

تخريج شكرة ايدليشت

محُونِ نسّانيت کي سيرت رِيمُنفرداسلُوب کي عَامِل ايک عامِع کيا بُ



تاليف

عَلَّامُ شِيبِ بِانِعَانِی ﷺ عَلَّامِر کِی سِیبِ بِعَانِ زُوی سِیْسَ

www.KitaboSunnat.com

مكت في إيث الميه

#### بسرانه الرجالح

#### معزز قارئين توجه فرمائين!

كتاب وسنت داف كام پردستياب تمام اليكرانك كتب .....

مام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔

· مجلس التحقيق الاسلامي ك علائ كرام كى با قاعده تصديق واجازت ك بعد آپ لوڈ (Upload)

کی جاتی ہیں۔

وعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کا پی اور الکیٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشرواشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

#### 🖈 تنبیه 🖈

🛑 کسی بھی کتاب کو تجارتی پامادی نفع کے حصول کی خاطر استعال کرنے کی ممانعت ہے۔

ان کتب کو تجارتی یادیگرمادی مقاصد کے لیے استعال کر نااخلاقی ، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشمل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعال سے متعلقہ کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com







# بيئم لفئ للأنجئ للأفينم ديباچه طبع ثاني

الله تعالیٰ کا ہزارشکر ہے کہ اس نے اپنے ایک حقیر بندہ کی خدمت کو عام مسلمانوں میں اور مخصوص اہل علم کی نگاہوں میں مقبولیت کی نعمت عطافر مائی: ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوْ الْ يَعْمَتَ اللّٰهِ لَا تَحُصُّوْهَا ﴾ (١٤/ ابراهیم: ٣٤) ''خدا کی نعمتوں کا شارکون کرسکتا ہے۔''

قدردانوں کا تقاضہ تھا کہاس کی جھوٹی جلد جلد شائع ہو، مگر کتاب کی ضخامت اور کاغذگی گرانی کے سبب ہے اس میں رکاوٹوں پر رکاومیس پیش آتی رہیں ، اور آخر کی برسوں کے بعدوہ دن آیا کہ پوری کتاب دوبارہ حھیب کرختم ہوئی اور اب وہ آپ کے سامنے ہے۔

اب ساتویں جلد (معاملات) کا معاملہ در پیش ہے، بقد رِتو فیق اس کے پچھ صفحات کھے بھی گئے ہیں، گرابھی کام بہت باتی ہے،احباب سے اس کے حسن انجام کی دعا کاخواستگار ہوں۔

والسلام

ینج مدان ۱۹/شوال <u>۱۳ اوه</u> سلیمان ۱۹/نومبر <u>۱۹۲</u>۱ء

# بسيم كأولا أعني للأفيني

الحمد لله الذي انزل الكتاب والحكمة والصلوة والسلام على رسوله نبي الرحمة وعلى آله واصحابه اولى العزم والهمة.

حکمت زتویافت آدمی زاد

ا پر تبو بہمیں صفیت سیزاوار 💎 نیام تبوگرہ کشیانے ہے کیار ا بر کسوده زگشنج خسانسه راز بسر آدمیسیان در سسخسن بسیاز عالم زتوشد بحكمت آباد

\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$

در قسربت حضرت مقدس پیغمبر پاك، رہبرم، بسس گنجينة كيمياني عالم پيش از سمه پيشواني عالم نامیش بسیریر پادشیاهی توقیع سپیدی و سیاهی (خسرو) سیرت نبوی سَائِیْنِلْم کے سلسلہ کی چھٹی جلد آج ناظرین کے سامنے ہے، بیان اخلاقی تعلیمات کی تفصیل اورتشر ہے میں ہے، جورسول الله مناتیج کے ذریعہ ہے مسلمانوں کو بتائی اور سکھائی گئیں، یہ عجیب بات ب كەندېب كے ضرورى اورمفيد ہونے كے ثبوت ميں اخلاقى تعليم كى نظرى حيثيت سے جتنى اہميت ہے عملى حیثیت ہے عام لوگ اس کوا تنا ہی تم درجہ دیتے ہیں۔اس لیےعوام کےاس وہم کو دوراورقو موں کی ترقی و تہذیب میں اخلاق کی صحیح اہمیت کو واضح کرنے کیے لیے ان اوراق میں اس باب کے ہر گوشہ پراچھی طرح روشن ڈالنے کی کوشش کی گئی ہےاور بتایا گیا ہے کہ ملت کی تغییر کا اہم جز واخلاق کی صحیح تربیت ہے۔

کتاب میں اس نکته کی طرف که اخلاق حسنه 'اسائے حسنٰی'' کایرتو ہیں ۔ بار باراشارہ کیا گیا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ کوئی مخلوق ، خالق کی کسی صفت میں برابر کی شریک نہیں ہو سکتی ۔ ایساسمجھنا سراسر شرک ے، بات اتن ہے کہ بندہ کے جس وصف کو خدائے تعالی کی جس صفت سے مناسبت ہوتی ہے، اس پراس صفت کااطلاق مجاڑ اگر ویتے ہیں،جیسےاللہ کے علم کے سامنے بندہ کے علم کا مرتبہا تنابھی نہیں ہے، جتنا سمندر کے سامنے قطرہ کا ہے۔ مگراللہ کی اس صفت علم کے ساتھ ساتھ بندہ کے اس وصف کوبھی علم کہہد ہتے ہیں۔ حالانکہ حقیقی صفتِ علم اللہ میں ہے، بندہ میں نہیں، کیکن چونکہ خدائے تعالیٰ اپنی صفتِ علم سے بندہ میں ایک انکشانی شان پیدا کر دیتا ہے، اس لیے بندہ کی اس ادنیٰ انکشافی شان کوبھی علم کہد دیتے ہیں۔ 🗱 ورنہ در حقیقت ان دونوں میں کوئی نسبت ہی نہیں ، یہی حال التد تعالیٰ اور بندہ کے دوسر ہے صفات اور اوصاف کے اشتراک کا ہے،اسی لیے بہت ہے اہل حق اور اہل تحقیق کے نز دیک ان دونوں میں اوصاف کا اشتراک،

<sup>🐞</sup> تفصیل کے لید یکھئے معارف لدنیہ حضرت مجددالف ٹانی بیسینی ص۲۲ مطبوعہ مدینہ بجنور

الْهُ الْ

اشتراک بادنی مناسبت ہاوربس، ﴿ کَیْسُ کَیِفْلِه شَیْ ءٌ وَهُوالسَّیویْعُ الْبَصِیْوْ ﴾ (۲۶/ الشودی: ۱۱)

کتاب میں چندموقعوں پر مختلف ند ہبوں سے اسلام کا مواز ندآ گیا ہے اور اس سلسلہ میں حضرت موئ اور حضرت میسی علیمات و ہدایات ہیں جوآج ان کی اور حضرت عیسی علیمات و ہدایات ہیں جوآج ان کی طرف منسوب صحیفوں میں پائی جاتی ہیں، یاان کے موجودہ پیروان کی طرف منسوب کرتے ہیں، ورنہ ظاہر ہے کہ ہر پیغیبر صادق کی تعلیم ہراعتراض سے بلنداور ہر خردہ گیری سے پاک ہوار نبوت کے جس دور میں جو ربانی تعلیم آئی، وہ اس کے لیے بالکل مناسب تھی۔ یہاں تک کہ خاتم الرسلین محدرسول اللہ منافیا ہے کہ دریعہ اس کی ہمیشہ کے لیے بحیل فرما دی گئی۔ کتاب میں کہیں کہیں فقہی مسئلے آگے ہیں۔ چونکہ اس کتاب کا اصل موضوع احکام کا اخلاقی پہلو ہے، اس لیف فقہی جزئیات اور تفصیلات میں الجھانہیں گیا ہے، ایسے موقع پراگر مرک وشہ ہوتو ضروری ہے کہ ان جزئیات اور تفصیلات کوفقہ کی کتابوں میں دیکھ لیاجائے۔

کتاب کی ترتیب بیر کھی گئی ہے کہ پہلے ایک مقدمہ ہے جس میں اخلاق کی مذہبی ابھیت ظاہر کی گئی ہے پھر کوشش کی گئی ہے کہ اسلامی اخلاق کا ایک فلسفہ مرتب کیا جائے ،اس کے بعد آنخضرت مُنَّاثِیَّمُ کے طریقہ تعلیم کی پچھے خصوصیتیں گنائی گئی ہیں۔ پھر حقوق ،فضائل ،رذائل اور آداب کے مختلف عنوانوں سے اسلام کی اخلاقی تعلیمات کی تفصیل کی گئی ہے۔

فضائل، رذائل اور آ داب کے بعض بعض عنوان میرے رفیق کارمولا نا عبدالسلام صاحب ندوی نے کھھے ہیں، جن کومیں نے گھٹا بڑھا کرشامل کرلیا ہے۔موصوف کی اس قلمی اعانت کاشکر گز ارہوں۔

آیات وا حادیث سے احکام کے استباط اورمصالح وحکم کی تشریح میں اپنے ذوق وفکر کی رہبری ہے جارہ نہ تھا۔ سہووخطا انسان کی فطرت ہے، کپھر کیونکر دعو کی کروں کہ اس میں میرافکروذوق آزادر ہاہے۔

سلسلہ سیرت کے بانی حضرۃ الاستاذ علامۃ بلی نعمانی ٹریشائی کومدت سے خواب میں نہیں دیکھا تھا۔اس حصہ کے جب آخری ابواب زیرتر تیب تھے، تو میں نے ان کوخواب میں دیکھا کہ ان کے سامنے اس کے بعض اجزایڑے بیں اوروہ اس کا کوئی صفحہ پڑھ رہے ہیں اور مسکرار ہے ہیں۔ (ٹریشائیہ)

دعاہے کہ اللہ تعالیٰ ان اوراق کو قبول فر مائے اور ابنائے ملّت میں اس آئینہ مجمدی کو دکھیر کراٹی اخلاقی شکل وصورت کی تزئین و آرائش کا ذوق پیدا کرے اور وہ مجھیں کہ ایمان وعبادت کی درسی کی بڑی مملی نشانی اسلام کی روشنی میں اخلاق وعادات کی درستی ہے۔

> طالب رحمت *میک<sup>ی</sup> بی*مان مدی (۶۴ری الح<u>د ۱۳۵۶ه</u>)



## بشيم هنره للأعني للأقينم

الله حَمْدُ لِلهِ رَبِ الْعَالَمِينَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَبِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى الِهِ وَاصَحَابِهِ اَجْمَعِينَ.

## تعلیمات نبوی مَنْاتِیْتِمْ کا تیسراباب اخلاق

عقائداورعبادات کے بعد تعلیمات نبوی سُلُ النِّیْمِ کی کتاب کا تیسراباب اخلاق ہے، اخلاق سے مقصود باہم بندوں کے حقوق و فرائفن کے وہ تعلقات ہیں جن کوادا کرنا ہرانیان کے لیے مناسب بلکہ ضروری ہے، انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی ہرشے سے تھوڑا بہت اس کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے، ای تعلق کے فرض کو بحسن و خوبی انجام دینا اخلاق ہے، اس کے اپنے مال باپ، اہل وعیال ، عزیز ورشتہ دار ، دوست واحباب، سب سے تعلقات ہیں، بلکہ ہراس انسان کے ساتھ اس کا تعلق ہے جس سے وہ محلّد ، وطن ، قومیت ، جنسیت یا اور کسی نوع کا علاقہ رکھتا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر حیوانات تک سے اس کے تعلقات ہیں اور ان تعلقات میں اور ان تعلقات میں اور ان تعلقات میں ہور کے خور انسی عائد ہیں۔

دنیا کی ساری خوشی، خوشخالی اور امن وامان اسی اخلاق کی دولت ہے ہاسی دولت کی کی کو حکومت و جماعت اپنے طاقت وقوت کے قانون سے پورا کرتی ہے، اگر انسانی جماعت اپنے اخلاقی فرائض کو پوری طرح ازخود انجام دیں، تو حکومتوں کے جبری قوانین کی کوئی ضرورت ہی نہ ہو، اس لیے بہترین نہ بہب وہ ہے جس کا اخلاقی دباؤ اپنے مانے والوں پر اتنا ہو کہ وہ ان کے قدم کوسید ھے راستہ سے بہکئے نہ دے، دنیا کے جس کا اخلاقی دباؤ اپنے مانے والوں پر اتنا ہو کہ وہ ان کے قدم کوسید ھے راستہ سے بہکئے نہ دے، دنیا کے سارے مذہوں نے کم دبیش اس کی کوشش کی ہے اور دنیا کے آخری نہ بہب ''اسلام' نے بھی بھی کہا ہے، آئیدہ ابواب میں اسلام کی انبی کوششوں کا جائزہ لینا ہے اور محمد رسول اللہ مَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰہ عَنْ اللّٰہ مَنْ اللّٰہ عَنْ اللّٰہ عَلَٰ اللّٰہُ عَنْ اللّٰہِ عَنْ اللّٰہِ عَنْ اللّٰہُ عَنْ اللّٰہُ عَنْ اللّٰہُ عَنْ اللّٰہُ عَنْ اللّٰہُ عَلَٰ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہُ اللّٰہُ عَالَٰ اللّٰہُ عَلَٰ اللّٰہُ عَلَٰ اللّٰہُ عَنْ اللّٰہُ عَلَٰ اللّٰہُ عَلَٰ اللّٰہُ عَلَٰ اللّٰہُ عَلَٰ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہُ عَلَٰ اللّٰہُ عَلَٰ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہُ عَلَٰ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہُ عَلَٰ اللّٰہُ عَلَٰ اللّٰہُ عَلَٰ اللّٰہُ عَلَٰ اللّٰہِ عَلَٰ اللّٰہُ عَلَٰ اللّٰ اللّٰہُ عَلَٰ اللّٰ اللّ

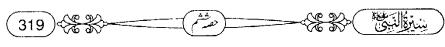

#### اسلام اوراخلاق ئسنه

اس میں شکنہیں کہ دنیا کے سارے ند ہبوں کی بنیا داخلاق ہی پر ہے، چنانچہ اس عرصہ ہستی میں جس قدر پیغیبرا ورصلح آئے ، سب کی یہی تعلیم رہی کہ پچ بولٹا اچھا اور جھوٹ بولٹا براہے ، انصاف بھلائی اورظلم برائی ہے، خیرات نیکی اور چوری بدی ہے، کیکن مذہب کے دوسرے ابواب کی طرح اس باب میں بھی محمد رسول اللہ منافیقی کی بعثت تھمیلی حیثیت رکھتی ہے،خود آپ منافیق نے ارشا وفر مایا:

((بُعِثْتُ لِاُ تَمِّمَ خُسُنَ الْآخُلَاقِ))

''میں حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔''

بیامام ما لک مُجِنِّلَةً کی موَ طاکی روایت ہے،مسنداحد، بیہ فی اور ابن سعد وغیرہ میں اس ہے بھی زیادہ صاف اور واضح الفاظ میں ، آپ سَلِیْتِیْمْ نے فرمایا:

((إنَّمَا بُعِثْتُ لِا تَمِّمَ مَكَارِمَ الْاخْلَاقِ))

''میں تو اسی لیے بھیجا گیا کہ اخلاق حسنہ کی بھیل کروں ۔''

چنا نچہ آپ منگائیڈیٹم نے اپنی بعثت کے ساتھ ہی اس فرض کو انجام دینا شروع کر دیا، ابھی آپ منگائیڈیٹم مکتہ ہی ملک ہی میں تھے کہ ابوذر رٹائنٹیڈ نے اپنے بھائی کو اس نے پیغیبر کے حالات اور تعلیمات کی تحقیق کے لیے مکہ جھجا، انہوں نے واپس آ کراس کی نسبت اپنے بھائی کو جن الفاظ میں اطلاع دی، وہ یہ تھے:

رَآيُتُهُ يَامُرُ بِمَكَارِمِ الآخُلَاقِ\_،

''میں نے اس کودیکھا کہوہ لوگوں کواخلاق حسنہ کی تعلیم دیتا ہے۔''

حبشہ کی ہجرت کے زمانہ میں نجاثی نے جب مسلمانوں کو بلوا کر اسلام کی نسبت تحقیقات کی ،اس وقت حوز مسالان میں متاہد کی سیاست

حضرت جعفرطیار طِلْنَعُونُ نے جوتقر ریکی اس کے چند فقر سے بیب:

''اے بادشاہ! ہم لوگ ایک جابل قوم تھے، بتوں کو پو جتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، ہمسایوں کو ستاتے تھے، بھائی بھائی پرظلم کرتا تھا، زبر دست، زبر دستوں کو کھا جاتے تھے، اس اثنا میں ایک شخص ہم میں پیدا ہو۔۔۔۔۔اس نے ہم کوسکھایا کہ ہم پھروں کو پوجنا مجھوڑ دیں، بچے بولیس، خونریزی ہے باز آئیں، تیموں کا مال نہ کھائیں، ہمسایوں کو آرام دیں، عفیف عورتوں پربدنا می کاداغ نہ لگائیں۔' گا

🥸 مسنداحمد، ج۱، ص: ۲۰۲؛ مستدرك حاكم، ج۲، ص: ۳۱۰؛ ابن هشام ذكر واقعه هجرت، ج۱، ص: ۲۰۲ـ

اس طرح قیصر روم کے دربار میں ابوسفیان نے جوابھی تک کافر تھے، آنخضرت مُناہیّئِم کی اصلاحی دعوت کا جونخصر خاکہ کھینچاس میں بیسلیم کیا کہ وہ اللہ کی تو حیداورعبادت کے ساتھ لوگوں کو بیسکھاتے ہیں کہ ''وہ یاک دامنی اختیار کریں، چے بولیں اور قرابت کاحق ادا کریں۔''

قرآن مجیدنے جابجاآ تخضرت مَلْقَیْظُ کی تعریف میں بیکہاہے کہ

﴿ وَيُذَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِلْمَةَ فَ ﴾ (٦٢ / الجمعة: ٢)

"بينغيمرائن ان پڑھ جاہلوں کو پاک وصاف کرتا اوران کو کتاب اور حکمت کی ہاتیں سکھا تا ہے۔"

اس آیت میں دولفظ فیصلہ کے قابل ہیں، ایک پاک وصاف کرنا، جس کوقر آن پاک نے تزکیہ کہاہے

اورد دسرائحکمت به

۵ تزکیہ

کے لفظی معنی پاک وصاف کرنا، نکھارنا، میل کچیل دور کرنا ہیں، قر آن پاک نے اس لفظ کواس معنی میں استعال کیا ہے کنفس انسانی کو ہرفتم کی نجاستوں اور آلود گیوں سے نکھار کرصاف سقرا کیا جائے، یعنی اس آئینہ کے زنگ کود درکر کے اس میں میں تقل اور جلا پیدا کردی جائے ،سور و واشمس میں ہے:

''قتم ہےنفس کی اور جیسااس کوٹھیک کیا، پھراس میں اس کی بدی اور نیکی الہام کر دی، بے شبہ جس نے اس نفس کوصاف تھرا بنایا وہ کامیا بہوا اور جس نے اس کوٹی میں ملادیا وہ نا کام رہا۔''

دوسری جگہہے:

﴿ قَلْ ٱفْلَحَ مَنْ تَزَّكَى ﴿ وَذَكُرَ الْهُ مَرَرَةِ ، فَصَلَّى ۞ ﴿ ١٧/ الاعلى: ١٤ ـ ١٥)

'' بے شبہ وہ جیتیا جس نے اپنے کو پاک وصاف کیااورا پنے رب کا نام لیااور نماز پڑھی۔''

ایک جگداسلام کی دعوت کے نتیجہ کوتز کیداور تزکی کے لفظ سے ادا کیا ہے:

﴿ عَبَسَ وَتُولِّيٰۚ أَنْ جَاءَهُ الْاَعْلَى ۚ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهُ يَزَّلَّى ۚ أَوْ يَذَّكُّرُ فَتَنْفَعَهُ

الذِّكُوٰي ﴿ ١٠٨/ عبس:١-٤)

'' پیغیبر مَنْ اَنْتِیْمُ نے تیوری چڑھائی اور مندموڑا، کداس کے پاس وہ اندھا آیا اور تجھے کیا خبر ہے۔ شاید کہوہ سنور جاتا، یاوہ سوچتا تو تیراسمجھانا اس کے کام آتا۔''

صحیح بخاری، کتاب الوحی، باب کیف کان بدء الوحی: ٧ وکتاب الجهاد، باب دُعاء النبی مفتی الی
 الاسلام: ١٩٤١\_

الله المعلق المع

ان آیوں سے اندازہ ہوگا کہ قرآن پاک میں اس'' تزکیۂ' کامفہوم کیا ہے، جس کواس نے پیغبر اسلام علینا کی خاص خصوصیت قرار دیا ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ مجمہ رسول اللہ منافینا کی نبوت و رسالت کاسب سے بڑافرض بیتھا کہ وہ نفوس انسانی کوجلا دیں ،ان کو برائیوں اور نجاستوں کی آلود گیوں سے پاک کریں اور ان کے اخلاق واعمال کو درست اور صاف ستھرا بنا کیں ، چنانچہ جو واقعات اوپر بیان کے گئے ان سے ثابت ہوتا ہے کہ دوست اور دشمن دونوں آپ مالینیز کی اس خصوصیت کے قائل تھے۔

② حکمت

اس کے بعد دوسر الفظ حکمت کا ہے، گواس لفظ کی پوری تشریح اس سے پہلے چوشے حصہ میں کی جاچکی ہے، گراس موقع کے لحاظ سے بیہ کہنا ہے کہ حکمت کا لفظ قرآن پاک میں جہاں اس علم وعرفان کے معنی میں ہے، جونور الہی کی صورت میں نبی منافظ ہر سول کی نبیت مصالح واسراراور بھی سنن واحکام کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، وہیں اس کا دوسر ااطلاق اس علم وعرفان کے ان عملی آثار دنتائج پر بھی ہوتا ہے، جن میں بڑا حصہ اخلاقی تغلیمات کا ہے، قرآن میں دو موقعوں پر بیہ بتایا گیا ہے کہ اس دوسر مے معنی کی حکمت میں کون کوئی باتیں داخل ہیں، سورہ بنی اسرائیل میں تو حید، دالدین کی اطاعت و تعظیم ، قرابت داروں اور محتاجوں کی امداد کی نصیحت اور نضول فرچی، بخل، اولا دکشی، برکاری، کس ہے گناہ کی جان لینے اور تیموں کے ستانے کی ممانعت کے بعد ایفائے عبد کرنے ، ٹھیک نا سے اور لئے اور زمین پراگڑ کرنے چلنے کی تاکید کی گئی ہے، اس کے بعد ارشاد ہے:

﴿ ذَٰلِكَ مِمَّآ ٱوْلَى الْبَيْكَ رَبُكَ مِنَ الْمِلْكَةِ ﴿ ﴾ (١٧/ الاسرة ١٩٠٠) "بيحكمت كى ان باتوں ميں ہے جن كوتير ب رب نے جمھ پروحى كيا۔ " سورة لقمان ميں ہے كہ

﴿ وَلَقَكُ أَتَيْنَا لُقُهَانَ الْمِكْمُهَ أَنِ الشَّكُرُيلُو اللهِ ١٣١ ﴾ (٣١/ لقمان ١٢) 
"اورجم ني لقمان كوعكمت كى باتيس كها كيس، كمالله كاشكراد اكر ـ"

اس کے بعد حکمت کی ان باتوں کی مزید تشریح کی گئی ہے، کہ''کسی کو اللہ کا شریک نہ بڑا، والدین کے ساتھ مہر بانی سے پیش آؤ، نماز پڑھا کر، لوگوں کو بھٹی بات کرنے کو کہداور بری بات سے بازر کھ، مصیبتوں میں استواری اور مضبوطی دکھا، مغرور نہ بن، زمین پراکڑ کرنہ چل، نیجی آواز میں با تیں کر''ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ قرآن کی اصطلاح میں ان فطری امور خیر کو بھی جن کا خیر ہونا فطر ہُ تمام تو موں اور نہ ہوں میں مسلم ہے اور جن کو دوسرے معنی میں اخلاق کہ سکتے ہیں،'' حکمت'' کہا گیا ہے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوگا کہ محمد رسول اللہ سنگھٹے کی کشر بعیت میں اخلاق کا مرتبہ اور پایہ، بیہ ہے کہ ان کو '' حکمت'' کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے اور

قرآن پاک کے اس اظہار حقیقت سے کہ دحی محمدی مُناقیقِ مما اور حکمت دونوں پر برابر مشمل ہے، بیراز ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام میں عبادات اور دوسرے احکام کو جو اہمیت حاصل ہے، اس ہے کم اخلاق کی اہمیت اس کی نگاہ میں نہیں ،خود قرآن یاک نے اس کی تصریح کی ہے، فرمایا:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا ازْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَجُّلُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَكَّلُمْ تَفْلِعُونَ ٥٠ ﴾

(۲۲/ الحج :۷۷)

''اےایمان والو! رکوع کرو، حجدہ کرو، اپنے رب کو پوجواور نیکی کرو، تا کہتم فلاح پاؤ۔''

گویاایمان کی روح کے بعد دعوت محمد می شانتیا کے جسم کے دوباز وہیں ،ایک عبادت اور دوسراا خلاق ، ایک خالق کاحق اور دوسرامخلوق کا اور انہی کے مجموعہ کا نام اسلام ہے۔

حقوق عباد کی اہمیت

ا یک اور نظر سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ تعلیم محدی مثانینظ نے اخلاق کی اہمیت کوعبادات سے بھی زیادہ بڑھادیا ہے،اخلاق حقوق عباد، تینی باہم انسانوں کےمعاملات اور تعلقات کا نام ہےاورعبادات حقوق اللّٰہ یعنی اللّٰہ کے فرائض ہیں، اللّٰہ تعالٰی نے جوارحم الراحمین ہے اور جس کی رحمت کا دروازہ کسی نیک و بدیر بندنبیں ہے،شرک اور کفر کے سوا ہر گناہ کو اپنے ارادہ اور مشیت کے مطابق معافی کے قابل قرار دیا ہے، مگر حقوق ِعباد یعنی باہم انسانوں کے اخلاقی فرائض کی کوتا ہی اور تقصیر کی معافی اللہ نے اپنے ہاتھ میں نہیں بلکہ ان بندوں کے ہاتھوں میں رکھی ہے، جن کے حق میں و ظلم اور تعدی ہوئی ہواور ظاہر ہے کہ ان سے اس رحم وکرم کی تو قعنبیں ہوسکتی، جواس ارحم الراحمین کی بے نیاز ذات ہے ہے، اسی لیے آتخضرت من پینوم نے فرمایا کہ' جس بھائی نے دوسرے بھائی پر کوئی ظلم کیا ہو،تو اس ( ظالم بھائی ) کو جیا ہیے کہاسی دنیا میں وہ اس ( مظلوم بھائی ) ہے اس کومعاف کرا لے، ورنہ وہاں تاوان ادا کرنے کے لیے کسی کے پاس کوئی درہم یا دینار نہ ہوگا،صرف اعمال ہوں گے، ظالم کی نیکیاں مظلوم کومل جائیں گی اور نیکیاں نہ ہوں گی نو مظلوم کی بدیاں، ظالم کے نامہ اعمال میں لکھودی جائیں گی۔'' 🗱 ایک اور حدیث میں ہے کہ'' قیامت میں نامہ اعمال کی تین فردیں ہوں گی ، ایک وہ جس کی کوئی پروااللہ نہ کرے گا، دوسری وہ جس میں سے اللہ ایک حرف کوبھی نہ چھوڑے گا اور تیسری وہ جس میں ہے کچھ ندمعاف فرمائے گا،جس فرد کے گناہ معاف ندہوں گےوہ شرک ہےاور جس فرد کی کوئی پروا اس کو نہ ہو گی تو و ظلم ہے، جوانسان نے خودا ہے او پر کیا ہےاور جس کا معاملہ خوداس بندہ اوراس کےاللہ کے درمیان ہے،جیسےاس نے روز ہ نہ رکھا ہو، یانماز نہ پڑھی ہو،تو اللہ تعالیٰ جس کو جا ہے گااس کےاس فر د کے گناہ کومعاف کردے گااور بخش دے گا نمیکن وہ فر دجس کا ایک حرف بھی جھوٹ نہیں سکتا وہ ظلم ہے جوایک بندہ نے

<sup>🐞</sup> صحيح بخاري، كتاب الرقاق، باب القصاص يوم القيامة:٢٥٣٤ ـ

323 8 8 (20)

دوسرے بندہ پرکیا ہے'۔ اللہ اس معلوم ہوا کہ معاملات انسانی میں جو تجاوز اورظلم ہوگا، اس کی اہمیت کتی زیادہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جج کی فرضیت اس وقت تک بندہ پر عاکم نہیں کی ہے، جب تک وہ این اہل وقت تک بندہ پر عاکم نہیں گی ہے، جب تک وہ این اہل وعیال کے نفقہ کا پوراسامان نہ کر لے اور زکو 6 بندہ کے اس مال میں فرض کی ہے، جواس کے اور اس کے اہر اس کے اہر اس کے مصارف سے زیادہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا حق اس وقت تک بندہ پر واجب نہیں کیا، جب تک وہ بندوں کے حقوق سے عہدہ برآنہ ہولے۔

#### اسلام کے ارکان پنجگا نہ اور اخلاق

بعض ان حدیثوں کی بناپر جن میں اسلام کی عمارت کوایمان کے بعد نماز ، روزہ ، تج اورز کو ہ کے چار ستونوں پر قائم بتایا گیا ہے، بظاہر سے فلط نہنی پیدا ہوتی ہے کہ اسلام کی اس عمارت میں اخلاق حسنہ کوکئی جگہ ہی نہیں دی گئی ہے اور ہے بمجھ واعظوں کی غلط بیانی ہے اس غلط نہی میں اور اضافہ ہو گیا ہے، حالا نکہ جیسا کہ عبادات کے شروع میں ہم یہ بتا چکے ہیں کہ دوسر ہا ہم مقاصد کے علاوہ ان عبادات سے ایک مقصد انسان کے اخلاق حسنہ کی تربیت اور بحیل ہے، قرآن پاک میں یہ نکتہ ہر جگہ نمایاں طریقہ سے واضح کر دیا گیا ہے، کہ وہ نہ نہ نہ نہ کہ ہوتا ہے کہ وہ بری باتوں سے بازر کھتی ہے، روزہ کی نسبت بتایا ہے، کہ وہ تقدیلی کی تعلیم دیتا ہے، زکو ہرتا پا انسانی ہمدری اور خمخواری کا سبق ہور جج بھی مختلف طریقوں سے ہماری اخلاقی اصلاح وترتی کا ذریعہ اور اپنی اور دوسروں کی امداد کا وسیلہ ہے۔

اس تفصیل نے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کے ان چاروں ارکان کے نام الگ الگ جو بچھ ہوں، مگر ان کے بنیادی مقاصد میں اخلاقی تعلیم کاراز مضمر ہے، اگر ان عبادات سے بیروحانی اوراخلاقی ثمرہ ظاہر نہ ہوتو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ احکام البی کی محف لفظی تعمیل اور عبادت کے جو ہرو معنی سے بکسر خالی اور معرابیں، وہ درخت ہیں جن میں پھل نہیں، وہ چول ہیں جن میں خوشبونییں اور وہ قالب ہیں جن میں روح نہیں، قرآن پاک اور تعلیم نبوی سُل اُلیّا ہے جو اشارات اس باب میں ہیں، حضرات صوفیہ نے اپنی تالیفات میں ان کی پوری تشریح کردی ہے۔

امام غزالی مشته احیاءالعلوم میں لکھتے ہیں:

''الله فرما تا ہے کہ نماز کومیری یاد کے لیے کھڑی کرواور فرمایا کہ بھو لنے والوں میں نہ ہواور فرمایا کہ نشہ کی حالت میں اس وقت تک نماز نہ پڑھو، جب تک تم بین سمجھو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، کتنے نمازی میں جضوں نے گوشراب نہیں لی، مگر جب وہ نماز پڑھتے میں تو نہیں جانتے کہ وہ کیا کہہ رہے میں ، آپ مٹی تی تی آپ مٹی کے جو شخص دو رکعت بھی نماز ایسی ادا کرے جن میں کسی

<sup>🦚</sup> مسند احمد، ح٦، صِ: ١٢٤ مستدرك حاكم عن عائشة، ج٤, ص: ٥٧٥

<sup>🤹</sup> بياسول فقد كاستلدب، و يجموه دايه ، كتاب الحجج ، ص: ١٣ ٢ مرتبه مولا ناعبدالحي ميسة به

دنیاوی چیز کا دھیان نہ آئے تو اللہ اس کے گناہ کو معاف کردے گا، پھر فر مایا کہ ' نماز عاجزی، فروتی، زاری، دردمندی اور شرمندگی کا نام ہے۔' اور سے کہ ہاتھ باندھ کر کہو کہ ' اے میرے اللہ!' جس نے یہ بات نہیں ہیدا کی، اس کی نماز ناقص ہے اوراگلی کتابوں میں ہے کہ ' اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ میں ہرایک کی نماز قبول نہیں کرتا، میں اس کی نماز قبول کرتا ہوں، جو میری بڑائی کے سامنے سرگوں ہے، میرے بندوں پرائی بڑائی نہیں جتا تا اور بھو کے محتاج کو میرے لیے کھانا کھلاتا ہے۔' اور آنحضرت منافیق نے فرمایا کہ ' نماز اس کے نفرض کی گئی اور اس لیے جج کے ارکان بنائے گئے، تا کہ اللہ کی یاد کی جائے۔' تو اگر دل میں یہ کیفیت پیدا نہ ہوتو جو مقصود ہے، تو اس یا دائی کی قدرو قیمت کیا ہے؟ حدیث میں ہے کہ آپ منافیق نے فرمایا کہ ' جس کی نماز اس کو برائی اور بدی ہے نہ درو گئے ایک نماز اس کو برائی اور بدی ہے نہ درو گئے ایک نماز اس کو برائی اور بدی ہے نہ درو گئے ایک نماز اس کو برائی اور بدی ہے نہ درو گئے ایک نماز اس کو برائی اور بدی ہے نہ درو گئے ایک نماز اس کو برائی اور بدی ہے نہ درو گئے ایک نماز اس کو برائی اور بدی ہے نہ درو گئے ایک نماز اس کو برائی اور بدی ہے نہ درو گئے ایک نماز اس کو برائی اور بدی ہے نہ درو گئے ایک نماز اس کو برائی اور بدی ہے نہ درو گئے کہ کو کہ کو کی سے نہ درو گئے گئے ہے کہ تو کہ کو کی کو کر ان کی اور اس کے درو گئے کہ کو کی کو کر ان کی اور کی کو کر ان کی کو کر ان کی کہ کو کو کو کو کی کو کر کی کی کو کر کو کو کو کو کو کو کو کو کی کو کر کو کو کو کو کو کو کو کو کی کو کر کو کی کو کر کو کر کے کو کو کو کو کو کو کو کو کر کو کر کو کو کو کر کو کو کر کو کر کو کو کو کر کو کو کر کو کو کو کو کو کو کر کو کر کو کو کو کر کو کو کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کو کر کو کر کو کر کو کو کر ک

اس اخیر صدیث کوابن جرین ابن ابی جاتم اور دوسر بے ابلی تفسیر محدثوں نے اپنی کتابوں میں بسند ذکر کیا ہے اور حافظ ابن کثیر مجین تنظیم نے اپنی تفسیر (سور محتکوت) میں ان تمام روایتوں کو یکجا کر دیا ہے، اس صدیث کی دوسری روایت میں الفاظ بید ہیں، کہ' جس کواس کی نماز برائی اور بدی سے باز ندر کھے، اس کی نماز بی نہیں' کا ای قتم کے الفاظ روز وں کے متعلق آپ شکی تی فرمائے ، ارشاد ہوا کہ' روز ہر کھ کربھی جوشح صوب اور فریب کو نہ چھوڑ دے۔' کا ان تعلیمات سے اور فریب کو نہ چھوڑ دے۔' کا ان تعلیمات سے انداز ہوگا کہ عبادات کا ایک اہم مقصد اخلاق کا تزکیہ تھی ہے۔

اخلاق حسنهاورايمان

اس ہے بھی زیادہ مقدم ہے بات ہے کہ ایمان جو گوندہ ب کا اصل الاصول ہے، کین اس بنا پر کہ وہ دل کے اندر کی بات ہے جس کوکوئی دوسر اجانتانہ بیں اور زبان سے ظاہری اقرار ہر خض کرسکتا ہے، اس لیے اس ایمان کی بجان اس کے نتائج و آ ثاریعن اخلاق حسنہ کوقر اردیا گیا ہے، چنانچہ سورہ مومنوں میں عبادات کے ساتھ ساتھ اخلاق کو بھی اہلی ایمان کی ان ضروری صفات میں گنایا گیا ہے، جن پران کی کامیا بی کامدار ہے، فرمایا:
﴿ قَدْ اَفْلَهُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ الّذِینَ هُمْ فِنْ صَلاتِهِمْ خُشِعُونَ ﴾ وَالّذِینَ هُمْ عَنِ اللّغُهِ مُعْدِضُونَ ﴾ وَالّذِینَ هُمْ اَلْهُونَ ﴾ وَالّذِینَ هُمْ عَنِ اللّغُهُونَ ﴾ وَالّذِینَ هُمْ اَلْهُونَ ﴾ وَالّذِینَ هُمْ اَلْهُونَ ﴾ وَالّذِینَ هُمْ اَلْهُونَ وَالّذِینَ هُمْ اَلْهُونَ ﴾ وَالّذِینَ اَبْتَعٰی وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولِیكَ هُمُ

احياء العلوم، جلد اول، باب فضيلة الخشوع، ص: ٩٥.
 تغسير ابن كثير، سورة عنكبوت،
 آيت مذكوره، ج ٣، ص: ٤١٤ ـ
 صحيح بخارى، كتاب الصوم، باب من لم يدع قول الزور: ٢٣٦٢؛ جامع ترمذى، ابواب الصوم، باب ماجاء فى التشديد فى الغيبة للصائم: ٢٠٧٤ ابن ماجه، ابواب الصيام، باب ماجاء فى الغيبة والرفث: ١٦٨٨ ـ

# 

الْعُدُوْنَ ۚ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِالْفَتِهِمُ وَعَهْدِهِمْ لِعُوْنَ ۚ وَالَّذِيْنَ هُمُ عَلَى صَلَوْتِهِمُ

يُحَافِظُونَ۞﴾ (٢٣/ المؤمنون:١-٩)

ان آیوں میں اہلِ ایمان کی کامیا بی جن اوصاف کا نتیجہ بتائی گئی ہے، ان میں وقار وتمکنت (لغویات سے اعراض) فیاضی (زکو ق) یا کدامنی اورایفائے عہد کوخاص رتبد یا گیا ہے۔

اخلاق حسنه اورتقويل

اسلام کی اصطلاح میں انسان کی اس قلبی کیفیت کا نام جو ہرقتم کی نیکیوں کی محرک ہے، تقویل ہے، وحی محمدی مظاہلے نے تصریح کر دی ہے کہ تقویل والے لوگ وہی ہیں جن کے بداوصاف ہیں:

﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ أَمَنَ بِاللهِ وَالْبَوْمِ الْاَخِرِ وَالْمَلْمِيَّةِ وَالْمَلْمِيَّ وَالْمَلْمِينَ وَالْمَلْمِينَ الْاَخْدِ وَالْمَلْمِينَ الْفَرْلِي وَالْمَلْمِينَ وَالْمَلْمِينَ وَالْمَلْمِينَ وَالْمَلْمِينَ وَالْمَلْمِينَ وَالْمَلْمِينَ وَالْمَلْمِينَ وَالْمَلْمِينَ وَالْمَلْمِينَ وَالْمَلِمُ وَالْمَلْمِينَ وَالْمَلْمِينَ وَالْمَلْمِينَ وَالْمَلْمِينَ وَالْمَلْمِينَ وَالْمَلْمِينَ وَالْمَلْمِينَ وَالْمَلْمُ وَالْمَلْمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمَلْمِينَ وَالْمَلْمِينَ وَالْمَلْمِينَ الْمَلْمِينَ وَالْمَلْمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمَلْمِينَ وَالْمَلْمِينَ الْمَلْمِينَ الْمَلْمِينَ الْمَلْمِينَ الْمَلْمِينَ الْمَلْمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمِينَ الْمَلْمِينَ الْمَلْمِينَ الْمَلْمِينَ الْمَلْمِينَ الْمَلْمِينَ وَلِيلَامُ اللَّهِيمِينَ الْمَلْمِينَ وَلِيلَامُ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمَلْمِينَ الْمَلْمِينَ وَلِيلَامُ الْمَلْمُ وَالْمُلْمِينَ الْمَلْمِينَ الْمَلْمِينَ الْمَلْمِينَ الْمُلْمِينَ وَلِيلُولُولُولُولُولُمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُولُ الْمُعْتَولُولُ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ وَلَيْلُمُ وَالْمُولُولُ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمُ وَالْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ وَلَيْكُ مُولِمُ الْمُعْتَولُولُ الْمُعْلِمُ وَلَمُ الْمُلْمُ وَالْمُلْمِينَ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ وَلِمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ وَلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ وَالْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ وَالْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلِم

''نیکی یمی نہیں ہے کہتم نماز میں اپنامنہ پورب یا پچھتم کی طرف کرو، بلکہ اصل نیکی اس کی ہے جو اللہ پر، قیامت پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لایا اور مال کی خواہش کے باوجود (یا اللہ کی محبت کے سبب سے ) اپنا مال رشتہ داروں کو، تیمیوں کو،غریبوں کو، مسافر کو، مانگنے دالوں کو اور غلاموں کے آزاد کرنے میں دیا اور نماز ادا کرتا رہا اور زکو قادیتا رہا اور جو وعدہ کو پورا کرتے ہیں اور جومصیبت ، تکلیف اور لڑائی میں ثابت قدم رہتے ہیں، وہی ہیں جوراستہاز ہیں اور یہی تقویٰ دالے ہیں۔''

اس سے ظاہر ہوا کہ راستبازی اور تقو کی کا پہلا نتیجہ جس طرح ایمان ہے، اسی طرح ان کا دوسرا لا زمی نتیجہ اخلاق کے بہترین اوصاف فیاضی ، ایفائے عہد اور صبر وثبات وغیر ہبھی ہیں۔

اخلاق حسنه اور الله کے نیک بندہ ہونے کا شرف

محمد رسول الله مَثَاثِيْتِهُم کی پاک تعليم ميں الله کے نيک اور مقبول بندے وہی قرار دیے گئے ، جن کے



اخلاق بھی اچھے ہوں اور وہی یا تیں اللہ کے نز دیک ان کے مقبول ہونے کی نشانی ہیں ، چنانچے سور 6 فرقان میں ارشاد ہوا:

﴿ وَعِبَادُ الرَّحُسُنِ الَّذِينَ يَهُمُّوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَهِدُونَ قَالُوْا سَلَمًا ٥ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْوِفُ عَتَا عَذَابَ جَهَلَّمَ "
وَالَّذِينَ يَبِينُونَ لِرَيِّهِمْ سُجِّدًا وَقِيَامًا ٥ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْوِفُ عَتَا عَذَابَ جَهَلَّمَ "
إِنَّ عَذَابِهَا كَانَ عُرَامًا ﴿ إِنَّهَا سَآءَتُ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ٥ وَالَّذِينَ اللهِ اللهَ الْحَرُولَ يَهُمُّلُونَ وَلَا يَهُمُ لَمُ يَعُولُونَ مَمَ اللهِ إِلهًا أَحْرَولًا يَقْتُلُونَ وَلَا يَقَمُّلُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

(٢٥/ الفرقان:٦٣ ـ ٦٨ و ٧٤ ـ ٧٧)

''اور حم والے اللہ کے بندے وہ ہیں، جوز مین پرد بے پاؤں چلتے ہیں اور جب نا سمجھ لوگ ان

سے بات کریں تو وہ سلام کہیں اور جو اپنے پرور دگار کی عبادت کی خاطر قیام اور سجدہ میں رات

گزارتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پرور دگار! ہم ہے جہنم کا عذا ب دور کر، کہ اس کا
عذا برا تا وان ہے اور جہنم براٹھ کا نا اور مقام ہے اور جو خرچ جب کرتے ہیں، تو نہ فضول
خرچی کریں اور نہ تنگی کریں، بلکہ ان دونوں کے بیجے سے وہ سید ھے گزریں اور جو اللہ کے ساتھ
کسی اور اللہ کونہیں پکارتے اور جو کسی جان کا بے گناہ خون نہیں کرتے، جس کو اللہ نے منع کیا
ہے اور نہ بدکاری کرتے ہیں، کہ جوالیا کرے گاوہ گناہ سے پیوستہ ہوگا۔۔۔۔۔اور جو جھوٹے کام
میں شامل نہیں ہوتے اور جب کسی لغو بات پرسے گزرتے ہیں تو سنجیدگی اور وقارسے گزر جو ایا دیر ہیں اور بیر سے اللہ کی نشانیاں ان کو سائی جا کمیں تو وہ انہ ھے اور بہرے نہ ہو پڑیں اور بیہ دعا مائی گئے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! ہم کو ہمارے ہیوی بچوں سے آئھ کی ٹھنڈک بخش اور دعا مائی جا میں کو رہ بہزگاروں کا پیشوا بنا۔''

د کیھوکہ ایک ایمان کی حقیقت میں عفوہ درگز رومیاندروی اور قمل وخونریزی اور بدکاری ندکرنااور کمروزور میں شریک نه ہوناوغیرہ ،اخلاق کے کتنے مظاہر پوشیدہ ہیں۔

اہلِ ایمان کے اخلاقی اوصاف

وہ لوگ جو اللہ کے پیارے اور مقبول ہندے ہیں، محمد رسول اللہ منگانیوٹم کی زبانی ان کے اخلاقی اوصاف یہ بیان ہوئے ہیں: النيغ النيغ المنافقة المنافقة

(۲۶/ الشوري:۳٦-۴۲)

"اور وہ اپنے پروردگار پر جمروسہ رکھتے ہیں اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پر ہیز کرتے ہیں اور جو غصہ کی حالت میں معاف کرتے ہیں اور اپنے پروردگار کی کاموں سے پر ہیز کرتے ہیں اور ہوغصہ کی حالت میں معاف کرتے ہیں اور ابنے کام باہم مشورہ سے ہوتے ہیں اور ہم نے ان کو جودیا ہے، اس میں سے پھھ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور جب ان پر چڑھائی ہوتو وہ بدلہ لیتے ہیں اور برائی کا بدلہ و لیم ہی برائی ہے، تو جو کوئی معاف کر دے اور نیکی کرے تو اس کا تو اس اللہ کے ذمہ ہے، وہ ظلم کرنے والوں کو پیار نہیں کرتا اور اگر کوئی مظلوم ہو کر بدلہ لے لیے تو اس پر کوئی ملامت نہیں ، ملامت تو ان پر ہے جو لوگوں پر از خودظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق فساد مچاتے ہیں ، ان کے لیے بڑا در دناک عذاب ہے اور بے شبہ جو (مظلوم ہونے پر بھی ) ظالم کومعاف کردے اور سہہ لے تو یہ ہمت کے کام ہیں۔'

﴿ أُعِدَّتُ لِلْمُتَقِيْنَ ﴾ الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّآءِ وَالْطَّرَّآءِ وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ

عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْهُ حُسِنِينَ فَى ﴿ ٣/ آل عمران: ١٣٤ـ١٣٣)

'' جنت ان پر ہیز گاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، جوخوشی اور تکلیف دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں پچھ خرچ کرتے ہیں اور جوغصہ کو د ہاتے ہیں اور لو گوں کومعاف کرتے ہیں اور اللہ اچھھے کام کرنے والوں کو یبار کرتا ہے۔''

﴿ اُولِلَكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِهَا صَبَرُوْا وَيَدُرَءُوْنَ بِالْمَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِهَا رَزَقْنُهُمْ يُنْفِقُوْنَ۞ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغُوَ اَعْرَضُوْا عَنْهُ وَقَالُوْا لَنَاۤ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ لاَنْبَتَغِي الْجُهلِيْنَ۞ ﴾ ( ٢٨/ قصص: ٥٥-٥٥ )

'' یہ وہ ہیں جن کو دہرا تواب ملے گا۔اس لیے کے انہوں نے صبر کیا اور وہ برائی کو بھلائی ہے دور کرتے ہیں اور جوہم نے دیا ہے اس سے پچھاللدگی راہ میں خرج کرتے ہیں اور جب کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں، تواس سے کنارہ کر لیتے ہیں اور کہددیتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارا ممل اور تہمارے لیے ہمارا ممل اور تہمارے لیے ہمارا ممل ہے، تم سلامت رہو، ہم ناسمجھوں کونہیں چاہتے'' ﴿ وَيُعْلَمُونَ الطّعَامَ عَلَى حُبِّتِهِ مِسْكِيْنًا وَيَدْمِعًا وَ اَسِيْرًا ﴾ (٧٦/ الدهر: ٨)

''اور کھانے کی خود ضرورت ہوتے ہوئے مسکین، یتیم اور قیدی کو کھلادیے ہیں۔''

ان آیوں کی اوراسی قسم کی دوسری آیوں کی جوتشریح آنخضرت سلی پیلم نے اپنی زبان مبارک ہے فر مائی ، وہ احادیث میں محفوظ ہے، ہم ان حدیثوں کو مختلف عنوانوں کے نیچے یہاں لکھتے ہیں، تا کہ معلوم ہو سکے کہ رسول اللہ سکی ٹیلیم کے تعلیمی نصاب میں اخلاق کے سبق کی کیااہمیت اور کیار تبہے؟

اخلاق حسنه كاورجها سلام ميس

اسلام میں اخلاق کو جواہمیت حاصل ہے، وہ اس سے ظاہر ہے کہ آنخضرت سل تینے نماز میں جو دعا مانگتے تھے،اس کاایک فقرہ پیھی ہوتا تھا:

((واهدني لأحسن الاخلاق لا يهدى لأحسنها الاَّ انت واصرف عني سيّئاتها لا يصرف عني سيّئاتها الاَّ انت))

''اوراے میرےاللہ! تو مجھ کو بہتر ہے بہتر اخلاق کی راہنمائی کر، تیرے سوا کوئی بہتر ہے بہتر اخلاق کی راہٰ بیس دکھا سکتا اور برے اخلاق کو مجھ ہے چھیر دے اوران کو کوئی نہیں چھیر سکتا ہمیکن تو''

ان الفاظ کی اہمیت کا اندازہ اس ہے ہوگا کہ ایک پیغیبرا پنے تقرب اوراستجابت کے بہترین موقع پر بارگاہِ الٰہی ہے جو چیز مانگتا ہے،وہ حسن اخلاق ہے۔

ایمان سے بڑھ کراسلام میں کوئی چیز نہیں آلیکن اس کی بحیل بھی اخلاق ہی ہے مکن ہے، فرمایا:

((اكمل المؤمنين ايمانًا أحسنهم خلقًا))

''مسلمانوں میں کامل ایمان اس کا ہےجس کا اخلاق سب ہے اچھا ہے۔''

یہ حدیث تر مذی، این حلبل ، ابوداؤ د ، حاکم اور این حبان میں ہے ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں ایمان کے کمال کا معیار جس چیز کو تھبرایا گیا ہے وہ حسن اخلاق ہے ، کہ یہی وہ پھل ہے ، جس سے ایمان کے درخت کی پیچان ہوتی ہے۔

اسلام میں نماز اور روز ہ کی جواہمیت ہے وہ ظاہر ہے ،لیکن اخلاق حسنہ کوبھی ان کی قائم مقامی کا شرف

🗱 صحيح مسلم، كتاب صلوة المسافوين، باب صلوة النبي ﴿ ودعاء ه بالليل: ١٨١٢\_

ابوداود، كتاب السنة، باب الدليل على زيادة الايمان ونقصانه: ٤٦٨٦؛ جامع ترمذي، ابواب الرضاع،
 باب ماجاء في حق المرأة على زوجها: ٢١ ١ ٢ ٢ مسند أحمد، ج٢ ، ص: ٢٥٠؛ صحيح ابن حبان: ٤٧٩ ـ



((ان الرجل ليدرك بحسن خلق درجة قائم الليل وصائم النهار))

''انسان حسن اخلاق ہے وہ درجہ پاسکتا ہے جودن کھرروز ہ رکھنے اور رات کھرعبادت کرنے ہے حاصل ہوتا ہے۔''

بیرحدیث چند ہم معنی لفظوں کے الث پھیر ہے ابوداؤ د، ابن طنبل، حاکم ، ابن حبان اورطبر انی میں ہے، اس سے طاہر ہوتا ہے کہ ففل نمازوں میں رات بھر کی شب بیداری اور ففل روزوں میں دن بھر کی بھوک پیاس سے جو درجہ حاصل ہوسکتا ہے، وہی درجہ حسنِ خلق سے بھی حاصل ہوسکتا ہے، حسنِ اخلاق کی بید چیثیت اس کو کیگ گونہ عبادات کی کثرت سے بڑھادیتی ہے۔

اسلام میں اخلاق بی وہ معیار ہے جس سے باہم انسانوں میں درجہ اور رتبہ کا فرق نمایاں ہوتا ہے ،فر مایا: ((خیار کیم احسنکیم اخلاقًا)) 🗱

''تم میں سب سے اچھاوہ ہے،جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں ۔''

ایک اور حدیث میں ہے:

((مامن شيء يوضع في الميزان اثقل من حسن الخلق فان صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلوة))

''(قیامت کی ) تر از و میں حسن خلق ہے زیادہ بھاری کوئی چیز نہ ہو گی، کہ حسن اخلاق والا، اپنے حسن خلق ہے ہمیشہ کے روزہ داراورنمازی کا درجہ حاصل کر سکتا ہے۔''

یے صدیث تر مذی میں انہی الفاظ کے ساتھ ہے، کیکن صدیث کی دوسری کتابوں (حاکم ، ابن حبان ، ابن منبل ، ابوداؤد) میں مختصراً صرف پہلائکڑا ہے، یعنی یہ کہ'' حسن اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز تر از و میں نہیں ۔' بیٹ اس صدیث نبوی منافظ نے بوری طرح واضح کر دیا کہ اسلام کی میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ گراں کوئی چیز نہیں ، ایک اور حدیث میں ہے کہ بندہ کو اللہ کی طرف سے جو پھھ ملا ہے ، اس میں حسنِ اخلاق کا عطیہ سب سے بڑھ کر ہے :

((خير ما اعطى الناس خلق حسن))

''لوگوں کوقدرت الٰہی کی طرف ہے جو چیزیں عطا ہوئیں ان میں سب ہے بہترا چھے اخلاق ہیں۔''

ابوداود، کتاب الادب، باب فی حسن الخلق: ۱۷۹۸؛ صحیح ابن حبان: ۱۶۸۰ مستدرك حاکم، ۱/ ۱۰.
 صحیح بخاری، کتاب المناقب، باب صفة النبی شخخ: ۳۵۵۹؛ صحیح مسلم، کتاب الفضائل، باب کثرة حیاته: ۲۰۳۳؛ مسئد أحمد، ۲۰ می ۱۲۱۰.
 جامع ترمذی، کتاب البروالصلة، باب ماجاء فی حسن الخلق: ۱۶۷۹۹؛ مسئد احمد، ۲/ ۲۶۲؛ مسئد الخلق: ۲۷۹۹؛ مسئد احمد، ۲/ ۲۶۲؛ مسئد عبد بن حبان: ۲۸۱.

سَنْوَالْنِيْنَ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

مختلف الفاظ کے ساتھ بیصدیث حاکم، نسائی، ابن ماجه، ابن طبرانی اور ابن ابی شیب میں ہے، اس بشارت نے اخلاقِ حسنه کی نعمت کو تمام انسانی نعمتوں سے بالاتر بنا دیا، ایک اور حدیث میں آنخضرت سائین نے فرمایا:

((احب عبادالله الى الله احسنهم اخلاقًا))

''الله كے بندول ميں الله كاسب سے پياراوہ ہے جس كے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔''

اس سےمعلوم ہوا کہ حسن خلق اللّٰہ کی محبت کا ذریعہ ہے اور در حقیقت رسول کی محبت کا بھی یہی ذریعہ رمایا:

((ان احبَّكم اليَّ واقربكم منى في الأخرة مجالس محاسنكم اخلاقاً وان ابغضكم

اليّ وابعدكم مني في الأخرة مساويكم اخلاقا)) 🗱

'' تم میں میراسب سے بیارااورنشست میں مجھ سے سب سے نزدیک وہ ہیں جوتم میں خوش خلق ہیں اور مجھے ناپسنداور قیامت میں مجھ سے دوروہ ہوں گے جوتم میں بداخلاق ہیں۔''

آ تخضرت سُلُّتُنِیْم کے عہد مبارک میں ایک صحابی کی دو یو یال تھیں، ایک رات بھر نماز پڑھتیں، دن کو روزہ رکھتیں اور مدقہ دیتیں، مگرا پی زبان درازی سے پڑوسیوں کی ناک میں دم کئے رکھتی تھیں، دو سری یو ی صرف فرض نماز پڑھتیں اور غریبوں کو چند کپڑے بانٹ دیتیں، مگر کسی کو تکلیف ند دیتیں، آنخضرت سُلُّتُونِم سے ان دونوں کی نبیت پوچھا گیا، تو آپ مُلُّتُونِم نے پہلی کی نبیت فرمایا کہ''اس میں کوئی نیکی نہیں، وہ اپنی اس برفلقی کی سزا بھگتے گی۔''اور دوسری کی نبیت فرمایا کہ''وہ جنتی ہوگ۔'' بیٹا ان دونوں بیویوں کی سرتوں کے برفلقی کی سزا بھگتے گی۔''اور دوسری کی نبیت فرمایا کہ''وہ جان سے ظاہر ہوئے ہیں، وہ اسلام میں اخلاق کی حیثیت کو بوری طرح نمایاں کردیتے ہیں۔

حضرت براء بن عازب رطانفیز کہتے ہیں کہ ایک بدوی نے آنخضرت منگاتیا کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کی کہ مجھے وہ کام سکھا نے جو مجھے جنت کو لے جائے ، فر مایا '' انسان کوغلامی ہے آزاد کر ، انسان کی گردن کو قرض کے بندھن سے چیٹر ااور طالم رشتہ دار کا ہاتھ بکڑ ، اگر تو بیانہ کر سکے ، تو بھو کے کوکھلا اور پیاسے کو پلا اور نیکی بتا اور برائی سے روک ، اگر میر بھی نہ کر سکے تو بھلائی کے سواا بنی زبان روک ۔'' کا غور سیجئے کہ میر صدیث

<sup>🐞</sup> ابـن مـاجه، ابواب الطب، باب ما انزل الله سن ٣٤٣٦؛ نسائي، الكبرى: ٧٥١٢؛ مستدرك حاكم، ٧٩٩٠؛ احمد، ٤٧٨/٤؛ صحيح ابن حيان: ٢٠٢٩ ـ 😫 معجم الكبير للطبراني: ٤٧١ ـ

صحیح ابن حبان: ٤٨٦: مسند أحمد، ج٤، ص: ١٩٣ نيز الفاظ كافتلاف كساتها الم مفهوم كاروايت جامع بسرمذي، كتاب البر والصلة: ٢٠١٨ يك مي بي بي الموث اليتمام حديثين كنز العمال، ج٢، كتاب الاخلاق باب اؤل كما فوذين ادب المفود، المام بخارى، باب لا يوذى جاره: ١١٩ هـ

<sup>🤃</sup> مشکل الآثار امام طحاوی، ج ٤، ص: ٢، حيدر آباد دکن۔



اخلاقی عظمت کوکہاں تک بڑھار ہی ہے۔

#### ایمان کے اوصاف ولوازم

ان کے علاوہ کثرت ہے الی حدیثیں ہیں جن میں آنخضرت منگاتی کے بیار شاد فرمایا ہے کہ فلال فلال اوصاف واخلاق، ایمان کے لوازم اور خصوصیات ہیں، جس قدران لوازم اور خصوصیات میں زیادتی اور کمی ہوگی، یعنی ہمارے بینظاہری اخلاق، ہماری اندرونی ایمانی کیفیت کا معیار اور پیانہ ہیں، ہمارے دل کے اندر کا ایمانی ہمارے گھر کا چراغ زیرِ دامن ہے، جس کی چمک دمک اور دوخنی کا اندازہ اس کی باہر نکلنے والی شعاعوں سے کیا جائے گا، آپ منگاتی کے فرمایا:

- 🛈 ایمان کی ستر سے پچھاو پر شاخیں ہیں جن میں سے ایک حیاہے۔

تم راستہ ہے کسی تکلیف وہ چیز کو ہٹا دو، (تا کہتمہارے دوسرے بھائی کو تکلیف نہ ہو ) 🥵

③ جس میں تین با تیں ہوں، اس نے ایمان کا مزہ پایا، جس کواللہ اور اس کا رسول سب سے پیارا ہو، جو دوسر ہے سے صرف اللہ کے لیے پیار کر ہے اور جس کوایمان کے بعد پھر کفر میں مبتلا ہو جانے ہے اتناہی دکھ ہو

جتناآ گ میں پڑنے ہے۔ 🤁

- جس میں یہ تین با تیں ہوں، اس نے ایمان کا مزہ پایا، حق بات کے سامنے جھگڑنے سے باز رہنا،
   مزاحمت کے باوجود جھوٹ نہ بولنااور یقین کرنا کہ جو پچھے پیش آیا وہ ہٹ نہیں سکتا تھا۔
- تین با تیں ایمان کا جز و ہیں ، مفلسی میں بھی اللہ کی راہ میں دینا، دنیا میں امن اور سلامتی بھیلا نا اور خود
   اینے نفس کے مقابلہ میں بھی انصاف کرنا۔ \*\*
- © تم میں ہے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہوسکتا ہے، جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جواینے لیے کرتا ہے۔ ◘
- ♡ سسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان سلامت رہیں اور مومن وہ ہے جس پرلوگ اتنا بھروسہ کریں کداپنی جان و مال اس کی امانت میں دے دیں ۔ ۞

- 🕻 صحيح بخارى، كتاب الايمان، باب امور الايمان: ٩ مسلم، كتاب الايمان، باب بيان عدد شعب الايمان: ١٥٣ \_ مسلم، كتاب الايمان، باب بيان عدد شعب الايمان: ١٥٣ \_
- 🏶 صحیح بخاری، کتاب الایمان، باب حلاوة الایمان: ۱۱ صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب بیان خصال ۱۶۰۰ ـ 🗱 کنز العمال: ۸۸،۵۸
  - - 🦚 صحيح بخاري، كتاب الايمان، باب المسلم من سلم المسلمون:١٠ـ



- ایک شخص آ کر بوچھتا ہے کہ یارسول الله منافیتی ایونسا اسلام سب ہے بہتر ہے؟ فرمایا: "(بھوکوں کو) کھانا کھلا نا اور جانے انجانے ہرا یک کوسلامتی کی دعادینا۔ "(سلام کرنا)
- ایک شخص پوچھتا ہے کہا ہے اللہ کے رسول!اسلام کیا ہے، فرمایا: 'اچھی ہات بولنا اور کھانا کھلانا۔'' پھر
  یوچھا: ایمان کیا ہے؟ فرمایا: 'مسبر کرنا اور اخلاقی جوانم روی دکھانا۔'' (ساحت)
- ی پ سامت یہ ، مومن وہ ہے جو دوسروں سے الفت کرتا ہے اور جو نہ دوسر نے سے الفت کرتا اور نہ کوئی اس سے الفت کرتا ہے،اس میں کوئی بھلائی نہیں ۔
  - 🗓 مومن نہ تو کسی پرطعن کرتا ہے، نہ کسی کو بدوعا دیتا ہے، نہ گالی دیتا ہے اور نہ بدزبان ہوتا ہے۔ 🗱
- چرمسلمان دوسر کے مسلمان کا بھائی ہے، نہاس پر وہ ظلم کرے اور نہاس کو گالی دے، جو اینے کسی بھائی
   کی مدد میں ہوگا ، اللہ اس کی مدد میں ہوگا ، جو کسی مسلمان کی کسی مصیبت کو دور کرے گا ، تو اللہ اس کی مصیبت دور
   فریا ہے گا۔ ﷺ
- مومن وہ ہے جس کولوگ امین سمجھیں ،مسلم وہ ہیں ، جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ سلامت رہیں ، مہا جروہ ہے جس نے بدی کوچھوڑ دیا ہے ،اس ذات کی شم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کوئی اس وقت تک جنت میں نہیں جاسکتا ، جب تک اس کا پڑوی اس کے غصہ ہے محفوظ ندر ہاہو۔
  - 🗗 جوصاحب ایمان ہے اس کوچاہیے کہا ہے مہمان کی عزت کرے۔ 🗗
- 🗓 بایمان (منافق) کی نشانیاں تین ہیں ، بولے تو حموث بولے ، وعدہ کریے تو خلاف کرے ،اس کو امانت سیر د کی جائے تو خیانت کرے۔ 🤃

ان ندکورہ بالا حدیثوں میں ہے ایک ایک حدیث پرغور کرنا چاہیے، کہ اسلام اور ایمان کا اخلاقی تخیل کتنااو نیجااور کتنا بلند ہے۔

اخلاق حسنه، صفات الهی کا سایه ہیں

- 🇱 بخاري، كتاب الايمان، باب اطعام الطعام 🕟 ١٢٠: مسلم، كتاب الايمان: ١٦٠ـ
- 🗱 ادب المفرد:٣١٢ 🗱 صحيح بخارى، كتاب المظالم، باب لا يظلم المسلم المسلم:٢٤٤٢ ـ
- المجار مسلم، كتاب الايمان، باب بيان تحريم ايذاء الجار: ۱۷۲ و صحيح مسلم، باب الحث على اكرام المجارو الضيف: ۱۷۳ و صحيح بخارى، كتاب الايمان، باب علامات المنافق: ۳۳ وصحيح مسلم، كتاب الايمان، باب علامات المنافق: ۲۱ وصحيح مسلم، كتاب الايمان، باب خصال المنافق: ۲۱ يتمام حديثين معتبر مستنركت حديث كم كتاب الايمان، من ۲ تا ۲۱ وما بعد اور كنز العمال، جلد اول، كتاب الايمان، صن: ۲ تا ۱۱ عليا على من من المعال من برسم كي حديثين بين مرجم في ان كا تخاب بين مشهور ومعتبر حديثون كورج في دي ہے۔



((حسن الخلق خلق الله الاعظم))

(طبرانی) لعنی ' خوش خلتی الله تعالی کاخلق عظیم ہے۔''

ہم انہی اخلاق کو اچھا کہتے ہیں، جو صفات ربانی کا عکس ہیں اور انہی کو برا کہتے ہیں جواللہ کی صفات کے منافی ہیں، البتہ یہ ظاہر ہے کہ اللہ کی بعض خاص صفتیں ایس بھی ہیں، جو اس کے ساتھ مخصوص ہیں اور جن کا تصور بھی دوسر سے ہیں نہیں کیا جاسکتا، جیسے اس کا واحد ہونا، خالق ہونا، نیز بعض ایسی پر جلال صفتیں بھی ہیں جو صرف اللہ ہی کو زیبا ہیں، جیسے اس کی کبریائی اور بڑائی وغیرہ، اس قیم کی صفات کا بندہ میں کمال ہے ہے، کہ ان کی مقابلہ میں بندہ میں خاکساری اور تو اضع ہو اور اللہ کی مقابلہ میں بندہ میں خاکساری اور تو اضع ہو اور اللہ کی مقابلہ میں بندہ میں بندہ میں خاکساری اور تو اضع ہو اور اللہ کی مقابلہ میں بندہ میں کہ اخلاق کو اس ب ہے، ہم جس حد تک اس کسب وفیض میں ترقی کریں گے، ہماری روحانی سرکی آخری منزل بندہ میں کہ اخلاق کا اس سے باندر شخیل ممکن نہیں۔

<sup>🗱</sup> طبسر انبی فی الاوسسط: ۸۳۶۶\_ 🛚 🛊 ہم نے اسائے الٰہی کی بحث میں اس اجمال کی بعری تفصیل بیان کردی ہے۔ دیکھو میرت جلد جہار مطبع اول صفحات ۴۵،۳۸۴ وطبع پذا ۲۰۱۲ء جریم ہم :۳۵۴ تا ۳۵۱



# اخلاقي مُعلَّمون مين ٱتخضرت مَنَاتِيْنَامُ كالمتبياز

#### ع يارما اين دارد و أن نيز هم

جانتا، وه سچائی اور راستبازی کی حقیقت پر بهترین خطبه دے سکتا ہے، مگروه خورسچا اور راستها زنبیں ہوتا۔

اس واقعہ کا دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ محض زبان یا و باغ ہوتا ہے، دل اور ہاتھ نہیں ، اس لیے اس کے منہ کی آ واز کسی دل کی لوح پر کو گی نقش نہیں بناتی ، بلکہ ہوا ہے تموج میں بل کر بے نشان ہو جاتی ہے اور اغیبا انجائی کے اس کے اس کے اس کے منہ پر ہے وہ دل میں ہے، اس لیے ان کی تعلیم اور صحبت کا فیضان خوشبو بن کر اڑتا اور ہم نشینوں کو معطر بنادیتا ہے، یہی وہ وہ کہ جو اخیبا اور کھا، یعنی معرسول اللہ نظینی استراط افلاطون اور ارسطو میں نمایاں ہے، سقراط فرق ہے جو انبیا اور کھا، یعنی مولی ہے۔ اور افلاطون کے مکالمات اور ارسطو کے اخلاقیات کو پڑھ کر ایک شخص بھی صاحب اخلاق نہ بن سکا، گریبال قوموں کی قومیں ہیں، جوموی میسی کی اور محمد سول اللہ نظینی کے تعلیم و تلقین سے اخلاق نہ بن سکا، گریبال اور مراتب پر پنجیس اور آج زمین کے کرہ پر جبال کہیں بھی حسن اخلاق کی کوئی کرن ہے، وہ نبوت ہی کے مطلع انوار سے چھن کرنگل رہی ہے۔ گر اس وصف میں سارے انبیا نظینی کی کئی کرن ہے، وہ نبوت ہی کے کی مطلع انوار سے چھن کرنگل رہی ہے۔ گر اس وصف میں سارے انبیا نظینی کی کئی کرن ہے، وہ نبوت ہی کے کئی مدارج ہیں، ان کی عملی حیث سے کا مل ہو، تا کہ ہر ذوق اور ہر رنگ کے رفیق اور اہلی صحبت اپنی اپنی استعداد کے مطابق ان کی صورت میں نمایاں ہو، تا کہ ہر ذوق اور ہر رنگ کے رفیق اور اہلی صحبت اپنی اپنی استعداد کے مطابق ان کی مطرف میں متاثر ہوں اور پھر وہ روا تیوں کے اور اق میں محفوظ رہیں، تا کہ بعد کے آنے والے بھی اس نشان قدم پر چل کر مقصود کی منزل تک پہنچ سکیں ، الغرض ایک کا مل و کمل اور آخری معلم کے لیے حسب اس نشان قدم پر چل کر مقصود کی منزل تک پہنچ سکیں ، الغرض ایک کا مل و کمل اور آخری معلم کے لیے حسب اس نشان قدم پر چل کر مقصود کی منزل تک پہنچ سکیں ، الغرض ایک کا مل و کمل اور آخری معلم کے لیے حسب اس نشان قدم پر چل کر مقصود کی منزل تک پہنچ سکیں ، الغرض ایک کا مل و کمل اور آخری معلم کے لیے حسب اس نشان قدم پر چل کر مقصود کی منزل تک ہوں ہیں۔

- 🛈 اس کی زندگی کا کوئی پہلو پر دہ میں نہ ہو۔
- ② ۔ اس کی ہرز بانی تعلیم کے مطابق اس کی عملی مثال بھی سامنے موجود ہو۔
- اس کی اخلاقی زندگی میں بیرجامعیت ہو کہ وہ انسانوں کے ہرکار آمدگروہ کے لیے اپنے اندرا تباع اور پیروی کا سامان رکھتی ہو۔

#### یے پردہ زندگی

تنقید کے ان معیاروں پراگر ہم سارے انبیا اور ند ہوں کے بانیوں کی زندگیوں کو جانجیس تو معلوم ہوگا کہ ان میں ہے کسی کی زندگیوں کو جانجیس تو معلوم ہوگا کہ ان میں ہے کسی کی زندگی بھی پیغیمر اسلام سڑا پیٹیم کی حیات پاک کے برابر جامع کمالات نہیں، دنیا کا کوئی پیغیمر یا بانی ند ہب ایسانہیں ہے، جس کی اخلاقی زندگی کا ہر پہلو ہمارے سامنے اس طرح بے نقاب ہو کہ گویا وہ خود ہمارے سامنے موجود ہے، تو را ق کے پیغیمروں میں ہے کون ساپیغیمر ہے، جس کے اخلاقی کمالات ہمارے علم میں ہیں، ان غیر اخلاقی قصول کا ذکر فضول ہے، جن کوتو را ق کے راویوں نے ان معصوم ہزرگوں کے حالات میں شامل کردیا ہے اور قرآن نے ہر جگدان کوان بیہودہ الزامات سے یاک اور بری قرار دیا ہے، حضرت نوح مالیٹلا

سِندَنِوَالْلَئِیْنَ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ

اب دوسری حیثیت سے غور سیجے ان مقدس ہستیوں کی تعلیم کی اچھائی ، اخلاقی احکام کی خوبی اور مواعظاد نصائح کی عمد گی میں کوئی شبہیں ، لیکن کیا دنیا کوخودان بزرگوں کے عملی اخلاق کا بھی تجرباور علم ہے؟ کوہ زیتون کے برتا ثیر واعظ (حضر سے بھیلی کی معصومانہ با تیں ، سپائی اور راستبازی کی تھیجتیں اور نفظی صنائع و بدائع اور دکش تمثیلوں سے بھری ہوئی تقریر میں دنیا نے سئیں اور ان کی فصاحت اور شیر بنی کا مزہ اب تک اس کے کام و دبمن میں ہے ، مگر کیااس کی آ تکھوں نے اس معصوم واعظ کی عملی مثالیس بھی دیکھیں؟ کیااس سلبی پہلو کے سوا اس کے اخلاق کا کوئی ایجانی پہلو بھی ہمار سے سامنے ہے؟ وہ جس نے یہ کہا کہ ''سب پھی جو تمہار سے باس ہی بادشاہ سب سب کھی جو تمہار سے باس ہی سب اس کے اخلاق کا کوئی ایجانی پہلو بھی سب اس کے اور شریوں کا مقابلہ جب تک اس کواللہ کی راہ میں لٹانی دو ، آ سان کی بادشاہ ست میں واضل نہ ہو گے۔' کی کیااس نے اپنا بھی سب نہیں کیا؟ وہ جس نے یہ کہا کہ 'شریوں کا مقابلہ نہ کرو۔' کیااس نے دخور بھی اس کے بیار کیا؟ وہ جس نے یہ کہا کہ 'شنوں کو بھی بیار کرو۔' کیا تو رہی اس کا ایسانی عمل تھا؟ وہ جس نے یہ کہا کہ 'قوا سے نیار کر۔' کیا خود بھی اس کا ایسانی عمل تھا؟ وہ جس نے یہ کہا کہ 'قوا سے نیار کر۔' کیا خود بھی اس کے سامنے کردو۔' کیا کیاس نے نے یہ کہا کہ 'آگر تمہار سے دائے تو اپنی قبا بھی اس کے سامنے کردو۔' کیا کیااس نے خود بھی اس کے سامنے کردو۔' کیا کیا کہ نور بھی ایسائی عمل تھا کہ کوئی تمہارا کرتہ ما نئے تو اپنی قبا بھی اس کے حوالہ کردو۔' کیا خود بھی ایسائی عمل تھا کہ کوئی تمہارا کرتہ ما نئے تو اپنی قبا بھی اس کے حوالہ کردو۔' کیا

ا با بورته اسمته کی کتاب بیرت محمد تأثیر آمن ۱۰۸ می صحیح به خاری، کتاب العلم، باب قول النبی می تا رب مبلغ : ۲۷ می آنجیل، متی باب، ۲۳،۱۹ هی انجیل متی باب: ۵-۶۵ ولوقا باب ۲۷،۲ متی باب: ۵-۶۵ ولوقا باب ۲۷،۲ متی باب، ۳۹،۵ متی باب، ۳۹،۵ متی باب تا ۱۵ متی باب تا ۲۵ متی باب تا ۲۵ متی باب تا ۲۵ متی باب تا ۲۷،۵ متی باب تا ۲۷ متی باب تا ۲۷،۵ متی باب تا ۲۷ متی با ۲۷ متی باب تا ۲۵ متی با ۲۵ متی باب تا ۲



کیا ایسی فیاضی اس سے خود بھی ظہور میں آئی؟ ہم پنہیں کہتے کہ حضرت مسے علیباً اہمیں بیصفتیں موجود نہ تھیں، بلکہ یہ کہنا ہے کہ انجیل نے ان کی اس حیثیت کو محفوظ نہیں رکھا ہے۔

مگراسلام کے اخلاقی معلم کی شان اس حیثیت ہے بھی بلند ہے، اس نے جو کچھ کہا سب سے پہلے خوداس کوکر کے دکھایا، اس کا جوتول تھا وہی اس کا عمل تھا، اس نے یہودیوں کوطعند دیا، کہ ﴿ اَتَأَمُّرُونَ النّاسَ فِولَا مِنْ اِللَّهِ وَتَنْسُونَ اَنْفُسَکُنْد ﴾ (۲/ البقرة: ٤٤) '' کیااوروں کو ٹیکی کی بات بتاتے ہواور خودا پنے کو بھول جاتے ہو۔'' اور مسلمانوں کو متنبہ کیا کہ ﴿ لِحَدَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ گبر مُقَتًا عِنْدَ اللّٰهِ آنَ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ گبر مُقَتًا عِنْدَ اللّٰهِ آنَ تَقُولُوا مَا لَا تَفَعَلُونَ ﴾ السف: ۲-۳) ''تم کیوں کہتے ہوجوکرتے نہیں، بڑی بیزاری ہے اللہ کے یہاں کہ کہووہ جونہ کرو۔''

﴿ فَقَدْ لَيِثْتُ فِيكُمْ عُمُّ اقِنْ قَبْلِهِ ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ ﴿ ١٠ / يونس: ١)

''(اے منکر د!) میں تو تمہارے درمیان اس سے پہلے ایک زمانہ بسر کر چکا ہوں ، کیا تم نہیں ۔ سمہ ....

.. <u>۔ چج</u>

<sup>🗱</sup> ابوداود، كتاب التطوع، باب في صلوة الليل:١٣٤٢؛ صحيح ابن حبان، كتاب الصلاة، باب في قيام الليل:٢٥٤٢ـ

پھرآ پ سُلِيَّةِ مِلْ كُوخطاب كركے خودآ پ سے فرمايا:

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيْمِ ٥ ﴾ (١٨/ القلم: ٤)

''(امے محمد مُؤَلِّيَّةُمُ!) بينڪ آپ تواخلاق کے بڑے درجہ پر ہو۔''

كامل وكممل

اخلاقی معلم کے کمال کی ایک اورشرط بیہ ہے کہ اس کی تعلیم میں بیتا ثیر ہو کہ وہ دوسروں کوبھی اپنے فیض سے بہرہ مند کر سکے، یعنی وہ خود کامل ہواور دوسر ہے ناقصوں کوبھی کامل بناتا ہو، وہ خود پاک ہواور دوسر ہے ناقصوں کوبھی کامل بناتا ہو، وہ خود پاک ہواور دوسر ہے ناپاکوں کوبھی دھوکر پاک وصاف کر دیتا ہو، اخلاق کے سارے معلّموں کی فہرست پر ایک نظر ڈال جاؤ کہ بیسے تکمیل کی شان سب سے زیادہ کس میں تھی؟ کیا اس میں جس کوقد م قدم پر بنی اسرائیل کی سنگد کی اور تجروی کا گلہ کرنا پڑا ہے، کیا اس میں جن کے پور سے گیارہ شاگر دبھی امتحان کے وقت پور سے نہ اتر سکے، یا اس میں تھی جس کی نسبت اس مے صحیفہ وحی نے بار باراعلان کیا:

﴿ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ أَلِيَّهِ وَيُزَكِّينِهِمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِلْمَةَ ٤٠ ) ١/٦١/ الجمعة: ٢)

''وہ ان کواللہ کی باتیں سنا تا اور ان کو پاک دصاف بناتا اور ان کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔''

اس تحدّی اور اعلان میں بیہ بات خاص لحاظ کے قابل ہے، کہ اس میں اسلام کے معلم کی نسبت صرف یہ دعویٰ نہیں ہے کہ وہ اوگوں کو کتاب و حکمت کی با تیں سکھا تا اور اللہ کے احکام سنا تا ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ ان کو اپنے فیض واثر سے پاک وصاف و مصفا بنا بھی دیتا ہے، وہ ناقصوں کو کامل، گنا ہمگاروں کو نیک، اندھوں کو بینا اور تاریک دلوں کو روثن دل بنادی تا ہے، چنا نچہ جس وقت اس نے اپنی حیات کا کارنامہ ختم کیا، کم ایک لا کھانسان اس کی تعلیم سے محملاً بہرہ مندہ و بھی تھے اور وہ عرب جوا خلاق کے بست ترین نقطہ پرتھا، تمیس برس کے بعد وہ اخلاق کے اس اوج کمال پر پہنچا جس کی بلندی تک کوئی ستارہ آج تک نہ کہنچ سکا۔

تعليم اخلاقى كاتنوع

آگر کسی معلّم میں کمیل کی بہتا ثیر ہو، پھر بھی بید کھنا ہے کہ اس عالم کی کمیل اور نظم ونس کے لیے ایک ہی قوت کے انسانوں کی ضرورت ہے، اخلاق کے دوسر سے معلمین کی درسگا ہوں پرایک نظر ڈالنے سے معلوم ہوگا کہ وہاں صرف ایک فن کے طالب علم تعلیم پاتے ہیں، معلمین کی درسگا ہوں پرایک نظر ڈالنے سے معلوم ہوگا کہ وہاں صرف ایک فن کے طالب علم تعلیم پاتے ہیں، حضرت موٹ عالیہ ایک کر بیت گاہ میں فوجی تعلیم کے سواکوئی اور فن نمایاں نہیں، حضرت عیسی غالیہ ایک مکتب میں عفوو درگزر کے سواکوئی اور سبق نہیں، بودھ کے وہار اور خانقاہ میں در بدر بھیک ما نگنے والے مرتاض فقیروں کے سواکوئی اور موجود نہیں، نمین محمد رسول اللہ شکھ نے نیا ہے موٹی کی درسگاہ اعظم میں آ کر دیکھوتو معلوم ہوگا کہ یہ ایک عمومی جامعہ ہے، جس میں انسانی ترتی کی ہر قوت نشو ونما پار ہی ہے، خود معلم کی ذات ایک پوری یو نیورش ہے، جس جامعہ ہے، جس میں انسانی ترتی کی ہر قوت نشو ونما پار ہی ہے، خود معلم کی ذات ایک پوری یو نیورش ہے، جس

رِينَةِ قَالَيْقُ ) ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّ کے اندرعلم وفن کا ہرشعبداپنی جگہ پر قائم ہے اور ہرجنس اور ہر مذاق کے طالب علم آتے ہیں اور اپنے اپنے ذوق اوراین این استعداد کے مطابق کسب کمال کررہے ہیں۔ آپ منافظیم کی حیثیت ایک انسان ، ایک باپ، ایک شویر،ایک دوست،ایک خانه دار،ایک کاروباری تا جر،ایک افسر،ایک حاکم،ایک قاضی،ایک سیه سالار، ایک بادشاہ ،ایک استاد ،ایک واعظ ،ایک مرشد ،ایک زاہد وعابداور آخرایک پیغیبر کی نظر آتی ہے، یہ تمام انسانی طبق آپ کے سامنے آ کرزانو کے ادب تہ کرتے ہیں اور اپنے اپنے پیشہ وفن کے مطابق آپ کی تعلیمات سے بہرہ اندوز ہوتے ہیں، مدینۃ النبی سُلِیٹِیَم کی اس درسگاہ اعظم کوغور سے دیکھو،جس کی حبیت کھجوروں کے پتوں ہے اور ستون تھجور کے تنول سے بنائے گئے تھے اور جس کا نام مسجد نبوی سَلَیْشِیَمَ تھا،اس کے الگ الگ گوشوں میں ان انسانی جماعتوں کے الگ الگ در ہے تھلے ہوئے ہیں ،کہیں ابو بکر وعمرعثان وعلی جی آیٹن جیسے فر مانرواز سر تعلیم ہیں ،کہیں طلحہ وزییر ومعاویہ وسعد بن معاذ وسعد بن زبیر شیائنٹم جیسےار با ب رائے ویڈبیر ہیں ،کہیں خالد ابوعبيده ،سعد بن وقاص اورعمر و بن العاص دی اُنتِج جیسے سپدسالا رہیں ،کہیں وہ ہیں جو بعد کوصو یوں کے حکمر ان ، عدالتوں کے قاضی اور قانون کے مقنن ہے ، کہیں ان زیاد وعباد کا مجمع ہے، جن کے دن روز وں میں اور راتیں نمازوں میں کٹی تھیں کہیں ابوذر وسلمان وابودرداء فٹائٹٹنز جیسے وہ خرقہ پوش ہیں جو' دمسیح اسلام'' کہلاتے تھے، کہیں وہ صفہ والے طالب العلم تھے جو جنگل سے لکڑی لا کر بیچتے اور گزارہ کرتے اور دن رات علم کی طلب میں مصروف رہتے تھے، کہیں حضرت علی ، حضرت عائشہ، حضرت ابن عباس ، حضرت ابن مسعود ، حضرت زید بن ثابت نبی أنتی جیسے فقیہ ومحدث تھے، جن کا کا معلم کی خدمت اور اشاعت تھا، ایک جگہ غلاموں کی بھیٹر ہے، تو دوسری جگیآ قاوک کی محفل ہے، کہیں غریول کی نشست ہے اور کہیں دولتمندوں کی مجلس ہے، مگران میں ظاہری عزت اور دنیاوی اعزاز کی کوئی تفریق نہیں یا ئی جاتی ،سب مساوات کی ایک ہی سطح پر اور صداقت کی ایک ہی تتمع کے گرد پروانہ وارجمع ہیں،سب پرتو حید کا کیسال نشہ چھایا ہے اورسینوں میں حق پرتی کا ایک ہی ولولہ موجیس لے رہا ہےاورسپ اخلاق واعمال کے ایک بی آئینہ قدس کاعکس پننے کی کوشش میں لگے ہیں۔ 🗱

<sup>🗱</sup> ای موقع پرمدراس دالے میرے چیخطیوں پرایک نظر ڈال کینی جا ہے۔



#### اسلام كافلسفه اخلاق

اخلاقی قوانین کی حقیقت اوراصل مآخذ کی نبست بھی ہے انتہا اختلافات ہیں، علا ہے اخلاق کے مختلف فرقوں نے بادشاہ کا قانون، اللہ کا قانون، فطرت کا قانون، حاسے اخلاق کی آواز جمیر کا قانون، وجدانیت اور پھر بلاآ خرعقل کا قانون، کہہ کرالگ الگ اپنے نظریوں کی بنیاد ڈالی ہے، لین درحقیقت ان کی بھی دو ہی اصلیقسیمیں ہیں، یعنی پر کہ پہر تو انتین اخلاق کی وقی والبہام سے ماخوذ ہیں، یا کسی بیرونی ماخذ سے، جولوگ وجی و البہام پر ایمان نہ لا سکے، انھوں نے ان قوانین کا کوئی بیرونی اخذ قرار دینا چا با، پھر کسی نے اس بیرونی ماخذ کو فود انسان کے اندر تلاش کیا، انہوں نے باختلان انسان کے اندر تلاش کیا، انہوں نے باختلان منداق انسان کی اصل فطرت کو انسان میں ایک خاص حاسما خلاقی کو، انسان کے وجدان کو، انسان میں خمیر کو اور آخری طور پرخود انسان کی عقل کو ان کا ماخذ قرار دیا، جنہوں نے انسان سے باہر ڈھونڈ ا، انھوں نے قبیلہ کے سردار اور بادشاہ کے حکم اور سوسائٹی کے رہم ورواح کو ان کا ماخذ قرار دیا، گرسوال تو یہ ہے کہ قبیلہ کے سردار اور بادشاہ کا حکم ، یابا دشاہ کے حکم اور سوسائٹی کے رہم ورواح کی بنیا دخود کس اصول پر پڑی؟ اس لیے لامحالداس بیرونی ماخذ کو جھوڈ کر پھر کسی اندرونی ہی ماخذ کو اصل ہی قرار دیا، ہوگاہ ورنہ اخلاقی اصول کو فطری ہونے کے بجائے ، مصنوی حصور کر پھر کسی اندرونی ہی ماخذ کو اصل ہی قرار دیا، ہوگاہ ورنہ اخلاقی اصول کو فطری ہونے کے بجائے ، مصنوی اور ساختہ و پرداختہ بتانا پڑے گا ، جواخلاق کے امہات مسائل میں بھی قبول نہیں کیا جاسکتا ۔ بہر حال دیا کا کوئی فدہب ایسانہیں جواخلاق کا ماخذ اللہ کے حکم کے سواکسی اور شے کو تسلیم کرتا ہو، کیکن اسلام اس کے ساتھ یہ کہتا نہ مہرب ایسانہیں جواخلاق کا ماخذ اللہ کے حکم کے سواکسی اور شے کو تسلیم کرتا ہو، کیکن اسلام اس کے ساتھ یہ کہتا

ہے کہ اللہ نے اپن احکام کو و جی کے الفاظ میں بیان بھی کیا ہے اور اپنے بندوں کی فطرت میں ودیعت بھی رکھا ہے، تا کہ فطرت اگر کس سبب سے خاموش رہے تو احکام اللی کی آ واز اس کو پکار کر ہشیار کر و ہے، فلسفیانہ کا وشوں اور موشگافیوں کو چھوڑ کر عملی حیثیت سے غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ بے نظر ہے باہم کسی قدر متخالف ہونے کے باوجو د بھی باہم اس قدر متضاد نہیں کہ وہ ایک جگہ جمع نہ ہوسکتا ہے کہ ہمارے اخلاق کا ماخذ اللہ کا حکم ہونے کے ساتھ اس کے تا ئیدی ماخذ اور محرکات ہمیں ، فطرت ، وجدان اور عقل سب ہوں ، اس طرح معیار اخلاق کے اخلاق کا ماخذ اور محرکات ہمیں ہوسکتا ہے کہ انسان بغیر کسی ذاتی غرض و غایت کو خیال میں لائے ہوئے بھی تو افتی مملن ہے، یہ بھی ہوسکتا ہے کہ انسان بغیر کسی ذاتی غرض و غایت کو خیال میں لائے ہوئے بھی اپنا فرض بہھ کے کہ انسان کو پورا کرے ، یا اس کے ساتھ کسی مصلحت عامہ کی افادی حیثیت بھی اس میں ملحوظ ہواور وہ روحانی شکیل کا بھی ذریعہ ہو، اسلام کے اخلاق فلف میں بیسب جہتیں ایک کام میں مجتبع ہو سکتی ہیں۔

فرض سیجے کہ ایک مظلوم کی امداد، اللہ کا حکم بھی ہے اور ہماری فطرت کے اندر بھی بیہ ودیعت ہے،
ہمار ہے خمیر کا بھی بہی تقاضا ہے اور وجدان بھی اسی طرح اس کا م کواچھا کہتا ہے، جس طرح وہ ایک خوبصورت
چیز کوخوبصورت یقین کرنے پر مجبور ہے، ساتھ ہی اس کے اندرعام فائد ہے اور مسلحین بھی ہیں اور ہم کواس
سے مسرت بھی ہوتی ہے اور عقل بھی یہی کہتی ہے، لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ بہت ہے ایسے مواقع بھی ہو
سے ہیں، جہاں خدا ہمیر، فطرت، جذبات اور وجدان کا ایک حکم ہواور ہماری خود پسنداور مسلحت شناس عقل
دوسری طرف جارہی ہو، اسی لیے اخلاق کے باب میں وہ عقل جو ہمارے قوئی کے مجموعی احکام کے خلاف جانا
جا ہتی ہے، اصلاح کے لائق ہے۔

الغرض الله کے تلم ہونے کے ساتھ اسلام ان کو انسان کے اندری آواز بھی کہتا ہے، اس اندری آواز کو خواہ فطرت کہیے، وجدان کہیے، حاسۂ اخلاقی کہیے جنمیر کہیے، اس فلسفیانٹ تشیق ہے اس کو بحث نہیں اور باوجود اس کے وہ ان کو عفل اور مصلحت اور فوائد پر بھی ہی تی جھتا ہے، اس کی تفصیل ہیہ کہ ایک بات بدیمی طور سے فابت ہے، کہ انسان میں زیادہ تر اخلاقی اصول ایسے ہیں، جن کی اچھائی یا برائی پر آب وہوا، خصوصیات اقلیم، زبان، ندہب، رسم ورواج، طرز حکومت وغیرہ، صد ہا اختلافات کے باوجود دنیا کی ساری قومیں بلاولیل شفق اور متحد ہیں، اس لیے یہ مان اپر ہے گا کہ یہ اخلاقی حس ہمارے اندر اسی طرح فرہ وربعت ہے، جس طرح دوسرے قوئی اور حواس ودیعت ہیں، اب یہ کاوش کہ جس طرح مرئیات، مسموعات اور معموسات وغیرہ کے لیے ہمارے اندر باصرہ، سامعہ اور لامہ کے نام سے الگ الگ حاسے ہیں، اسی طرح اخلاقی تمیز کے لیے ہمارے اندر کوئی خاص اخلاقی حاسہ ہے، جس ہم اخلاق کی اچھائی اور برائی کا احساس اور تمیز کرتے ہیں، یا کوئی اخلاقی وجدان ہمارے اندر ہے، جس ہے، ہم اضلاقی یا جھائی اور برائی کا احساس اور تمیز کرتے ہیں، یا کوئی اخلاقی وجدان ہمارے اندر ہے، جس کے ذریعہ سے ہم اضلاقی وجدان کی احساس اور تمیز کرتے ہیں، یا

نِندَيْوُالنَّذِينَ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللّ

ہم دوسرے وجدانیات جیسے حسن وقبح ،خوبصورتی اور بدصورتی کا ، یا یہ کہ ہمارے اندرکوئی روحانی آواز ہے جو ہم کو بروقت ہمارے فرائض یاد دلاتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ اچھا ہے یا برا ،عملی حیثیت سے کوئی اہمیت نہیں رکھتی ۔ تعلیم محمدی سالٹیونز نے گواخلاق کے ان اصول و مبانی کی طرف کہیں تفصیلی اور کہیں اجمالی اشارات کیے ہیں ،مگراس نے اس نکتہ کوفراموش نہیں کیا ہے کہ اخلاق کی خوبی ان کے علم وفلے میں نہیں ، بلکہ ان کے عمل میں ہیں ،مگراس نے اس نکتہ کوفراموش نہیں کیا ہے کہ اخلاق کی خوبی اس کے ماتھ ' وقل فلار فلا تھا ہم' کوبھی اس ہے ، اس لیے ' علم بلاغم' کوبھی اس نے پہند یدہ نہیں مجھا ہے ، اس بنا پر اس نے ان اصولوں کی طرف اشارے تو کیے ہیں ،مگر اخلاق کے باب میں ان کی عالمانہ تحقیق و تلاش کوکوئی اہمیت نہیں دی ہے۔

اسلام نے اخلاق کا کمال بیقر اردیا ہے کدوہ سیجھ کرادا کیے جائیں کہ بیاللہ کے احکام ہیں،وہ اللہ کے دوسر نظری احکام کی طرح ہمارے اندرود بعت ہیں ، انہی احکام اللی کےمطابق ہماراضمیر ، وجدان ، اخلاقی حاسہ اور عقل میں سے جس ایک کو یا سب کواصل کہیے ہونا چاہیے، ان میں باہم جس حد تک باہمی مطابقت و موافقت زیاده هوگی ،ای قدرانسان کاروحانی کمال بلند ہوگا اور جس حد تک ان میں کمی ہوگی اس حد تک اس کے کمال میں نقص ہوگا۔ایک مسافر کی امداد یا ایک بیار کی تیار دار می پیم بھرکر کی جائے کہ یہ اللہ کا تھم ہے، پھر کرنے والے کے ضمیر کی آواز بھی یہی ہونی چاہیے،اس کا وجدان بھی یہی ہو،اس کووہ اپنا فرض بھی جانے، اس کے کرنے میں وہ اپنے اندر روحانی مسرت بھی محسوں کرے اور اس کی پیروی میں نوع انسان کی کثیر جماعت کا فائدہ بھی سمجھے،الغرض جس حد تک اس کےان تمام قوی میں اس بارہ میں باہم موافقت اور یکسانی ہو گی ، اتنا ہی اس کاروحانی کمال بلند ہوگا اور جس قدراس تو فیق میں کمی ہوگی کہ اللّٰہ کا حکم سمجھ کر بھی اس کے اندر کے خمیر اور وجدان کی بیرآ واز نہ ہو، یا وہ اس کو اپنا انسانی فرض نہ سمجھے، یا اس ہے اس کورو حانی مسرت اور انبساط پیدانه ہو،ای قدراس کے روحانی وایمانی کمال میں نقص پیدا ہے، کتنا ہی نیک کام ہم اللہ کا حکم سمجھ کر انجام دیں کیکن اگر ہمارااندرونی احساس اورضمیراس کو نیک نہیں سمجھتا اور ہماری عقل اس کے خلاف ہم کوراہ معجماتی ہے، تواس کے بیصاف معنی ہیں کہ ابھی تک اس کے اللہ کے حکم ہونے پر ہمارایقین پختے نہیں ہواہے، جس کے دوسر مے معنی ایمان اور روحانی تکمیل کانقص ہے، اس طرح اگر کسی نیک سے نیک کام کوکوئی انسان صرف اینے ضمیر کی آوازیا صرف فرض یا وجدان یا حصولِ مسرت یا افاد ہ عام کی غرض ہے انجام دے، مگر الله کے حکم کی حیثیت اس میں ملحوظ نندر کھے ، تو وہ کا م بھی اسلام کی نظر میں ثواب اور تز کیپدروح کا ذریعینہیں ۔ يغرضي

چونکہ اسلام میں اخلاق بھی دوسری نہ ہی چیزوں کی طرح عبادت ہے،اس لیےاس کی غرض وغایت بھی ہرشم کی دنیاوی،نفسانی اور ذاتی اغراض سے پاک ہونی چاہیے،اگر ایسانہیں ہے تو ان کاموں میں کوئی نیکی اور تو ابنہیں اور نہ ان کی حیثیت عبادت کی باقی رہے گی ، نہ بہی کا موں کوچھوڑ کر ، دنیاوی کا موں پر بھی نظر ڈالیے تو معلوم ہوگا کہ ہمارے کا مہیں جس قدر اخلاص کا حصہ شامل ہوتا ہے ، اس قدروہ قابل قدر ہوتا ہے ، ہم کسی مہمان کی گئتی ہی خاطر کریں اور اس کے سامنے کتنے ہی الوان نعت چن دیں ، لیکن اگر اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس خاطر داری کی تہ میں ذاقی نفع ، یاریا کاری یا نمائش یا خوشامہ یا کرنے والے کی کوئی ذاتی غرض ہے ، قو ہماری یہ تمام خاطر تواضع اور تعظیم و تکریم اس کی نگاہ میں بے قیمت ہو جاتی ہے ، لیکن اگر ہم کسی کے سامنے اخلاص اور بخرضی کے ساتھ نالی و تعت اور قدرو قیمت کی کوئی انتہا نہ رہے گی ، تو جب دنیاوی کا موں میں اخلاص اور عدم اخلاص کے بیاثر ات ہیں ، تو روحانی عالم میں ان کے نتائج کہاں تک جب دنیاوی کا موں میں اخلاص اور عدم اخلاص کے بیاثر ات ہیں ، تو روحانی عالم میں ان کے نتائج کہاں تک

#### نبيت

اسی لیے آنخضرت نے اپنی تعلیمات میں نیت لیعنی قبلی ارادہ اورانسان کی اندرونی غرض و غایت کو ہر التحصاور برے کام کی بنیاد قرار دیا ہے، بلکہ حقیقت میں روحانی حیثیت سے کوئی کام اپنے نتیجہ کے لاظ سے اتنا احتصایا برانہیں ہوتا، جتنا قلب کی کیفیت اوراس کی اندرونی نیت کے لاظ سے ہوتا ہے، ایک دومثالوں سے یہ حقیقت زیادہ واضح ہوجائے گی، ایک شخص نے نہایت اصرار سے کسی کورات کی تاریکی میں اپنے گھر اس لیے بلایا کہ اس کو یقین تھا کہ راہ کے ڈاکواس کو مارڈ الیس گے، یا شخت تکلیف پہنچا کمیں گے، انقاق سے کہ وہ اندھیر سے میں بہک کر دوسر سے راستہ پر جا پڑا اور وہاں اس کو اشر فیوں کی تھیلی راستہ میں پڑی ملی، تو گواس سفر کا نتیجہ کتنا میں اب بھی کوئی شک نہیں اور نیہیں کہا جا سکتا کہ اس نے رات کو اندھیر سے میں بلوا کر اس پر احسان کیا ، لیکن ایک اور شخص نے اس کورات کے اندھیر سے میں در حقیقت اس کے ساتھ احسان کرنے ہی کی نیت سے اس کو بلوایا ، لیکن انقاق سے وہ راستہ میں کس گر مے یا کنویں میں گر مرگیا ، تو وہ وہ انے والے بری نے کا ہ کر مرگیا ، تو وہ وہ انے والے بری نے گاہ کام رتک نہ ہوگا ، کہ گوجانے والے کے سفر کا نتیجہ خراب نکلا ، مگر پہلے گھرے کی طرح اس دوسر شخص کی نیت بری نے تھی۔

ایک دوسری مثال فرض کیجئے ،میری جیب میں روپوں کا ایک بٹواتھا ،اتفاق ہے وہ راستہ میں گرگیا جب میں راستہ ہے ہوں راستہ میں گرگیا جب میں راستہ سے واپس پلٹا ،تو ایک بٹوارٹرا دیکھا اور دل میں بیدخیال کر کے کہ بیکی دوسرے کا ہے ، چپکے سے اٹھالیا ،تو اگر چہ واقعہ کے لحاظ ہے میں کسی برائی کا مرتکب نہیں ہوا ،مگر اپنے ارادہ اور نیت کے لحاظ ہے برائی کر چکا ،کیکن فرض کیجئے کہ کسی دوسر موقع پرائی سم کا بٹو امجھ کوسڑک پر پڑ املا اور میں نے اس کو اپنا سمجھ کر اٹھا ایو اور سے موقع پرائی ہے برائی سے پاک ہے ، راستہ میں کوئی چل رہا ہوا ور ایک عورت سامنے سے نظر آئے ،اس نے اس کو بیگا نہ اور غیر سمجھ کر کسی بری نیت سے اس کی طرف ہاتھ بڑھا یا ،

سندہ والی بیانی کی بیوی تھی، یااس نے کسی غیرعورت کی طرف سیمجھ کر ہاتھ بڑھایا کہ وہ اس کی بیوی ہے، مگر درحقیقت وہ اس کی بیوی تھی، یااس نے کسی غیرعورت کی طرف سیمجھ کر ہاتھ بڑھایا کہ وہ اس کی ہے گناہی بالکل حالانکہ بیدواقعہ نہ تھا، تو پہلی صورت میں اس کا دل گنا ہگار ہو چکا اور دوسری صورت میں اس کی ہے گناہی بالکل ظاہر ہے، نماز سے بڑھ کرکوئی نیک کام کیا ہوسکتا ہے، لیکن اگر وہ بھی فخر ، نمائش، ریا اور دکھاوے کی خاطر ہے کیا جائے تو وہ ثواب کے بجائے الٹاعذاب کا باعث ہوگا، اس طرح آ پ اگر کسی معذور کی امداداس لیے کریں

كەلوگ آپ كى تعريف كريں كے ، تواسلام كى نگاہ ميں يەنىكى كا كام ثار نە ہوگا ، سور ہ آل عمران ميں ہے: ﴿ وَكُمْنُ بَيْرِهُ لَوَابَ الدَّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا ۚ وَكُنْ بَيْرِهُ لَوَابَ الْأَخِرَةِ فَوْتِهِ مِنْهَا ۖ ﴾

(٣/ آل عمر ان:١٤٥)

''اورجود نیا کابدلہ چاہےگا اس کوہ ہ دیں گے ، جوآخرت کابدلہ چاہےگا اس کوہ ہ دیں گے۔'' ایک اور آیت میں اس کی تصریح کر دی گئی ہے کہ جس کام کا مقصد صرف نمائش اور دکھاوا ہواسکی حقیقت سراب سے زیادہ نہیں ،فر مایا:

﴿ يَآتُهُا الَّذِيْنَ أَمَنُوْ الا تُبْطِلُوْا صَدَقْتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذِي " كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِبَّآءَ النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ \* ﴾ (٢/ البقرة: ٢٦٤)

''اےایمان والو!تم اپنی خیراتوں کواحسان دھر کراورستا کر برباد نہ کرو،جس طرح وہ اپنے مال کو برباد کرتا ہے جولوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اوراللہ اور قیامت پریفین نہیں رکھتا۔'' اسی قسم کی اور بہت ہی آئیتیں ہیں،جن کی تفسیر میں آنخضرت نے میختصر کیکن جامع و مانع الفاظ فر مائے ہیں:

((انما الاعمال بالنيات))

''انسان کے اعمال اس کی نیت پر موقوف ہیں۔''

اوراس کی مزید تصریح کے لیے بیالفاظ ارشاد فرمائے:

((ولكل امرى مانواى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله و من كانت هجرته الى دنيا يصيبها اوامرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه))ﷺ

''ہرخض کے لیےوبی ہے،جس کی وہ نیت کرے،تو جس کی ہجرت القدورسول کی طرف ہے،تواس کی ہجرت الله ورسول کی طرف ہے اور جس کی ہجرت کی غرض دنیا کمانا ہو، یا کسی عورت کو پانا ہو کہ اس سے نکاح کرے،تواس کی ہجرت اس کی طرف ہے،جس کی غرض ہے اس نے ہجرت کی ۔'' الغرض عمل کا نیک و بد ہونا تمام تر نیت اور ارادہ پر موقوف ہے اور اسی لیے اخلاق کی بحث ہیں اس کو

🗱 صحيح بخاري، كتاب بدء الوحي: ١ وكتاب الايمان، باب ان الاعمال بالنية والحسبة: ٤٠ 🙎 ايضًا

خاص اہمیت حاصل ہے، حسن نیت نہ ہوتو اخلاق کا بڑے سے بڑا کام بھی حسنِ خلق کے دائرہ سے خارج، دنیاوی تعریف وستائش کے حدود سے باہرادرروحانی خیر وبرکت اور ثواب سے محروم رہ جاتا ہے۔ فلسفہ اخلاق کی تائید

آنخضرت کی اخلاقی تعلیم کا میدوہ اصول ہے، جس کی حرف تائید جدید فلسفہ اخلاق سے بھی ہوتی ہے، چنانچہ جان ایس میکنزی، اپنی تصنیف''مینول آف استھکس'' کی پہلی کتاب کے چھٹے باب میں لکھتا ہے:
جس چیز پر تھم لگا یا جاتا ہے، وہ صاف ہے، یعنی فعل ارادی، جیسا کہ پہلے معلوم ہو چکا ہے، یہی وہ چیز ہے جس سے اخلاقی ایت میں شروع سے آخر تک بحث ہوتی ہے، اس کا کام تمام تر ارادہ کی تھے جہت ہی کا بتلا نا ہے، جواخلاقی احکام ہم لگاتے ہیں، ان کا تعلق بھی ارادہ ہی سے ہوتا ہے، جس فعل میں ارادہ شامل نہیں اس کی اطلاقی حیث نہیں۔

اس مسئله کی ایک دومثالیس دے کر کینٹ کی رائے قل کی ہیں:

''اسی کیے کینٹ نے اپنی اخلاقیات کی کتاب کوجس مشہور دمعروف دعویٰ کے ساتھ شروع کیا ہے،اس کی ہم کوتصدیق کرنی پڑتی ہے،وہ کہتاہے کہ'' بجڑا چھے ارادہ کے دنیا بھر میں بلکہ دنیا کے باہر بھی کوئی الیم شے نہیں ہے،جس کوعلی الاطلاق بلا کسی قیدو شرط کے اچھا کہا جاسکے۔'' اللہ اخلاق کے لیے ایمان کی شرط

جب بی فاہر ہو چکا کہ اخلاق کی تمام تر بنا، ارادہ ونیت، لینی قلب کے عمل پر ہے، تو قلب کی اندرونی کیفیت اور حالت کی درتی کے لیے بیا عقاد ضروری ہے کہ کوئی ہتی ہے، جو ہمارے دل کے ہر گوشہ کو ہر طرف سے جھا نک رہی ہے، ہم مجمع عیں ہوں یا تنہائی میں، اندھیرے میں ہوں یا روشنی میں، تاہم کوئی ہے، جس کی آئمھیں اس کے دل کی تہ کو ہزار پر دوں میں بھی دیکھیرہی ہیں، دنیا کی تمام قو تیں صرف جسم پر حکمران ہیں، مگر ایک قدرت والا ہے جو دل پر حکمران ہے، پھر بیاعتقاد بھی ضروری ہے کہ ہم کواس ہتی کے آگے اپنے تمام کاموں کا جواب دہ ہونا ہے اور ایک دن آئے گا، جب ہم کواپنے اعمال کی جزایا سزا ملے گی، جب تک بیدو خیال دل ود ماغ میں جانگزیں نہ ہوں گے، اچھے امال کا اچھے ارادہ سے وجو دقطعی محال ہے، اس لیے وجی محمد کی خیال دل ود ماغ میں جانگزیں نہ ہوں گے، اچھے اکا وقرار دی ہے، کہ ہاس کے ہرکام محض ریا اور نمائش بن حالا اور ایک دل در ایک بنیاد قرار دری ہے، کہ ہاس کے ہرکام محض ریا اور نمائش بن حالا ہوتا ہے۔ اس کے ہرکام محض ریا اور نمائش بن حالا ہوتا ہے۔ اس کے ہرکام محض ریا اور نمائش بن حالا ہے۔ اس کے ہرکام محض ریا در خالا ہوتا ہے۔ اس کے ہرکام محض ریا در نمائن بن

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقَٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْآذَى ۗ كَالَّذِى يُنْفِقُ مَالَهُ بِئَآءَ النَّاسِ وَكَايُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُؤُمِ الْأَخِرِ ۗ ﴾ (٢/ البقرة: ٢٦٤)

🐞 علم اخلاق، كتاب اول باب ششم من: • اامترجم پرونيسرعبدالباري ندوي ، شائع كرد ه جامعه عثانيه: ١٢٣١ هـ ـ

نِينَةِ قَالَنَبِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

''اےابیان والو!اپی خیراتوں کو جہا کریاستا کر برباد نہ کرو، جس طرح وہ برباد کرتا ہے، جو اپنے مال کولوگوں کے دکھانے کوخرچ کرتا ہےاوراللہ اور آخری دن پریفین نہیں رکھتا۔'' یہی ایمانِ صحیح جس سے حسنِ نیت پیدا ہوتا ہے، آ بِ حیات کاوہ سرچشمہ ہے، جونہ ہوتو ہمارے اعمال سراب سے زیادہ بے حقیقت ہیں:

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوۤ الْعُمَالُهُمُ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْأَنُ مَآ عَا حَتَّى إِذَا جَآ عَهُ لَمْ يَجِدُهُ شَيْتًا ﴾ (٢٤/ النور ٣٩٠)

''اور جواللد اور قیامت کونہیں مانتے ،ان کے کام ایسے ہیں ، جیسے میدان میں ریت کہ پیاسا اس کو یانی سمجھے، جب وہاں جائے تواس کو کچھ نہ بائے ''

یہی وہ مشعل ہے، جو ہماری تیرہ و تارزندگی کی روثنی ہے، بینہ ہوتو ہم کو ہرطر ف اندھیرا ہی اندھیر انظر آ ئے اورا پے کسی کام کی کوئی غایت معلوم نہ ہو:

﴿ اَوْكَظُلُبْتٍ فِي بَحْرٍ لِنَّتِيَّ يَقُفُسُهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ طُلُبْتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ ﴿ إِذَا آخُرَ جَيْدَةُ لَمُ يَكُذِيرُهَا ۗ وَمَنْ لَمْ يَغْعَلِ اللهُ لَهُ نُورًا فَهَا لَهُ مِنْ نُورٍ ﴿ ﴾ (٤٠) النور:٤٠)

''یا (الله اور قیامت کے ) نہ ماننے والوں کے کاموں کی مثال الیں ہے کہ اندھرے ہیں گہرے دریا میں اس کولہر ڈھانکے ہے، اس لہر پر دوسری لہر ہے، اس پر گھٹا چھائی ہے، تاریکیاں ہیں ایک پرایک جب اپنا ہاتھ نکالے تو سوجھتانہیں اور جس کواللہ نے روشن نہیں دی اس کوکہیں روشن نہیں ''

جب تک کسی داقفِ اسرار، عالم الغیب، دانائے راز اور دل کی ہر جنبش اور ہر حرکت ہے باخبر ہستی کا اور اس کے سامنے عمل کے مواخذہ ، باز پرس اور جواب دہی کا یقین نہ ہوگا ، دل میں اخلاص اور نفس میں دنیادی اغراض سے پاکی پیدانہیں ہوسکتی اور نہ بے غرضانہ بلند پا بیا خلاق کا وجود ہوسکتا ہے۔

غرض وغايت

ای لیے آنخضرت منگائیونم کی شریعتِ کاملہ میں نفسِ عمل مطلوب نہیں ، بلکہ وعمل مطلوب ہے،جس کی غرض وغایت سے ہو جہاں قالب کس کام آ سکتا ہے، حکما کے اخلاق کا میہ کہنا بالکل درست ہے کہ انسان کا کوئی فعل غرض وغایت سے خالی نہیں ہوتا ،لیکن میزض وغایت سے خالی نہیں ہوتا ،لیکن میزض وغایت ہے کیا؟ اس پر آج تک وہ منفق نہیں ہوسکے،ستر اط ،افلاطون اور ارسطو کے زمانہ ہے لے کر آج تک وہ منفق نہیں ہوسکے،ستر اط ،افلاطون اور ارسطو کے زمانہ ہے لے کر آج تک وہ منفق نہیں ہوسکے،ستر اط ،افلاطون اور ارسطو کے زمانہ ہے لے کر آج تک میں ،لیکن حقیقت کار از اب تک آشکار انہیں ۔

نَنْ الْعَالَيْنِينَ ﴾ ﴿ يُحْمَلُ مِنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اسلام کواس سے بحث نہیں کہ اخلاق کی غرض و غایت کیا ہوتی ہے، بلکہ اس سے بحث ہے کہ اخلاص کی غرض و غایت کیا ہونی چاہیے،حقیقت یہ ہے کہ ہمارے کام کی ادنی اور اعلیٰ، پست اور بلند متعدد غرضیں اور رعایتیں ہوسکتی ہیں، ہم راہ میں ایک بوڑھے کی گردن ہے بو جھا تار کرخود اٹھا لیتے ہیں اور اس کواس کے گھر تک با آ رام پہنچادیتے ہیں، ہمارےاس کام کی غرض یہ ہوسکتی ہے کہ گھر پہنچ کے بڈھاخوش ہوکر ہم کومز دوری اورانعام دے گا، یہ بھی مقصد ہوسکتا ہے کہلوگ ہم کو دیکھ کر ہماری تعریف کریں گے اور کسی پبلک منصب اور عہدہ کے انتخاب میں وہ ہم کواپنی رائے دیں گے ، یہ بھی مطلب ہوسکتا ہے کہ راستہ چلتے لوگ ہم کواس حالت میں دیکھ کرہمیں بڑا نیک اور دیندار سمجھیں گے ، بیبھی غرض ہوسکتی ہے کہ آج اگر ہم جوانی میں اس بوڑ ھے کی مد دکریں گے ، تو کل جارے بڑھانے میں کل کے نوجوان ہماری مد دکریں گے ، بعض نیک لوگوں کوا ہے کا موں كرنے سے طبعًا خوشى ہوتى ہے، وہ اپنى اس خوشى كے ليے اس فتم كے كاموں كوكرتے ہيں بعض لوگ ايسے بھی ہوتے ہیں جوایک بوڑھے کواس حال میں دیکھ کرترس کھاتے ہیں اوراس سے متاثر ہوکریہ کام کرتے ہیں ،غرض ایک ہی متم کے کام کے بیتمام مختلف اغراض ،مختلف اشخاص کے کاموں کی غایت اور محرک ہو سکتے ہیں، کیکن اس فہرست پر دوبارہ غور کی نظر ڈالیے، تو معلوم ہوگا کہ بیتمام اغراض بتدریج پستی ہے بلندی کی طرف جارہے ہیں اور جس حد تک جوغرض فاعل کی ذاتی ونفسانی غرض وغایت سے پاک ہے،اسی قدروہ بلند اور قابل قدر ہے، کسی مالی یا جسمانی معاوضہ کی خاطر کوئی نیک کام کرناسب سے پست مقصد ہے،اس کے بعد عزت وشہرت کی طلب اور نیک نامی کے حصول کے لیے کرنا بھی گو بہت مقصد ہے، مگر پہلے ہے بلند ہے، پھر روحانی خوشی اور ضمیر کی فطری خواہش کی تسلی کرنا پہلے سے اعلیٰ مقصد ہے ،مگر پھر بھی ذاتی منفعت اوراس دنیا کا لگاؤ باتی ہے، یہ بالکل فطری بات ہے، کوئی انسان کسی کے ساتھ کتنا ہی عمدہ برتاؤ کرے، مگر جب اس کومعلوم ہوجا تا ہے کہاس کی نہ میں اس کی فلاں ذاتی غرض تھی تو اس کام کی قدرو قیت اس کی نگاہوں سے گر جاتی ہے اور بیسارا جادو بے اثر ہوجا تا ہے۔اس ہے آ گے بڑھ کر مذہبی لوگ اپنے کاموں کی غرض و غایت جنت کی طلب قرار دے سکتے ہیں،لیکن درحقیقت اس میں بھی گواس دنیا کینہیں،لیکن اس دنیا کی ذاتی غرض و غایت شامل ہے،اس لیے بیاعلیٰ ترین مقصد ہونے کے باوجود بھی ہنوز پہت ہے،اس لیے بینکتہ یادر کھنے کے قابل ہے کہ تعلیم محمدی مُثَاثِینًا میں بہشت کوایک مومن کے نیک کام کالازمی نتیجہ بتایا ضرور گیا ہے، مگر اس کونیک کام کی غرض وغایت قرارنبیں دیا گیا ہے، یہاں تک کدایک بادہ خوارمسلمان شاعربھی اس فکتہ ہے بے خبرنہیں:

ے طاعت میں تارہے نہ ہے وانگہیں کی لاگ ۔ دوزخ میں لے کے ڈال دے کوئی بہشت کو صمیر کی آ واز

لینی انسان کی نفسیاتی کیفیت کاوہ زندہ احساس جس کے ذریعہ ہے وہ برائی اور بھلائی میں تمیز کر لیتا

﴿ فَأَلْهَمَهَا فَجُوْرُهَا وَتَقُولِهَا ۞ ﴿ (٩١/ الشمس : ٨)

'' ہرنفس میں اس کی بدی اور نیکی الہام کردی ہے۔''

وہ جذبہ جس کا نام خمیر ہے اور جو ہم کو ہمارے ہر برے کام کے وقت ہشیار کرتا ہے، وحی محمدی کی اصطلاح میں اس کا نام ' دنفس لوامہ' ( ملامت کرنے والانفس ) ہے اور بیخود ہمارے دل کے اندر ہے، سور ہ قیامہ میں ہے:

﴿ وَكُلَّ أَفْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ٥ ﴾ (٥٧/ القيامة:٢)

''اورتشم کھا تا ہوں اس نفس کی جوانسان کواس کی برائیوں پرملامت کرتا ہے۔''

آ کے چل کر فرمایا:

﴿ ہَلِ الْوِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ہِ**صِيْرَةٌ** ﴿ **وَكُوْالُقَى مَعَاٰذِيْدَةُ ﴾** (٧٥/ القبامة:١٥\_١٥) '' بلکہ انسان اپن<sup>نف</sup>س پر آپ مجھ بوجھ ہے، اگر چہوہ اپنے اوپر طرح طرح کے بہانوں کے پردے ڈال لیتا ہے۔''

نواس بن سمعان انصاری و النظیر ایک سال تک اس انظار میں مدینه میں تھر ہے رہے کہ آنخضرت سے نیکی اور گناہ کی حقیقت سمجھیں، آخرا یک دن ان کوموقع مل گیا اور انھوں نے دریافت کیا، فرمایا: ' نیکی حسن اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹک جائے اور تبھہ کو پیند نہ ہو کہ تیرے اس کام کولوگ جانیں ۔' اس طرح وابصہ بن معبد و النظیر نام ایک صاحب خدمت نبوی میں نیکی اور گناہ کی حقیقت جانیں ۔' اس طرح وابصہ بن معبد و اللہ اسکامی ساحب خدمت نبوی میں نیکی اور گناہ کی حقیقت

🗱 مسلم، كتاب البر والصلة، باب تفسير البر والاثم: ١٦٥١٧، ١٧٠١٠ مسند أحمد، ج٤، ص: ١٨٨٠

ریند فرانین کی خرص سے آئے چاروں طرف جان ناروں کا ہجوم تھا اور وہ شوق و ذوق میں سب کو ہٹاتے موسے آئے بڑھے ان کوروک رہے تھے، مگر وہ آگے بڑھتے ہی گئے، آن مخضر سے نسائیٹیٹر نے دیکھا تو فرمایا:''اے وابصہ امیں ہتاؤں کہتم کیوں دیکھا تو فرمایا:''اے وابصہ امیں ہتاؤں کہتم کیوں آئے ہو، یا تم ہتاؤگئی جنوب جا کر بیٹھے تو فرمایا:''اے وابصہ امیں ہتاؤں کہتم کیوں آئے ہو، یا تم ہتاؤگئی جنوبی ارشاد فرمائیس فرمایا:''وابصہ اہتم جھے سے نیکی اور گناہ کی حقیقت دریافت کرنے آئے ہو۔''عرض کی جھے ہیارسول اللہ مثالیۃ فرمایا:

((ياوابصة!استفت قلبك واستفت نفسك البرمااطمأن اليه القلب واطمأنت اليه

النفس والاثم ماحاك في القلب و تردد في النفس و ان افتاك الناس) 🗱

''اے وابصہ!اپنے دل ہے پوچھا کر،اپنفس سے فتو کی لیا کر، نیکی وہ ہے جس سے دل اور نفس میں طمانیت پیدا ہواور گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے اورنفس کوا دھیڑین میں ڈالے،اگر چہ لوگ تجھے اس کا کرنا جائز ہی کیوں نہ بتا کیں۔''

یمی وہ حاسئہاخلاتی ہے،جس کا نام لوگوں نے شمیر کی آ واز رکھا ہے۔

پہلے پہل جب انسان اپنی خمیر کی آ داز کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو اس کے دل کی صاف و سادہ لوح پر داغ کا ایک سیاہ نقطہ پڑجا تا ہے، اگر چہ ہوش میں آ کر جب تو بہ واستغفار کرتا ہے اور پشیمان و نادم ہوتا ہے، تو وہ داغ مٹ جاتا ہے، کیکن پھراگروہ بی گناہ بار باراس طرح کرتار ہے تو وہ داغ بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ پورے دل کوسیاہ کر کے خمیر کے ہرتم کے احساس سے اس کومروم کردیتا ہے، اسی مفہوم کو آنخضرت نے ان الفاظ میں ادافر مایا:

((ان العبد اذا اخطأ خطينة نكتت في قلبه نكتة سوداء فاذاهو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه وان عادزيد فيها حتىٰ تعلوقلبه))

''بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے واس کے دل میں داغ کا ایک سیاہ نقطہ پڑجاتا ہے، تو اگراس نے پھراپنے کوعلیحدہ کرلیا اوراللہ سے مغفرت مانگی اور تو ہدکی ، تو اس کا دل صاف ہوجاتا ہے اوراگر اس نے پھروہی گناہ کیا تو وہ داغ بڑھایا جاتا ہے یہاں تک کہوہ پورے دل پر چھا جاتا ہے۔'' اس کے بعد فرمایا:''یہی وہ دل کا زنگ ہے،جس کا ذکراس آیت میں ہے:

﴿ كُلاَّ بَلْ \* رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكُسِبُونَ۞ ﴾ الله (٨٣/ المطْففين: ١٤) '' بهي نهيس، بلكهان كـ (برم) كاموس كي وجهسة ان كـ دلوس پرزنگ جها كيا تها۔''

آنخضرت مَنَاتِيَّةُ نَ ايكِمْثُيل مِين فرمايا: ' منزل مقصود كى جانب ايك سيدهاراسة جاتا ہے، راسته

🐞 مسند احمد، ج ٤ ، ص: ٢٢٨ الفاظ قدر ع مُعَلَف بين .

<sup>🛊</sup> جامع ترمذي، ابواب التفسير، تفسير آيت مذكور:٣٣٣٤\_

((هو واعظ الله في قلب كل مؤمن))

''وہ اللّہ کاوہ واعظ ہے جو ہرمومن کے قلب میں ہے۔''

کیاکسی بڑے ہے بڑیے خمیری نے بھی اخلاقی ضمیر کی اس سے بہتر تشریح کی ہے۔

مسرت دانبساط

یہ بات کہ نیکی کے کاموں سے کرنے والے کو جونوثی اور برائی کی باتوں سے اس کو جورنج ہوتا ہے،
وی اس کو نیک کے صول کی ترغیب و بتا اور برائیوں سے نیچنے پرآ مادہ کرتا ہے، گوتمام ترضیح نہیں ہے، تا ہم اتنا درست ہے کہ نیکی کے کاموں سے حقیقتا کرنے والے کے دل کو انشراح اور خوثی ہوتی ہوتی ہو اور برائی سے اس کو انقباض اورغم ہوتا ہے، لیکن سے نیکی اور بدی کے محرک نہیں اور ندان کو ہمارے کاموں کی غرض و غایت ہوئی علیہ ہوتا ہے، لیکن سے نیکی اور بدی کے محرک نہیں اور ندان کو ہمارے کاموں کی غرض و غایت ہوئی الا چار کی امداد سے بشہ ہم کوخوشی ہے، بلکہ در حقیقت سے نیکی اور بدی کے فطری اور طبعی نتائج ہیں، ایک غریب و الا چار کی امداد سے بشہ ہم کوخوشی ہوتی ہے، لیکن سے خوشی ہماری مخلصان کے کاموں کی غرض و غایت نہیں ،اسلام کے نزد یک ایک مسلمان کے کاموں کی غرض و غایت نہیں ،اسلام کے نزد یک ایک مسلمان کے کاموں کی غرض و غایت نہیں، اسلام کے نظر سے میں جواخلاق کی بنیا داسی خوشی اور رفح کی اور وہ سے کوخوشی حاصل کرنا اور قبی کا کو نزد کی ہما عت کا آئ سے بینا، نیکی کی غرض و غایت نہیں، بلکہ اس کالازی اور طبعی نتیجہ ہے، علما کے اخلاق میں بڑی جماعت کا آئ سے بینا، نیکی کی غرض و غایت نہیں، بلکہ اس کالازی اور طبعی نتیجہ ہے، علما کے اخلاق میں بڑی جماعت کا آئ کی کی مرسلک ہے کہ سرت نیکی کی غرض نہیں، اگری کار کو اس کا میک کو ایک گورٹ کاللے گورک کو ایک گورٹ کاللے کو اللے کو کی الکے گورٹ کاللے کو کی کارکن کو کی کو کوئی کو گورک کو ایک گورٹ کی اللے کو کی کوئی کوئیس کا گورک کوئی کار کی کوئی کوئیس کوئیس کی کوئیس کوئیس کا کوئیس کوئیس کی کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کی کوئیس کوئی

﴾ وَلَكِنَّ الله حَبِّبَ اِلْيَكُمُ الْإِيهَانَ وَزَيِّنَهُ فِي قُلُوبِكُمُ وَلَاثُهُ اِلْيَكُمُ الْكُفُر وَالفَسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ۖ أُولَٰلِكَ هُمُ الرَّشِدُونَ۞﴾ ﴿ (٤٩/ الحجرات:٧)

''لیکن اللہ نے ایمان کوتمہارامحبوب بنایا اوراس کوتمہارے دلوں میں احپھا کر کے دکھایا اور کفر

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

<sup>🐞</sup> مشكوة، باب الاعتصام بالكتاب والسنة: ١٩١ بحواله احمد، ٤ ص:١٨٢ وبيهقي في شعب الايمان: ١٦٨٢٠ تر مذي: ٢٨٥٩ مختصرًا لـ



اور گناہ اور نا فر مانی ہے گھن لگا دی ، یہی لوگ نیک چلن ہیں۔''

اسى آيت پاك كى تفصيل محدرسول الله مَنْ يَيْمِ نها اللهِ الفاظ مِين اس طرح فرما كى:

((اذا سرتك حسنتك وساء تك سينتك فانت مؤ من))

''جب تمہاری نیکی تم کوخوشی بخشے اورتمھاری بدی تم گھمگین کرد ہے تو تم مومن ہو۔''

((من سرّته حسنة وساء ته سيئة فهو مؤمن))

''جس کونیکی خوش اور برائی غمز دہ بنادے وہ مومن ہے۔''

((من عمل سيئة فكرهها حين يعمل، وعمل حسنة فسّرفهو مؤمن))

'' جس نے جب کوئی برائی کی ہتواس کواس ہے تخت نفرت آئی اور جب کوئی اچھا کام کیا تواس

کومسرت ہوئی وہ مومن ہے۔''

غرض نیکی پرمسرت وانبساط اورانشراح خاطر کی لذت کواسطام نے ایمان کی پیچان مقرر کیا ہے اوراس لحاظ سے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اسلام کے اصول اخلاق میں سابق الذکر ترمیم کے ساتھ فرقہ ، لذہ یہ کے لیے بھی قدم رکھنے کی گنجائش باقی رکھی ہے اور پیغیبراسلام کی پیغیبرانہ نظر سے یہ نکتہ بھی پوشیدہ نہیں رہا ہے ، بلکہ اس نظریہ میں جس حد تک غلطی تھی ، اس کی تھیج فر مادی ہے۔

رضائے الہی

اسلام میں ہرقتم کے نیک کاموں کی غرض و غایت صرف ایک ہی قرار دی گئی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی ہے، ایک ہے مسلمان کوصرف اس کی خاطر کام کرنا چاہے اور اس کے سواکسی دوسری غرض کواپنے کام کی بنیا زہیں بنانا چاہے، پہیں آ کرفلسفہ اخلاق اور اسلامی اخلاق کے اصول کا فرق نمایاں ہوتا ہے، حکما نے اخلاق بید ڈھونڈ ھے ہیں کہ انسانی اخلاق کی غرض و غایت کیا ہوتی ہے اور معلم حکمت غالینگا ہے تعلیم دیے ہیں کہ انسان کواپنے اخلاق کی غرض و غایت کیا جو ہے، انسان کے پاس دوہی دولتیں ہیں، جان دیے ہیں کہ انسان کواپنے اخلاق کی غرض و غایت کیا قرار دینی چاہیے، انسان کے پاس دوہی دولتیں ہیں، جان اور مال اور انہی دونوں کو اللہ کی راہ میں خرج کرنا، ایثار اور حسن کمل ہے، پہلے ایک مومن کی جان کے متعلق فر مایا:
﴿ وَمِنَ النّائِسِ مَنْ يَنْفُرِيْ نَفْسَهُ الْبَيْغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰہِ ﴿ وَاللّٰهُ رُءُوفٌ فِي الْمِبَادِ ﴾ ﴾

(٢/ البقرة:٢٠٧)

'' بعض ایسے ہیں ، جواپی جان کواللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے بیچتے ہیں اور اللہ بندوں پر میں میں

🏘 مستدرك -،كم، كتاب الايمان، ج ١، ص: ١٣.

مسند احمد بن حنبل، ج٥، ص: ٢٥١، ٢٥١ ومستدرك حاكم، كتاب الايمان، ج١، ص: ١٤ ومختصر شعب الايمان بيهقى، ص: ٢٥ وابو داود، وعن عمر بن الخطاب.
 طمر بن الخطاب.

مربان ہے۔''

پھر مال کے متعلق فر مایا:

﴿ وَمَثَلُ اللّذِينَ يُنْفِقُونَ آمُوالَهُمُ الْبِيغَاءَ مَرْضَاتِ ﴾ (٢/ البقرة: ٢٦٥) "اوران کی مثال جوا بنی دولت الله کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہیں۔' ﴿ وَمَا تَنْفِقُونَ إِلاّ الْبِيْفَاءَ وَجُهُ اللّهِ ﴾ (٢/ البقرة: ٢٧٢) "اورتم نو خرچ نہیں کرتے مگر الله کی ذات کو چاہ کر۔' ﴿ وَمَنْ يَقْعُلْ ذٰلِكَ الْبِيْغَاءَ مَرْضَاتِ اللّهِ فَسُوفَ نُؤْتِيْهِ آجُرًا عَظِيْمًا ﴾ ﴾

(٤/ النسآ: ١١٤)

''اورجوبیتمام کام اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے گا، تو ہم اس کو بڑا اجردیں گے۔'' ﴿ وَالَّذِیْنَ صَبَرُوا الْبَیْغَاءَ وَجُهُ رَبِیْهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلُوةَ وَاَنْفَقُوٰ اِمِیّاً اَرْزَقْنَا فُرْسِرًّا اَوْعَلَانِیةً وَّیکُدْرَءُوْنَ بِالْحُسَنَةِ السَّبِیِّعَةَ اُولِیْكَ لَهُمْ عُقْبَی الدَّالِیْ ﴾ (۱۳/ الرعد:۲۲۳) ''اورجنہوں نے اللہ کے لیے صبر کیا اور نماز کھڑی کی اور ہم نے جوان کو دیا ہے، اس میں چھے چھے اور کھلے کے بیے جی کیا۔اور برائی کوئیکی سے دور کرتے ہیں، انہی کے لیے ہے چھیلا گھر۔'' سب سے صاف اور واضح طور سے بیے حقیقت سور ہ کیل میں کھولی گئی ہے:

﴿ الَّذِيْ يُغْنِينَ مَالَهُ يَتَرَكَّىٰ ﴿ وَمَا لِاَحَدِ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَّى ۚ إِلَّا ابْتِغَآءَ وَجُهُ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ۗ ﴾

(۹۲/ اليل:۱۸ ـ ۲۰)

'' جوا پنامال صفائی اور پا کی حاصل کرتے ہوئے دیتا ہے،کسی کا اس پراحسان نہیں ہے،جس کو ادا کرنے کے لیے دیتا ہو، بلکہ وہ اللّٰہ کی ذات کی طلب کے لیے دیتا ہے۔''

ان آیات کی تغییر و توضیح آ مخضرت منافیقی نے متعدد احادیث میں فرمائی ہے، ایک صحابی پوچھے ہیں:
یارسول الله منافیقی اس لیے لڑتا ہے کہ غنیمت کا بچھ مال ہاتھ آئے ، کوئی اس لیے کہ وہ بہا در کہلائے ، کوئی
اس لیے کہ اس کوشہرت حاصل ہو، تو ان میں ہے راہ خدا میں لڑتا کس کو کہیں گے ، فرمایا: ''اس کو جواس لیے لڑتا
ہوکہ اللہ کی بات بلند ہو۔' ﷺ ایک دفعہ ارشاد فرمایا: '' گھوڑ ابا ندھنا کسی کے لیے اجرکا موجب، کسی کے لیے
پردہ پوش اور کسی کے لیے گناہ ہے، اجرکا موجب اس کے لیے ہے جواللہ کی راہ میں اس کو با ندھتا ہے، تو اس کے جرنے اور پانی پینے کا بھی اس کو ثواب ماتا ہے، پردہ پوش اس کے لیے ہے جو ضرورۃ اس لیے باندھتا ہے کہ
اللہ نے اس کو دولت دی ہے تو اس کوا بی ضرورت کی چیز دوسروں سے مانگنی نہ پڑے، تو وہ رخم و شفقت کے ساتھ

🦚 صحيح بخاري، كتاب الجهاد، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا: ٢٨١٠

السِنبَوَّالَّذِينَ عَلَيْكُ ﴿ مُنْ مُنْ الْمُنْكُ الْمُنْكُ الْمُنْكُ الْمُنْكُ الْمُنْكُ الْمُنْكُ الْمُنْكُ

اس سے کام لیتا ہےاوراس کاحق ادا کرتا ہےاور گناہ اس کے لیے ہے جوفخر اور نمائش کے لیے باندھتا ہے۔' 🀞 اس تعلیم کاسب سےمؤثر بیان وہ ہے جس کوتر مذی نے حضرت ابو ہر میرہ ڈٹائٹٹنڈ نے قتل کیا ہے اور جس کو وہراتے ہوئے حضرت ابوہریرہ مٹالفنڈ تین دفعنش کھا کرگر ہےاورجس کوئ کرحضرت معاویہ ڈگانٹنڈ زارزار روئے ،حضرت ابو ہریرہ بٹائٹیڈ نے قتم کھا کر بیان کیا کہ آنخضرت سُٹائٹیٹی نے فرمایا کہ'' قیامت کے دن جب اللَّه تعالیٰ عدالت کے لیے اتر ہے گا اور ہرامت اپنی جگہ پر گھنٹے شیکے ہوگی ،اس وقت سب سے پہلے ان کی پیشی کا حکم ہوگا جوقر آن کے عالم تھے اور جو جہاد میں مارے گئے تھے اور جودولت والے تھے، پھراللہ تعالی عالم ہے پوچھےگا، کیامیں نے تجھ کووہ سبنہیں سکھایا جواپنے پیغمبر پرا تارا تھا نوتم نے اس پر کیاممل کیا؟وہ عرض کر ہے گا'' ہارالہا! میں شب وروزنماز میں قرآن پڑھتا تھا،اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے،فر شے کہیں گے: پیجھوٹا ہے، پھرالندفر مائے گاتو تو اس لیے بیکرتا تھا، تا کہلوگ کہیں کہ تو بڑا عالم اور قر آن خواں ہے، تو دنیا میں تجھ کو یہ کہا جا چکا ( یعنی تو اپنابدلہ پاچکا ) پھر دولمتند سے الله فرمائے گا: کیا میں نے تھے پردنیا کوکشادہ نہیں کیا، یہاں تک کوتو کسی کامتاج نبرہا؟ عرض کرے گا کیوں نہیں اے میرے رب! دریافت کرے گا، تو میں نے جو پھے تھے کو دیا اس میں تونے کیا کیا؟ جواب دے گامیں اہل استحقاق کاحق ادا کرتا تھا اور خیرات دیتا تھا،ار شاد ہوگا، تو جھوٹا ہ، فرشتے بھی کہیں گے : پیجھوٹا ہے، پھراللہ فر مائے گا تو تو اس لیے پیرکرتا تھا، تا کہ لوگ کہیں کہ تو بڑا تنی ہے، تو یہ جھے کو دنیا میں کہا جا چکا ، ( تو اپنا بدلہ یا چکا ) اس کے بعد وہ لایا جائے گا جو جہاد میں مارا گیا ، تو اللہ اس سے دریا دنت کرے گا،تو کس بات کے لیے مارا گیا؟ کہے گا ہے اللہ! تو نے اپنی راہ میں جہاد کا حکم دیا تھا تو میں لڑا، یہاں تک کہ مارا گیا،اللّٰہ فرمائے گا: تو جھوٹا ہے،فرشتے بھی کہیں گے: پیجھوٹا ہے،اللّٰہ کہے گا تو تو اس لیےلڑا تھا كەلوگ جھكو بهادركهيں، تو دنيا ميں جھكو يەكها جا چكائ كھرآ تخضرت مَالْيَيْزُم نے فرمايا: ' يهوه لوگ ہيں جو سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔'' 🗱 حضرت معاویہ خلافیڈاس حدیث کومن کربہت روئے ، پھر بولے اللہ اور اس کار سول سیا ہے اور اس حدیث کی تائید میں قرآن یاک کی بیرآیت بڑھی:

﴿ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْمَيُوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوقِ إِلَيْهِمُ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لا يُبْغَسُوْنَ ﴿ وَمَنْ كَانَ اللَّهُ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَلِطِلٌ مَّا كَانُوْا وَلِيهَا وَلِطِلٌ مَّا كَانُوْا وَلِيهَا وَلِطِلٌ مَّا كَانُوْا وَلِيهَا وَلِطِلٌ مَّا كَانُوْا وَلِيهَا وَلِطِلٌ مَّا كَانُوا وَلِيهَا وَلِطِلٌ مَّا كَانُوا وَلِيهَا مَا صَنَعُوْا فِيها وَلِطِلٌ مَّا كَانُوا النَّالُ وَحَمِطَ مَا صَنَعُوْا فِيها وَلِطِلٌ مَّا كَانُوا النَّالُ وَحَمِطَ مَا صَنَعُوْا فِيها وَلِطِلٌ مَا كَانُوا النَّالُ وَحَمِطَ مَا صَنعُوا فِيها وَلِمِلْ مَا كَانُوا اللَّهُ مُنْ فَا فَا لَا اللَّهُ اللّ

''جوکوئی دنیا کی زندگی اوراس کی رونق جاہتا ہوتو ہم اس کاعمل اسی دنیا میں پورا کر دیں گے،

صحیح بخاری، كتباب المجهاد، باب الخیل ثلاثة: ۲۸٦ و كتاب المناقب، باب علامات النبوة فی
 الاسلام: ٣٦٤٦ و كتاب الاعتصام بالكتاب و السنة باب الاحكام التي تعرف بالدلائل ٢٥٣٥ صحیح مسلم،
 كتاب الزكوة، باب اثم مانع الزكاة. ٢٢٩٠ ، ٢٢٩٢\_

<sup>🕏</sup> جامع ترمذي، ابواب الزهد باب ماجاء في الرياء والسمعة:٢٣٨٢\_

سِنبِغَالْنَبِينَ الْمَالِينَ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّيِنِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّيِنِ الْمُعِلَّيِنِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّيِنِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّ الْمِعِلْمِينِ الْمِلْمِينِ الْمُعِلِي مِلْمِلْمِلِي الْمِعْلِينِ الْمِلْمِينِ الْمِ

ہے کم و کاست، ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصنہیں ،مگر دوزخ ،اس دنیا میں انھوں نے جو بنایا وہ مٹ گیا اور جو کیا وہ ہریا دگیا۔''

غرض اگر ہمارے اخلاق واعمال کی غایت ،خودغرضی اور کسی نہ کسی طرح کی ذاتی منفعت ہے تو وہ تو اب کی روح سے خالی ہے اور اسلام کی اخلاقی تعلیم اس پستی سے بہت بلند ہے، بلکہ ایک مقام اس کاوہ بھی ہے جہاں اس کی منزل رضا ہے الٰہی کی طلب نہیں ، بلکہ خود ذات الٰہی ہوجاتی ہے:

﴿ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا الْيَوْكَ أَعُوجُهِ اللَّهِ \* ﴾ (١/ البقرة: ٢٧٢)

''اورتم تو خرچ نہیں کرتے گرالٹد کی ذات کو جاہ کر۔''

﴿ وَالَّذِينَ صَبَرُوا الْيَعَاءَ وَجُهِ رَبِهِمْ ﴾ (١٣/ الرعد: ٢٢)

''اورجنہوں نے اپنے پروردگار کی طلب کے لیے صبر کیا۔''

﴿ وَمَا لِأَحَدِ عِنْدَةُ مِنْ نِعْهَةٍ تُجْزَى ﴿ إِلَّا الْبِغَاءَ وَجُورَتِهِ الْأَعْلَى ﴿ ﴾

(۲۰\_۱۹: اليل: ۲۰\_۱۹)

''اور جوکسی کے احسان کا بدلہ اتار نے کے لیے نہیں ، بلکہ اپنے برتر پروردگار کی طلب کے لیے کرتا ہے ''

اخلاقی احکام کنتمیل اورا دائے حقوق کی تا کید کےسلسلہ میں ارشا دفر مایا:

﴿ فَأْتِ ذَا الْقُوْلِ حَقَّةَ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيلِ \* ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِيْنَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ۗ

وَأُولَٰلِكَ هُمُ الْمُفُلِحُونَ۞﴾ ﴿٣٠/ الروم:٣٨)

''تورشته دار کاحق ادا کراورغریب کاادرمسافر کا،ابیا کرناان لوگوں کے لیے بہتر ہے جواللہ کی

ذات کوچاہتے ہیں اور وہی کامیاب ہیں۔''

مذاهب ميں اخلاق كابنيا دى اصول

آ تخضرت مَنَا اللَّهِ عَلَمَ وَرِلِعِهِ ہے اصولِ اخلاق کی جو پھیل ہوئی اس کا پیۃ اخلاق کے بنیاد کی اصول ہے چتا ہے، تو را ق نے اپنی اخلاق تعلیمات میں شاہی احکام کی شان رکھی ہے، جس میں کسی اصول اور غرض و عالیت اور علت و مصلحت کی کوئی تشریح نہیں کی جاتی ، انجیل میں تفظی صناعیوں کے سواان اخلاقی احکام کی کوئی دوسری بنیا دبی قائم نہیں کی گئی ہے، تا ہم عیسائی ند ہب میں پچھاصول ضرور موجود ہیں ، مگر ان کی بنیاد صد درجہ کم دور ہے ، ان میں ہے پہلامئلہ خود اصل خلقت انسانی کا ہے۔

سوال یہ ہے کدانسان کی بستی کاصحیفہ اپنی اصل خلقت میں سادہ ہے، یا گناہوں سے داغدار ہے، عیسائیت کی تعلیم یہ ہے کدانسان اصل میں گناہگار پیداہوتا ہے، گناہ اس کا مائیے خمیر ہے، کیونکہ اس کے باپ اور مال حضرت آدم اور ﴿ النّابِكَارِ مَصَاور بِهِ موروثَی گناه ہرانسان کی فطرت میں منتقل ہوتا چلا آیا ہے، جس سے پیناانسان کے لیم کمن نہیں ،اس مسئلہ میں سے تعلیم کاغلواس درجہ بڑھا ہوا ہے کہ اس کے نزد یک ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ جب تک بتسمہ نہ پالے پاک نہیں ہوتا ،اگر کسی عیسائی کا بچہ بھی اس سے پہلے مرجائے تو وہ گنا ہگار مرااور آسانی بادشان کے حدود میں وہ داخل نہ ہوگا، بلکہ وہ جہنم میں جمونکا جائے گا، کیونکہ سے غایشًا کے نام سے مرااور آسانی بادشان کی نوحید اصل اس نے نجات نہیں پائی تھی۔ لیکن اسلام کا اصول اس سے بالکل جداگا نہ ہے، اس کے نزد یک تو حید اصل فطرت ہے : ﴿ فِطرتَ اللّٰهِ اللّٰتِی فَطرُ اللّٰا اس عَلَیْھا ﷺ ﴿ ٢٠ ﴿ اللّٰهِ وَ مِن ﴾ ''اللّٰہ کی وہ فطرت جس پراس نے لوگوں کو پیدا کیا۔' پھر اَلَسْتُ بِرَ بِنِکُمْ کے از لی سوال کے جواب میں بکلی یعنی اللّٰہ کا اعتراف ، ہرانسان روز لوگوں کو پیدا کیا۔' پھر اَلَسْتُ بِرَ بِنِکُمْ کے از لی سوال کے جواب میں بکلی یعنی اللّٰہ کا انکار نہیں کیا، از ل کر چکا ہے، اس لیے اس دنیا میں آ کر جس نے اپنے فطری اور از لی اعتراف کے بعد اس کا انکار نہیں کیا، اس کا وہ اقر ارواعتر اف اس کی بے گنا ہی کے لیے کافی ہے اور اسی لیے اللّٰہ تعالیٰ نے اس کی لوحٍ فطرت پر اس کا وہ اقر ارواعتر اف اس کی بے گنا ہی کے لیے کافی ہے اور اسی لیے اللّٰہ تعالیٰ نے اس کی لوحٍ فطرت پر جوزر ہیں حروف لکھے ہیں، وہ اسے ہوش و تمیز کے بعد یا اس کو ابھار کر چکا دیتا ہے، یا مناؤ التا ہے، فر مایا:

﴿ لَقُدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي ٓ أَخْسَنِ تَقْوِيُمِ ۗ ﴿ ٥٩/ السِّن ٤٠)

" ہم نے انسان کواچھی سے اچھی رائتی پر پیدا کیا۔"

یعنی ہم نے اس کی خلقت بہترین تقویم اور راسی پر بنائی ہے، دوسری جگه ارشاد ہوا:

﴿ الَّذِي خَلَقَكَ فَسُولِكَ فَعَدَلَكَ اللهِ أَيْ اَيِّ صُوْرَةٍ مَّا اللهَ آءَ رُكِّبَكَ اللهُ اللهُ اللهُ ال "جس الله نے تھے کو بنایا، پھر تھے کو برابر کیا، پھر تھے کوٹھیک کیا، پھر جس صورت میں چاہا تھے کو جوڑ دیا۔"

یہ آیت سورہ انفطار کی ہے، اس میں قیامت اور حشر ونشر یعنی انسان کی جزاوسز اکے مقررہ دن کا بیان ہے، اس کے بعد یہ آیت ہے، جس لفظ کا ترجمہ ہم نے''ٹھیک کیا'' کیا ہے، اس کے لفظی معنی''معتدل کیا'' کے جیں، یعنی اس کو قوئی کا ہرفتم کا اعتدال بخشا، نیشا پوری وغیرہ مفسرین نے اس کے معنی یہ بتائے ہیں کہ اس میں ممالات کے حصول کی پوری استعداد عنایت کی ، اس سے ثابت ہوا کہ اعتدال کے عموم میں اس کے جسمانی اور روحانی دونوں قوئی کا اعتدال داخل ہے، دوسری آیتوں میں یہ مفہوم اور زیادہ واضح بیان کیا گیا ہے، سورہ اعلیٰ میں ہے:

﴿ سَتِحِ الْمُمَرِيِّكَ الْأَغْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوِّي اللَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ﴿ ﴾

(٣-١:الاعلى:١-٣)

''اپنے بلندو برتر پروردگار کی پاکی بیان کر،جس نے پیدا کیا، پھر برابر کیا اورجس نے ہوشم کا انداز ہ درست کیا پھرراہ دکھائی۔'' سِنبَوْالنِّينَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّ

راہ دیکھنا، یعنی ہدایت،انسان کی فطرت میں اس نے اس طرح ودیعت رکھاہے، جس طرح اس میں دوسرے بیمیوں قو گا اس نے ود بیت رکھے ہیں، سور ہُ دہر میں اس سے بھی زیادہ صاف ہے: ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُصْطَعَةٍ ٱمْشَاجٍ ۚ تَنْبَتَلِيْهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا۞ إِنَّا هَدَيْنَاهُ

﴿ رَا حَمْمُ الرِّسَانَ مِن مُطَعَوْ السَّامِ بِهِ بَعِيدِ جَعَمُ سَمِيعًا بَطِيرِا ﴿ رَا مُعَالِينًا السَّمِيلُ إِمَّا شَاكِرًا وَاقِالَكُفُورًا ﴿ ٤٧/ الدهر: ٢-٣)

"هم نے انسان کوایک بوند کے لیچھے سے پیدا کیا، بلٹنے رہے اس کو، پھر کر دیا اس کوسنتا دیکھا، ہم نے اس کوراہ سوجھا دی تو و ویاشکر گزار (نیکو کار) ہوتا ہے، یا ناشکر ا (بدکر دار) ''

ہ سے مصل اس کو بیرا ہنمائی اور ہدایت پہلے ہی دن دے دی گئی،اب عقل وتمیز آنے کے بعد اللّٰہ کاشکر گزار یا ناشکرا، نیکو کاریا بد کر دار،اح چھایا براہو جانا خو داس کا کام ہے،سور ہُمْس میں اس ہے بھی زیادہ واضح ہے:

﴿ وَتَفْسِ وَمَا سَوْنِهَا لَّهُ فَأَلْهِهَمَا فَجُوْرَهَا وَتَقْوِنِهَا أَنْ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا أَنْ وَقَدْ خَابَ مَنْ

كشباق (۹۱/الشمس:٧٠١)

'' قتم ہے برنفس کی اوراس کوٹھیک بنانے کی ، پھر ہم نے اس کوالہام کردیا (یا سوجھا دیا) اس کی نیک اور بدی ، تو کامیاب ہوا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک وصاف رکھا اور نا کام ہوا، وہ جس نے اس کوٹی میں ملادیا، (گندا کردیا)''

الغرض محمد رسول الله سَنَّاتِيَّام کی تعلیم کی رو سے انسانی فطرت کو پیدائش کے ساتھ ہی گنا ہرگار اورعصیان کا نہیں تھہرایا گیا ہے، بلکہ اس کی اصل فطرت میں ہدایت اور شیح الہام ودیعت ہے، اس لیے بیکہا گیا:

﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْقًا ﴿ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۗ كَتَبْدِيْلَ لِخَلْقَ اللهِ ا

ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۗ وَلَكِنَّ ٱكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۗ ﴾ (٣٠/ الروم: ٣٠)

"سوتو باطل سے ہٹ کراپنے آپ کودین پرسیدها قائم رکھ، وہی اللہ کی فطرت، جس پراس نے لوگوں کو پیدا کیا، اللہ کے بنانے میں بدلنانہیں، یہی سیدها دین ہے، کیکن بہت لوگ نہیں حانتے۔"

یددین فطرت ،اسلام اوراس کی تعلیمات ہیں ،جن کی بنیادی چیز تو حیدہے ، آنخضرت مَنالَیْتَیْلِم نے اس
آیت کی تفسیر میں فرمایا: ' ہر بچید مین فطرت پر پیدا ہوتا ہے ، پھراس کے ماں باپ اس کو بہودی یا نفرانی یا
مجوسی بنادیتے ہیں ،جس طرح ہرجانور کا بچیاصل میں سیجے وسالم پیدا ہوتا ہے ، وہ کن کٹانہیں پیدا ہوتا۔' بھا
اس طرح انسان کا بچی بھی اپنی سیجے فطرت اور صالح خلقت پر پیدا ہوتا ہے ۔وحی محمدی مَنَالِیُّیْلِم نے اسی مسلکہ کوایک
اور از لی مکالمہ کی صورت میں بیان کیا ہے ، انسان کی موجودہ جسمانی پیدائش کے سلسلہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے

صبحیت بخاری، کتاب الجنائز، باب اذا اسلم الصبی ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹؛ مسلم، کتاب القدر، باب معنی کل مولود یولد علی الفطرة ۱۷۵۵، ۱۷۵۵.

انسانی ارواح ہے دریافت فرمایا: ﴿ اَلَهُ مَتُ بِرَبِّكُمْ ﴾ ''كیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟''انھوں نے اپنی زبان حال یا قال سے بالا تفاق جواب دیا، ﴿ مَلْی ﴾ 'بال بیتک تو ہمارا پروردگار ہے۔' کہی از لی اور فطری اعتراف انسان كاوه عبد ہے، جس كوفر آن نے بار باریا دولایا ہے اور كہا ہے كہ'' دیكھو شیطان نے تمہار ہے باپ آ دم كو بہكایا تھا، تو تم اس كے بہكانے میں نہ آؤ۔''

ان تعلیمات کالاز می متیجہ بیعقیدہ ہے کہ انسان اپنی اصل فطرت سے معصوم اور بے داغ پیدا ہوتا ہے، وہ پیدا ہونے کے ساتھا پنے باپ کے موروثی گناہ کا پشتارہ اپنی پیٹیر پرلا دکر نہیں آتا، قر آن کا فیصلہ یہ ہے کہ «سری کے وسلام وقاسہ مرقان المدام کے سیاستہ میں میں اسلام کا بھٹا کہ میں کہ میں کہ میں میں میں میں میں میں کہ م

﴿ وَلَا تَزِدُ وَانِدَةٌ قِنْدَ أُخْرَى ۗ ﴾ (٣٥/ فاطر: ١٨)

''اورایک کے گناہ کا بوجھ دوسرانہیں اٹھا تا۔''

﴿ كُلُّ الْمُرِئُّ بِهَاكُسُكِ رَهِيْنٌ ۞ ﴾ (٥٢/ الطور: ٢١)

'' ہرنفس اپنے بی عمل میں گروی ہے۔''

اوراس كى تفسير مين آتخضرت مَنْ يَنْظِم ن فرمايا:

((الا لايجني جان على ولده ولا مولود على والده)) 🌣

''ہاں! باپ کے جرم کا بیٹا ذ مہ دار نہیں اور نہ بیٹے کے جرم کا باپ۔''

اسی طرح ان ند ہوں نے بھی جھوں نے انسانوں کو آوا گون اور تنایخ کے چکر میں پھنسار کھا ہے،
انسانیت کی پیدائش کو ایک طرح سے گنا ہگار اور داغدار ہی تھہرایا ہے، انھوں نے انسانیت کی پیٹے پر ایک بڑا
بھاری بوجھر کھ دیا ہے، اس کی ہر پیدائش کو دوسری پیدائش کا، ہر زندگی کو دوسری زندگی کا اور ہر جنم کو دوسرے جنم
کا نتیجہ بتا کراس کو اپنے پچھلے کرموں کے ہاتھوں میں مقید کر رکھا ہے، یعنی اس سے پہلے کہ وہ پیدا ہواس کے
اعمال کا دفتر ساہ ہو چکا ہے۔ اب غور کیجے کہ آنخضرت مناقیظ کی می تعلیم کہ انسان اصل فطرت میں بے گناہ اور بے داغ ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ آنخضرت مناقیظ کی اور بے داغ ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ آنخضرت مناقیظ کی تعلیم اس سراسرظلم اور بے انسان کی کے عقیدہ سے پاک ہے کہ معصوم اور ناکر دہ گناہ بچ بھی گنا ہوگار اور جہنم کا ایندھن ہے، آپ مناقیظ کی تعلیم میں ہے کہ ہر بچہ اپنے ہوش وحواس اور عقل و تمیز سے پہلے تک معصوم اور ب

گناہ ہے، فرمایا کہ' اللہ کاقلم بچہ ہے اس وقت تک کے لیے اٹھادیا گیا جب تک وہ عقل و تمیز کونہ پہنچے۔' ، اللہ باغ ہستی کی بیانسانی کلیاں جو بن تھلے مرجھا گئیں،اسلام کی نگاہ میں جنت کے بھول ہیں، آپ سَلَّ الْمَیْوَالِمُ مِیں اللہ کے دربار میں اپنے ماں باپ کے شفیع ہوں گے اور فرمایا:'' جس مسلمان کے تین بیجے بچپین میں مر گئے،وہ اللہ کے دربار میں اپنے ماں باپ کے شفیع ہوں گے اور

<sup>🆚</sup> سنن ابن ماجه، ابواب المناسك، باب الخطبة يوم النحر:٣٠٥٥ـ

صحيح بخارى، كتاب الطلاق، باب الطلاق في الاغلاق والكره، رقم الباب: ١١؛ كتاب الحدود، رقم الباب: ٢٠ وترمذي، ابواب الحدود ما جاء في من لا يجب عليه الحد: ١٤٢٣ م.

السَّنَا النِّيِّ ﴾ ﴿ اللهِ الله ان کو جنت میں لے جائیں گے۔' 🏕 آنخضرت شاھیّے کم شیرخوارصا حبز ادہ نے جب وفات یا گی ،تو فر مایا: '' یہ جنت میں جا کرجنتی دایوں کا دودھ ہے گا۔'' 🗱 اس ہے زیادہ یہ کہ شرکین کے کم سن بچوں کی نسبت آ پ منگاتیزُغ ہے دریافت کیا گیا کہ یہ ہے گناہ کہاں رہیں گے؟ فرمایا:''اللّٰدُ کومکم ہے کہ یہ کیا ہوتے۔'' 🗱 کیکن دوسرے موقع پر اس کی تصریح فرما دی، ایک دفعہ رؤیا میں حضرت ابراہیم عالیَطِا) کو دیکھا کہ وہ جنت میں ہیٹھے ہیں اوران کے حیاروں طرف تمسن بچوں کا ہجوم تھا ،فر مایا:'' بیدہ تمسن بیچے تھے جودین فطرت پر مر گئے۔'' صحابہ جی اُنتیز نے پوچھا: یارسول الله منالیولم! اورمشرکوں کے بیچ؟ فرمایا: ''اورمشرکوں کے بیچ بھی۔' 🇱 ان تصریحات کا نتیجہ بیتھا کہ بعض صحابہ کمسنی میں مرجانے والے بچہ کو شخصیص جنتی کہدا ٹھتے تھے ہیکن چونکہ غیب پڑھکم لگاناصرف الله كاكام ہے، اس ليےتصريحاكى خاص بيكى نسبت ايداكه ديناآپ نے مناسب نہيں سمجھا، ايك دفعه ایک صحابی کا بچه مرگیاتها ، ام المونمین حضرت عائشه وانتها نے اس سانحہ کوس کر آنخ ضرت مَا اللَّه الله عن عرض کی: یارسول الله مَانْیَتِیْم!اس کومبارک ہو یہ جنت کی چڑیوں میں ہے ایک چڑیاتھی ، نہ گناہ کیا نہ گناہ کرنے کا زبانہ پایا۔ فرمایا: ''اے عائشہ! اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے پچھلوگ پیدا کئے ہیں اور جہنم کے لیے پچھلوگ۔'' 😝 ا یک طرف عیسائیت ہے جو بیسمہ پانے سے پہلے مرجانے والے کمسن بچوں کوجہنم میں جھوکتی ہے، دوسری طرف اسلام ہے جوان کے لیے جنت کا درواز ہ کھولتا ہے اوران کے جناز ہ کی نماز میں بید عاما نگنے کی تعلیم ویتا ہے،''اےاللہ!اس کومیرے لیے بیشگی کا ذخیرہ بنانا،اس کومیرااییا شافع بنانا جس کی شفاعت تیری بارگاہ میں متبول ہو۔''ا حادیث میں ایسے موقعوں پر جب کسی ایک نیک عمل سے سارے گناہوں کے معاف ہوجانے کا ذكر آتا ہے، اكثر آنخضرت مَنْ لِيَيْزِ نے بيفقره استعال كيا ہے كه 'وہ پھراييامعصوم ہوجاتا ہے كه گوياس كى ماں نے اس کوآج ہی جنا ہے۔" 🍪

## خوف ورجا

ای مسئلہ کے قریب قریب ایک اورمسئلہ ہے، یونان کے فلسفیوں میں دوگروہ گزرے ہیں، ایک کو رونے والے فلسفی، دوسرے کو بیننے والے فلسفی کہتے ہیں، پہلا گروہ وہ ہے جو ہرواقعہ سے ناامیدی اور مایوی کا متیجہ پیدا کرتا ہے،اس کو دنیا تمام تر تاریک اور خارز ارنظر آتی ہے، دوسرا گروہ وہ ہے،جس کو دنیا میں چہل پہل،

 <sup>♦</sup> صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب فضل من يموت له ولد:٦٦٩٦ ♦ ابن ماجه، كتاب الجنائز،
 باب ما جاء في الصلاة على ابن رسول الله وفظار: ١٥١١ ـ ♦ صحيح مسلم، كتاب القدر:٦٧٦٣ ـ

الله صحیح بخاری، کتاب التعبیر، باب تعبیر الرؤیا بعد صلوة الصبح: ۷۰۶۷ فی یومیثین صحیح مسلم، کتاب القدر: ۲۷۱۸ مین بین ایم آنووی کی شرح مسلم مین بی باب دیموادر بناب فیضل من یموت له ولد (ج۲، ص: کتاب القدر: ۲۸، مین فیضل مین یموت له ولد (ج۲، ص: ۵۳، ۶۰۳) فی مسلم، کتاب صلوة المسافرین، باب اسلام عمرو بن عیسه: ۱۹۳۰: صحیح بخاری، کتاب الحج، باب فضل حج المبرور: ۱۹۲۱؛ ترمذی ابواب الحج، باب ماجاء فی فضل الطواف: ۸۶۲

سِندِقَالْنِينَ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

عیش و آرام اور بہارورونق کے سوا کچھ سوجھائی نہیں دیتا، پہلے گروہ کی تعلیم ہیہ ہے کہ خاموش رہواور زندگی میں موت کی صورت بنالو، کہ دنیا کی آخری منزل بہی ہے، دوسرے کا نظریہ ہے ہے کہ کھاؤ پیواورخوش رہواورکل کے غم کی فکرنہ کرو، اخلاقی کھاظ سے بیدونوں رائیس ترمیم کے قابل ہیں، پہلے نظریہ پراگریفین ہوتو انسان کے تمام تو کی سردہ وکررہ جاتے ہیں اور وہ دنیا میں کسی کام کے سرانجام دینے کا اہل نہیں باقی رہتا اور جو دوسرے عقیدہ پرائیمان رکھتا ہے، وہ بادہ غفلت میں مست وسرشار ہوتا ہے اور اس کو نیک وبدگی تمیز نہیں رہتی ، اسلام کی تعلیم کی شاہراہ ان دونوں گلیوں کے بیج نے نگل ہے، وہ ایک طرف دنیا کی فنا اور زوال کا قصہ بار بار ساتا تا ہے، کہ دل بادہ غفلت میں سرشار نہ ہواور دوسری طرف وہ اس کو اللّہ کی رحمت سے مالوس نہیں ہونے دیتا، وہ اخیر اخیر وقت تک اللہ کے سہار نہیں ہونے دیتا، اس کی شریعت میں اللہ سے نا میدی اور کفرا کی ہے، وہ ایک میں مسلمان کے دل کو مشکل سے مشکل اوقات میں بھی نا مید بنا کر بے سہار انہیں ہونے دیتا، قرآن پاک میں مسلمان کے دل کو مشکل سے مشکل اوقات میں بھی نا مید بنا کر بے سہار انہیں ہونے دیتا، قرآن پاک میں مطرت ابر انہیم عالیقیا کو فرشتہ کی زبانی کہا گیا:

﴿ فَلَا تَكُنُ مِّنَ الْقَنِطِينَ ﴿ ﴾ (١٥/ الحجر:٥٥)

" (ابراہیم) ناامیدوں میں سے نہ بن ۔''

پهر حضرت يعقوب عَاليَنَامِ كَى زبانى تعليم ملى:

﴿ وَلَا تَأْلِئُسُوا مِنْ رَوْجِ اللهِ ﴿ إِنَّهُ لَا يَأْلِئُسُ مِنْ رَوْجِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَفِرُونَ ۞

(۱۲/ يوسف:۸۷)

''اوراللّٰد کے فیض سے ناامیدمت ہو،اللّٰہ کے فیض سے ناامیدوہی ہیں جواللّٰہ کے منکر ہیں۔'' اس امت کے گنا ہگارول کوکس پیار سے خطاب ہوتا ہے:

﴿ لِعِبَادِی الَّذِیْنَ ٱسْرَفُوْا عَلَی اَنْفُیهِ مِلْا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللَّهِ ﴿ ٣٩/ الزمر: ٥٣) ''اے میرے وہ بندو! جضول نے اپنی جانوں پر آپظم کیا،تم اللّٰہ کی رحمت سے ناامید مت بنو۔''

ای لیے آنخضرت منافیق نظم نے احادیث میں انسان کو ہمیشہ پُرامیدر ہنے کی تاکید کی ہے، آپ منافیق کم نے فر مایا:''اللہ تعالی ارشاد فر ما تا ہے کہ میں اپنے بندہ کے گمان کے پاس رہتا ہوں۔'' اللہ یعنی جیساوہ میری نسبت گمان کرتا ہے، وہی اس کے لیے ہو جاتا ہے،اس بارہ میں اسلام کے عقیدہ کی سیح آئینہ داریہ آیت کریمہ ہے:

ا أَمْ مَّنُ هُوَقَانِتُ انَّآءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَّقَالِهًا يَخْذَرُ الْأَخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّه

(٣٩/ الزمر:٩)

<sup>🕻</sup> جامع ترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في حسن الظن بالله تعالى: ٢٣٨٨\_

" بھلاایک وہ جو بندگی میں لگاہے، رات کی گھڑیوں میں تجدہ کرتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے، آخرت نے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کا امید وار ہے۔''

سے درہ ہورہ ہورہ کے درہ ہورہ کے درہ کا ڈرجھی کے ایس کے دل میں بید دونوں کیفیتیں کیجا ہیں، گناہوں اور تقصیروں کے مواخذہ اور باز پرس کا ڈرجھی ہے، اللہ کے غضب سے ڈرنا اور اس کی رحمت کا امید وارر بہنا یہی اسلام کی تعلیم ہے، بیڈر اس کو عافل، بیباک اور گنتا خ نہیں ہونے دیتا اور بیامیداس کو مایوس، غمز دہ اور شکستہ خاطر نہیں ہونے دیتی، اس کے ایک مسلمان کا دل ہمیشہ سوئے انجام سے خاکف کیکن تو قعات سے لبریز رہتا ہے، اس کی طرف اشارہ کر کے قرآن اہل ایمان سے کہتا ہے:

﴿ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ ﴾ (١/ النسآء: ١٠٤)

''اورتم کواللہ ہے وہ امید ہے جو کا فرول کوئبیں ۔''

یمی وہ ذہنی فرق ہے جومشکلات کے عالم میں ابک مومن اور ایک کا فرے ول میں پیدا ہوتا ہے، کا فر ا ہے ہر کام اور ہر کمل کی دنیاوی جزا کاخواہاں ۔ ، ۱۰ ۔ جب وہ اس کونہیں یا تا ہتو دل شکتہ ہوجا تا ہے ، وہ کامیابی صرف مادی ہی کامیا بی کو سمجھتا ہے اور جب وہ نہیں ملتی تو افسر دہ ہو جاتا ہے، کیکن مومن اگر ظاہری اور دنیا کی مادی کامیابی ہے ہم آغوشنہیں بھی ہوتا، تب بھی اس کادل شاداں اور فرحاں رہتا ہے کہ اس نے نیکی کا کام کیا اور بهر حال اس نیکی کایبهان نبیس نو و ہاں معاوضہ ضرور ملے گا ،اگر دنیا کی کامیابی نصیب نہ ہوئی تو نہ ہو ،اللّٰد ک خوشنودی اور ثواب تو بہر حال ملے گا،اس یقین کا نتیجہ ہے کہاس نے مسلمانوں کو ہرنیک کام میں جری اور بہادر بنادیا ہے اوران کو بغیر کسی مادی غرض کے اخلاص کے ساتھ کا م کرنا سکھا دیا ہے ، اس کا اثر ہے کہ دنیا کی تمام غیراسلامی قوموں میں ناکامی اور ناامیدی کی خودکشیوں کا عام طور ہے رواج ہے، ہندوستان میں ہندو عورتوں کے جان دینے کے واقعات ہرروز اخبارات میں یہ جھے جاتے ہیں، پورپ اور امریکہ کے متمدن ملکوں میں ذراذ راسی ناامیدی برخودکشی کر لیناا یک معمولی واقعہ بن گیا ہے، 'س وقت بیسطریں لکھیر ہاہوں وارسا (پولینڈ) میں نا کام نو جوان لڑ کیوں کوخودکشی پر آمادہ کرنے کی ایک مجلس کے قیام کی خبریں اخباروں میں حجیب ر ہی ہیں ،مگر کسی مسلمان میں اخیر ہے اخیر لمحہ میں بھی ناامیدی کا پیچذبہ پیدائہیں ہوتااوراللہ کے ففنل وکرم ہے اس کی آسنبیں ٹوٹتی ،امیر ہوکہ غریب،تندرست ہو کہ بیار،اولہ دوالان کی بے اولان کامیاب ہویانا کام، دولتمند ہو یا و بوالیہ، ہر حالت میں وہ پرامیدر ہتا ہے، مشکلات میں، بیاریوں میں محتاجیوں میں، نا کامیوں میں، ہر وقت وہ ہمت کے ساتھ اللہ کی رحمت کا امید وار ہے اور یقین رکھتا ہے کہ ناامیدی اور کفر دونوں اس کے ندہب میں ایک ہیں اور اس کے مل کامعاوضہ اگریہاں نہیں ، تو وہاں ضرور ہے کہ اس کے اللہ کا بیوعدہ ہے کہ ﴿ أَنِّي لِآ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلِ مِنكُمْ ﴾ (٣/ آل عمر ان: ١٩٥)



'' میں تم میں ہے کسی کام کرنے والے کے کام کوضا کع نہیں کرتا۔''

## اخلاق اورر هبانيت

اخلاق در حقیقت انسانوں کے باہمی تعلقات میں خوش نیتی ادراجھائی برینے کا نام ہے، یا یوں کہیے کہ ایک دوسرے پر جوانسانی فرائض عائد ہیں، ان کوادا کرنے کو کہتے ہیں، اخلاق کی اس حقیقت ہی ہے یہ واضح ہے کہ اخلاق کے وجود کے لیے باہم انسانوں میں تعلقات اور وابستگی کا وجود ضروری ہے، جورہ ہبنیت، تجرد اور جوگ پن میں نہیں پائی جاتی ہے، اس لیے گوشہ نشینی، عزلت گزینی، خلق ہے کم آمیزی، جماعت سے ملحد گی، اہل وعیال، عزیز وا قارب اور دوست واحباب کے تعلقات سے آزادی، اخلاق کے استعال کے موقع ہی کو کھودیتی ہے، یا کم کردیتی ہے۔

اس مسکہ پر بحث کی ضرورت اس لیے ہے کہ خلق سے قطع تعلق اور گوشنشنی نے مذہب میں اکثر نیکی اور وین داری کی بہترین شکل کی حیثیت حاصل کرلی ہے،اسلام سے پہلے راہب اور جوگی ای اصول پراپی زندگی بسر کرتے تھے اور وہ خود اور ان کے عقیدت مند بھی اس کوان کی انتہائی نیکوکاری اور دین داری قرار دیتے تھے، کیکن حقیقتاان مذہبی افراداور جماعتوں نے زیادہ تر اس پردہ ادر تجاب کواس لیے اختیار کیا کہ اس سے ایک طرف اپنے کو عام نظروں ہے جھیا کر بادشاہوں کی طرح اپنے رعب داثر کونمایاں کرنے اور اپنے کو بالا تر ستی تصور کرانے میں مدد ملےاور دوسری طرف اپنی زندگی کوزیریر دہ رکھ کرجھوٹا نقذیں اور جھوٹی دین داری کا ڈھونگ کھڑا كرسكيس اورتيسرى طرف اپني اس عزلت نشيني كے جھوٹے عذركى بنا پركسى ملامت كانشاند بينے بغيرابل وعيال، اعز ہ وا قارب، دوست واحباب اور قوم وملک وملت کے فرائض وحقوق بجالانے کی تکلیف سے پچ جا کیں ،اسی لیے اسلام نے اپنے اصولِ اخلاق میں راہبانہ، جو گیا نہ اور مجردانہ زندگی کی ہمت افزائی نہیں کی ہے، نبوت کے بعد آنخضرت مَلْ ﷺ نے اپنی پوری ۲۳ برس کی زندگی اسی مجمعِ انسانی میں رہ کر اور تمام تر انسانی جدو جہد میں شریک ہوکر گزاری ہے، یہی طرزعمل خلفائے راشدین جی اُنتیج اور چند کے سواتمام اکابر صحابہ جی اُنتیج کا تھا اور پورا قرآن یاک ای انسانی جدوجهداورانسانی مجمع کے ساتھ مل صالح کی تعلیم سے بھرا ہوا ہے، تجرد ، علیحد گی ، خلوت نشینی ،ترکیمل اورترک جماعت کے لیے ایک اشارہ بھی پورے قرآن میں موجوز نہیں ہے۔ یہ بالکل ظاہر ہے کہ جماعتی حقوق اور فرائض جماعتوں کے اندر ہی رہ کرادا ہو سکتے ہیں،ان سے ہٹ کرنہیں، وہ لوگ جوآبادی ہے دورکسی جنگل یا ویرانہ میں گوشہ گیراورعزلت نشین ہوکرزندگی بسر کرتے ہیں، کیا وہ جماعتی مشکلات کوحل کرتے ہیں؟ کیاوہ قوم کی اخلاقی تگرانی کا فرض انجام دیتے ہیں؟ کیاوہ غریوں کا سہارا بنتے ہیں؟ کیاوہ بتیموں کے سر پرست ہیں؟ کیا وہ خلق البی کی کوئی خدمت کرتے ہیں؟ کیا وہ لوگوں کو گمراہی اور ضلالت سے بچاتے میں؟ کیاایے دست وبازو ہے اپنی روزی کماتے ہیں؟ کیاوہ تبلیغ ودعوت تعلیم وموعظت ،امر بالمعروف، نہی 

عن المنكر اور جہاد جيسے فريضوں سے عبدہ برآ بيں؟ حالا تكداخلا فى عبادتوں كے يہى بہترين مواقع بيں،اسى ليے اسلام كي نظر ميں نجات طلى كاعموماً ميستحسن طريقة نہيں،قرآن ياك ميں ہے:

﴿ قُوۡ النَّفُسُكُمْ وَالْفِلْيُكُمُ نَارًا ﴾ (٦٦/ التحريم: ٢)

''تم اپنے کواورا پنے اہل وعیال کوبھی دوزخ کی آگ ہے بچاؤ۔''

یعنی انسان کا فرض اینے بی کو آگ سے بچانا نہیں، بلکہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی بچانا ہے، آنخضرت سائیٹیم نے صریح طور سے تمام مسلمانوں کوخطاب کر کے فرمایا: ((کلکم داع و کلکم مسئول عسن دعیت میں)''تم میں سے ہرایک دوسرے کا ذمہ داراور نگران ہے اوراس سے اس کی ذمہ داری اور نگرانی میں آئے ہوئے لوگوں کی نسبت یو چھاجائے گا،امیزا پنی رعیت کا چرواہا،مردا پنے اہل وعیال کارکھوالا اور بیوی اینے شوہر کے گھرکی نگہبان ہے۔'' ﷺ

جماعتی مصبتیں جب آتی بین تو کنارہ گیراشخاص کو بھی نہیں چھوڑتیں، یہ آگ اندراور باہر سب کو حلا کرخا کشر کردیت ہے، اس لیے وقی محمدی مثلی تیائم نے اس نکتہ کو کلی الاعلان ظاہر کردیا اور کہا: ﴿ وَالتَّقُوۡا فِیۡنِکَةَ لَا تَصِیدُ بَنِیۡ الَّذِیۡنَ ظَلَمُوْا مِنْکُمُدُ خَاصَّةً ۚ ﴾ (۸/ الانفال: ۲۰) ''اوراس فساد سے بچوجوچن کرصرف گنا ہگاروں ہی پڑہیں پڑے گا۔''

بلکداس کی لیٹ گنا ہگارو ہے گناہ سب تک پہنچ گی ، کداگر جماعت اپنے تمرد کی مجرم ہوئی ہے تو کنارہ گیراپ تبلیغ کے فرض سے غافل رہے ، چنا نچے قرآن پاک میں اصحاب سبت کے قصہ میں ان کنارہ گیراور فرض تبلیغ سے بے پروار ہے والے اشخاص کو بھی گنا ہمگاروں ہی میں شامل کیا ہے۔ دنیا در حقیقت جدو جہداور دارو گیر کا ایک میدان ہے ، جس میں تمام انسان با ہمی معاونت سے اپنا اپناراستہ طے کررہے ہیں ، راستہ میں دارو گیر کا ایک میدان ہے ، جس میں تمام انسان با ہمی معاونت سے اپنا اپناراستہ طے کررہے ہیں ، راستہ میں سب لوگوں کے ساتھ چلنے میں یقیناً بہت کچھ کیلئیفیں ہیں ، ہرا کی کو دوسر نے کی تکلیف و آرام کا خیال ولحاظ کرنا پڑتا ہے ، ای لیے وہ شخص جوان جماعتی مشکلات سے گھرا کر الگ ہو جاتا ہے اور صرف اپنا ہو جھا ہے کند سے پر رکھ کر چل کھڑا ہوتا ہے ، دنیا کے معرکہ کا ایک نامرد سپاہی ہے ، یہ قی نے شعب الا یمان میں اور ترندی نے جامع میں آنحضرت منابی تی ہے معروایت نقل کی ہے :

((ان المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذا هم خير من المسلم الذي

لا يخالط الناس ولا يصبر على أذا هم)) 🕸

'' وہ مسلمان جولوگوں میں مل جل کر رہتا ہے اور ان کی تکلیف دہی پرصبر کرتا ہے، اس سے بہتر سے جولوگوں سے نہیں ماتیا اور ان کی تکلیف دہی پرصبر نہیں کرتا ۔''

🐞 صحيح بخارى، كتاب النكاح، باب المرأة راعية في بيت زوجها ٥٢٠٠ - 😩 شعب الايمان بيهقى، ٦/ ٢٦٦/ ٢٦٨ وجياميع ترمذي، ابواب صفة القيامة، باب في فضل المخالطة مع الصبر على أذى الناس: ٢٥٠٧ ادب المفود، باب الذي يصبر على اذى الناس: ٣٨٨ ابن ماجه، كتاب الفتن: ٤٠٣٢؛ احمد، ٢/ ٤٤ گوشہ گیری اور جماعت سے علیحدگی کی اجازت اسلام نے صرف ایک ہی موقع پر دی ہے کہ جماعت کا قوام اتنا بگڑ جائے کہ ان کا کوئی مرکزی نظام باقی ندر ہے اور فتنہ وفساد کے شعلے اسنے بھڑک چکے ہوں کہ ان کا بھوجائے ، تو ایسے وقت میں وہ اشخاص جواس فساد کے رو کنے اور اس آگ کے بجھانے کی جھانے تا بھی میں نہ با میں موقع ہے تعلق رکھتی طاقت اپنے میں نہ پائیس وہ مجمع ہے الگ ہوجا میں ، فتنہ میں عزلت نشنی کی حدیثیں اسی موقع ہے تعلق رکھتی ہیں ، ورنہ ہرقوی ہمت مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اس حالت میں تبلیغ اور امر بالمعروف کے فرض کو اداکر کے جماعت کے بچانے میں پوری کوشش صرف کرد ہے یہی وہ نمونہ ہے ، جس کو آخے ضرت سکی تین فرمایا کہ ' بدی کو کیا اور تمام بڑے بڑے میں اسی کی پیروی کی ۔ آپ سکی تین فرمایا کہ ' بدی کو سے ہاتھ ہے دو کنا اور مثانا ہر مسلمان کا فرض ہے ، اگر ہاتھ ہے نہ مثا سے تو زبان سے مثائے ، اگر ہ بھی نہ ہو سکے قاس کو دل سے براسم بھے اور رہیں ہے سکر ورائیان ہے۔' گ

امر بالمعروف ونهىعن المنكر

اسلام کے اس اصولِ اخلاق کو پیش نظر رکھنے سے اسلام کا ایک دوسرا اخلاقی اصول بھی خود بخو د سامنے آجا تا ہے کہ تعلیم محمدی میں جماعت کے دوسرے افراد کی اسمنے آجا تا ہے کہ تعلیم محمدی میں جماعت کے دوسرے افراد کی افران کی قوت کے بقدر جماعت کے دوسرے افراد کی گرانی فرض ہے،ای اخلاقی فرض کا دوسرا شرعی نام"امر بالمعدوف و نھی عن المنکر" (لیمنی اچھی باتوں کے لیے کہنا اور بری باتوں ہے روکنا) ہے،قرآن پاک نے مسلمانوں کا یہمتاز وصف قرار دیا ہے:

﴿ كُنْتُمْ خَيْدٌ اُمْ اَوْ اُحْرِبَتُ لِلنَّالِسِ تَأْمُرُونَ مِالْهُ مُورُونِ وَتَنَهُونَ عَنِ الْمُنْتَكُمُ ﴾

(٣/ آل عمران:١١٠)

''تم سب سے بہتر امت ہو، جولوگوں کے لیے باہر لائی گئی ہو، اچھی بات کا تکم دیتے ہواور بری بات سے رو کتے ہو۔''

﴿ يَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ (٩/ التوبة: ١٧)

پھرخاص طور ہے تھم ہوا:

﴿ وَأَمُرْ بِالْمُعْرُونِ وَانَّهُ عَنِ الْمُنْكُرِ ﴾ (٣١/ لقمان:١٧)

''اچھی ہات کا حکم دے اور بری بات سے روک ۔''

مسلمانوں کی تصویریہ ہے کہ

﴿ وَتُوَاصُوٰا بِالْحَقِّ هُ وَتُوَاصُوٰا بِالْطَبْرِةَ ﴾ (١٠٣/ العصر:٣)

﴿ وَتُواصُوا بِالسِّي ۗ وَتُواصُوا بِالصَّارِ ۞ ﴾

🕻 صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الايمان. -١٧٧٠

مِنْ الْمَالِيَّانِيُّ الْمُعَالِّيْنِيُّ الْمُعَالِيِّيِّ الْمُعَالِيِّيِّ الْمُعَالِيِّيِّ الْمُعَالِيِّ الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَلِّي الْمُعَالِي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَالِي الْمُعَلِّي الْمُعَالِي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِي الْمُعَلِّي الْمُعِلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِيلِيِّ الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِيلِيِّ الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِيلِيِّ الْمُعَلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِيلِيِّ الْمُعَلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمِعِلِي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِي الْمُعِلِّي الْمِعِلَّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِي الْمِعْلِي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمِعِلِي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِي الْمُعِلِّي الْمُعِلِي الْمِعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِعِلِي الْمِعْلِي الْمِعِلِي الْمِعْلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعِلْمِلْمِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي ا

''اوروه آپس میں سچائی اور ثابت قدمی کی ایک دوسر کونصیحت کرتے ہیں۔'' ﴿ وَتَوَاصُوْا بِالصَّنْرِ وَتَوَاصُوْا بِالْمُزْحَدَةِ ۞ ﴿ ١٩٠/ البلد: ١٧)

''اورآ پس میں ثابت قدم رہنے اور مہر بانی کرنے کی ایک دوسرے کونسیحت کرتے ہیں۔'' پیدوہ تعلیم ہے جوتمام دنیا کے مذاہب میں اسلام کی اخلاقی گلرانی کے اصول کونمایاں کرتی ہے اور قوی دل اور قوی ہمت افراد کا پیفرض قرار دیتی ہے کہ دہ جماعت اور سوسائٹ کے مزائ اور قوام کی نگہبانی اور اس کے یگاڑ کی دیکھ بھال کرتے رہیں۔

توراۃ میں قابیل کا بیفقرہ کہ''کیا میں اپنے بھائی کارکھوالا ہوں؟'' کا عیسائی مذہب کے اخلاق کا ایک اصول بن گیا ہے۔ اس اخلاقی اصول نے یورپ کے اس قانونی مسئلہ کی صورت اختیار کر لی ہے جس کا نام'' شخصی آزادی کی بھائی' ہے۔ لیکن اسلام کے قانون میں اس کے برخلاف واقعی ہرشخص اپنے بھائی کارکھوالا بنایا گیا ہے، آنخضرت مُنالِیْوَا نے صاف طور پر فر مایا جیسا کہ ابھی گزرا کہ ((کسلکے مراع و کلکہ مسئول بنایا گیا ہے، آنخضرت مُنالِیْوَا نے صاف طور پر فر مایا جیسا کہ ابھی گزرا کہ ((کسلکے مراع و کلکہ مسئول عدن رعیت میں ہرشخص سے اس کے زیر ذمہ داری لوگوں کی نبیت باز پرس ہوگی' کے قرآن پاک میں صراحت کے ساتھ لوگوں کو نیکی کی ہدایت کرنے اور بدی سے نبیخے اور بازر کھنے کا فرض مسلمانوں پر واجب تھہرایا گیا ہے، تا کہ سوسائٹ کی شرم اور جماعت کا خوف، لوگوں کی نیک چلنی کا ضامن ہو سکے اور ساتھ ہی جماعت کا ہرفر دایئے دوسرے بھائی کو ضلالت کی تاریکی سے نکال کر مدایت کی روثنی میں لانے کا ذمہ دارتھہرے۔

قرآن پاک میں اللہ تعالی نے بن اسرائیل کا ایک قصہ بیان فر مایا ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے سبت کے دن کسی قسم کا دئیاوی کام کرنا حرام تھا۔ بنی اسرائیل کی ایک آبادی سمندر کے کنارے آبادتھی۔ وہ حیلہ کرکے سبت کے دن مجھی پکڑ لیتی تھی۔ اس موقع پر اس آبادی میں تیمن گروہ ہو گئے۔ ایک وہ جواس گناہ کا اعلانیہ مرتکب ہوتا تھا، دوسرادہ جواس فعل سے ان کو بازر کھنے کی کوشش کرتا تھا اور اس کو سمجھانے والوں سے کہتا تھا کہ میں نثر یک نہ تھالیکن ان کو سمجھانے اور بازر کھنے کی کوشش بھی نہیں کرتا تھا بلکہ خود سمجھانے والوں سے کہتا تھا کہ میں نثر یک نہ تھا لیکن ان کو سمجھانے دور بازر کھنے کی کوشش بھی نہیں کرتا تھا بلکہ خود سمجھانے والوں سے کہتا تھا کہ اب لیک کر نیوالا ہے؟ لیکن ان پر جب عذا ب الہی آیا تو صرف دوسرا گروہ ہی گیا جوا پنے تبلیغ کے فرض کو ادا کر رہا تھا۔ بقیہ پہلا اور تیسرا گروہ بر باد ہوگیا، پہلا تو اپنے گناہ کی بدولت اور دوسرا اپنے فرض تبلیغ کو ترک کرنے کے سبب سے، سور کا گراف کے بیسویں رکوع میں یہ یوراقصہ نہ کور ہے، آخر میں ہے:

﴿ وَإِذْ قَالَتُ أُمَّةٌ مِّنْهُمُ لِمَ تَعِظُوْنَ قَوْمًا ۗ إِللَّهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ۗ قَالُوُا مَعْذِدَةً اِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَهُمْ يَتَقُوْنَ ۞ فَلَبَا اَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهَ ٱلْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَهُوْنَ عَنِ السُّوْءِ

<sup>🗱</sup> سفر تكوين: ٤-٩- . 🐯 بخارى، كتاب النكاح، باب المراة راعيه في بيت زوجها: ٥٢٠٠ـ

(٧/ الاعراف:١٦٥\_١٦٥)

''اور جبان میں سے ایک فرقہ بولا کہتم کیوں ایسے لوگوں کو نصیحت کرتے ہوجن کوخدا برباد کر نیوالا یا سزاد ہے والا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تمہارے رب کے آگے اپنے سے الزام اتار نے کے لیے ان کو نصیحت کرتے ہیں اور شاید کہ یہ نیک بن جا کیں تو جب وہ بھول گئے جوان کو سمجھایا گیا تھا تو ہم نے ان کو جومع کرتے تھے بچالیا اور گنا ہگاروں کو ان کی بے حکمی کے سبب بڑے عذاب میں پکڑا۔''

یہ قصہ بتا تا ہے کہ اسلام کی نظر میں اپنے دوسر ہے بھائیوں کوگر نے سے بچانا اور گرتوں کوسنجالنا اور سہارا دینا کتنا اہم ہے اور اس کے اخلاقی فرائض کا یہ کیسا ضروری حصہ ہے کہ اگر اس کو اوانہ کیا جائے تو وہ بھی ایسا ہی گنا ہگار ہے جیساوہ جو اس فعل کا مرتکب ہوا، البتہ بھائی کا فرض اس کو سمجھا دینے اور بتا دینے کے بعدختم ہوجا تا ہے، زیردی منوادینا اس کا فرض نہیں اور اس کا کیا بلکہ رسول کا بھی یہ فرض نہیں ۔ فرمایا:

﴿ مَا عَكَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَكَانُمُ اللَّهِ ١٥/ المآئدة: ٩٩، ٢٤/ النور: ٥٥)

''رسول کا کام فقط پیام پہنچاد یناہے۔''

اگریفرض ادا ہوگیا تو اس کے سرے ذمہ داری اتر گئی ،اسی لیے سور ہُ ما کدہ میں فر مایا:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَّنُوا عَلَيْكُمْ ٱنْفُسَكُمْ ۚ لَا يَضُرُّكُمْ مِّنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَكَ يُتُمُرُ ۗ

(٥/ المائده:٥٠ ١)

''اے ایمان والو! تم پر اپنی حیان کی فکر لا زم ہے۔تم اگر سید ھے رائے پر ہوتو جو کوئی بھٹکا وہ تمہارا کیجھنہیں نگاڑتا۔''

حضرت ابو بمرصدین و النتی نے اس آیت کو پڑھ کرلوگوں سے کہا کہ ''اوگو! تم کواس آیت کے ظاہری معنی دھو کے میں نہ ڈالیس، کہ میں نے رسول اللہ منگی ہے کہ ویہ کہتے سنا ہے اگر ظالم کوظلم کرتے لوگ دیکھیں اور پھراس کے دونوں ہاتھ پکڑنے لیس تو ہوسکتا ہے کہ وہ سب عذاب میں گرفتار ہوجا کیں' ۔ اللہ ایک دوسر سے صحالی ابو نظلمہ و نگا تی ہے اس آیت کے معنی پوچھے گئے تو جواب دیا کہ میں نے خود آنخضرت من النظیم سے دوسر سے صحالی ابو نظلمہ و نگا تھا ہے۔ اس آیت کے معنی کی کا باہم حکم کروادر بدی سے ایک دوسر سے کوروکولیکن جب اس کے معنی دریافت کئے تو فر مایا کہ 'نہیں بلکہ نیکی کا باہم حکم کروادر بدی سے ایک دوسر سے کوروکولیکن جب دیکھوکہ حرص اور بخل کی اطاعت ہے اورخواہش نفسانی کی پیروی ہے اور دنیا کو دین پرتر ججے دی جارہی ہے اور مرایک بی اور سے تو اس وقت عوام کوچھوڑ کر اپنی خبرلوکہ تمہار سے بعد وہ زمانہ آنے والا ہے ہرا کہ اپنی رائے پرآ پ مغرور ہے تو اس وقت عوام کوچھوڑ کر اپنی خبرلوکہ تمہار سے بعد وہ زمانہ آنے والا ہے

<sup>🎁</sup> جامع ترمذي، ابواب التفسير، تفسير سورة المائدة: ٣٠٥٧\_



یں ثابت *لدم ر*ہنا سعلہ لوہا تھ سے پیزنا ہے۔ **4** 

ان تعلیمات نے اخلاق کے اس غلط اصول کو کہ' کیا میں اپنے بھائی کارکھوالا ہوں؟' بیکا منسوخ کر دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ جب تک اخلاقی تعلیمات کو جماعت اپنے ہاتھ میں نہیں رکھے گی، ان کی تھاظت نہیں ہو سکتی۔ قوموں کے رسوم و آ داب اورایٹی کیٹس اسی اصول پر قائم ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بظاہر اخلاقی امور سے ہر خص کے پرائیویٹ اورنج کی با تیں معلوم ہوتی ہیں، جن کا نفع ونقصان کرنے والے کی ذات تک محدود ہے ہرگر ذرا گہری نظر ہے د کھے تو معلوم ہوگا کہ ان کے اثر است اور نمائی پوری سوسائی کومتا ترکرتے ہیں۔ ان کا اثر ایک ہے دوسرے تک اور دوسرے سے تیسرے تک پہنچتا ہے اور اسی طرح رفتہ رفتہ پوری سوسائی میں اثر ایک ہوکررہ جاتی بھی ہوگر والی ہو تا تا ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر ان کی روک تھا م نہ کی جائے تو ان برائیوں کی برائی نہایت بلکی ہوکررہ جاتی بھی معلوم ہونے لگتا ہے اور پھراس کی تیجہ یہ ہوتا ہے کہ چندروز میں پوری تو م کا اخلاقی مزاج فاسد ہو جاتا ہے اور وہ اپنی بلندی کے معیار سے نیچ گر جاتی ہے۔ تر نہ کی میں ہے کہ ایک دفعہ آنحضرت منافیق ہوئے فاسے کہ جاتا ہوتا کہ جب ان میں برائی چھنے گی تو جاتا ہے اور وہ اپنی بلندی کے معیار سے نیچ گر جاتی ہے۔ تر نہ کی میں ہے کہ ایک دفعہ آنحضرت منافیق ہوئے قان ہے اور وہ اپنی بلندی کے معیار سے نیچ گر جاتی ہے۔ تر نہ کی میں ہے کہ ایک دفعہ آنکی خواج کی جندروز میں پوری تو م ہوا کہ جب ان میں برائی پھینے گی تو ہوا کہ جب ان میں برائی پھینے گی تو ہوا کہ جب ان میں برائی پھینے گی تو ان کے ملا خواج معلی کہ بیٹ تھی ہو گئے ، اللہ تھائی نے داؤ داور وہ اپنی بین جب تک تم ظالم کا ہاتھ نہ پکڑ واور اس کوحق پر نہ جھکا دو' ۔ ان سے بی ہو گئے ان سور کی اللہ میں جو گئے ، اللہ میں جب تک تم ظالم کا ہاتھ نہ پکڑ واور اس کوحق پر نہ جھکا دو' ۔ ان کی اس کے بعد سے ساس باب میں محمد رسول اللہ میں جو گئے ، اللہ میں جب تک تم ظالم کا ہاتھ نہ پکڑ واور اس کوحق پر نہ جھکا دو' ۔ ان کی سور سے ساس باب میں محمد رسول اللہ میں جو گئے ، اللہ تو ان کے سات کہ ان کے سور کے ، ان کی سور کے ، ان کو کو کو کو کی کے اس کے سور کے کہ کی سور کے کہ کی کی کی کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کی

اس کے چندشرا بط

کیکن بیامر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر جاہل وعامی کا فرض نہیں ہے کیونکداگر ایسا ہوتو وہ اس کے بہانہ سے فتنہ وفساد ہیدا کرد ہےگا۔ بیش سب سے اول ای شخص کو حاصل ہے جوخود ان برائیوں سے بچاہے۔ قرآن نے کہا:

﴿ أَتَأَمُّونُ النَّاسِ بِالْبِرِّ وَتَنْسُونَ أَنْفُسَكُمْ ﴾ (٢/ البقرة: ٤٤)

'' کیاتم دوسروں کونیکی کا حکم دیتے ہواورخو داپنے کو بھول جاتے ہو۔''

اسی طرح بیضر دری ہے کہ نصیحت اور فہمائش، خوش اسلو بی، نرمی اور مصلحت کیساتھ کی جائے، خود آنخضرت منافیظ ہے فرمایا گیا:

﴿ أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْكِلِّمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾ (١٦/ النحل: ١٢٥)

<sup>🗱</sup> جامع ترمذي، ابواب التفسير، تفسير سورة المائدة: ٣٠٥٨ - 🥵 سفر تكوين، ١٩ـ٩ــ

<sup>🦚</sup> جامع ترمذي، ابواب التفسير، تفسير سورة المائدة: ٣٠٤٨.

''تواپنے رب کے راستہ کی طرف دانائی ہے اور اچھی نصیحت سے بلا۔''

حضرت مویٰ اور ہارون ملیہ ام کوفرعون کے پاس بھیجا گیا تو کہد دیا گیا:

﴿ فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيِّينًا ﴾ (٢٠/ طه: ٤٤)

''تم دونوں اس ہے زمی ہے باتیں کرنا۔''

ایک اورجگهٔ تعلیم دی گئی:

﴿ وَعِظْهُمُ وَقُلْ لَهُمْ فِي آنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيْعًا ۞ ﴾ (١/ النسآه: ٦٣)

''اورتوان کوفییحت کراوران ہے کہدان کے دل تک پہنچ جانیوالی بات ''

یہ تمام اختیاطیں اور تاکیدیں اس لیے ہیں کہ لوگوں میں ضداور کدنہ ہونے پائے اور نیکی کی بجائے برائی کا ندیشہ نہ پیدا ہوجائے۔

امن وامان کا قائم رکھنا،امام کے ہاتھ ہیں ہے۔اس لیےامر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ایسے فوج دارانداورز بردتی کے تحکماندا نظامات جن کے لیے تنفیذی قوت در کارہے،صرف حکومت کا فرض ہے تا کہ ایسا نیہ وکہ ایک برائی کے روکنے کے لیے دوسری قتم کی اور بیسیوں برائیوں کا ارتکاب ہوجائے۔ تجسس اور غیبت کی ممانعت

یہ بات کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اصل مقصد سوسائی کی اصلاح اور جراعت کی اخلاقی حفاظت ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام نے دوسروں کے ذاتی معائب کی تحقیق تفتیش کی جس کا نام تجسس اورٹوہ لگانا ہے، ممانعت کی ہے۔ کسی مسلمان کو بیتن حاصل نہیں کہوہ کسی دوسر مسلمان کے گھر تھس کراس کی حالت و کیفیت کی جبتح کرے، یہاں تک کہ اسلام کے لٹر پچر کا بیام محاورہ بن گیا ہے کہ ''محتسب رادرون خانہ چہکار؟''

اس کاسب یمی ہے کہ اس طریقہ اصلاح سے فتنہ وفساد کا دروازہ کھل جاتا اور کوئی شخص اپنے گھر میں بھی محفوظ ندرہتا ہے کہ جوشخص گھر میں جھپ کر کوئی برا کام کرتا ہے اس کا اثر صرف اس کی ذات تک محدودرہتا ہے، جماعت تک اس کا اثر نہیں پنچتا ،اس لیے جماعت کو اس میں وخل صرف اس کی ذات تک محدودرہتا ہے، جماعت تک اس کا اثر نہیں پنچتا ،اس لیے جماعت کو اس میں وخل و سیخ کی ضرورت نہیں اورای کے ساتھ اور ایک نکتہ ہیہ ہے کہ جوشخص کوئی مخفی گناہ کرتا ہے،اس کے معنی یہ ہیں کہ اس میں شرم وحیا کا جو ہرا بھی موجود ہے۔ جومکن ہے کہ آگے چل کر اس کی ہدایت کا سبب بن جائے لیکن اگر لوگ اس کو چھپ جھپ کرد میکھتے پھریں تو ذر ہے کہ ضداور ہٹ کی باد تند سے اس کے دل کی یہ دھند لی روشنی بھی بھی گھی نہ ہوجائے۔اسلام میں کی گھریا کمرہ میں بے اجازت داخلہ کی جوممانعت ہے اس کی علّمت بھی بھی

سَارُوْالْنِيْنَ ﴾ ﴿ \$ ﴿ مُعَنِّى الْمُعَالِّينِي الْمُعَالِِّينِي الْمُعَالِّينِي الْمُعَالِّينِي الْمُعَالِّ

ے جیسا کہ خود آنخضرت مُنَا ﷺ یعن ''کسی کے گھر میں داخلہ کی البادن لاجل الوؤیۃ)) ﷺ یعن ''کسی کے گھر میں داخلہ کی اجازت مانگنااس لیے ہے کہ دہ اس کونہ دیکھے۔' اس سلسلہ میں ایک اوراصول یہ ہے کہ اس کی غیبت نہ کی جائے کہ بیاصلاح کی تدبیز میں اس کی غیبت نہ کی جائے کہ بیاصلاح کی تدبیز میں بیا مکن ہے کہ اس کو جب بیمعلوم ہوتو واعظ وناصح کی طرف سے اس کو ملال ہواور اس میں مخالفت کی ضد بیدا ہوجائے اور پھراس کی اصلاح کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہوجائے چنانچیوجی محمدی مثالیقیا نے اس لیے جسس اور فیست ان دونوں چیزوں کی قطعی طور برممانعت کی ،فرمایا:

﴿ يَأَيُّهُا الَّذِينَ أَمَنُوا اجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ الطَّلِقِ ۚ إِنَّ بَعْضَ الطَّنِ إِثْمُ وَ لاَ تَجَسَّمُوْا وَلَا يَغْتَبُ بَعْضُكُمْ بِعُضًا ۖ أَيُحِبُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَهُمَ أَخِيهُ مَيْتًا فَكَرِهُ مُّمُوْهُ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهُ ۖ إِنَّ اللَّهُ تَوَّابُ رَّحِيْمٌ ۚ ﴾ ( ٤٩/ الحجرات: ١١)

''اے ایمان دالو! بہت سارے گمانوں سے بچتے رہو، کہ بے شک بعض گمان گناہ ہے اور نہ کسی کا اندر کا ٹولا کر داور نہ بیٹھ بیچھے کسی کو برا کہو۔ بھلاتم میں سے کوئی یہ پیند کرسکتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ سوتم کو گھن آئے ، اللہ سے ڈرو، بے شبہ اللہ معاف کرنے والامہر بان ہے۔''

پیٹے پیچھے کی کرائی کرنااییا ہی ہے جیسے کی مردہ الش کا گوشت اپ دانتوں سے نو چنا کہ جس طرح مردہ اپنے اس جسم کی حفاظت نہیں کرسکتا ، وہ بھی جس کوتم اس کی غیر حاضری میں برا کہدر ہے ہو، اپنے الزام کی مدافعت نہیں کرسکتا ، اس غیبت کی ایسے قابل نفرت کام سے تشبیہ جس سے ہرانسان کوفطر تا گھن آ جائے ، اس مدافعت نہیں ہوسکتی ، اس کی کراہت کی بیشدت اس لیے اختیار کی گئی ہے کہ اس طریقہ سے امر بالمعروف کا فائدہ حاصل نہیں ہوسکتا اور نہ اس شخص کی جس کی غیبت کی جائے ، اصلاح ہوسکتی ہے اور نیز اس سے غیبت کرنے والے شخص کی اخلاقی کمزوری برملا ظاہر ہو جاتی ہے ، جو ایک مسلمان کی شان ایمان کے شایان نہیں ، اس لیے آنخضرت من الله تی ارشاد فرمایا کہ 'اگرتم لوگوں کی کمزوریوں کی ٹوہ لگاتے پھرو گوت ان کو برباد کر دو گئی۔ ۔

غور سیجئے کہ آنخضرت مَنْ لِیُنَامِ کی اخلاقی تعلیمات میں اخلاق کے کتنے لطیف تکتے پہاں ہیں۔ تو سط اوراعتدال

صحیح بخاری، کتاب الاستئذان، باب الاستئذان من اجل ۱۲۲۱: صحیح مسلم، کتاب الادب، باب تحریم النظر فی بیت غیره:۵۲۳۸؛ جامع ترمذی، ابواب الاستئذان، باب من اطلع فی دارقوم ۲۷۰۹۰۰
 سنن ابی داود، کتاب الادب، باب فی التجسس: ۸۸۸۸.

ا تظارکرر بی تھی جوان دونوں کا جامع ہو، اسلام دنیا کی اسی ضرورت کو پوراکرنے کے لیے آیا اورسلسلۂ نبوت کی ان دونوں بھری ہوئی کڑیوں کو باہم ملادیا۔عدل دانصاف ایک ایسی چیز ہے جس نے دنیا کے نظام کو قائم رکھا ہے اور احسان ورفق وملاطفت کی آمیزش نے اس کواور بھی خوش نما بنادیا ہے،لیکن اسلام سے پہلے نہ ہی سیاست کے یہ دونوں جزو بالکل الگ تھے جس کالازمی نتیجہ یہ تھا کہ اب تک دنیا کا نظام غیر کممل تھا۔

حضرت مؤی علیسلا کی شریعت مجسم عدل ہے۔ اس میں احسان و درگزر کی اخلاقی کشش بہت کم رکھی گئی ہے۔ ﷺ ای طرح حضرت کیسٹی علیسلا کی شریعت میں عدل وافساف کے قائم کرنے کی روح بہت کم پائی جاتی ہے۔ ﷺ حضرت موئی علیبلا کی شریعت نے دنیا کے لئے عدل وافساف کے جواصول قائم کردیے تھے، اس کے مقابل میں حضرت عیسی علیبلا نے اپنی اخلاقی تعلیم کا اعلان ان فظوں میں فرمانا:

''تم نے بیسناہوگا کہ آنکھ کے بدلے آنکھاور دانت کے بدلے دانت۔ اللہ لیکن میں تم ہے کہتا ہوں کہ برائی کا برائی کے ساتھ مقابلہ نہ کرو بلکہ جوشخص تمہارے داہنے گال پرطمانچہ مارے اس کے سامنے دوسرا گال بھی حاضر کردو۔ جوشخص لڑنے جھگڑنے میں تمہارے کیڑنے اس کوچا دربھی دے دو۔ جوشخص تم کو ایک میل تک بیگاری کیڑنے اس کودو، جوتم سے ایک میل تک جلے جاؤ۔ جوتم سے مانگے اس کودو، جوتم سے قرض لیناچا ہے اس کودا پس نہ کرو۔

تم نے یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہاہے عزیز ول ہے محبت اوراپنے دشمنوں سے بغض رکھو،کیکن میں تم سے کہتا ہول کہاہے دشمنول سے محبت رکھو''۔ 🗱

حضرت عیسیٰ عالیماً سے پہلے دنیا ہے جو پچھ کہایا سنا گیا تھا۔ وہ حضرت موسیٰ عالیماً کا قانون تھا جو بالکل عدل وانصاف پر بنی تھالیکن اب جو پچھ دنیا حضرت عیسیٰ عالیماً کی زبان مبارک سے من رہی تھی وہ سرا سر افخال تن ،رحمت اوراحسان تھالیکن اسلام نے عدل واحسان دونوں میں امتزاج پیدا کرکے دنیا کے نظام حکومت کو کامل ترکر دیا:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِإِلْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ ﴾ (١٦/ النحل: ٩٠)

''بےشبہ خداعدل اوراحیان ( دونوں کا ) حکم دیتا ہے۔''

بیا یک اصولی تعلیم تھی جس نے شریعت موسوی دعیسوی کی دوا لگ الگ خصوصیتوں کوایک جگہ جمع کر دیا ہے۔ عدل واحسان

''عدل اور احسان'' کے صحیح مفہوم کے سمجھنے کے لیے تھوڑی تفصیل کی ضرورت ہے۔ قانون کی بنیاد

🗱 يبودكى تنكدلى كسبب ہے۔ 🌣 يبودكى قانونى لفظ پرتى كى اصلاح كے لئے۔

🤻 بيموموي شريعت كي طرف اشاره بهد . 🦚 متى، باب، ۵، آيت . ۲۸ س

(مینی برقال ایسی می اس کے معنی ' برابر' کے ہیں ، جو محض کی کے ساتھ برائی کرے،اس کے ساتھ اتی بی برائی کی جائے ۔ یہ ' عدل' ہے اور اس کو چھوڑ دینا اور معاف کر دینا اور درگز رکرنا یہ ' احسان' ہے ، اسلام میں ان دونوں کے الگ الگ مرات ہیں ، قانون عدل کو جماعت اور سلطنت کے ہاتھ میں اس نے دیا ہور میں ایک شخص کا کا منہیں ہے اور احسان ہر خض کے ہاتھ میں ہے اور یہ مخض معاملہ ہے۔ قانون عدل ہے یہ کی ایک شخص معاملہ ہے۔ قانون عدل بی برجماعت اور حکومت کا شیراز ہ بھر جائے اور بر جماعت اور حکومت کا شیراز ہ بھر جائے اور کئی جان و مال و آبر و سلامت نہ رہے۔ اس لیے حکومت کو سرے ہے مثانا جیسا کہ پال نے عیسائیت کو اس رنگ میں بیان و مال و آبر و سلامت نہ رہے۔ اس لیے حکومت کو سرے ہے مثانا جیسا کہ پال نے عیسائیت کو اس رنگ میں بیش کر کے ہمیشہ کے لیے تو را ق کے قانون عدل کا خاتمہ کر دیا ، بھی دنیا کے لیے قابل عمل نہیں رہا۔ خود عیسائی سلطنوں کی پوری تاریخ اس پر گواہ ہے کہ کی قانون عدل کے بغیر صرف اخلاق کے بھروسہ پرز مین خود عیسائی سلطنوں کی پوری تاریخ اس پر گواہ ہے کہ کی قانون عدل کے بغیر صرف اخلاق کے بھروسہ پرز مین کے ایک چپہ پر بھی امن و امان قائم نہیں رہ سکا اور نہ برائیوں کی روک تھا م ہو تکی ۔

ایک اور نکتہ ہے ہے کہ ایک شخص جب جماعت کے کسی فرد کا کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ در حقیقت اس شخص کا نہیں ہوتا بلکہ پوری جماعت کے نظام کا ہوتا ہے، اب اگر پہلی ہی دفعہ اس کی باز پرس نہ کی جائے تو بہت ممکن ہے کہ وہ جرات پاکراس گناہ کا ارتکاب جماعت کے کسی دوسر نے فرد کے ساتھ کر ہے۔ اس لیے کسی مظلوم کوا بنے ظالم کے معاف کر دینے کا پورا پورا حق نہیں ہے۔ کیونکہ وہ اس طرح ایک فرد کے ساتھ نیکی کر کے جماعت کے بیاد ور کا روں افراد کے ساتھ گو یا برائی کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اس لیے اظاق کو قانون عدل کی جگہ دینے بیں بہت کچھ غور وفکر اور احتیاط کی ضرورت ہے جو شریعت محمل سائٹ پائٹی ہیں پوری طرح برتی گئی موک کہ وہ کے بیانہیں ایک طبیعت اور فطرت کے پیرانہیں ہوئے۔ بعض نیک ، نرم مزاج ، صابر اور محمل پیدا ہوئے ہیں جو بدلہ اور بدلہ سے زیادہ کر دینا، درگز رکر نا اور بدلہ نہیں ایک طبیعت اور فحص نیک ، نرم مزاج ، صابر اور تحق بیں جو بدلہ اور بدلہ سے زیادہ کر دینا ، درگز رکر نا اور بدلہ نے ۔ ان کے لیے ای کورضا مند کر لیا جائے۔ اس لیے ایک عالمگیر شریعت کے برائی کے بعقد ر"کے اصول پر عمل کرنے کے لیے ان کورضا مند کر لیا جائے۔ اس لیے ایک عالمگیر شریعت کے برائی کے بعقد ر"کے اصول پر عمل کرنے کے لیے ان کورضا مند کر لیا جائے۔ اس لیے ایک عالمگیر شریعت کے بی ان کورضا مند کر لیا جائے۔ اس لیے ایک عامور دیت تھی۔ تا کی اصلاح کے لیے آئی ہو، عدل اور احسان دونوں اصولوں کی جامعیت کی ضرور دیت تھی۔ تا کون اور اضاف

او پر جو کچھ کہا گیا ہے اس کا مطلب دوسر لے نقطوں میں یہ ہے کہ دنیا میں امن وامان اور عدل وانصاف کے قیام اور فتنہ وفساد اور برائیوں کے انسداد کے لیے دو چیزیں ہیں۔ قانون اور اخلاق اور گوان دونوں کا منشا ایک ہی ہے مگران کے منزلِ مقصود تک چنچنے کے راستے مختلف ہیں اور تنباان میں سے ہرایک میں کچھ نہ پچھ کی ہے۔ جس کی تلافی دوسرے ہے ہوتی ہے۔ قانون برائیوں کو تو روک دیتا ہے مگر دل میں اس برائی کی طرف ے کراہت کا کوئی روحانی کیف پیدائییں کرتا جوانسانیت کی جان ہے اوراخلاق پڑ عمل کرنے کے لیے ہڑ خض کو ہز ورمجبور نہیں کیا جاسکتا۔ اس لیے اس کے ذریعہ عدل وانصاف کا قیام اور برائیوں کا استیصال کلیتائیمیں ہو سکتا، تو راۃ محض قانون ہے اور انجیل محض اخلاق، اس لیے بید دونوں الگ الگ امن وامان اور عدل وانصاف کے قیام اور فتنہ و فساد اور بدیوں اور برائیوں کے انسداد کے لیے پوری طرح کافی نہیں۔ آمخضرت سکی ٹیٹیٹم ایک الی کامل شریعت لے کر آئے جوعدل واحسان اور قانون واخلاق دونوں کی جامع ہے۔

اس جامعیت کا اصول، شریعت محمدی میں دوھیثیتوں سے پایا جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس نے نہ تو یہودیت کی طرح اخلاق کوبھی قانون کی شکل دے دی اور نہ عیسائیت کی طرح قانون کو نہ جب کے ہر حصہ سے خارج کر کے قانون کوبھی اخلاق بنادیا بلکہ اس نے قانون اور اخلاق دونوں کے درمیان حدفاضل قائم کر کے ہرایک کی حدمقرر کر دی اور اپنی شریعت کی کتاب میں قانون کو قانون کی جگہ اور اخلاق کو اخلاق کی جگہ رکھ کر ایک کی حدمقرر کر دی اور اپنی شریعت کی کتاب میں قانون کو قانون کی جگہ اور اخلاق کی جگہ رکھ کر انسان نہیں تھی انسان سے تو تو کوب کا شریعت میں رکھا۔ مثلاً جن میں مرحم ہے اور جو با تیں ایک انسان کی ذاتی تکمیل نفس کے متعلق تھیں ، فونوں کو اخلاق کے دائرہ میں رکھا۔ مثلاً : جھوٹ نہ بولنا، رحم کھانا، غریبوں کی امداد وغیرہ۔ اسی طرح شریعت محمدی مناق تی ان کواخلاق کی دائرہ میں رکھا۔ مثلاً : جھوٹ نہ بولنا، رحم کھانا، غریبوں کی امداد وغیرہ۔ اسی طرح شریعت میں مناق بین میں رکھا۔ مثلاً قان دونوں کا مجموعہ ہے۔

اسلام ایک اور حیثیت سے بھی قانون اور اخلاق کا مجموعہ ہے۔ قانو نأاس نے ہر مظلوم اور صاحب حق کو یہا ختا ہے کہ وہ جا ہے کہ وہ جا ہے تو تو راق کے تھم کے مطابق اس کا بدلہ لے ، کیکن اس سے بلند تربات بیر تھی ہے کہ وہ انجیل کے مطابق اس خالم کو معاف کر دے بلکہ برائی کے بجائے اس کے ساتھ بھلائی اور نیکی کرے۔ اس مجموعی تعلیم نے حکومت کے قانون انظام وعدل اور شخص کی اخلاقی روحانیت کی تکمیل دونوں کو اپنی اپنی جگہ قائم کی حکومت کے قانون انظام وعدل اور شخص کی اخلاقی روحانیت کی تکمیل دونوں کو اپنی اپنی جگہ قائم کے اور قائم کرنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے اور ذاتی اخلاق کے ذریعہ سے لوگوں کی روحانی تعلیم کی طرح کسی طرح حارج نہیں ۔ وہ نہ یہودیوں کی شریعت کی طرح صرف مردہ جسم ہے اور نہیسائیوں کی تعلیم کی طرح عارج نہیں ۔ وہ نہ یہودیوں کی شریعت کی طرح صرف مردہ جسم ہے اور نہیسائیوں کی تعلیم کی طرح عارج نہیں ۔ وہ نہ یہودیوں کی شریعت کی طرح صرف مردہ جسم ہے اور نہیسائیوں کی تعلیم کی طرح عارب نہیں درج ہے بلکہ دہ جسم وجان کا مجموعہ اور زندہ ومحسوس پیکر ہے۔

عفواورا نتقام

موسوی ،عیسوی اورمحمدی اخلاقی تعلیمات میں باہم جو باریک فرق ہے، وہ اس قانون اور اخلاق کی علیحدگی اورتز کیب کا نتیجہ ہے۔اسلامی تو انبین کو پیش نظر رکھ کرمخالفین نے اکثر کہا ہے کہ پیغمبراسلام کی تعلیم میں اخلاقی روح نہیں لیکن اگر وہ قانون محمدی شائیتیا کے ساتھ ساتھ اخلاق محمدی کو بھی سامنے رکھتے تو ان کو بیشبہ ينديغالنيق ﴿ ﴾ ﴿ الله عَلَى الله

پیش نه آتا معلوم ہو چکا کیورا قاکا اصول عادلا ندانقام برینی ہے۔اس کا حکم ہے:

''اور جوانسان کو مارڈ الے گاسو مارڈ الا جائے گا۔۔۔۔۔اورا گرکوئی اپنے ہمسایہ کو چوٹ لگائے ہو جیسا کرے گا دیسا پائے گا ،تو ڑنے کے بدلے تو ڑنا ، آئکھ کے بدلے آئکھ ، دانت کے بدلے دانت'' (احبار ۲۲؍ ۱۷۔ خروج ۲۱؍ ۱۱۔ گنتی ۳۵۔ ۳۱۔ استثناء ۱۹۔۱۱۔۱۱)

انجیل کی تعلیم سراسرعفو ہے۔اس کا حکیما نہ وعظ یہ ہے:

''تم س چکے کہ کہا گیا، آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، پر میں تمہیں کہتا ہوں کہ ظالم کا مقابلہ نہ کرنا، بلکہ جو تیرے داہنے گال پڑھیٹر مارے، دوسرا گال بھی اس کی طرف پھیردے۔'' (متی ۵۔۳۸)

کیکن اس سرتا پاروحانی اخلاقیت پرایک دن بھی دنیا کانظام قائم رہ سکتا ہے؟ اور بھی کوئی عیسائی قوم اور عیسائی قوم اور عیسائی سلک اس رحیمانہ وعظ پرعمل کر سکا؟ محمد رسول الله مَنْ اللّهِ عَلَيْمِ نِيْ جَوْقَعَلَيْمِ بِيْنَ کی وہ عفواور عادلانہ انقام بعنی اضلاق اور قانون دونوں کا مجموعہ ہے۔ عدل قانون ہے اور احسان اخلاق ہے، اسلام کے تمام احکام میں سہدونوں اصول جاری ہیں او پرجس مسئلہ کے متعلق تو را قاور انجیل کے احکام نقل کیے گئے ہیں اس کی نسبت محمد رسول الله مَنْ اللّهِ عَلَيْمَ عَلَيْ مَا مَكُولُى ہے:

﴿ يَآتَهُا الَّذِيْنَ أَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَسَلَ \* ٱلْحُرُّ بِالْحَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْائْثَى بِالْأُنْثَى \* ﴾ (٢/ البقرة: ١٧٨)

''اے ایمان والو ! تم پرمقتولوں میں برابری کے بدلے کا تھم ہوا، آقا کے بدلے آقا، غلام کے بدلے غلام ، عورت کے بدلے عورت''۔

يتومعا وضه كاعا دلانة قانون تهااس كے بعد بى اخلاق كائتكم ہے:

﴿ فَكُنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيلَةِ ثَكَىٰ ءٌ فَاتِبَاعٌ بِالْمَعُرُونِ وَأَدَآءٌ النّهِ بِإَحْسَانِ ﴿ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ أَبِكُمُ وَنِ وَأَدَآءٌ النّهِ بِإِحْسَانِ ﴿ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ النّبِكُمُ وَرَحْمَةٌ ﴿ فَكُنَ الْمَالِمُ وَالْمَعُونَ الْمَالَ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَّى اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ان آیتوں کی بلاغت پرغور سیجئے کہ قاتل اور مقتول کے رشتہ داروں کے درمیان کھلی دشنی کے بعدان کے جذبہ کرحم کی تحریک کی غرض سے قاتل کو مقتول کے رشتہ داروں کا بھائی کہد کر بتایا گیا ،ساتھ ہی چونکہ تو را 8 ے میم میں حون بہالے کرمعانی کی دفعہ نہ کا اس کیے اس عفولو آسانی اور رحمت سے بعیر کیا کمیا اور قائل کو پیلی اور استان کی یا ددلائی گئی اور مقتول کے رشتہ داروں کو معاف کردینے یا خون بہالے لیننے کے بعد انتقام لینے پر عذاب اللہی کا ڈرسنایا گیا ، دیکھو کہ اسلام کا حکم توراۃ اور انجیل ، قانون اور اخلاق ، انتقام اور عفودونوں کو کس خوبی سے کیجا کرتا ہے۔

ہے کیجا کرتا ہے۔

قرآن نے اس جامعیت کودوسری جگه ظاہر کیا ہے:

''اورہم نے بنی اسرائیل پرتوراۃ میں سے تھم کھا کہ جان کے بدلے جان ، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک ہے ، دلے آنکھ کے بدل آنکھ کے بدلے انت کے بدلے دانت اور زخموں میں برابر کابدلہ ، توجس نے بخش دیا تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے اور جس نے خدا کے اتارے ہوئے تھم کے مطابق فیصلہ نہیں کیا تو دہی ظالم ہیں اور ہم نے بنی اسرائیل کے ان پیغمبروں کے بعد مریم کے بیٹے میں کی کھیے اور وشی ہے آگے کی کتاب توراۃ کی تصدیق کرتا تھا اور اس کو انجیل دی جس میں راہنمائی اور روشی ہے اور جو اپر ہیز گاروں کے لیے ہدایت اور وعظ وقسے ہے۔''

یو جداری کے سب سے بخت گناہ کے متعلق قانون واخلاقی احکام تھے۔ مالی معاملات کے متعلق بھی اسلام اسی جامعیت کے کلتہ کو پیش نظر رکھتا ہے۔ فرمایا:

﴿ وَإِنْ تُبْتُثُمُ فَكُمُّمُ رُءُوسُ آمُوالِكُمْ اللهِ ﴿ ٢/ البقرة: ٢٧٩)

''اوراگرتم سود سے ہازآ گے تو تمہاراوہی حق ہے جواصل سر مایتم نے دیا تھا۔''

بيتو قانون تقاءاب اخلاق ديكھئے:

﴿ وَإِنْ كَانَ ذُوْعُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ \* وَأَنْ تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۞ ﴾

(٢/ البقرة: ٢٨٠)

''اوراگرقر ضدار تنگ دست ہوتو اس کواس وقت تک مہلت ہے جب تک اس کو کشاکش ہواور بالکل معاف کردینا تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے اگرتم کو بچھ ہے۔''



جزئيات كوچھوڑ كراصولى طور ہے بھى اس جامعيت كوقائم ركھاہے ،فر مايا:

﴿ وَإِنْ عَافَيْتُمْ فَعَاقِينُوا بِيثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ﴿ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُو خَيْرٌ لِلصِّيرِينَ ﴿ ﴾

(١٢٦/النحل:١٢٦)

''اورا گرسزادوتو اتن ہی جتنی تکلیف تم کودی گئی ہےاورا گرصبر کرلوتو پیصبر کرنیوالوں کے لیے بہت بہتر ہے۔''

ای مفهوم کوایک اورآیت میں اس طرح ادا کیا گیا:

﴿ وَالْنَذِيْنَ إِذَا آصَابَهُمُ الْبَغَى هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ۞ وَجَزَّوُّا سَيِّنَةٍ سَيِّنَةٌ يِتْلُهَا ۗ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ \* إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظّلِينِينَ۞ ﴾ (٢٤/ الشورى: ٣٩.٠)

''اوروہ لوگ کہ جب ان پر چڑھائی ہو، تب وہ بدلہ لیتے ہیں اور برائی کابدلہ و یسی ہی برائی ہے تو اگر معاف کر دیا اور نیکی کی تو اس کا ثو اب دینا خدا پر ہے۔وہ ظالموں کو بیار نہیں کرتا۔''

آیت کے پہلے مکڑے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان از خود کسی پرظلم کرنے میں پہل اور سبقت نہ کریں لیکن اگر کوئی ان پر طلم کر ہے تو وہ اس ظلم کا قانو نا اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہیں جتنا ان پر کیا گیا۔ کیونکہ قانون بہی ہے کہ برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی ہے جیسا کہ توراۃ میں بیان ہوا ہے لیکن اگر کوئی مسلمان اخلا قاس ظلم کو معاف کرد ہادن سرف معاف ہی بلکہ اس برائی کی جگہ کچھ نیکی اور بھلائی بھی کرے (وَ اصْلَاحَ ) تو اس کو خدا کی طرف سے ثواب ملے گا اور بلاغت یہ ہے کہ اس صابر مظلوم کی تسکین کی خاطر فر مایا کہ اس کو ثواب اور اجرد ینا خدا پر ہے۔

الغرض عفواورانقام میں ہے کی ایک ہی کواختیار کرنا، دنیا کی جسمانی یا روحانی نظام کانقص ہے۔ اگر انتقام اور سزا کا اصول نہ ہوتو جماعت کا نظام قائم نہیں رہ سکتا اور نہ ملک میں امن وامان رہ سکتا ہے اور نہ افراد کے بڑے حصہ کو برائیوں سے بازر ہنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے اور اگر عفو کا اصول نہ ہوتو روح کی بلندی اور اخلاق کی پائیز گی کوئی چیز نہ رہے۔ حالانکہ وہی ایک ہیے نہ بہب کا مطلوب ہے۔ اس لیے ان میں ہے کسی ایک کو پائیز گی کوئی چیز نہ رہے۔ حالانکہ وہی ایک ہیے نہ بہب کا مطلوب ہے۔ اس لیے آنحضرت منافیق آئی ایک ایک کو چیوڑ و بینا نظام بستی کو آ دھا رکھنا اور آ دھا مثا و بینا ہے۔ اس لیے آنخضرت منافیق آئی ایک ایک تعلیم کو کیکر آئے ، جس کی نظر انسانی بستی کے پورے نظام پر ہے۔ اس نے بیکہا کہ سز ااور انتقام کوتو جماعت اور حکومت کے ہاتھ میں دے دیا اور اس حکم کے ساتھ دیا کہ اس کے اجرامیں کوئی رخم نہ کیا جائے اور نہ اس میں بڑے چھوٹے ، امیر وغریب اور اپنے اور غیر میں کوئی فرق کیا جائے ، تا کہ جماعت اور ملک کا نظام قائم رہے۔ دوسری طرف عفو کو خصیت کے مدارج کمال کا ذریعہ بتایا تا کہ اشخاص کی روحانی پاکی اور اخلاتی بلندی برابر ترتی کرتی جائے۔

## 

جماعتی انتظامات کے قیام کے لیخی کامیمالم ہے کہ ایک خاص سزا کے اجرا کے وقت تھم ہوتا ہے: ﴿ وَلَا تَأْخُذُ كُمُ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيُؤْمِ الْل خِير ؟ ﴾

(۲٤/ التور:۲)

''اورتم کواللہ کے تھم چلانے میں ان دونوں گنا ہگاروں پرترس نہ آئے۔اگرتم کوخدا پراور قیامت برایمان ہے۔''

لیعنی اس گناہ کی جوسز اخدا کے ہاں ہےاور جو قیامت میں ہوگی،وہ اس ہے کہیں زیادہ سخت ہوگی ،اس لیےاس گناہ کی سزاد نیامیں ہی وے دیناور حقیقت اپنے گنا ہگار بھائی پراحسان کرنا ہے۔اس لیےاس سزا کے ویینے میں نرمی نہ کی جائے ۔

雄 ابو داود، كتاب الحدود، باب يعفي عن الحدود ما لم تبلغ السلطان: ٤٣٧٦\_

(376) **(376)** (376)

درہم کی ایک چادر کے لیے ایک انسان کا ہاتھ کا نا جائے گا، میں یہ چادراس کے ہاتھ ادھار فروخت کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ ''میرے پاس لانے سے پہلے یہ کیوں نہیں کر لیا۔' ﷺ یہ تو اس عفو کا حال ہے جس کو ایک حد تک قانونی جرائم کی صورت حاصل ہے اور اس لحاظ سے قانونِ محمدی مَنْ ﷺ موجودہ سلطنوں کے قوانین سے نیک قانونی جرائم کی صورت حاصل ہے اور اس لحاظ سے قانونِ محمدی مَنْ ﷺ موجودہ سلطنوں کے قوانین سے زیادہ نرم ہے، زیادہ منصفانہ اور عقل کے زیادہ مطابق ہے، لیکن عفولی عام اخلاقی تعلیم کا دائرہ اسلام میں اس سے بھی زیادہ وسیع ہے۔

عفوو درگز رکی تعلیم

اخلاق کی سب سے بھاری اور دشوار ترین تعلیم جواکٹر نفوس پرنہایت شاق گزرتی ہے، وہ عفو، درگزر، صبطنف بخل اور برداشت کی ہے لیکن اسلام نے اس سنگلاخ زمین کوبھی نہایت آسانی سے طے کیا ہے، سب کومعلوم ہے کہ اسلام میں شرک اور بت پرسی سے کتنی شدید نفر ت ظاہر کی گئی ہے اور خدائے تعالی کی تو حیداور عظمت وجلالت کا کتنا اعلیٰ اور نا قابل تبدیل تصور اس نے پیش کیا ہے، جو خاص اسلام کا امتیازی حصہ ہے، عظمت وجلالت کا کتنا اعلیٰ اور نا قابل تبدیل تصور اس نے پیش کیا ہے، جو خاص اسلام کا امتیازی حصہ ہے، تاہم مسلمانوں کو بیتا کیدگی جاتی ہے کہ 'مثم مشرکوں کے بتوں کو برا بھلانہ کہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ چڑ میں تمہار سے خدا کو برا کہ بیٹے سے ۔''

﴿ وَلاَ تَسَّبُوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهُ عَدُواً بِغَيْرِ عِلْمِرْ ﴾

(٦/ الانعام:١٠٨)

''اورجن کوییشرک اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کو برانہ کہو کہ وہ اللہ کو ہے ادبی سے نا دانستہ برا کہ بیٹھیں۔''

یہ برداشت کی کتنی انتہائی تعلیم ہے۔ پیغیمر کوخطاب ہوا کہ کفار اورمشر کین کے ظلم وستم اور گا لی گلوچ پرصبر کرواوران کومعاف کرواوراس کی پیروی کا حکم عام مسلمانوں کوہور ہاہے:

﴿ خُذِ الْعَفُو وَأَمُرُ بِالْعُرْفِ وَآعُرِضْ عَنِ الْجَهِلِينَ۞ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطِنِ نَزْغٌ

فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ \* إِنَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴾ (٧/ الاعراف:١٩٩ ـ ٢٠٠٠)

''معاف کرنے کی خو پکڑ اور نیک کا م کو کہداور جاہلوں سے کنارہ کراورا گر جھھ کو شیطان کی کوئی چھیڑا بھاروے (یعنی غصہ آ جائے ) تو خدا کی بناہ پکڑ وہ ہے سنتا جا نتا۔''

سکون کی حالت میں عفو و درگز رہ سمان ہے، مگر ضرورت ہے کہ انسان غصہ میں بھی بے قابونہ ہونے

پائے۔

صحابه وخمألفته كى تعريف ميں فرمايا:

<sup>🆚</sup> ابو داود، كتاب الحدود، باب في من سرق من حرز: ٤٣٩٤.

(عَمَانَ الْمُعَالَّذِينَ الْمُعَلِّلِينَ الْمُعَالِّذِينَ الْمُعَالِّذِينَ الْمُعَلِّلِينَ الْمُعَلِّلِينَ الْمُعَلِّلِينَ الْمُعَلِّلِينَ الْمُعَلِّلِينَ الْمُعَلِّلِينَ الْمُعَلِّلِينِ الْمُعِلِّلِينِ الْمُعِلِّلِينِ الْمُعَلِّلِينِ الْمُعِلِّلِينِ الْمُعِلِّلِينِ الْمُعِلِّلِينِ الْمُعِلِّلِينِ الْمُعَلِّلِينِ الْمُعِلِّلِينِ الْمُعِلِيلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمِلْمِلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِلْمِلِي الْمُعِلِي الْمِعِلِي الْمِلْمِلِي الْمِلْمِلِي الْمِلْمِلِي الْمِلْمِلِي

﴿ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ فَ ﴾ (٤٢/ الشورى:٣٧)

''اور جب غصهآئے جب بھی وہ معاف کر دیتے ہیں ۔''

نیوکاروں کی تعریف میں ایک اور جگہ بیفر مایا گیا کہ اپنے غصہ کو دبانا اور معاف کرنا خدا کا پیارا بننے کا

زرى<u>يە</u>

﴿ وَالْكَاظِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ \* وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴾

(٣/ آل عمران: ١٣٤)

''اور جوغصہ کو دبانے والے اور لوگوں کومعا ف کرنے والے ہیں اور اللّٰدا چھے کام کرنے والوں کو بہارکر تاہے۔''

انقام کی قدرت ہونے اوراستطاعت رکھنے کے باوجود دشمن کومعاف کردینا بہت بڑی بلندہمتی کا کام د\_فرمایا:

﴿ وَلَكُنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُوْدِةَ ﴾ (١٤٢/ ١سورى: ٤٣)

''اورالبتہ جس نے برداشت کیااورمعاف کیا تو وہ بے شک ہمت کے کام ہیں۔''

اس برداشت اورعفوکو وجی محمدی مَنْ اللَّيْزِ ان الفاظ مین "عزم" کے لفظ سے تعبیر کیا ہے جو خاص انبیا عَلِیظ اور پینمبروں کی توصیف میں آیا ہے۔ فرمایا:

﴿ فَأَصْبِرِكُما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِرِ مِنَ الرُّسُلِ ﴾ (٤٦/ الاحقاف:٥٥)

''اور برداشت کر،جس طرح ہمت اورعز م والے پیمبروں نے برداشت کیا۔''

نیکی کے پھیلانے اور بدی کے رو تنے میں ایک مسلمان کو ہرتنم کی تکلیف برداشت کرنی جا ہے کہ بید بری ہمت کا کام ہے۔ فرمایا:

﴿ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا آصَابِكَ ۗ إِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأَمُودِ ۗ

(۳۱/ لقمان:۱۷)

''اچھی بات بتا اور بری بات سے روک اور جو تجھ پر پڑے اس کوسہار لے کہ یہ ہمت کے کام بیں۔''

کفاراورمشرکین کی بدگوئیوں کواوران کی لائی ہوئی مصیبتوں کو برداشت کر لینا بھی بہا دری ہے۔فر مایا: « سرو سرو مون سیسیون سامیں ان سر و سور افزور ہے۔

﴿ وَإِنْ تَصْبِرُواْ وَتَتَقَوُّا فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُوْدِ ﴾ (٣/ آل عمران ١٨٦٠)

''اورا گرصبر کرواورتقوی اختیار کر دنویه پڑے ہمت کے کام ہیں۔''

او پر کی تمام آیتوں میںصبر، برداشت بخل اورعفوو درگز رکو بردی ہمت اور اخلاقی بہادری کا کام بلکہ خدا

سِنبِغَالْنَيْنَ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ مَنْ مَا لَكُنْ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى

کی محبوبی کا سبب بتایا گیااور مسلمان کواس برعمل کرنیکی دعوت دی گئی ہے۔اس سے آگے بڑھ کرد کیھئے کہ حسب ذیل آیت میں ایمان والوں کو دشمنوں کو بھی معاف کر زکا حکم دیا گیا ہے:

﴿ قُلُ لِلَّذِيْنَ أَمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِيْنَ لَا يَرْجُونَ آيَّامَ اللهِ ﴾ (٤٥/ الجاثية: ١٤)

''(اے پیغیبر!)ایمان والوں ہے کہدو کہان کو جوایا م اللہ کی امیز نہیں رکھتے ،معاف کریں۔''

ایام الله (خداکی گرفت اور شہنشاہی کے دن) کی جوامیر نہیں رکھتے۔ ظاہر ہے کہ یہ وہی کافر ہیں جو کافر ہیں جو کافر ہیں اور مشرک میں اور مشرک کے خلاف اسلام کو جوشد ید بیزاری ہے اس کے باوجود مسلمانوں کو بیتا کید کی جاتی ہے کہ وہ ان کو معاف کریں اور ان کی خطاؤں سے درگزر کریں، کیا اس سے زیادہ اسلام سے کسی نرمی کا مطالبہ ہے؟ اللہ تعالی مسلمانوں کی ترغیب کی خاطر اس عفوو درگزراور معافی کو اپنا خاص وصف بتا کر ان کو اپنی بیروی کی تلقین فرما تا ہے:

﴿ إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُونُهُ أَوْ تَعْفُواْ عَنْ سُوْعٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا ﴿ ﴾

(٤/ النسآء: ١٤٩)

''اگرکسی نیکی کے کام کو کھلے طور ہے کرویا چھپا کر کرویا کسی برائی کومعاف کرو( توبیہ سلمان کی شان ہے) کیونکہ خدامعاف کرنے والا ،قدرت والا ہے۔''

ایعنی جب گنامگاروں اور بدکاروں کومعاف کرنا خدا کی صفت ہے تو بندوں میں بھی خدا کی اس صفت کا جلوہ پیدا ہونا جا ہے اور اس تعلیم میں قرآن پاک بیہ بلاغت اختیار کرتا ہے کہ فرما تا ہے کہ تمہارا خداوند تعالیٰ تو ہر فتم کی قدرت علی وقدرت محدود ہے متم کی قدرت علی الاطلاق رکھنے کے باوجود اپنے بندوں کومعاف کرتا ہے تو انسان جس کی قدرت محدود ہے اور جس کا اختیار مشروط ہے اور جس کی عاجزی ودر ماندگی ظاہر ہے اس کوتو بہر حال معاف ہی کرنا چا ہے ، اس کے قریب بیآیت یا ک بھی ہے:

﴿ وَلْيَحْفُوْا وَلْيَصْفَعُوا ۗ أَلَا تُعِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ ۗ

(۲٤/ النور:۲۲)

''اور چاہیے کہمعاف کریں اور درگز رکریں ، کیاتم نہیں چاہتے کہاللہ تم کومعاف کرے ، اللہ بخشنے والام ، ان ہے،''

یعنیتم دوسروں کومعاف کر دتوالندتم ومعاف کرےگااس میں عفود درگز رکی کتنی عظیم الشان ترغیب ہے۔ برائی کی جگہ نیکی

عفو و درگز رکے بعداس سے زیادہ اہم تعلیم ہیہ ہے کہ جو برائی کرے، نہ صرف بیر کہ اس کو معاف کرو، بلکہ اس کے ساتھ بھلائی کرواور جو عداوت رکھے اس کے ساتھ حسنِ سلوک کرو، اس تعلیم ربانی پڑمل کرنے



والول كانام خدانے صابراور ذُوْ حَدظً عَظِيْم لِعِنْ 'براخوش قسمت' ركھا ہے اور بتايا ہے كدوشن كودوست بنا لينے كى يہ بہترين تدبير ہے۔ فرمايا:

﴿ وَلَا تَسْتَوِى الْمُسَنَةُ وَلَا السَّيِسَّةُ الْ الْدَفَعُ بِالنَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَالَّهُ وَلِيَّا اللَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَالَّهُ وَلِيَّا خَمِيْمٌ ﴿ وَمَا يُلَقَّمُ اللَّهُ عَظِيمٍ ﴾ عَدَاوَةٌ كَالَّهُ وَلِيَّ خَمِيْمٌ ﴿ وَمَا يُلَقَّمُ اللَّهُ عَظِيمٍ ﴿ ﴾

(١١/ خم السجدة:٣٦-٣٦)

''نیکی اور بدی برابرنہیں، تو برائی کا جواب بہتری ہے دے پھر دیکھ کہ وہ جس کے اور تیرے درمیان دشنی ہے وہ ایسا ہو جائے گا جیسانا تے دار دوست اور یہ بات انہی کو حاصل ہوتی ہے جو برداشت (صبر )رکھتے ہیں اور جس کی بڑی قسمت ہے۔''

اس عظیم الشان تعلیم کواللہ تعالی نے ''بڑی خوش متی'' سے تعبیر کیا ہے،اس سے اس کی اہمیت کا انداز ہ ہوسکتا ہے۔ پھر دوسری جگد فر مایا مشرکوں اور کا فروں کے طعنوں کا برانہ مانو۔ کیونکہ دینی معاملہ میں بھی غصہ سے کوئی بے جاحر کت کر بیٹھنا شیطان کا کام ہے،اگر ایسا موقع پیش آئے تو خدا سے دعا مائکنی چاہیے کہ وہ شیطان کے بھندے سے بچالے اور غصہ سے محفوظ رکھے:

﴿ إِذْ فَعُ بِالْآَتِیُ هِی اَحْسَنُ السَّیِسَیَّةَ \* نَحْنُ اَعْلَمُ بِهَا یَصِفُونَ ﴿ وَقُلُ رَّتِ اَعُودُ بِكَ مِنْ اَعْلَمُ بِهَا یَصِفُونَ ﴿ وَقُلُ رَّتِ اَعُودُ بِكَ مِنَ اَعْلَمُ بِهَا یَصِفُونَ ﴿ وَ الْمَوْمِنُونَ وَ ١٩٨٩) هُمَزْتِ الشَّیْطِیْنِ ﴿ وَالْحَدُ بِلِی اور کہد کہ اے نام کی برائی کا جواب بھلائی ہے دے ،ہم جانتے ہیں جو وہ کہتے ہیں اور کہد کہ اے میرے پروردگار! میں شیطانوں کی چھیڑے تیری پناہ چاہتا ہوں اور اے رب! اس سے پناہ مانگہ ہوں کہ وہ میرے یاں آئیں۔''

ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے نماز ، خیرات ،صبر اورعنو کا ذکر فر مایا ہے اور ان کاموں کے بدلہ میں جنت کا وعدہ کیا ہے۔گرتمام ندکورہ بالانیکیوں میں سے دوبارہ صرف صبر ہی کوخصوصیت کے ساتھ اس جنت کے ملئے کا سبب قرار دیا ہے ۔ فر مایا:

﴿ وَالَّذِيْنَ يَصِلُونَ مَا آمَرَ اللهُ بِهَ آنَ يُوْصَلَ وَيَخْشُونَ رَبَّهُمُ وَيَخَافُونَ سُوَّءَ الْحِسَابِ الْ وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِعَاءَ وَجُهِ رَبِّهِمْ وَاقَامُوا الصَّلُوةَ وَانْفَقُوْا مِبَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً وَيَدُرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّعَةَ أُولِلِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿ جَنْتُ عَدْنٍ ﴾

(۱۳/ الرعد: ۲۱\_۲۲)

''جولوگ اس کوجوڑتے ہیں جس کے جوڑنے کا تھم ان کواللہ نے دیا ہے ( یعنی ایک دوسرے کا حق ) اوراپنے رب سے ڈرتے ہیں ادر حساب کے برے انجام سے خوف کھاتے ہیں ادر جو اپ پروردگاری خوثی کے لیے صبر کرتے ہیں اور نماز اداکرتے ہیں اور ہم نے ان کو جوروزی دی اس میں سے چھپے اور کھلے خیرات کرتے ہیں ، انہی کے لیے ہے چھپلا گی کرتے ہیں ، انہی کے لیے ہے چھپلا گھر ، ہمیشدر ہے کے باغ ۔''

ان ہے کہا جائے گا: ﴿ سَلَمْ عَلَيْكُمْ بِهِ اَصَبُرْتُمْ فَيْعُمْ عُقْبَى الدَّارِةُ ﴾ (۱۲/ الرعد: ۲۶)" تم پرسلامتی مواس کے بدلے میں کہتم نے صبر کیا، موخوب ملا بچھلا گھر۔" آپ نے دیکھا کہ جنت کی اس بشارت فیبی میں نہ تو نماز کا ذکر ہے نہ خیرات کا اور نہ خوف خدا کا۔ صرف ایک صبر کی جزا کی خوش خبری ہے۔ علاوہ ازیں اس آیت ہے یہ بھی معلوم ہوگا کہ برائی کے بدلہ نیکی کرنا ایسی اہم چیز ہے کہ نماز اور زکو ہ جیے فرائض کے پہلو بہ بہلواس کا بھی ذکر کیا جائے۔ ایک اور آیت میں نومسلم یہود یوں کو اپنے برخلاف اپنی ہم قوموں سے جود لآزار فقرے اور اعتراضات سننے پڑتے ہیں اور وہ اس پرصبر کرتے ہیں اس کی تعریف کی گئی ہے کہ اسلام کے اش سے اب ان کا مہمال ہوگیا ہے کہ وہ برائی کی جگہ بھلائی کرتے ہیں:

﴿ أُولِلِّكَ يُؤْتَوْنَ آجْرَهُمْ مِّلَاّتَكِيْنِ بِمَا صَبَرُوْا وَيَكْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِبَّا رَزَقُنْهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغُو ٓ اعْرَضُوْا عَنْهُ وَقَالُوْا لَنَاۤ اعْمَالُنَا وَلَكُمْ اعْمَالُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمُ ۗ لِانْبُتَنِي الْحِلِيْنَ ﴿ ﴾ ( ٨٢/ انقصص: ٤٥- ٥ )

'' وہ لوگ صبر کے سبب سے اپناحق دہرا پائیں گے اور وہ برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں اور ہمارا دیا کچھ خبرات کرتے ہیں اور جب کوئی نکمی بات سنتے ہیں تو اس سے درگز رکر لیتے ہیں اور کہددیتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے کام ہیں اور تمہارے لیے تمہارے کام ،سلامت رہو، ہم کو بے تمجھوں سے مطلب نہیں ۔''

ان آیوں کے ایک ایک طرے پرغور سیجے۔ نہ صرف یہ کہ برائی کا بدلہ نیکی کے ساتھ دیتے ہیں اور درگر رکرتے ہیں بلکہ ان کے حق میں سلامتی کی دعائے خیر بھی کرتے ہیں صیحے بخاری میں ہے کہ آخضرت سکا تیکی کے خرمایا کہ'' قرابت کاحق ادا کرنے والا وہ نہیں ہے جواحسان کے بدلہ میں احسان کرتا ہو بلکہ وہ ہے جو بدسلوکی پرسلوک کرتا ہو۔'' اللہ ایک دفعہ ایک صحافی نے آکر عرض کی کہ اے خدا کے پنیمبر سکا تیکی ہیں اور وہ بدلی بدسلوکی پرسلوک کرتا ہوں اور وہ بدلی کرتا ہوں اور وہ بدلی کرتے ہیں۔ میں نیکی کرتا ہوں اور وہ بدلی کرتے ہیں۔ آپ سکی گرتا ہوں اور وہ بدلی کرتے ہیں۔ آپ سکی گرتا ہوں اور وہ بدلی ایسان ہے جو بیات کرتے ہیں۔ آپ سکی گرتا ہوں کا منہ بند کررہے ہو ایسان ہے جو بیات کرتے ہیں۔ آپ سکی گرتا ہوں کا منہ بند کررہے ہو ایسان ہے جو بیات کرتے ہیں۔ آپ سکی گرتا ہوں کی در شامل رہے گی۔'' کے حدیقہ وہائی کہتے ہیں کہ اور جب تک تم اس روش پر قائم رہو گے، خدا کی مدد شامل رہے گی۔'' کے حدیقہ وہائی کہ ہیں کہ اور جب تک تم اس روش پر قائم رہو گے، خدا کی مدد شامل رہے گی۔'' کے حدیقہ وہائی کہتے ہیں کہ اور جب تک تم اس روش پر قائم رہو گے، خدا کی مدد شامل رہے گی۔'' کے حدیقہ وہائی کی کہ اس کر سے ہیں کہ اور جب تک تم اس روش پر قائم رہو گے، خدا کی مدد شامل رہے گی۔'' کے حدیقہ وہائی کی کہ اس کر سے ہیں کہ اس روش پر قائم رہو گے، خدا کی مدد شامل رہے گی۔'' کی حدیقہ وہائی کی دور سائی کی دور سائی کے حدیقہ وہائی کی دور سائی سائی کر دور سائی کی دور سائی کی دور سائی کے دور سائی کی دور سائی کی دور سائی کی دور سائی کی دور سائی کر دور سائی کی دور سائی کر دور

<sup>🐞</sup> صحيح بخاري، كتاب الادب، باب ليس الواصل بالمكافئ: ٩٩١٠

عصحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب صلة الرحم: ١٥٢٥؛ احمد، ٢/٢٠٠٠.

(همه م 381 )%<del>\*\*\*\*\*</del> الله المنظمة ا آ تخضرت مَالْيَيْظِ نے فرمایا ''تم ہرایک کے پیچیے نہ چلو،تم کہتے ہو کہ اگرلوگ تیرے ساتھ بھلائی کریں گے تو ہم بھی کریں گے اور اگر وہ ظلم کریں گے تو ہم بھی کریں گے، ننہیں بلکہایے کو پرسکون اور مطمئن رکھو۔لوگ تمہار ہے ساتھ بھلائی کریں تو بھلائی کرواوراگر برائی کریں تو بھی ظلم نہ کرؤ'۔ 🏶 وہ لوگ جو اسلام اورمسلمانوں کو اپنی فریب کاریوں، جھو نے وعدوں، خیانت کارانہ معاہدوں اور یر فریب صلحوں سے دھوکا دیا کرتے تھان کے متعلق بھی آمخضرت مُناﷺ کو یہی ہدایت ہوئی: ﴿ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآبِنَةٍ مِّنْهُمُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمُ وَاصْفَحْ ۖ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ النُّحْسنانُ عَ ﴿ ٥/ المآئدة: ١٣) ''اوران میں ہے چند کے سوااوروں کی کسی نہ کسی خیانت سے تو ہمیشہ مطلع ہوتار ہتا ہے تو تو ان کومعاف کراوران کے قصورے درگز رکر کہاللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔'' غور کا مقام ہے کہ ایسی خیانت کارقوم کو بھی معاف کرنا اور ان کے قصوروں سے درگز رکرنا ،اسلام میں وہ نیکی ہے جس کے سبب سے خداان نیکی کر نیوالوں کواپنے پیاراور محبت کی خوش خبری دیتا ہے۔ ان تمام تفصیلات ہے واضح ہو گا کہ محمد رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهِ مِن اللَّهِ عَلَيْمِ اور کامل ہے۔

<sup>🏶</sup> جامع ترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الاحسان والعفو: ٢٠٠٧ (غريب).



## اسلام کی اخلاقی تعلیم کانکمیلی کارنامه

تدن کے زمانہ میں نظام حکومت میں جو ترقیاں ہوجاتی ہیں، ان کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ تدن اصول قانون میں کوئی جدیداضا فہ کرویتا ہے، بلکہ اس کی وجہ صرف بیہ ہوتی ہے کہ تدنی نظام حکومت میں قانون کے نظافہ میں ان وسیج اور ہمہ گیرد فعات کالحاظ رکھا جاتا ہے، جواس کے اثر کواس قدر عام کرویتا ہے کہ و نیا کا ایک ذرہ بھی ان کے حدود ہے بہ ہم نیس جاسکتا کہیکن وحشت کے زمانہ میں صرف سادہ قانون نافذ کردیا جاتا ہے اور گردو پیش اور اطراف و جوانب کے حالات پر نظر نہیں کی جاتی، ہر سلطنت نے چوری کو ایک جرم قرار دیا ہے گردو پیش اور اطراف و جوانب کے حالات پر نظر نہیں کی جاتی، ہر سلطنت نے چوری کو ایک جرم قرار دیا ہے اور اس لحاظ ہے ایک غیر متمدن سلطنت بھی ایک اعلیٰ سے اعلیٰ مہذب حکومت کی ہم پلہ ہے، کیکن اس جرم کے کلی استیصال کے لیے اسی قدر کائی نہیں ہے، بلکہ اس کا استیصال صرف اس وقت ہوسکتا ہے، جب وہ تمام کو بیچتے یا خرید ہے جائیں، وغیرہ وغیرہ میں اعانت کرتے ہیں، موقع واردات کا سراغ دیتے ہیں، مال مسروقہ کو بیچتے یا خرید ہے ہیں، وغیرہ وغیرہ برحال تہ نی نظام حکومت کو ایک غیر متمدن سلطنت پر جو ترجے وامتیاز کو بیچتے یا خرید ہے ہیں، وغیرہ وغیرہ برحال تہ نی نظام حکومت کو ایک غیر متمدن سلطنت پر جو ترجے وامتیان خومت میں سے وسعت اور جمہ گیری نہیں پائی جاتی، تدن کے زمانہ میں انسانی ضروریات میں جوغیر محدود حکومت میں سے وسعت اور جمہ گیری نہیں پائی جاتی، تدن کے زمانہ میں انسانی ضروریات میں جوغیر محدود اضافہ ہوجا تا ہے اس کاراز بھی تمدن کی اسی خصوصیت کا ندر مضمر ہے۔

تفصيل اور ہمیہ گیری

ندہ ہے بھی ایک عظیم الثان روحانی سلطنت ہے اور جس اصول کی بنا پر ایک دنیوی حکومت کو دوسری حکومت پرتر جیج دی جاسکتی ہے، اس کو مختلف فداہ ہب کے مواز نہ و مقابلہ کا بھی معیار قرار دیا جاسکتا ہے، مثلاً:
اصول شریعت میں دنیا کے اکثر فداہ ہب میں اشر اک واتحاد پایا جاتا ہے، اس لحاظ سے عقائد میں ، اعمال میں ، عبادات میں ، محاملات میں ، اخلاق میں ، جو چیزیں ناجائز اور مصلحت عامہ کے خالف تھیں ، ان کی سرسری طور سے سب نے ممانعت کی اور جو چیزیں جائز اور مصالح عامہ کے موافق تھیں ، ان کی ترغیب دی ، لیکن امرونہی کے طریقے اور ان کی جزئیات کے احاطہ میں کی وجیشی ہے اور اس نے ان فداہ ہب کے احکام وشرائع میں باہم امتیاز پیدا کر دیا ہے ، اس بنا پر جس طرح اس حکومت کے قانون کو سب سے بہتر کہا جا تا ہے ، جس سے برائیوں کا تمام ترسد باب ہوتا ہے اور جس کے اندر تمام جزئیات کا حاطہ کرلیا گیا ہو ، اس طرح بہترین اخلاقی تعلیم وہ طرح بیان کر دیا ہو اور اس کے ہر ہر گوشہ کو اس قصا کیا ہو اور عام انسانوں کے لیے کھول کر ان کو اچھی طرح بیان کر دیا ہو اور اس کے ہر ہر گوشہ کو اس قصا کیا ہو اور عام انسانوں کے لیے کھول کر ان کو اچھی مظرح بیان کر دیا ہو اور اس کے ہر ہر گوشہ کو اس قصا کیا ہو اور عام انسانوں کے لیے کھول کر ان کو اجھی مذاہب پر جوتر جے وامتیاز ہے ، اس کا ایک سب اس کے احکام کی تفصیل ، ہمہ گیری اور انضباط ہے ، یعنی اسلام فداہ ہو کی استیصال ہو گیا نے اصول واحکام کی تفصیل ، ہمہ گیری اور انضباط ہے ، یعنی اسلام فید نے اپنے اصول واحکام کی تفصیل اس وسعت اور جامعیت کے ساتھ کی ہو کہ برائیوں کا کلی استیصال ہو گیا

على المنظالية المنظلة ال

جاور نیکوں کے مظاہر عام ہو گئے ہیں، اس کے بخلاف دوسرے نداہب نے ان کلیات کے جزئیات کی نہایت نامکمل اور اجمالی تشریح کی ہے، مثلاً: تو حیدتمام نداہب کاام الاصول ہے لیکن کامل طور پر کسی ندہب نے اس کی حقیقت اور اس کے مظاہر کی تعیین نہیں کی، اس بنا پر ہر ندہب ہیں شرک کسی نہ کسی صورت ہیں شامل ہوگیا، صرف اسلام ایک ایسا ندہب ہے، جس نے شرک کے تمام علل واسباب اور عواقب و نتائج کی تحدید کی اور ان کا کلی استیصال کیا، شرک کا ایک متداول طریقہ بت پر تی تھا، اس کے انسداد کا سادہ طریقہ بیتھا کہ تمام تو م کو تو حید کی وعوت دی جاتی اور عرب کے تمام بت تو ٹر دیے جاتے ، لیکن اسلام نے صرف اس سادہ طریقہ پر اکتفا نوحید کی ویوت دی جاتی اور کو ناج کر تر وی کیا دکوتا زہ کر سکتی تھیں، تصویر بجائے خود کوئی ہری چیز نہیں کیا، بلکہ ان تمام چیز د ان کونا جا کر قرار دیا، کسی کی مدح میں غلو و نہیں تا ہم وہ بت پر تی کا ایک عام مظہر تھی ، اس لیے اسلام نے اس کو ناجا کر قرار دیا، کسی کی مدح میں غلو و انشاف ہوجا تا ہے، اگر اس سے کوئی نیک کام لیا جائے تو وہ نہایت مفید چیز ہوسکتا ہے، اسلام اپنے عالمگیر اثر کی وسعت کے لیے اس سے کام لے سکتا تھا، تا ہم چونکہ اس سے شخص پر تی کی بنیا د قائم ہوتی ہے، جس نے ام موست سے کے لیے اس سے کام لے سکتا تھا، تا ہم چونکہ اس سے شخص پر تی کی بنیا د قائم ہوتی ہے، جس نے ام موست کے لیے اس سے کام لے سکتا تھا، تا ہم چونکہ اس سے شخص پر تی کی بنیا د قائم ہوتی ہے، جس نے ام موست اختراک کی صورت اختیار کر لی تھی، اس لیے آئے ضرت مناؤ تو ہوئی نے بر سرم نبر تحق کی سرائی کی موست کے سے اس کے اس کے انگو خورت میں گھر کی میں نعت

((لا تطرونی کما اطرت النصاری ابن مریم فانما انا عبده فقولوا عبدالله ورسوله)) 🏶

''میری شان میں مبالغہ نہ کرو، جس طرح نصاریٰ نے ابن مریم کی شان میں کیا میں تو اللہ کا بندہ ہوں ، تو کہو کہ اللہ کا بندہ اور رسول''

ساکی کلی تھم تھا اور آنخضرت مُنَافِیْنِ نے ہرموقع پراس کی پابندی کرائی ،ای طرح شرک کے ایک ایک ریشہ کو بتابتا کراس کی نیخ کئی کی ، یہی حال عبادات کا بھی ہے،اس کے ایک ایک رکن اور طریقہ کو اسلام نے پوری تفصیل ہے واضح کر دیا اور یہی روش اس کے اخلاقی تعلیمات کی بھی ہے،اخلاق کے تمام جزئیات کا پوری طرح احاطہ کر کے اپنے پیروؤں کو ان سے ہر طرح آگاہ فرمادیا اور کوئی بات سوال وجواب کے لیے باتی نہیں رکھی ، یہی معنی اس تکمیل کے ہیں ،جس کے لیے آپ کی بعثت ہوئی۔

ٱنخضرت مَنْ تَنْتِيْمُ نِهِ اخلاق كَي يَحيل، تين حيثيتوں سے فر ماكى ہے:

- 🛈 تمام اخلاقی تعلیمات کا احاطه د
- 🛭 ہر برائی اور بھلائی کے سارے جزئیات کا احاطہ۔

<sup>🏶</sup> صحيح بخارى، كتاب احاديث الانبياء، باب قول الله تعالى: ﴿وَاذَكُو فِي الكتابِ مُريمٍ .....﴾ ٣٤٤٥.



نرمی وگرمی ، عاجزی و بلند ہمتی دونوں قتم کے اخلاق کی تفصیل اوران کے مواقع کی تحدید۔

اخلاقى تعليمات كااحاطه

یہودی وعیسائی اور دوسر ہے اخلاقی معلمین کی تعلیمات کی فہرست پرایک استقصائی نظر ڈال لینا، اس رازکوفاش کرد ہے گا کہ انسان کے تمام اخلاقی احوال اور کیفیات کا احاطه ان میں ہے کسی نے نہیں کیا ہے، بلکہ صرف اپنے زبانہ اورا پنی قوم کے حالات کوسا منے رکھ کراپنی اخلاقی اصلاحات کی فہرست بنائی گئی ہے اور ان میں ہے بھی صرف چند اصول کوسب سے زیادہ اہمیت دے کر ان کو ہر جگہ اپنی تعلیم میں نمایاں کیا گیا ہے، حضرت موٹی عالیہ ہیں سب سے زیادہ اہمیت احکام عشرہ کی ہے، یعنی وہ دس احکام جو بنی اسرائیل کو و مینا کے دامن میں سنائے گئے تھے، ان دس احکام میں سے پہلا تھم تو حید، دوسرا تصویر اور مجسمہ بنانے کی کو و مینا کے دامن میں سنائے گئے تھے، ان دس احکام میں سے پہلا تھم تو حید، دوسرا تصویر اور مجسمہ بنانے کی ممانعت، تیسرا اللہ کے نام کی جمور ٹی تھے، ان دس احکام ہیں: (دیکھو خروج باب ۲۰ آیت: ۱۲ تا ۲۰) تو رات کے اخلاقی احکام

- 🛈 تواینے ماں اور باپ کوعزت دے۔

  - ③ توزنامت كرـ
  - ④ توچوری مت کر۔
- اتوائے پڑوی پر جھوٹی گوائی مت دے۔
- © توایخ پڑوی کی جورواوراس کے غلام اوراس کی لونڈی اوراس کے بیل اوراس کے گرھے اوراس کی گرھے اوراس کی گرھے اوراس کی کسی چیز پر جو تیرے پڑوی کی ہے لالجے مت کر۔

یے گویا انسان کے اخلاقی سبق کی ابجد ہے، اس کے بعد خروج باب۲۲ اور ۲۳ میں قانونی احکام کے ساتھ ساتھ دو تین با تیں اور آگئ ہیں، یعنی مسافر، بیوہ اور یتیم کے ساتھ سلوک کا حکم اور جھوٹی گواہی کی ممانعت، پھراحبار باب9 میں انہی احکام کی حسب ذیل مزیر تفصیل ہے:

- 🛈 تم میں سے ہر مخف اپنی ماں اور باپ سے ڈرتار ہے۔
- ② تم چوری نه کرو، نه جھوٹا معاملہ کرو، ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو۔
  - آم میرانام لے کر جھوٹی قشم نہ کھاؤ۔
- قوا پنے پڑوی ہے دغابازی نہ کر، نہاس سے پچھ چھین لے، تو مزدور کی مزدور کی چاہیے کہ ساری رات صبح تک تیرے یاس نہ رہ جائے۔

- 🕲 توبېر ... ي كومت كوس، تو ده چيز جس سے اند ھے كوڭھوكر لگے ، اند ھے كے آ گے مت ركھ۔
- قو حکومت میں بے انصافی نہ کر غریب وامیر کونہ دیکھ، بلکہ انصاف ہے اپنے بھائی کی عدالت کر۔
  - 🕏 توعیب جوؤل کے ماننداین قوم میں آیا جایا نہ کراورا پینے بھائی کے خون پر کمرنہ باندھ۔
    - قوایخ بھائی ہے بخض اپنے دل میں نہ رکھ ۔
    - قاپی قوم کے فرزندوں سے بدلہ مت لے اور ندان کی طرف سے کیندر کھ۔
    - 🐠 تواس کے آ گے جس کا سرسفید ہے،اٹھ کھڑا ہوا در بوڑ ھے مر دکوعزت دے۔
- 🛚 اگر کوئی مسافر تمہاری زمین پرتمہارے ساتھ سکونت کرے،تم اس کومت ستاؤ، بلکہ مسافر کو جوتمہارے

ساتھ رہتا ہے،ابیا جانوجیسے وہتم میں پیدا ہواہے، بلکہتم اس کواییا پیار کر و،جیسا آپ کوکرتے ہو۔

تم حکومت کرنے میں، پیائش کرنے میں، تو لئے میں، ناپنے میں بے انصافی نہ کرو۔
 انجیل کے اخلاقی احکام

انجیل نے اخلاقی تعلیمات کا نصرف یہ کہ احاط نہیں کیا ہے، بلکہ ان کی تفصیل بھی نہیں کی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ بلکہ ان کی تفصیل بھی نہیں کی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ بلکہ ان کی بعث کا مقصد درحقیقت بنی اسرائیل کی رسم پرتی اور شریعت کی ظاہری پابندی کے خلاف معنی اور دوروح کی طرف دعوت تھی، یہ حقیقت جس طرح احکام میں نظر آتی ہے، اخلاق میں بھی جھکتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ بلکا کی اخلاقی تجدید و اصلاح یہ ہے کہ حضرت موئی غلیب کی تو راق ، حضرت داؤو علیہ بلکا کی زبور، حضرت سلیمان علیہ بلکا اور دوسرے اسرائیل صحیفوں میں جو خالص بلنداخلاقی تعلیمات منتشر تھیں اور جن کو بنی اسرائیل اپنے قانونی احکام کے سامنے بھلا بیٹھے تھے، ان کو بلک جا اپنے شہور وعظ میں ان کے سامنے پیش کیا، اس مشہور اخلاقی وعظ میں برتر تیب حسب ذیل با تیں بیان کی گئی ہیں ۔ دل کی غربی جمام مانعت، اور کی ممانعت، و کر دیا، پاک دامنی جسم کھانے کی ممانعت، و کر دور باری، راست بازی، رحم دلی، پاک دلی، عیار کرنا، ریا کی ممانعت، تو کل، عیب نہ لگانا، جو پچھتم چاہج خوکہ میں ان کے ساتھ کرو۔ بیا خلاقی تعلیمات پیشتر انبی لفظوں کے ساتھ جو کو اس ایک میں ہیں، بنی اسرائیل کے سامنے میش کرنے سے مقصودان میں اخلاقی تو ازن کا قائم کرنا اور رسی اخلاقی اور اخلاقی تو ازن کا قائم کرنا اور رسی اخلاقی اور نظی شریعت کے اصل دور و معنی کوجلو و گر کرنا تھا۔ اخلاقی تو ازن کا قائم کرنا اور رسی اخلاقی اور نظی شریعت کے اصل دور و معنی کوجلو و گر کرنا تھا۔

#### اسلام مين اخلاقي احكام كاستقصا

محمد رسول الله مثلثَّيْظ کی بعثت کسی خاص قوم یا زمانه تک محد دنهیں ،اس لیے آپ کواخلاقی تعلیمات کا جوصیفہ عنایت ہوااس کوصرف ایک قوم یا زمانہ کی اخلاقی اصلاح تک محد دنہیں رکھا گیا، بلکہ تمام قوموں اور ر مِنْدَا بِهُ النَّهِ اللَّهِ ز مانوں تک وسیح کیا گیا، اس لیے تمام قوموں اور ز مانوں میں جو برائیاں پائی جاتیں یا پائی جانے والی تھیں،

زمانوں تک وسیج کیا گیا، اس لیے تمام قوموں اور زمانوں میں جو برائیاں پائی جاتیں یا پائی جانے وال تھیں،
ان سب کو استقصا کر کے منع کیا گیا اور اس طرح تمام انسانی اخلاقی محاسن کو بھی کھول کر بیان کیا گیا اور ان کے حصول کی تاکید کی گئی، گزشتہ صحیفوں میں جن برائیوں سے روکا گیا تھا، یا جن نیکیوں کی تعلیم دی گئی تھی،
آنحضرت سُنا تینیا کی وجی مبارک نے ان کی تمام جزئیات کا استقصا کیا اور ان کے گوشہ گوشہ کو کھول کر روشن کر ان میں جم ان اخلاقی تعلیمات کی ایک مجمل فہرست درج کرتے ہیں، جن کی تعلیم یا مما نعت قرآن پاک نے کی ہے۔

قرآنی اخلاق کی فہرست

سے بولنا جھوٹ کی برائی علم بے عمل کی ندمت ، عام عفود درگز ر، تو کل ،صبر ،شکر ،حق براستقامت ،اللّٰہ کی راه میں جان دینا، سخاوت اور خیرات کا حکم ، کخل کی برائی ، اسراف اور فضول خرچی کی ممانعت ، میانه روی کی تا کید،عزیزوں،قرابت داروں، بتیموں،مسکینوں اور پڑوسیوں کے ساتھ نیکی،مسافروں،سائلوں اورغریوں کی امداد، غلاموں اور قیدیوں کے ساتھ احسان ،فخر وغرور کی برائی ،امانت داری ، وعدہ کا اپنا کرنا،عہد کا پورا کرنا،معاہدوں کا لحاظ رکھنا،صدقہ وخیرات، نیکی اور بھلائی کی بات کرنا، آپس میں لوگوں کے درمیان محبت پیدا کرنا، کسی کو برا بھلانہ کہنا، کسی کونہ چڑانا، نہ برے ناموں سے یاد کرنا، والدین کی خدمت اور اطاعت، ملا قاتوں میں باہم بھلائی اورسلامتی کی دعا دینا،حق گوئی ،انصاف پیندی، بچی گواہی دینا، گواہی کونہ چھیانا، جھوٹی گواہی کادل کی گنامگاری پراٹر ، نرمی ہے بات کرنا ، زمین پراکڑ کرنہ چلنا ملح جوئی ، اتحادوا تفاق ، ایمانی برادری، انسانی برادری، اکل حلال، روزی خود حاصل کرنا، تنجارت کرنا، گدا گری کی ممانعت، لوگوں کو اچھی بات کی تعلیم دینااور بری بات سے روکنا ،اولا دکشی ،خودکشی اورکسی دوسرے کی ناحق جان لینے کی ممانعت ، میتیم کی کفالت،اس کے مال و جائیداد کی نیک نیتی کے ساتھ حفاظت، ناپ اورتول میں بے ایمانی نہ کرنا، ملک میں فساد بریا نہ کرنا، بے شرمی کی بات سے روکنا، زنا کی حرمت، آئکھیں نیچی رکھنا،کسی کے گھر میں بے اجازت داخل نہ ہونا،ستر اور حجاب، خیانت کی برائی، آئھ، کان اور دل کی بازیرس، نیکی کے کام کرنا، لغو ہے اعراض ، امانت اورعہد کی رعایت ، ایثار جمّل ، دوسروں کومعاف کرنا ، دشمنوں ہے درگز ر ، بدی کے بدلہ نیکی کرنا ،غصہ کی برائی ،مناظروں اورمخالفوں ہے گفتگو میں آ داب کالحاظ ،مشرکوں کے بتوں تک کو برانہ کہنا ، فیصلہ میں عدل وانصاف، دشمنوں تک ہے عدل وانصاف، صدقہ وخیرات کے بعدلوگوں پراحسان دھرنے کی برائی، اُلا ہے کی مذمت بنت و فجور سے نفرت، چوری ، ڈاکہ، رہزنی اور دوسرے کے مال کو بے ایمانی سے لیے لینے کی ممانعت، دل کا تقویل اور یا کیزگ، یا کبازی جتانے کی برائی، رفتار میں وقار ومتانت، مجالس میں حسنِ اخلاق ہضعفوں ، کمزوروں اورغورتوں کے ساتھ نیکی ،شوہر کی اطاعت ، بیوی کاحق ادا کرنا ، ناحق قتم کھانے کی برائی، چغل خوری، طعنه زنی اورتهمت دهرنے کی ممانعت،جسم و جان اور کپڑوں کی پا کیزگی اور طہارت،شرم گاہوں کی ستریوشی ،سائل کونہ چھڑ کنا، پیتم کونید بانا،اللّہ کی فعت کوظا ہر کرنا،غیبت نہ کرنا، بد گمانی نہ کرنا،سب پر رحم کرنا، ریا اور نمائش کی ناپیندیدگی، قرض دینا، قرض معاف کرنا، سود اور رشوت کی ممانعت، ثبات قدم، استقلال اور شجاعت و بہادری کی خوبی، لڑائی کے گھمسان سے نامردی ہے بھاگ کھڑے ہونے کی برائی، شراب پینے اور جوا کھیلنے کی ممانعت ، بھوکوں کو کھانا کھلانا ، ظاہری اور باطنی ہرقتم کی بےشری کی باتوں ہے یر ہیز، بےغرض نیکی کرنا، مال و دولت سے محبت نہ ہونا، ظلم سے منع کرنا، لوگوں سے بے رخی نہ کرنا، گناہ ہے بچنا،ایک دوسرے کوحق پر قائم رکھنے کی فہمائش،معاملات میں سچائی اور دیا نتداری۔

احادیث کے اخلا قیات کی فہرست

یہ وہ تغلیمات ہیں، جن کا ماخذ قرآن پاک ہے، ان کے علاوہ اسلام کی اخلا قیات کا برا ذخیرہ آ تخضرت مل فينظم كے ان اقوال ميں ہے جوان كى تفسير وتشريح ميں احاديث ميں مذكور ہيں، ان كى كثر ت كا انداز ہ اس سے ہوسکتا ہے کہ کنز العمال میں جو ہرتشم کی حدیثوں کاسب سے بڑا مجموعہ ہے، آنخضرت سالٹیٹیظ کی اخلاقی تغلیمات باریکٹائپ کے بڑی تقطیع کے ۸۷صفحوں میں ہیں جن میں سے ہرصفحہ میں سے سطریں ہیں اور تعداد کے اعتبار سے بیتین ہزار نوسو چھ حدیثیں ہیں، جو ڈھائی سو کے قریب مختلف اخلاقی ابواب و عنوانات میں منقتم ہیں ،ان میں ہے بعض مکرّ رباتیں بھی ہیں تاہم ان سے انداز ہ ہوگا کہ انسان کی اخلاقی و نفسانی کیفیات وحالات کا کوئی ایبا جز و نه ہو گا جو داعی اسلام منافیقیا کی تلقینات کی فہرست ہے رہ گیا ہوا ور جس پر دنیا کے اس سب سے بڑے اور سب سے آخری اخلاقی معلم کی نگاہ نہ بڑی ہو، ہم ذیل میں ٱنخضرت مَنْ عَيْنَا كَي اخلاقي تعليمات كے صرف وہ عنوانات لكھتے ہيں، جوضيح بخاري، جامع تر مذي اورسنن ابي داؤد میں مذکور ہیں۔صلہ رحمی، ماں باپ کے ساتھ سلوک، بچوں ہے محبت، چھوٹوں کی محبت اور بروں کی عزت،ا پنے بھائی کواپنے ہی ما نند حیا ہنا، ہمسابوں کے ساتھ سلوک،غلاموں کے ساتھ سلوک،غلاموں کا قصور معاف کرنا،اہل وعیال کی پرورش، میٹیموں کی پرورش، بیوہ کی خبر گیری، حاجت مندوں کی امداد،اندھوں کی دست گیری، عام انسانوں کے ساتھ ہمدردی ،قرض داروں پراحسان ،فریادیوں کی فریا درسی ،خلق کونفع رسانی ، مسلمانوں کی خیرخواہی ، جانوروں پرشفقت اور رحم ،محسنوں کی شکر گز اری ، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق، بیاروں کی خدمت وعیادت، رشک وحسد کی ممانعت، دوسروں کی مصیبت پرخوش ہونے کی ممانعت، شجاعت وبہادری ،لڑائی کےمیدان ہے بھا گنے کی برائی ،امیر وامام کی اطاعت ،مداومتِ عمل ،اپنے ہاتھ ہے کام کرنا، شیرین کلامی ،خوش خلقی ، فیاضی ، بدز بانی سے اجتناب ،مهمان نوازی ،شرم دحیا ،علم و د قار ،غصه کوضبط کرنا بعغوو درگز رہصبر قحل ،حسب ونسب پر فخاری کی ندمت ، بدگمانی کی برائی ،کسی کےگھر میں بلاا جازت داخل ہونا ، دوسر دل کے گھر جا کرادھرادھر نہ دیکھنا ، دوسر ہے بھائی کے لیے پیٹھ بیچھے دعا کرنا ، رفق ونرمی ، قناعت اور استغنا، گداگری کی ممانعت، اپنے گناہوں کی پردہ پوتی، اپنے بھائیوں کے عیوب پر پردہ وُ النا، چغل خوری کی ممانعت، تہمت لگانے کی برائی، نبیبت کی ممانعت، بعض و کینے کی ممانعت، دوسر وں کی ٹوہ لگانے کی ممانعت، تہمت لگانے کی برائی، نبیبت کی ممانعت، نبعض و کینے کی ممانعت، دوسر وں کی ٹوہ لگانے کی ممانعت، بعض مرانداری، تواضع و خاکساری، امانت داری، گالی کی ممانعت، مند پر مدح وستائش کی ممانعت، بغنی فداق کی ممانعت، بخل کی ممانعت، نضول گوئی کی ممانعت، نضول خو پی کی ممانعت، تو مروغر ورکی فدمت، بغنی فداق کی برائی، نفس انسانی کا احترام، ظلم کی ممانعت، عدل و انصاف، تعصب کی ممانعت، خت گیری کی ممانعت، خواری وغم گساری، توکل، لانچ کی برائی، رضا بالقضاء، ماتم کی ممانعت، قمار بازی کی ممانعت، سچائی کی ہدایت اور جووٹ کی ممانعت، جھوٹی گوائی کی ممانعت، جھوٹی گوائی کی ممانعت، باہم مصالحت کرانا، ایک مسلمان دوسر مسلمان سے تین دن سے زیادہ ناراض ندر ہے، منافقت اور دورخی چال کی فدمت، وعدہ خلائی کی دوسر مسلمان سے تین دن سے زیادہ ناراض ندر ہے، منافقت اور دورخی چال کی فدمت، وعدہ خلائی کی دوسر مسلمان سے تین دن سے زیادہ ناراض ندر ہے، منافقت اور دورخی چال کی فدمت، وعدہ خلائی کی دوست واحباب کی ملاقات، آداب محاس آداب کی ملاقات، آداب باس، آداب باس، آداب واخلاق وسلوک کے دکام۔

ان تفصیلات سے قیاس ہو سکے گا کہ آنخضرت مَثَّاتِیْزِّم کے ذریعیہ اخلا قیات کا کتناعظیم الثان ذخیرہ انسانوں کوعطا کیا گیا ہے۔

اخلاقي جزئيات كااستقصا

انسان بڑا بہانہ جواور حیلہ طلب واقع ہوا ہے، اس کے لیے اخلاقیات کے صرف کلی اصول کافی نہیں کہ وہ لفظوں کے ہیر پھیر کے سایہ میں پناہ لے اور صرف چندر سوم کی لفظی تقلید پر قناعت کر لے، اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہرخوش اخلاقی یابداخلاقی کے ایک ایک جزئید کا استقصا کیا جائے اور اس کے ایک ایک ریشہ کو کھول دیا جائے اور اس کی نہی اصلی گہرائیوں تک پہنچا جائے ، اس کے دسائل اور ذرائع کا بھی پنة لگایا جائے ، اس کے دسائل اور ذرائع کا بھی پنة لگایا جائے اور ان کے متعلق صرت کا حکام دیے جائیں ، آئخضرت منی اُنٹی کے کا خلاقی تعلیمات نے اس مکتہ کو پوری طرح ملی خلوظ رکھا ہے، اس کی توضیح کے لیے امرونہی دونوں کی ایک ایک دودومثالیں کافی ہوں گی۔

صدقہ وخیرات تمام مذہبوں میں تواب کاسب سے بڑا کام مجھا گیا ہے، کیکن تورا قانے اس کوصرف عشر اورز کو قاتک محدود رکھا ہے، ان کے علاوہ کسی اور قسم کی خیرات کا ذکر اس میں نہیں ماتا، انجیل نے سب چھ غریبوں کو دے کرخود غریب بن جانے کواچھا سمجھا ہے، آنخضرت مُنائینیِّم کی تعلیم نے دونوں کو یکجا کر دیا ہے اور ہرا یک کے ایک ایک جزو کی تفصیل کر دی، تورا قامیں میہ ہم تھا، کہ کتنے غلہ یا سونے چاندی کے مالک پرعشر یاز کو قافرض اورکن کن چیزوں میں فرض ہے، شریعت محمدی مُنائینیِّم نے اس کے متعلق مقدار اور تعداد اور زمانہ کی

پوری پوری تعیین کر دی، وہ اجناس مقرر کر دیے جن میں عشریا زکو ۃ واجب ہے، ان کی تخصیل کا طریقہ بتا دیا، ان کے اخراجات اور مصارف کی نوعیّتوں کی تشریح کر دی، اس نے بیتے کم نہیں دیا کہتم سب پچھاللّہ کی راہ میں لٹا کرخود مفلس اور کنگال بن حاوً بلکہ یہ کہا:

﴿ وَيَسْتَلُونَكَ مَا ذَا يُنْفِقُونَ أُقُلِ الْعَفُولِ ﴾ (٢/ البقرة ٢١٩٠)

''لوگ تجھے یو چھتے ہیں کہ وہ کیا خرج کریں، کہد ہے کہ جوتمہاری ضرورت سے زیادہ ہو۔''

مگراخلاتی حیثیت ہے اس نے یہ تلقین ضرور کی کہتم خودا پی ضرورت روک کراورا پنے اوپر تھوڑی تکلیف اٹھا کر، دوسروں کی حاجت پوری کرو، توبیتمہارے کمالِ خلق کی دلیل ہے، انصار جنہوں نے خود تکلیفیں اٹھا کرمہاجرین کی مصبتیں دورکیں،ان کی تعریف میں اللّٰد نے فرمایا:

﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى الْفُيهِ مُوكَوْكًا كَانَ بِهِمُ خَصَاصَةً ۗ ﴾ (٥٩/ الحشر .٩)

''ووه دوسرول کواپنے او پرتر جیج دیتے ہیں ،اگر چیخودان کوعاجت ہو۔''

صحابه رش النيم كي مدح مين فرمايا:

﴿ يُطْعِبُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيْنًا وَيَدِيمًا وَآسِيْرًا۞﴾ (٧٦/ الدهر : ٨)

''خود کھانے کی خواہش کے باوجود مسکین ، پیٹیم اور قیدی کو کھانا کھلا ویتے ہیں۔''

قرآن پاک سراپاانفاق فی سبیل الله یعنی الله کی راہ میں خرچ کرنے کی ہدایت سے بھراہوا ہے۔ اکثر لوگ وہ چیز الله کی راہ میں دوسروں کو دیتے ہیں، جوسڑی، گلی، خراب اور نکمی ہو، قرآن پاک نے اس سے روکا کہ پنفس کے تزکیداور صفائی کے بجائے جواس خیرات کا مقصد ہے، نفس کی اور دنایت اور آلودگ ظاہر کرتا ہے، فرمایا:

﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ ثَكَى ءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيْمٌ ۞ ﴾

(٣/ آل عمران:٩٢)

''تم ہرگز پوری نیکی کونہ پاؤ گے، جب تک اس میں سے تم نہ خرچ کرو، جوتم کومجوب ہے اور جو بھی تم خرچ کرو،اللہ کواس کاعلم ہے''

يھرفر مايا:

﴿ يَاتُهَا الَّذِيْنَ الْمُنْوَّا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَتِ مَا لَسَبْتُدْ وَمِيَّاۤ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَكَمُّوُا الْخَيِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِذِيْهِ إِلَّا آنُ تُغْفِضُوا فِيْهِ \* وَاعْلَمُوَّا اَنَّ اللّٰهَ عَنِيٌّ خَيْدُهُ ﴾ (٢/ البقرة ٢٦٠)

''اے ایمان والو! جوتم کماتے ہو، اس میں کی اچھی چیزیں اور جوہم تمہارے لیے زمین



ے نکالتے ہیں،اس میں سے کچھاللہ کی راہ میں دواوراس میں سے خراب چیز دینے کا قصد بھی نہ کروکہ تم کوکوئی ایسی چیز دے تو نہلو، مگر یہ کہ چثم پوٹی کرلواور یقین کروکہ اللہ بے بروااور خوبیوں والا ہے۔''

اس آیت پاک کے خاتمہ کی بلاغت پرغور کرو، کہ اس میں اللہ تعالی نے اپنی نسبت فرمایا کہ' وہ بے پروا اورخوبیوں والا ہے۔' بعنی اس نے اپنے بندوں کو مال کے بہترین حصہ کے خیرات کرنے کی جو ہدایت فرمائی، اس کا بیسب نہیں کہ نعوذ باللہ خود اللہ کوا ہے بندوں کی اچھی چیزوں کی ضرورت ہے، کہ وہ ہماری ہراچھی سے اس کا بیسب نہیں کہ نعوذ باللہ خود اللہ کوا ہے بندوں کی اچھی چیز سے بے نیاز اور بے پروا ہے، بلکہ بیسب ہے کہ وہ خوبیوں والا ہے، اس لیے خوبی ہی والی چیز کو قبول الربت سے سے نیاز اور بے پہلے تمہاری امداد کے تاج خودوہ ہیں، جن کی کفالت کا بارتم پر ہے، اہل وعیال، دست گر کرتا ہے۔ سب سے پہلے تمہاری امداد کے تاج خودوہ ہیں، جن کی کفالت کا بارتم پر ہے، اہل وعیال، دست گر عزیز وقریب، پھردوسر سے تاج و مسکین اور مسافر۔

﴿ يَسْئُلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ اللهِ قُلُ مَا آنفَقُتُهُ مِّن حَيْرٍ فَلِلُوالِدَيْنِ وَالْآفَرَ بِينَ وَالْيَالَمَٰى وَالْمَالِكِيْنِ وَالْآفَرَ بِينَ وَالْيَالَمُى وَالْمَالِكِيْنِ وَابْنِ السّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيْمٌ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ البقرة : ٢١٥ ﴾ و ' لوگ جَم يَنِي كَامَالُ خَرِي حَروه وه مال فَرَجَ حَروه وه مال بي مِن كه كيا خِرات كرين كه دے، جو يَحْمَ يَنِي كامالُ خرج كروه وه مال بي برشة دارول ، يَنِيمول ، مسكينول اور مسافر كے ليے اور جو بھی تم يَنِي كاكام كرو ، الله اس سے واقف ہے۔ '

اگر کسی کے پاس پھے نہ ہوتو خیرات کیا دے؟ آنخضرت سُن الی ایک دفعہ فرمایا کہ 'نہر مسلمان پر صدفہ دینا واجب ہے۔' اوگوں نے عرض کی کہ اگر اس کی قدرت نہ ہو، تو فرمایا: ''مز دوری کر ہے اور جو ملے اس میں پھھ خود کھائے ، پھھ تاجوں کو کھلائے۔' 'صحابہ رہی گئی نے عرض کی ، اگر مز دوری کرنے کی بھی تو ت نہ ہو، فرمایا: '' تو غم رسیدہ حاجت مند کی کوئی جسمانی خدمت کر ہے اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو نیکی کی تعلیم دے اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو برائی کرنے ہے بیچے یہ بھی صدقہ ہے۔' کا دوسرے موقع پر فرمایا: '' اچھی بات کہنا اور بری بات ہے صدقہ ہے ، کسی اندھے کی دست مری بات ہے صدقہ ہے ، کسی اندھے کی دست میری بھی صدقہ ہے ، کسی اندھے کی دست میری بھی صدقہ ہے ، است ہے تھر، کا نا اور ہڈی کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے اور اپنے ڈول کا پانی اپنے بھائی کے ذول میں ڈال دینا بھی صدقہ ہے ۔ اس بھی صدقہ ہے۔ کسی بھولے خور سیجے کہ بیصد قد اور خیرات کا کتاوسیع مفہوم ہے۔

سی کے ساتھ کوئی نیکی کر کے اس کو یا دمت دلاؤ، نه اپنااحسان اس پر جتاؤ، نه اس سے اُس کے شکریہ کے طالب ہو، نه نمائش مقصود ہو، کہ اس سے خود نیکی برباد ہو جاتی ہے، آنخضرت مُنَّاثِیْرِ کم کو درسری ہی دحی میں یہ نکتہ بتایا گیا، فرمایا:

<sup>🆚</sup> أدب المفرد امام بخاري، باب ان كل معروف صدقة: ٢٢٥ـ

<sup>🥸</sup> جامع ترمذي، ابواب البر والصلة، باب ما جاء في صنائع المعروف: ١٩٥٦ـ

﴿ وَلاَ تَنْنُ تَنْتَكُورُ ۚ ﴾ (٧٤/ المدنر: ٦)

''اوراپنااحسان نه جمّا كه تواورزياده چاہے۔''

عام مىلمانوں كوتا كىد كى گئى:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْ الا تُبْطِلُوْا صَدَقَٰتِكُمْ بِالْمَتِّ وَالْآذِي " كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِبَّاءَ النَّاسِ

وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُؤْمِ الْأَخِرِ اللَّهِ وَالْيُؤْمِ الْأَخِرِ اللَّهِ (٢/ البقرة: ٢٦٤)

''اے ایمان دالو! اپنی خیرات کواحسان رکھ کراور جتا کر بر بادمت کرو، جس طرح وہ بر باد کرتا ہے جولوگوں کے دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللّٰداور پچھلے دن پر یقین نہیں رکھتا۔''

پھر فرمایا کدایسی خیرات ہے تومعمولی سی نیکی بہتر ہے:

﴿ قَوْلٌ مَّعُرُونٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتَبْعُهَا ٓ اذِّي ۚ وَاللَّهُ عَنِيٌّ حَلِيمٌ ۗ ﴾

(٢/ البقرة:٢٦٣)

''اچھی بات کہنی اورمعاف کرنااس خیرات ہے بہتر ہے،جس کے پیھیےاحسان جتا کر دینے والے کے دل کوصد مہ پہنچایا جائے اوراللہ بے نیاز اور برد بارہے''

ریا اور نمائش سے بچنا ہوتو چھپا کر دواور اگر لوگوں کی تشویق و ترغیب مقصود ہوتو دکھا کر کے بھی دے

سکتے ہو:

﴿ إِنْ تَبُدُوا الصَّدَقِ فَنِعِهَا هِي ۚ وَإِنْ تَخْفُوهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَآءَ فَهُو خَيْرٌ لَّكُمْرُ ۚ وَيُكَتِّرُ

عَنْكُمْ مِنْ سَيِّ أَيْكُمُ وَاللهُ بِهَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ ﴿ ﴾ (٢/ البقرة: ٢٧١)

''اگرتم خیرات کھول کر دو تو بھی اچھا ہے اور اگر چھپا کرغریوں کو دو تو وہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اور اللہ تمہاری برائیوں کا کفارہ کردے گا اور جو پچھتم کرتے ہواللہ اس سے خبر دار ہے۔''

﴿ ٱلَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ ٱمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِسِرًّا وَّعَلانِيَةً فَلَهُمْ ٱجْرُهُمْ عِنْلَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ ۞ ﴾ (٢/ الله ة: ٢٧٤)

''جولوگ اپنامال رات اور دن ، چھپے اور کھلے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ، تو ان کا ثو اب ان کے رب کے پاس ہے ، نہ ان کوخوف ہوگا اور نغم ۔''

صدقہ اور خیرات کھلے دل ہے ہنسی اور خوثی ہونی جا ہیے، جبر و کراہت سے نہ ہو، کہ بیر منافقت کی نشانی ہے:

﴿ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمُ لَمِ هُونَ۞ ﴾ (٩/ التوبة:٥٥)

''اوروہاللّٰدی راہ میں نہیں خرچ کرتے کیکن کڑھ کر۔''

صدقہ وخیرات کچے دل سے اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے:

﴿ وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ اَمُوالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَتَثْفِيْتًا قِنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثُلِ جَنَّةٍ \* بِرَبُوتَةٍ ﴾ (٧/ الله ق: ٢٦٥)

''اوران کی مثال جواپنا مال اللہ کی خوشنووی جاہ کر اور اپنا دل پکا کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں،اس باغ کے مانند ہے جوکسی ٹیلہ پر ہو۔''

بلکهاس سے زیادہ بیہ ہے کہاس سے مقصود خوداللہ ہو:

﴿ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْنِعَا ءَوَجُهِ اللهِ \* وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوكَ إِلَيْكُمْ وَٱنْتُمْ لِا تُظْلَمُونَ ﴾ ﴾ (٢٧ البفرة: ٢٧٢)

''اورتم تو خرچ نہیں کرتے ،مگراللہ کی ذات کو چاہ کراور جو خیرات کرو گے ، وہ تم کو پوری ملے گی ہمہاراحق کچھود باندرہے گا۔''

صدقہ وخیرات کی ان تمام تفصیلات ہے اندازہ ہوگا کہ اسلام نے اس ایک تعلیم کے کتنے گوشوں کااحاط کیا ہے۔

مسكرات كي حرمت ميں جزئيات كااحاطه

احکام میں یہ وسعت اور ہمہ گیری اور بھی زیادہ نمایاں طور پرنظر آتی ہے، مثلاً بمسرات کوتمام ندا ہب نے صاف صاف حرام نہیں کیا ہے، مگر اچھا کسی نے نہیں سمجھا ہے، اسلام پہلا ند ہب ہے، جس نے تذبذ ب اور شک اور ہاں اور نہیں کے تمام پہلوؤں کو دور کر کے اس بارہ میں ایک قطعی اور آخری فیصلہ نافذ کر دیا، اسلام سے پہلے گوبعض نیک لوگوں نے شراب کا پینا جھوڑ دیا تھا، لیکن بیحرمت صرف اشخاص بھی اس کے اگر سے کلیتہ محفوظ فر نہیں رکھا جا سکتا اور خودا شخاص بھی اس کے اگر سے کلیتہ محفوظ نہیں رہ سے تم مثلاً: ایک شخص شراب نہیں پیتا، لیکن اس کی تجارت کرتا ہے، ایک شخص ان دونوں چیز دں سے احتر از کرتا ہے، لیکن ان بر تنوں کو استعال میں لاتا ہے، جن میں شراب رکھی یا بنائی جاتی ہے، لیکن اسلام نے شراب کی حرمت کا اعلان اس جامعیت کے ساتھ کیا ہے کہ ان احکام کی مراعات کے ساتھ کوئی شخص شراب کا تھور بھی نہیں کرسکتا۔
تصور بھی نہیں کرسکتا۔

قال رسول الله صَلَيْجَ : ((لعن الله الخمر وشاربها وساقيها، وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه))

آپ سَلَ اللَّهُ مَنْ فرمایا: "الله شراب پر،اس کے پینے والے پر،اس کے بلانے والے پر،اس

<sup>🐞</sup> ابوداود، كتاب الاشربة، باب العصير للخمر: ٣٦٧٤\_

عِنْ الْنَافِيْنَ الْمُعَالِّيْنِي الْمُعَالِّيْنِي الْمُعَالِّيْنِي الْمُعَالِّيْنِي الْمُعَالِّيْنِي الْمُعَالِمِي الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْ

کے بیچنے والے پر،اس کے خرید نے والے پر،اس کے نچوڑ نے والے پر،اس سے اپنے لیے نیجوڑ نے والے پر،اس سے اپنے لیے نیجوانے والے پراور اس مخص پرجس کے پاس وہ لے جائی جائے العنت کرتا ہے۔''

آپ سَلَ اللَّهُ نَهِ مَا مِانِ ''انگور ہے بھی شراب بنتی ہے، تھجور ہے بھی ، شہد ہے بھی ، گیہوں سے بھی اور جو ہے بھی اور جو ہے بھی ۔''

قال سمعت رسول الله صلى الله على الله على الخمومن العصير والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة و الى انهاكم عن كل مسكر)

راوی کابیان ہے کہ میں نے آنخضرت منافیظ ہے سنا ہے کہ''شراب انگور منقی بھجور، گیہوں،

جو، جواراور ہر چیز کے نجوڑ سے بنتی ہےادر میں تم کو ہر نشیآ ور چیز سے منع کرتا ہوں۔'

عرب کے مختلف حصوں میں انہی چیز دں کی شراب بنتی تھی ، اس لیے یہ تعریف عرب کے تمام اصناف شراب کو حادی تھی ، لیکن اسلام ایک عالمگیر مذہب تھا اور میمکن تھا کہ دنیا کے اور حصوں میں شراب کی دوسری قسمیں استعمال کی جائیں اور تحدید ان کوشامل نہ ہو، اس لیے آپ منابھی آم نے شراب کی ایک کلی تعریف کی جو تمام اقسام شراب برحادی تھی:

> ((کل مسکو خمر و کل مسکو حرام)) الله ''برنشآ در چیزشراب ہے ادر برنشآ در چیز حرام ہے۔'' ((کل شواب اسکو فھو حرام)) الله

البوداود، كتاب الاشربة، باب الخمر مماهى: ٣٦٧٦ الغَمَّا: ٣٦٧٦ اللهُ ابوداود، كتاب الاشربة، باب بيان ان كل مسكر خمر: ٣١٨٥، الاشربة، باب بيان ان كل مسكر خمر: ٣١٨٥، الاشربة، باب ما جاء في شارب الخمر: ١٨٦١؛ نسائي، كتاب الاشربة: ١٨٥٥؛ أحمد، ج١، ص: ٢٨٩ - ١٠ الوداود، كتاب الاشربة، باب ما جاء في السكر: ٣٦٨٢؛ بخارى، كتاب الاشربة، باب بيان ان كل مسكر خمر: ٣١٨٥ - الاشربة، باب بيان ان كل مسكر خمر: ٣١٨٥ -



''ہریننے کی چیز جونشہلائے وہ حرام ہے۔''

کیکن حیلہ جولوگوں کے لیےا ہے بھی حیلہ جوئی کا موقع باقی تھا، حرمت شراب کی اصل وجہ جواس تعریف ے متبط ہوتی ہے، نشہ ہے، لیکن میمکن تھا کہ شراب کی اس قدر کم مقدار استعال کی جائے کہ نشہ نہ آئے، اس ليے فرمايا:

#### ((ما اسكر كثيره فقليله حرام))

''جو چیززیادہمقدار میں نشہلائے ،اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔''

لعض چیزیںالیی ہوتی ہیں،جونشنہیں لاتیں،تاہماعصاب میںایک حذر کی کیفیت پیدا کردیتی ہیں، جونشہ کا بتدائی مقدمہ ہوتی ہے، بھنگ وغیرہ ای تتم کی چیزیں ہیں اور تمدن کے زمانہ میں مہذب اور حیلہ جو لوگ اکثر اس نتم کےمفر جات کااستعال کرتے ہیں ،اس لیے آنخضرت مُلاَثِیْلِم نے ان کی بھی ممانعت فرمائی :

نهي رسول الله عن كل مسكر ومفتر. 🗗

''' تخضرت منا يُنْزُم نے ہرمنشی ومخدر چیزے منع فر مایا۔''

کیکن اس تفصیل و جامعیت کے بعد بھی میمکن تھا کہلوگ اس تئم کی منشی چیزیں استعال کریں،جن پر عرفًا خمر كا اطلاق نه كيا جاتا ہو، عرب ميں اس قتم كى ايك مصنوعى چيز تقى ، جس كو داوى كہتے تھے، چنانچيہ أب مَنْ عَلَيْهِم ن اس كومهي خمريات مين داخل فرمايا:

((ليشربنّ ناس من امتي الخمر يسمونها بغير اسمها)) 🕏

آ بِ مَنْ لِيَنْظُ نِهِ فِي مَايِا: "ميري امت مِين مِجِهِ لوگ نام بدل كرشراب كااستعال كريس كے ." • اس کے علاوہ عرب میں جن برتنوں میں شراب رکھی جاتی تھی ،شروع میں ان کے استعال کی بھی ممانعت فر مائی:

نهي عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير ـ 🌣

'' آپ مُنَاتِیْنِ نے کدو،سبز وسیاہ رنگ کے مرتبان اور کھجور کی جڑ ہے جس میں سوراخ کر کے شراب رکھی حاتی منع فر مایا۔''

ليكن چونكه بيايك قتم كى تخت كيرى تقى ،اس ليه آب مَنْ لِيَّائِمْ نِهَ آخر مين اس حَكم كومنسوخ فرماديا، اب صرف شراب کے استعال کی دوصور تیں باقی رہ گئی تھیں ،ایک یہ کہاس کی حقیقت بدل دی جائے ، دوسرے میہ کہ بخت مجبوری کی حالت میں استعمال کی جائے الیکن آنخضرت سُکاٹٹینٹر نے ان دونو ںصورتوں میں بھی شراب

<sup>🏶</sup> ابوداود، ایضًا:۳۶۸۱ 🏄 ایضًا:۳۶۸۹\_ 🕸 ایضًا، باب فی الداذی: ۳۲۸۹، ۳۲۸۹\_

<sup>🏰</sup> ابوداود، كتاب الاشربة، باب في الاوعية:٣٦٩-

ایک باردیلم حمیری نے آپ منافیۃ کی خدمت میں عرض کی ، کہ ہم سر دملک میں رہتے ہیں اور سخت کام کرتے ہیں، اس لیے گیبول کی شراب پینے ہیں کہ محنت اور سروی برداشت کرنے کی طاقت قائم رہے، آپ نے فر مایا: ''کیاس سے نشہ بھی ہوتا ہے۔''افھوں نے کہا: ہاں۔ آپ منافیۃ کی نے زمایا: ''تو اس کو چھوڑ دو۔'' المحنوں نے کہا: کیاں نے کہا: کیکن اور لوگ نہیں چھوڑیں گے، ارشاد ہوا کہ ''اگر نہ چھوڑیں، تو ان سے جہاد کرو۔'' المحا اسلام سے پہلے تو را ق نے بھی بی اسرائیل کو اپنے بھائیوں سے سود لینے کی ممانعت کی تھی، انجیل نے بھی ''ناروا نفع'' سے لوگول کو روکا ہے، تاہم میم انعت بہت مجمل ہے، لیکن اسلام نے جب اس کو حرام کیا تو رہا کی حقیقت، رہا کے اقسام، کن کن چیزوں میں کس مس محمل ہے، لیکن اسلام نے جب اس کی پوری تفصیل کی، اس کے مشا ہداور مہم معاملات سے بھی بازر کھا، اس ظلم میں جولوگ کسی طرح بھی شریک ہوں ،ان سب کوشر کے جرم شہر ایا۔

لعن رسول الله عُشِيمٌ اكل الربو وموكله وشاهده وكاتبه. 🌣

'' آنخضرت سُلَّيْتِیْزِ نے سود کھانے والے ،سود کھلانے والے ،اس پر گوا ہی دینے والے اوراس کے لکھنے والے برلعنت بھیجی ''

### رشوت كى حرمت مين استقصا

لعن رسول اللّه طَنْظَمُّ الراشي والمرتشي. 🌣

'' آنخضرت مَنْائَیْنِمُ نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دونوں پر لعنت بھیجی ہے۔'
اسلام کی دوسری اخلاقی تعلیمات میں بھی اس قسم کی تفصیل، استقصا اور تمام جزئیات کا احاطہ پایا جاتا ہے، کیونکہ جس چیز کا عام رواج پیدا ہو جاتا ہے، اس کی نہایت کثرت سے مختلف صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور ہر شخص کسی نہ کسی صورت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس لیے جب تک ان تمام صورتوں کومٹانہ دیا جائے اس چیز کا کلینے، قلع وقع نہیں ہوسکتا۔

مسيحى اخلاق كى كمزوري

مسیحی فلسفهٔ اخلاق نے دنیا میں ایک بڑی غلط نبی میہ پیدا کر دی تھی ، کہاس نے حسن اخلاق کا انحصار

نِينَةُوْالَنِيْنَ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اخلاق کی صرف منفعل اور ہر دوقتم میں کر دیا تھا، پینی تواضع ، خاکساری ، فروتی ، عاجزی ، خواری ، بردباری ، مسکینی ، غریبی ، غمگینی ، وغیر ہ منفعل قو توں کو اخلاق کا درجہ دیا تھا اور اس کے مقابل کی قو توں کی سخت تو ہین کی تھی ، حالا نکہ دنیا کی امن وسلامتی اور ترقی و خوشحالی کے لیے دونوں قتم کی مناسب قو توں کے امتزاج کی ضرورت ہے ، اسی قدر دوسر مے مقام پرخو دداری اور خرورت ہے ، اسی قدر دوسر مے مقام پرخو دداری اور عنو و درگز رباند ہمتی کا کام ہے ، اسی طرح عدل اور مناسب قانونی انتقام بھی بساضروری ہے ، مجل مانداخلاق کی خو گیری کا وعظ قناعت ببندوں کے لیے ضروری ہی ، مگر حا کماندروح بھی قوم کے اندر موجود درخی چا ہے ، کہ دنیا کے عدل کی میزان قائم رہے ۔

نشف كااعتراض مسحى اخلاق پر

جرمن فلاسفرنٹنے نے میتی اخلاق پر جاو پیجااعتر اضات کے جو تیر برسائے اوران میتی اخلاقی تعلیمات کو جس طرح انسانی چیرہ کا داغ تھیرایا ہے، وہ اس لیے ہے کہ وہ صرف کمزوری، عاجزی،خواری اور مسکینی کی تعلیم دیتے ہیں، جن سے لوگوں میں عزم، بلند ہمتی، استقلال، ثبات قدم،عزت نفس اورخود داری کے جو ہر پیدانہیں ہو سکتے، وہ کہتا ہے:

'' مسیحت نے ہمیشہ کمزور، پست اور بوسیدہ اشیاء کا ساتھ دیا ہے، مسیحیت نے طبائع انسانی کی تمام خود دارانہ تو توں کا استیصال کردینا، اپنامسلک قرار دیا ہے، مسیحیت نے زبر دست د ماغوں کا ستیاناس کردیا ہے۔''

، معنی کا حرویہ۔ اسلامی اخلاق کا اعتدال

لیکن اس کومعلوم نہ تھا کہ میسے غایشا کے ۵۷۵ برس بعد اس نبی آخرالز ماں کا ظہور ہوا ہے، جس نے میسی نظامِ اخلاق کی غلطیوں کی تھی کردی اور انسانی اخلاق کا ایسامعتدل نظام پیدا کردیا، جو ہڑخض، ہر قوم اور ہرز مانہ کے مناسب ہے، اس کا اثر یہ ہوا کہ ابھی اس کی تعلیم پردس سال کی مدت بھی نہیں گزری تھی، کہ تککوموں نے حاکموں کی، مناسب ہے، اس کا اثر نے اعلیٰ کی اور تنزل نے ترق کی جگہ حاصل کرلی، میسی یورپ کو ان میں سے ایک چیز بھی اس وقت تک نیاس تکی، جب تک اصلاح وتجد یہ کے نام سے اسلامی اصول کو اس نے عاریہ فارنہیں کیا۔ نگوس کا اختلاف استعداد

اخلاتی تعلیم کوئی ایک ایسی طب نہیں ہے، جس کا ایک ہی نسخہ ہر بیمار کی اندرونی بیماریوں کا علاج ہو، تمام انسانوں کی اندرونی کیفیتیں، اخلاقی استعدادیں اورنفسانی قوتیں کیساں نہیں ہیں، انسانوں میں کمزور وپست ہمت بھی ہیں اورقوی و بلندحوصلہ بھی، خاکسار ومتواضع بھی ہیں اورمغرور وخود داربھی، ہز دل بھی ہیں اور

<sup>🐞</sup> نشے ازایم اے مگے ہمتر جم مولوی سید مظفر الدین ندوی ایم اے باب سوم جس: ۲۷۔

الْنِينَةُ النِّيْقُ الْمَالِينِينَ الْمُعْلِينِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمِعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمِعِلِي الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِيلِينِ الْمِعِلِي الْمُعْلِينِ الْمُعْلِيلِينِ الْمُعْلِيلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمِعِلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمِعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمِعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمِعِلِي الْمِعْلِيلِي الْمِعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمِعْلِيلِي الْمِعْلِيلِي الْمِعْلِيلِي الْمُعْلِيلِيلِي الْمُعْلِيلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمِعْلِيلِي الْمِعْلِيلِي الْمِعْلِيلِي الْمِعْلِيلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمُعْلِيلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِيلِي الْمِعْلِيلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِع

بہادر بھی ، بردبار بھی ہیں اور غضبناک بھی ، بخیل بھی ہیں اور فضول خرچ بھی ، گداگر بھی ہیں اور فیاض بھی ، ناامید بھی ہیں اور فیاض بھی ، ناامید بھی ہیں اور ذیل وخوار ناامید بھی ہیں اور ذیل وخوار بھی ، ناامید بھی ہیں اور ذیل وخوار بھی ، الغرض امراض کے اس قدر متفاوت اور مختلف درجات اور مراتب ہیں کہ سب کے لیے ایک دوا بھی کار آ مدنہیں ہو سکتی ، بہترین اخلاقی معالج وہ ہے ، جس نے ہر محض ، ہرقوم اور ہرزمانہ کے مطابق اپنے ننخے ترتیب دیے ہوں اور ہرتم کے مریضوں کو چے و تندرست بنانے کی قدرت رکھتا ہو۔

## بر هخص کی هب ضرورت اصلاح

صحیح اخلاقی تعلیم وتربیت کا اصول به ہے کہ برخص یا برقوم کی نفسانی کیفیت کود کی کر جوعضر کم ہو،اس کو زیادہ اور جوزیادہ ہواس کو کم کر کے قوتوں میں مناسب اعتدال پیدا کرے، وہ کمز در کو بہا دراور بہا در کو عادل، پست ہمت کو بلند ارادہ اور بلندارادہ کو دوسروں کے حقوق کو نہ غصب کرنے والا بنائے، وہ ناامید کو پرامید کرے اورامید ہے بھرے ہوئے کو بیسمجھائے، کہ جو بچھتم کول رہا ہے، وہ اللہ سے ل رہا ہے، وہ قانع کو بلند ارادہ اور حریص کو دوسروں سے بے نیاز کر کے اللہ سے مانگنے والا کردے، وہ ذکیل وخوار کوخود داراورخود دارکو غیر مغرور بنا دے، وہ اچھے مقصدوں کی طرف بھیر کر ان کی برائی کو کم ہے کم کردے۔

قدیم فلفا فلاق کے واقف کار جانے ہیں کہ انسان کے تمام اظاق کی بنیاداس کی دو تو توں پر ہے،

قوت غضب اور قوت شہوت ، غضب نام ہے اپنے فس کے نامناسب امور کے پیش آنے پر ان کی مدافعت کی

قوت کا اور شہوت نام ہے فس کے مناسب امور کے حصول اور طلب کی قوت کا ، ان دونوں قو توں کی افراط و

تفریط اور اعتدال اور ان کے مختلف مراتب سے پینکٹر وں اچھے برے اظاقی جزئیات بیدا ہوتے ہیں اور ان

میں سے ہرایک کا الگ الگ نام ہے، غضب کی قوت اگر افراط و تفریط ہے پاک ہوا ور عقل کے قابو میں ہو، تو

میں سے ہرایک کا الگ الگ نام ہے، غضب کی قوت اگر افراط و تفریط ہے پاک ہوا ور عقل کے قابو میں ہو، تو

دلیری، آزادی، جن گوئی، بلند ہمتی، بر دباری، استقلال، ثبات قدم، و قار، صبر و سکون، مطالبہ تی، جدو جبد، سعی

ومحت ، جباد پھر جب یہی قوت اعتدال سے ہٹ کر افراط کی طرف مائل ہوتی، تو تہو ربن جاتی ہو اور دائی سے اور بسلہ بسلسلہ غرور ، نخوت ، خود پرتی ، تکبر، ترفع ، دوسروں کی تحقیر، ظلم ، تی فنس و غیرہ کی برائیاں پیدا ہوجاتی ہیں

اور جب بی قوت تفریط کی طرف جبکتی ہے، تو ذات پسندی، کم حوصلگی، بے طاقتی، خوف اور دنائت کے قالب میں ظہور کرتی ہے، اس طرح شہوت کی قوت میں جب کامل اعتدال ہوتا ہے، تو اس کو عفت کہتے ہیں، بہی صفت مختلف سانچوں میں ڈھن طبحی ، ترتی کی خواہش، نسل واولاد کی آرزو، خاگی مسرت کی مناسب صفت مختلف سانچوں میں ڈھن طبعی ، ترتی کی کو اہش، نسل واولاد کی آرزو، خاگی مسرت کی مناسب شرم و حیا، میں و صورتی میں جب کو ایک کی میں دور کی کو اہش نسل واولاد کی آرزو، خاگی مسرت کی مناسب

طلب وغیرہ ، پھر بیصفت جب افراط وتفریط کی طرف ماکل ہوتی ہے ، تو اس سے حرص وظمع ، بے شرمی ، نضول خرچی ، بخل ، ریا ، او ہاشی تملق ، حسد ، رشک وغیرہ اوصاف ِ ذمیمہ پیدا ہوجاتے ہیں۔

مسيحى اوراسلامى اخلاقيات كافرق

مسيحی اخلاق کی کمزوریاں

دنیا میں علم وہنر، خوتی و مسرت، ولولہ وانبساط، رونق و تق ، جدو جہد جو کچھ ہے، وہ انہی دونوں تو توں کی جلوہ آ را کیاں ہیں، اگر یہ دونوں تو تیں کی قلم مٹ جا ئیں، یا ان میں افراط و تفریط پیدا ہو جائے تو نیکی، سعادت اور خوش بختی کی آ دھی دنیا مرجائے، نہ عفت کا کوئی مفہوم ہو، نہ عصمت کے کوئی معنی ہوں، نہ عدل کا وجود ہو، نہ امن وامان کا نشان ملے، نہ کسی کی ملک محفوظ اور نہ کسی کی جان سلامت رہے، نہ انسان کی بلند ہمتی، استقلال، ثبات قدم اور سعی و محنت کے جو ہر نمایاں ہوں، قو موں کی ترقی اور ملکوں کا نظام درہم ہر ہم ہو جائے اور اللہ کی یہ دنیا ایک ایسا و برانہ بن جائے جس میں حرکت و جنبش کا نام نہ رہے ۔ بیچی اخلاقی تعلیم میں یہ نکتہ فوظ منیں رہا ہے کہ نفس غصہ اور خواہش بری چیز ہیں، جب بلکہ بے جا غصہ اور تا جائز خواہش بری چیز ہے، نیز یہ کہ جس طرح غصہ اور خواہش بری چیز ہیں، اس می تا ہو جائے ہیں ہوگ کے دون دونوں تو توں کی تفریط اور کی سے پیدا ہو جائے ہیں، مثلاً : ہے آ بروئی، بے غیرتی، ذاہت ، بیٹ دی، دنائت، بے طاقتی ہملق، کم حوصلگی، بے عملی، مستی، فاقہ زدگ ہیں ہرے ہیں، اسلام نے اپنے ہیروؤں میں ان دونوں تو توں کو اعتدال کے ساتھ جمع کیا ہمتی، فاقہ زدگ ہیں ہرے ہیں، اسلام نے اپنے ہیروؤں میں ان دونوں تو توں کو اعتدال کے ساتھ جمع کیا ہمتی، ناتہ ہیں میں رحم کیا اور ﴿ اَوِ لَدُوْ عَلَی الْکُھُالُو ﴾ ہے، اس نے جہاں ان کو ﴿ رُحما اُو مَلَا عَلَی الْکُھُالُو ﴾ ہے، اس نے جہاں ان کو ﴿ وَ مَلَا وَ مُنَا کُولُو عَلَی الْکُھُالُو ﴾ ہے، اس نے جہاں ان کو ﴿ رُحما اُو مَلَا وَ رَحمہ کا اُنہ وَ مِنْ مِنْ اِسْدَالُ کُولُو عَلَی الْکُھُالُو ﴾ اللہ و قول کو و ہیں ﴿ اَسْدَانَ وَ عَلَی الْکُھُالُو ﴾ اللہ و قول کو و ہیں ﴿ اَلْ اِسْدَانَ وَ عَلَی الْکُھُالُو عَلَی الْکُھُولُونِ کُولُو عَلَی الْکُھُالُو کُھُولُونِ کُولُو عَلَی الْکُھُالُو کُھُولُونِ کُولُولُ کُولُو کُولُولُولُولُولُ کُولُولُولُولُ کُولُولُولُ کُولُولُ کُولُولُ کُولُولُ کُولُولُ کُولُولُ کُولُولُ کُولُ کُولُولُ کُولُولُ کُولُولُ کُولُ کُولُولُ کُول

<sup>. 🀞</sup> احياء العلوم، ج٣، ص:١٢١ مطبوعه مصر.

(٤٨/ النفتح: ٢٩) '' كافرول پر بھارى' اور ﴿ أَعِدَّقٍ عَلَى الْكَفِرِيْنَ ﴾ (٥/ النسآندة: ٥٥) '' كافرول پر گرال' بننے كى بھى تعليم دى اوران كو بتايا كەعزت صرف الله اوررسول اوران كے فرمانبرداروں كے حصہ ميں ہے، ﴿ وَمِللّٰهِ الْعِدَّةُ وَكِرَسُولِهِ وَكِلْمُومِيْنَ ﴾ (٦٣/ السنافقون: ٨) مسيحى تومول كواس وقت تك تى كامنه د كيمنا نصيب نہيں ہوا، جب تك اسلامى فلنفه اخلاق كى ان تعليمات سے پروٹسٹنٹ بن كرانھوں نے فائدہ نہيں اٹھايا۔

## لیکی کااعتراض مسیحی اخلاق پر

لیکی تاریخ اخلاق یورپ کی دوسری جلد میں کہتا ہے:

''لین انکسار اور فروتی کا وصف تمام ترمسیست کا پیدا کردہ ہے۔۔۔۔۔اور گویہ وصف بھی ایک زمانہ تک نہایت موزوں ومناسب رہا، تا ہم تمدن کی روز افزوں ترقی کی رفتار کا آخر تک ساتھ ندد ہے۔ ہا، ترقی تمدن کے لیے لازمی ہے کہ قوم میں خود دار کی مواور حریت کے جذبات موجود ہوں اور انکسار و تواضع اس کے دشمن ہیں، خانقا ہا نہ طرز زندگی کامش بفوجی طرز زندگی کامش بفوجی طرز زندگی کامش بفوجی کی استبدادی حکومت ہو، تا ہم ہا ہموں میں تو بھر بھی فی ایکلہ خود کی وخود دار کی موجود ہوتی ہے، لیکن اسے بالکل منادینا جو خانقا ہانہ زندگی کامش بیدا ہوتے بھی تمدن کے تق میں مفید ہیں پڑسکتا تھا اور پھر ہڑے بڑے زاہدوں میں تو اس جذبہ سے اور فضائل بیدا ہوتے بھی تمدن کو میں موجود ہوجا تا ہے، ای کود کیوکر مرتب کے تابی کہ دوم کے متر ادف ہوجا تا ہے، ای کود کیوکر متاخرین حکما کے اخلاق نے بجائے انکسار بالکل غلامانہ زندگی کے متر ادف ہوجا تا ہے، ای کود کیوکر متاخرین حکما کے اخلاق نے بجائے انکسار کے خود می پر فرد دیا اور اس کے دوم ظاہر ہیں، ایک مردا تگی اور دوسرے خود دار کی، انہی پر زور دینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ پر وٹسٹنٹ ممالک میں جوصائی گوئی ، آزاد خیالی، خوش معاملگی ، بلند حوصائی ، غیرت و حمیت اور عالی ظرفی نظر آتی ہے، وہ کیتھولک علاقوں میں نہیں پائی جاتی، بلکہ ان معاملگی ، بلند حوصائی ، غیرت و حمیت اور عالی ظرفی نظر آتی ہے، وہ کیتھولک علاقوں میں نہیں پائی جاتی، بلکہ ان کے بجائے دنائت، بیست ہمتی ، کم ظرفی ، بزد لی اور گداگری کے مناظر سامنے آتے ہیں اور سب سے بڑھ کریے کہ اور کدال الذکر میں سیاسی حریت کی جوجلوہ آرائیاں ہیں ان سے آخر الذکر میکر خالی ہیں۔' پھ

اسلام اور بلنداخلاق

لیکن اس کے بالمقابل معلم اسلام مٹائٹیئم کی تعلیم جو کچھ ہے اس کا انداز ہ آپ مُٹائٹیئم کے صرف ایک سبق سے ہوسکتا ہے، فرمایا:

((ان الله يحب معالى الامور ويبغض سفسافها)) الله يحب معالى الامور ويبغض سفسافها) الله ثنيتك الله معالى اموركو لينداور محقرات اموركونا ليندكرتا بين

<sup>🅻</sup> فصل:۱۱، ص:۱۲۶، مترجمه عبدالماجد دریا آبادی۔

<sup>🤹</sup> مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج٨، ص١٨٨١ بروايت طبراني.

''معالی امور'' ہے مقصود عالی حوصلگی کے بڑے کام اور محقرات ہے مراد چھوٹی اور ادنیٰ باتیں ہیں،
اس صدیث میں گویا ارشاد ہوا کہ ایک مسلمان کو اللہ کا دوست بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی نظر ہمیشہ اونچی اور مقصد ہمیشہ بلندر ہے اور دنائت کی چھوٹی چھوٹی باتوں ہے الگ رہے۔ اس کے ساتھ آنخضرت کی ایک اور تعلیم کا حوالہ دینا بھی اس باب میں اسلام کے نقطہ نظر کو واضح کر دینے کے لیے کافی ہے، حضرت ابو ہریرہ رفائنٹ کہتے ہیں کہ آیٹ منگر نظر کو ایک کہتے ہیں کہ آیٹ منگر کی آیٹ میں اسلام کے نقطہ نظر کو واضح کر دینے کے لیے کافی ہے، حضرت ابو ہریرہ رفائنٹ

((المؤمن القوى خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفى كل خير احرص على ماينفعك واستعن بالله ولا تعجز وان اصابك شيء فلا تقل لوانى فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان))

'' کمزورمسلمان ہے قوت ورمسلمان زیادہ بہتر اوراللہ کے نزدیک پیارا ہے اور ہرایک میں بھلائی ہے، ہروہ چیز جو تجھے نفع دے اس کی پوری خواہش کر اوراللہ سے مدد چاہ اس راہ میں کمزوری ند کھا اورا گر تجھے اس میں کچھ تکلیف پہنچ جائے تو بیانہ کہہ'' اگر میں بول کرتا تو یوں ہوتا'' بلکہ یہ کہہ کہ اللہ نے مقدر کر دیا ہے اور جو چاہاس نے کیا، کیونکہ بیا گر (اور مگر) شیطان کا کاروبار کھولتا ہے''

تقذير بتوكل بصبراورشكر

بیصدیث ان تمام مسائل کی شرح کرتی ہے، جن کو اسلام کی اصطلاح میں تقدیر، تو کل ، صبر اور شکر ہے ادا کیا جاتا ہے اور جن کی پوری تفصیل مسئلہ قضا وقدر کے ضمن میں جلد چہارم میں اور عبادات قلبی کے تحت عنوان جلد پنجم میں کی جا چکی ہے اور بتایا گیا ہے کہ بیر چاروں تعلیمات اسی لیے ہیں کہ مسلمانوں میں حوسلہ مندی، پرامیدی، استقلال اور ثبات قدم پیدا ہو، مسلمان میں سب سے پہلے بڑے کام کاعزم پیدا نونا مندی، پرامیدی، استقلال اور ثبات قدم پیدا ہو، مسلمان میں سب سے پہلے بڑے کام کر و پیا چاہے، اگر کام میں کامیا بی ہوئی تو فخر وغرور کے بجائے دل سے اللہ کاشکر ادا کرنا چاہیے اور یہ بھنا چاہیے کہ بیاس کے فضل و کرم سے ہوا اور اگرنا کامی ہوتو دل میں باس اور ناامیدی کے بجائے صبر وثبات پیدا ہونا چاہیے اور جھنا چاہیے کہ بیات اور بھنا چاہیے کہ بیات ور یہ بھنا چاہیے کہ بیات اور بھنا چاہیے کہ بیات کو اللہ کا منتا یہی تقاریب کے اس اور ناامیدی کے بجائے صبر وثبات پیدا ہونا چاہیے اور بھنا چاہیے کہ اس کے اللہ کا منتا یہی تقاریب کے ا

حدیث بالا میں جو پچھ فرمایا گیاوہ در حقیقت قرآن پاک کی ان آیوں کی تشریح ہے:

﴿ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُعِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿ إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ

<sup>🐞</sup> صحيح مسلم، كتاب القدر، باب الايمان بالقدر والإذعان له: ٦٧٧٤-

# سِناوَالْنِينَ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ ﴿ ﴿ 401 اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

لَكُمْ ۚ وَإِنْ يَخْذُ لَكُمْ فَعَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِّنْ بَغْدِهٖ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوكَكِي الْهُؤْمِنُونَ۞ ﴾

(٣/ آل عمران:١٥٩ ـ ١٦٠ )

''جب تو پکاارادہ کر لے، پھراللہ پر بھروسہ کر، بیٹک اللہ متوکلوں کو پیار کرتا ہے، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گاتو کوئی تم پرغلبہ پانے والانہیں اورا گروہ چھوڑ و بے تو پھراس کے بعد کون تمہاری مدد کرسکتا ہے، اللہ بی پرایمان والوں کو بھروسہ کرنا جا ہے۔''

﴿ مَٱ اَصَابَ مِنْ مُصِيْبَةِ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي ٓ اَنفُسِكُمْ اللَّا فِي كِتْبِ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَبْرَاهَا وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ الْمُلَمِّ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ فَعُنَالٍ فَنُوْرِكُ ﴾ (١٥٧ الحديد ٢٠-٢٣)

'' کوئی مصیبت نہیں آتی زمین پراور نہتم پرلیکن یہ کہ وہ اس کے پیدا کرنے سے پہلے کتاب (البی) میں درج ہوتی ہے بیاللہ پرآسان ہے، بیاس لیے، تا کہ اس پر جوتم سے جاتار ہے مُم نہ کرواور جوتم کواللہ دے اس پر اتر 'یا نہ کرو، اللہ کسی اتر انے والے بڑائی مارنے والے کو پہندئہیں کرتا۔''

ان آیوں سے ظاہر ہے کہ تقدیر ، تو کل اور صبر وشکر کی تعلیم اسلام میں پستی اور دنائت کے لیے نہیں ، بلکہ مسلمانوں میں ہمت ، جرأت ، بہادری اور ثابت قدمی پیدا کرنے کے لیے ہے ، اس تعلیم کا اثر تھا کہ صحابہ ڈوائڈ پڑنے تمام خطرات سے نڈر ہوکر بڑی بڑی سلطنوں اور فوجوں کا مقابلہ کیا اور کامیاب رہے ، ان کو مشکلات میں اللہ کے دوسرے برگزیدوں کی بہ دعا سالگ گئی :

﴿ رَبُّنَا ٱفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَتِتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِيْنَ ﴿ ﴾

(٢/ البقرة: ٢٥٠)

''اے ہمارے پروردگار! ہم پرصبر وثبات کا پانی بہااور ہمارے پاؤں کومضبوط گاڑاور ہم کو کا فر لوگوں پر فتح یاب کریے''

اور بتایا که مشکلات میں دوسر ہے پنجمبروں کے ساتھیوں نے کیا کیا:

﴿ وَكَأَيِّنُ مِّنَ لِّيِّ فَتَلَ ۗ مَعَهُ رِبَيُّوْنَ كَثِيْرٌ ۚ فَهَا وَهَنُوْا لِهَاۤ اَصَابَهُمُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا ۗ وَاللهُ يُعِبُّ الصَّيرِيْنَ ۞ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلَّآلَ قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا ذُنُوْبُنَا وَاشْرَافَنَا فِيَ آمْرِنَا وَثَبِتْ آقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِيْنَ ۞ ﴾

(٣/ آل عمر ان:١٤٦ )

''اور کتنے نبی تھے کہان کے ساتھ ہوکر بہت سے اللہ والوں نے لڑائی لڑی ، تو اللہ کی راہ میں جو

(402) ﴿ ١٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ ﴿ ٢٠٠٤ مِنْ ٢٠٠٤ مِ ٢٠٠٤ مِنْ ٢٠٠٤ مِ ٢٠٠٤ مِنْ ٢٠٠٤ مِ ٢٠٠٤ مِنْ ٢٠٠٤ مِنْ ٢٠٠٤ مِنْ ٢٠٠٤ مِنْ ٢٠٠٤ مُنْ ٢٠٠٤ مُن

مشکل یا مصیبت پیش آئی اس سے وہ ست نہ ہوئے اور نہ کمزور ہوئے اور اللہ ثابت رہنے والوں کو پیار فرما تا ہے اور ان کا کہنا نہ تھا،لیکن یہی کہ اے ہمارے پروردگار! ہمارے گناہ اور ہمارا صد سے بڑھ جانا معاف فرمااور ہمارے پاؤں مضبوط رکھاور ہم کو کا فروں پر فتح دے۔'' پھرخاص طور سے تھم ہوتا ہے:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَكَّمْ تُقُلُّونَ ٥٠

(٣/ آل عمران: ٢٠٠)

''اے وہ جوامیمان لائے ، ثابت قدم رہواور دشمن کے مقابلہ میں ثابت قدم اور بہا در ثابت ہو اور اللہ سے تقویٰ کر و، تا کہ کامیاب ہو۔''

ان آیتوں ہے معلوم ہوگا کہ اسلام نے اخلاق کی بلندی، عالی حوصلگی، بلند ہمتی اور مشکلات میں صبر و ثبات ِقدم کی کیسی اچھی تعلیم دی ہے، یعنی جس طرح اس کے نز دیک تواضع ، فروتنی اور عاجزی ا پنے موقع پر پہندیدہ ہے،اس طرح سطوت اور بہا دری وحکومت کارعب بھی اپنی جگہ پرمحبوب ہے۔

اپنے دشمنوں سے پیار کرو

مسیحی اخلاقی تعلیم کاسب سے زریں اصول یہ ہے کہ اپنے دشنوں کو بیار کرو، اس میں شکنہیں کہ اس اصول کی ظاہری چیک دمک الیں ہے کہ ظاہر بینوں کی آئکھیں خیرہ ہوجاتی ہیں، کیکن اہل معنی نے اس کے منطقی تضاد کو اچھی طرح سمجھا ہے، یہی سبب ہے کہ خود انجیل کے مفسروں اللہ نے اس تھم کو ناممکن العمل بتایا ہے، ہم وشن کو معاف کر سکتے ہو، دشن کے حق میں دعائے خیر کر سکتے ہو، گرتم وشن کے میں دعائے خیر کر سکتے ہو، گرتم وشن سے بیار اور محبت نہیں کر سکتے کہ یہ دل کا فعل ہے، جس برتم کو قدرت نہیں۔

اخلاق محمدی نے اس کے بجائے وہ تعلیم دی،جس پر ہرخوش نصیب سے عمل ممکن ہے اور اللہ کے بندوں نے ہمیشہ اس پڑعمل کیا ہے، یعنی دشمنوں کے ساتھ نیک سلوک کرو، برا چاہنے والوں کے ساتھ بھلائی کرو، جوتم کو بددعا کیں دیں، ان کو دعا دو، جوتمہارا قصور کریں،ان کو معاف کرواور جوتم پرظلم کریں،ان کے ساتھ انصاف کرو، فریان

﴿ يَآتُهُا الَّذِيْنَ أَمَنُوْ الْوُنُوْ اقَوْمِيْنَ يِلْهِ شُهَدَ آءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلا يَخْدِمَنَكُمْ شَنَانُ قَوْمِ عَلَى الَّا تَعْدِلُوْا ۗ اِغْدِلُوْا ۗ مُعَوَاقْرَبُ لِلتَّقُوٰى ۗ وَاتَّقُوااللّٰهَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِهَا تَعْمَلُوْنَ۞ ﴾

(٥/ المآئدة :٨)

''اے ایمان والو! اللہ کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، انصاف کے ساتھ گواہ بن کر اور کسی قوم کی و شمنی تم کوعدل وانصاف کرنا پر ہیزگاری ہے

🗱 اسکاٹ صاحب کی تفسیر متی۔



بہت نزدیک ہے اور اللہ سے ڈرو کہ اس کوتمہارے کاموں کی خبرہے۔''

- اس آیت پاک میں شروع ہی میں ایک اصول بتا دیا گیا ہے کہ جھلائی اور برائی برابر نہیں ، ان وونوں کا فرق بالکل نمایاں ہے ۔
- ۔ اس آیت پاک میں جس نیکی اور حسنِ سلوک کی تا کید کی گئی ہے، وہ ان لوگوں کے ساتھ کرنے کی ہے جو کھارے در تا کہ کے میں بین کہ کونکہ اس کے بعد ہی ہے کہ تمہارے اس نیک طرزِ عمل سے تمہاراد شمن تمہارا دوست بن جائے گا۔
- قشمن کے ساتھ اس نیکی کرنے کو صبر کا انتہائی درجہ کہا گیا اور اس کو عظیم الشان خوش قسمتی ہے تعبیر کیا گیا
   اس سے انداز ہ ہوگا کہ اخلاق محمد کی منابھ کے صحیفہ میں اس کا کیا درجہ ہے؟
- ﴾ وثمن کے ساتھ برائی کرنے کواس میں شیطانی تحریک بتایا گیا ہے اور اس سے خوش قسمت مسلمانوں کو اللہ کی پناہ ما لگنے کا حکم ویا گیا ہے، حضرت ابن عباس ڈِلٹُ اللہٰ جو صحابہ میں بڑے مفسر میں ،اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں: ♣

''الله تعالیٰ نے مسلمانوں کوغیظ وغضب کی حالت میں صبر کا اور کسی کی برائی کرنے پرحلم اور عفوو ورگز رکرنے کا حکم دیاہے، وہ ایسا کریں گے، تو اللہ ان کو شیطان کے پنجہ سے چھڑ ائے گا اور ان کا دشمن بھی دوست کی طرح ان کے آگے سرجھ کا دےگا۔''

ایک دفعه ایک خفس نے حضرت ابو بمرصدیق رٹی ٹھٹٹٹ کو جو آنخضرت مُٹاٹٹٹٹٹ کے پاس بیٹھے تھے گالی دی، وہ س کر چپ رہے، اس نے دوبارہ وہی حرکت کی ، وہ پھر بھی چپ رہے، اس نے پھر تیسری دفعہ بدزبانی کی، تو وہ چپ نہ رہ سکے اور پچھ بول اٹھے، یہ دیکھے کر آنخضرت مُٹٹٹٹٹٹٹٹ فوراً اٹھ گئے، حضرت ابو بکر ٹرٹٹٹٹٹٹٹ نے عرض کی یارسول اللہ! کیا آپ مُٹلٹٹٹٹٹ بچھ سے خفا ہوئے، فرمایا:''اے ابو بکر! جب تک تم چپ تھے، اللہ کا فرشتہ تہاری

الله صحيح بخاري، كتاب التفسير، تفسير سورة حم السجدة في ترجمة الباب؛ وابن جرير، ج ٢٤، ص: ١٨ مصر\_

طرف سے كمڑاتھا، جبتم نے جواب ديا تو وہ ہٹ كيا۔ "

آپ منافیظ نے فرمایا:''صلدرم ینهیں ہے کہ صلدرم کرنے دالوں کے ساتھ صلدرم کر و، بلکہ یہ ہے کہ جوقطع رم کر کے ساتھ دوستی کوئی بات نہیں، بلکہ دشمنوں کے جوقطع رم کر ہے اس کے ساتھ صلدرم کرو۔'' للے لیعنی دوستوں کے ساتھ دوستی کوئی بات نہیں، بلکہ دشمنوں کے ساتھ دوستی اصلی خوبی ہے۔

ایک دفعہ ایک اعرابی نے خدمت نبوی میں آ کرعرض کی: یارسول اللہ! مجھے وہ بات بتا ہے، جس کے کرنے سے جنت مل جائے، آپ مُلَائِيَّةِم نے اس کو چند با تیں بتا کیں، مُجملہ ان کے فرمایا:'' ظالم رشتہ دار پر اپنی عنا بتوں کی بارش کرو۔'' ﷺ

. اسلام کی نظر میں کافر دمشرک ہے بڑھ کرتو کوئی مذہب دشمن نہیں ہوسکتا، 'ین دیکھو کہ قر آن پاک مسلمانوں کواپنے ایسے دشمنوں کے ساتھ بھی عفود درگز رکی کیسی صرح کتفلیم دیتا ہے:

﴿ قُلُ لِلَّذِيْنَ أَمَنُوْا يَغْفِرُوْا لِلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ آيَّامَ اللهِ لِيَغْذِى قَوْمًا بِهَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ۞﴾ (٤٥/ الجانيه:١٤)

''(اے پیغیبر!)مسلمانوں سے کہددے کہان کوجوانلہ کے دنوں پریقین نہیں رکھتے ،معاف کر دیا کریں، تا کہ اللہ ایسے لوگوں کوان کے کرتو توں کا بدلہ دے۔''

اگر عملی مثالیں چاہتے ہوتو وہ'' ریا کار فریسیوں' اور سانپوں کے بچوں' اور الی سیحت کے داعظ میں نہیں بلکہ اسلام کے اس اولین داعی و واعظ میں ہے، جس نے فاتح بن کر ہمفتوح ہو کر نہیں ، حاکم ہو کر محکوم بن کر نہیں ، بیک دفعہ مکہ کے ان ہزاروں دشمنوں کو معاف کر دیا، جن میں سے ہرایک اس کے خون کا پیاسارہ چکا تھا، اللہ جس نے اس کو معاف کیا، جس نے اس کے تل یا گرفتاری کے لیے اہل مکہ کا اشتہاروا نعام من کر اس کا تعاقب کیا تھا، اللہ جس نے خیبر میں اپنے زہر دینے والی یہودیہ کو معاف کیا تھا، اللہ جس نے اپنی قرقال کو معاف کیا تھا، اللہ جس نے حزہ کی لاش کو بے حرمت کرنے والی اور ان کے جگر کو چبانے والی کو معاف کیا، اللہ جس نے تعیم کی وادی میں قریش کے اس گرفتار دستہ کو معاف کیا، اللہ جو اس کے تل کے ارادہ سے آیا تھا، جس نے نجہ کے ایک

الله سنن ابی داود، کتاب الادب، باب فی الانتصار: ۱۹۹۱ هـ مصحیح بخاری، کتاب الادب، باب لیس الواصل بالمکافی: ۱۹۹۱ هـ همستدرك حاکم، کتاب المکاتب، ج۲، ص: ۲۱۷ حیدر آباد دکن لیس الواصل بالمکافی: ۱۹۲۱ میدر آباد دکن همستدرك حاکم، کتاب الجهاد، باب فتح مکة: ۲۹۲۱ تا ۲۹۲۶؛ سنن الکبری للنسانی: ۱۱۲۳۹ تیزویکس کتب برک ابواب کی کمد من صحیح بخاری، کتاب مناقب الانصار، باب هجرة النبی منطق واصحابه الی المدینة: ۳۹۰۱ مید بخاری، کتاب المهازی، باب قتل حمزه بن عبدالمطلب: المشرکین: ۷۲۱۷، ۲۹۱۷ می صحیح بخاری، کتاب المغازی، باب قتل حمزه بن عبدالمطلب: محیح بخاری، کتاب مناقب الانصار، باب ذکر هند بنت عتبة: ۳۸۲۰ مید

像 کتب سیر وطبقات صحابه ذکر اشتهاریان فتح مکة واصابة ذکر هبارین اسود، ج۲، ص:۲۷۹ وزرقانی، ج۳، ص: ۳۳۳ ـ ・ 朝 جامع ترمذی، ابواب التفسیر، باب ومن سورة الفتح: ۳۲۱۶۔

سِناہِ اَلْمَانِیْ اَلْمَانِیْ اَلْمَانِیْ اِلْمَانِیْ اِلْمَانِ اِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُعَالِي اللْمُعِلَى اللْمُعَلِي اللْمُعَلِي الللْمُعَلِي اللْمُعِلَى اللْمُل

فَأَتِهُوْ النَّهِمْ عَهْدُهُمْ الْ مُكَاتِهِمْ النَّاللَهُ يُعِبُ الْمُتَّقِينَ ﴿ ﴿ ﴿ النَّوْمِهُ ٤ ﴾ ( ﴿ النَّوْمُ اللَّهُ عَبِدُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالِكُمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَالْمُعَلِي عَلَيْهِ عَلَيْكُوالِمِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُوالِمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْهِ عَلَالْمُعِلَّ عَلَيْكُمِ عَلَاكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولِ عَلَالْمُعِلَال

کفار ومشرکین ہے عدم موالات

اس موقع پر اکثر معترض اسلام کے ان احکام کو پیش کرتے ہیں، جن میں مسلمانوں کو کافروں اور مشرکوں کی رفاقت اور موالات ہے منع کیا گیا ہے، حالانکہ یہ بالکل علیحدہ چیز ہے، یقینا ہر نیک تحریک کے بانی کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی تحریک کے قیام و بقا اور حفاظت کی خاطر اس تحریک کے بیروؤں کو اس کے ان مخالفوں کے میل جول، راز داری اور رفاقت ہے روک دے، جوزوریا سازش ہے اس کے مثانے اور ہر باد کر دینے کے میل جول، راز داری اور رفاقت میں جب اس تحریک کوئی و خجر اور فوج و لشکر ہے مثاد ہے کی کوششیں ہور ہی ہوں اور طرفین میں لڑ ائی کی محالت قائم ہو، یا غلط شہبے اور افواہیں پھیلا کر اس کے بیروؤں کو وہ ہر گشتہ کرنا حیا ہے ہوں، چنا نچھ اس تم کی آئییں:

﴿ لَا يَتَغِيْ الْمُؤْمِنُونَ الْكَفِينَ اَوْلِيَا عَمِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَمَنْ يَقَعَلُ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهُ وَيَ اللّهُ وَيُ اللّهُ وَيُ اللّهُ وَيُ اللّهُ وَيُ اللّهُ وَيُ اللّهُ وَيُ اللّهُ عَمِرانِ ٢٨٠)

''ایمان والےمسلمانوں کوچھوڑ کر کا فروں کواپنا دوست نہ بنائیں ،تو جوابیا کرے گا تو اس کو اللہ ہے کوئی علاقہ نہیں ،مگریہ کہتم ان سے بچاؤ جاہو۔''

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوْ الا تَتَّخِذُوۤ الْمَآءَكُمُ وَالْحُوالْكُمُ وَلِيَّآءَ إِنِ اسْتَحَبُوا الْكُفُر عَلَى الْإِيْمَانِ مُ

وَمَنْ يَتُولَهُمْ مِينَكُمْ فَأُولَيْكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ٥٠ (٩/ التوبة ٢٣)

ی صحیح بخاری، کتاب الجهاد، باب تفرق الناس عن الامام: ۲۹۱۳ که ابن سعد غزوة طائف مغازی، قسم اول، جزء ثانی، ص:۱۱۶ تفسیر ابو حیان تفسیر سوره الفتح، ج۸، ص: ۹۸ که فتح الباری، ج۷، ص: ۲۸۲ باب احد کی صحیح مسلم، کتاب البر والصلة، باب از یمی عن لعن الدوآب: ۲۹۱۳ م

''اے ایمان والو! اپنے باپ اور بھائیوں کو اگر وہ ایمان کے برخلاف کفر سے محبت رکھیں، اپنا دوست نہ بناؤ اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوئتی رکھے گا، تو وہی حدسے گزرنے والے ہوں گے۔''

اسی موقع کی ہیں، ایک اور بات یہ بھی ہے کہ جب حق و باطل معرکہ آرا ہوں تو اہل حق کے درمیان اسی حق کی خاطر جس قدر محبت ہوگی، فرطرۃ ان اہلِ باطل سے اسی قدر بیزاری اور علیحدگی ہوگی، جو اس حق کے مثانے کے لیے ایڈی چوٹی کازور لگار ہے ہوں، اس لیے حق کی حفاظت کی خاطر اہلِ حق کو اہلِ باطل سے اس مثانے کے لیے ایڈی چوٹی کازور لگار ہے ہوں، اس لیے حق کی حفاظت کی خاطر اہلِ حق کو اہلِ باطل سے اس فتم کی محبت اور موالات سے اسلام نے روکا ہے، اسلام کے اس فتم کی احکام کے معنی وہی ہیں جو 'شنرادہ ِ امن' کے اس اعلان کے ہیں:

'' بیمت مجھو کہ میں زمین پرصلح کروانے آیا ، سلح کروانے نہیں، بلکہ تلوار چلانے کوآیا ہوں، کیونکہ میں آیا ہوں کہ مردکواس کے باپ اور بیٹے کواس کی ماں اور بہوکواس کی ساس سے جدا کروں، آدمی کے دشمن اس کے گھر کے لوگ ہوں گے، جوکوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ چاہتا ہے، وہ میرے لائق نہیں۔'' (متی کی انجیل باب ۱-۳۲)

یبی سبب ہے کہ حضرت عیسی عالیہ اور گنام گاروں کے ساتھ وہ وہ زمی ، رحم دلی اور رقیق القلبی نتھی ، جودوسرے ناوان بت پرستوں اور گنام گاروں کے ساتھ تھی ، وہ یہودیوں کو بے تکلف ہخت سے خت الفاظ سے خطاب کرتے تھے ، جب ججاز کے یہودیوں اور سرحد شام کے عیسائیوں سے مسلمانوں کی جنگ جھڑی اور بظاہر مال ودولت ، سازوسامان ، اسلحہ اور مشحکم قلعوں کے سبب سے ان کا بلہ مسلمانوں سے زیادہ بھاری نظر آتا تھا، تو مدینہ کے منافقوں اور کمزور دلوں کی عاقبت بنی اور دوراندیثی ان کواس پر مجبور کرتی تھی ، کہ وہ اسلام کے ان دشمنوں سے ساز بازر کھیں ، تاکہ ان کے مقابلہ میں اگر مسلمانوں کو شکست ہوتو ان کو بناہ مل سکے ، اس کے ساتھ دہ مسلمانوں کو ان باز کھیں ، تاکہ ان کو رہن اسلام سے منحرف کرنے کی کوشش کرتے تھے ، اللہ تعالیٰ نے ساتھ وہ مسلمانوں کوان اہل کتاب سے راز دارانہ دو تی ومجبت کے تعلقات رکھنے سے منع کر دیا، فر مایا:

﴿ يَاكَتُهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا لَا تَتَخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالتَّصْرَى اَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمُ اَوْلِيَآءُ بَعْضُهُمُ اَوْلِيَّا فَعُنَامِ مَنْ فَعْسَى اللَّهُ اَنْ فَعْ فَلُويِهِمُ مَرْضٌ يُسَارِعُونَ وَيُهِمُ يَقُولُونَ تَعْشَى اَنْ تُعْمِينَ ﴿ وَيَعُولُ اللَّهُ اَنْ يَأْلُونُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا



عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَفِرِيْنَ ﴾ (٥/ المآندة: ١٥٥٥)

''اے ایمان والو! یہود یوں اور نصر انیوں کورفیق نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق بیں اور جو کوئی تم میں سے سے، اللہ بانساف لوگوں کوراہ نہیں و بتا، اب تو ان کو دیکھتا ہے، جن کے دل میں بیاری ہے کہ وہ دوڑ کر ان سے ملے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کوڈر ہے کہ ہم پر کوئی گردش نہ آجائے، تو اللہ شاید جلد (مسلمانوں کی) فتح یا (ان کی کامیابی کی) کوئی اور بات اپنے پاس سے بھیجے، تو پھر وہ اپنے دل کی چھپی بات پر پچھتانے لگیں اور مسلمان کہیں کہ یہ وہ کا لوگ ہیں، جواللہ کی پی قسم کھاتے ہے کہ ہم تم ہمارے ساتھ ہیں، خراب گئے ان کے عمل، پھر رہ گئے نقصان میں، اے ایمان والو! اگر تم سے کوئی اپنے دین کے لیے اور دوسرے لوگوں کولائے وین کے لیے اور دوسرے لوگوں کولائے گا، جن سے اللہ راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے، جوایمان والوں کے فرمانبر دار اور کا فروں پر بھاری ہوں گے۔''

﴿ يَآتُهُا الَّذِيْنَ امَنُوْ الاَتَخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتْبَ مِنْ تَبْلِكُمْ وَالْلُقَارَ أَوْلِيّاً ءَ وَاتَّقُوا اللّهَ إِنْ لَنْتُمْ مُّوْمِنِيْنَ ۞ ﴾ (ه/ المآندة:٥٧)

''اےایمان والو!اہل کتاباور کفار میں سےان کو جوتمہارے دین کوہٹمی مٰداق بناتے ہیں اپنا رفیق نہ بناؤاوراللّٰہ ہے ڈرو،اگریفتین رکھتے ہو''

ان آینوں میں پوری نصری ہے کہ کن لوگوں کواور کن حالات میں اپنارفیقِ کار بھرم اسراراور مددگار نہ بناؤاوراس ممانعت کامنشا کیا ہے؟ مزید تصریح آل عمران کی اس آیت میں ہے:

﴿ يَاتَهُمَا الَّذِيْنَ اَمَنُوْا لَا تَتَخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لَا يَالُّوْنَكُمْ خَبَالًا ۗ وَدُوْا مَا عَنِتُمُ ۚ قَدُ بَكَتِ الْبُغُضَاءُ مِنْ اَفُواهِهِمْ ۚ وَمَا تُخْفِىٰ صُدُوْرُهُمُ اَكْبَرُ ۚ قَدْ بَيَّتَا لَكُمُ الْأَيْتِ إِنْ كُنْتُمُ تَغْقِلُونَ ۞ ﴾ (٣/ آل عمر ان:١١٨)

''اے ایمان دالو! اپنے غیر کو اپنا بھیدی نہ بناؤ، وہ تمہاری خرابی میں کی نہیں کرتے ، جتنی تم کو تکلیف پہنچے، ان کوخوشی ہے، وشنی ان کی زبان سے نکلی پڑتی ہے اور جوان کے جی میں چھیا ہے، وہ اس سے زیادہ ہے، ہم نے تم کو ہاتیں جتادیں، اگرتم کو عقل ہے۔''

اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ کمز ورمسلمانوں کو ملا ملا کرمسلمانوں کے منصوبوں اورنقثوں کی جاسوی کرتے تھے اور جدوں کا پینہ چلاتے تھے،جس کی روک تھام کے لیے مسلمانوں کوان کی رفاقت اور ساز باز سے روکا گیا ہے،سب سے زیادہ تصریح سور ہمتحنہ میں ہے،فرمایا:

سِنْدُوْ الْفِيقُ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَمُثَلَّا لِمُوْالِّهِ وَالْمُوالِينِ الْمُؤَالِّذِينَ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ وَمُثَلَّى الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ المُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمِعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ لِمِعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ لِمِعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ لِمِعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمِعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ لِلْمِعِلَمُ لِمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ لِلْمِعِلَمِ الْمِعِلَمُ

﴿ يَآتُهُا الَّذِيْنَ اَمَنُوْا لَا تَتَغِذُوْا عَدُوِيْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَاءَ تُلْقُوْنَ الِيَهِمْ بِالْمُودَةِ وَقَنْ لَقَرُوْا بِمِاللهِ رَبِّكُمْ اللهِ رَبِّكُمْ اللهُ وَمَنْ الْمُعُولُ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَاللهُ وَمَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّه

''اے ایمان دالو! میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ کہتم ان کو دوتی کا پیغام جیجو اور وہ اس سیائی کے جوتم کو ملی ،مئر میں ، وہ رسول کو اور تم کو اس لیے گھر سے نکا لتے ہیں کہتم اپنے پر وردگاراللہ پر ایمان لے آئے ،اگرتم میری راہ میں لڑائی اور میری خوشنو دی کی طلب میں نکلو، تو تم ان کو دوتی کے چھے پیغام جیجو اور جھے خوب معلوم ہے ، جوتم چھیاتے اور جوتم ظاہر کرتے ہو، جوتم میں سے ایبا کرتا ہے ، وہ سیدھی راہ بھولا ہے ،اگروہ (جن کوتم دوتی کا چھیا پیغام جھیجتے ہو ) تم کوموقع سے پائیں ،تو تمہارے دشن ہوں اور تہمیں تکلیف پہنچانے کے لیے اپنے ہاتھ ہو ھائیں اور برائی کے ساتھ اپنی زبانیں کھولیں اور چاہتے میں کہتم بھی کسی طرح دین کے منکر ہوجاؤتم کوتمہاری قرابت اور تمہاری اولا دقیا مت کے دن نفع نہیں بہنچائے گے۔''

آ گے اس سے بڑھ کرتصری سنئے:

﴿ لَا يَنْهُا لَكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمُ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُغُوجُوْكُمْ مِّنْ دِيارِكُمُ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتَقْسِطُوا اللّهُ عَنِ اللّذِيْنَ تَبَرُّوْهُمْ وَتَقْسِطُوا اللّهُ عَنِ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

''اللہ تم کوان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کرنے سے باز نہیں رکھتا، جوتم سے مذہب میں لڑائی نہیں کرتے اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں ،اللہ انصاف والوں کو پیار کرتا ہے، وہ انہی سے دوستی کرنے کومنع کرتا ہے، جوتم سے مذہب میں لڑائی لڑیں اور تم کو تمہارے ، گھروں سے نکالیں اور تمہارے نکالنے پرایک دوسرے کے مددگار بنیں، جوان سے دوستی کا دم بھرے گا، تو وہ بی بے انصاف ہوں گے۔''

اس کے ساتھ میہ خوشخبری بھی سنا دی کہ عنقریب تمہاری فتح ہوگی اور اس وقت ہیہ دشمنی محبت سے بدل جائے گی، فرمایا: (۲۰) الممتحنة :۷)

''امید ہے کہ اللّٰہ تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان دوئی پیدا کر دے اور اللّٰہ قدرت والا ہے۔''

'' یہ ''جو عہد عتیق میں بھی ندکور ہیں ، زبور میں ہے : ''اے خدا! تو یقیناً شریروں کو تل کرے گا ، پس اے خو نیو! میرے پاس سے دور ہو جاؤ ، کیونکہ وہ تیری بابت شرارت ہے با تیں کرتے ہیں ، تیرے دشمن تیرانا معبث لیتے ہیں ، اے خداوند!

کیا میں ان کا کینٹمبیں رکھتا، جو تیرا کینہ رکھتے ہیں، کیا میں ان سے جو تیرے مخالف ہو کے ِ روٹھے ہیں، بیزارنہیں، میں شدت ہے ان کا کینہ رکھتا ہوں، میں انھیں اپنے دشمنوں میں گنتا

موں ''(۱۳۹\_۱۹\_۱۲)

یشوع کے صحیفہ میں ہے:

''اگرتم کسی طرح سے برگشتہ ہواوران اوگوں کے بقیہ سے لپٹو جوتمہار سے درمیان باقی ہیں اور ان کے ساتھ نسبتیں کرواوران سے ملواور وہتم سے ملیں تو یقین جانو کہ خداوند تمہارا خدا پھران گروہوں کوتمہارے سامنے سے دفع نہ کرے گا، بلکہ وہ تمہارے لیے بھندے اور دام اور

شعبح بخارى، كتاب التفسير، تفسير سورة الممتحنة: ٩٨٩٠ـ

تمہاری بغلوں کے لیے کوڑے اور تمہاری آنکھوں میں کا نٹے ہوں گے، یہاں تک کہتم اس اچھی سرز مین پر سے جو خداوند تمہارے خدانے عنایت کی ہے، نابود ہو جاؤ گے۔،،(یشوع باب۔۱۲۔۲۳)

قر آن پاک اور احادیث میں بعض احکام ایسے بھی ہیں، جن میں منکرون ، ظالموں ، بدکاروں اور گناہگاروں سے علیحدہ رہنے کی نصیحت ہے:

﴿ وَدُّوْالُوَ تَكُفُرُونَ كُمَا لَقُرُوا فَتَكُوْنُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَخِذُوا مِنْهُمْ اَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِيَ سَبِيْلِ اللهِ ﴿ ﴾ (٤/ النسآء: ٨٩)

'' وہ چاہتے ہیں کہتم بھی کفر کرو، جس طرح انھول نے کفر کیا، تو ان میں سےاپنے دوست نہ بناؤ، یہاں تک کہوہ اللّٰد کی راہ میں ہجرت نہا ختیار کریں۔''

﴿ وَإِذَا رَايُتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُونَ فِيَّ أَيْتِنَا فَأَعْرِضُ عَنْهُمُ حَتَّى يَخُوْضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهٖ ﴿ وَإِمَّا يُنْسِيَنَكَ الشَّيْطُنُ فَلَا تَقْعُدُ بَعُدُ الذِّكُرى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِيينَ ﴿ ﴾

(٦/ الانعام :٨٢)

''اور جب توان کود کیھے، کہ جومیری آیوں کی شان میں لغو بکتے ہیں، توان سے کنارہ کرلے، یہاں تک کہ وہ اس کے سواد وسری بات میں لگ جا کیں اور اگر تجھ کو شیطان بھلا دے، تویا د آنے کے بعد پھران گنا ہگار لوگوں کے ساتھ نہیٹے۔''

﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتْبِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ أَيْتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوْضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهَ \* إِنَّكُمُ إِذًا مِتْمُلُهُمْ اللَّهِ عَنْ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهَ \* إِنَّكُمُ إِذًا مِتْمُلُهُمْ اللَّهِ عَنْ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهَ \* إِنَّكُمُ إِذًا مِتْمُلُهُمْ اللَّهِ عَنْ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ عَيْرِهَ \* إِنَّكُمُ إِذًا مِتْمُلُهُمْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَّهُ إِلَّا عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّا لَهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا لَهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَّ

(٤/ النسآء: ١٤٠)

''اورتم پر کتاب میں بیت کم اتار چکا کہ جب سنواللہ کی آیتوں سے انکار ہوتے اوران پر ہنسی ہوتے ، توان کے متاتھ جب تک وہ دوسری بات نہ کرنے لگیں نہ بیٹھو، ورنہ تم بھی ان ہی کے جسے ہوجاؤگے۔''

یہ احکام اس لیے ہیں، تا کہ بری صحبت کا براا ٹرمسلمانوں پر نہ پڑے،ان کے معنی قریب قریب وہی ہیں، جوسینٹ یال کے ان فقروں کے ہیں:

''میں نے خط میں تم کو کھا کہ حرام کاروں میں مت ملے رہو، کیکن نہ یہ کہ بالکل دنیا کے حرام کاروں یا لائچیوں یا لئیروں یا بت پرستوں سے نہ ملو، نہیں تو شمصیں دنیا سے نکلنا ضرور ہوتا، پر میں نے ابتحصیں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی بھائی کہلا کے حرام کار، یالا لچی، یا بت پرست، یا گالی

# مِنْدُوْقِ النَّبِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْ

کفار ومشرکین کے ساتھ دلی بیگانگی اور روحانی غیرت کے باوجود اسلام دنیاوی معاملات اور اخلاق میں مسلمانوں کوان سے عدل وانصاف اور روا داری کی تا کید کرتا ہے، عین لڑائی کی حالت میں بھی بیتیم ہے: ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِینَ الْمُشْرِکِیْنَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِدُهُ حَتَّی یَسْمَعٌ كَلْمُ اللهِ ثُمَّ ٱبْلِغَهُ مَأْمَنَهُ اللهِ مُعَادِدُنَ فَحَدُ اللهِ نُمَّ اَبْلِغَهُ مَأْمَنَهُ اللهِ فَدَّ اَبْلِغَهُ مَأْمَنَهُ اللهِ فَدَارِیْ اللهِ ال

ذلِكَ بِالْهَمَ وَقُوْمٌ لا يَعِلْمُونَ ﴿ ﴾ (٩/ توبة:٦) ''اورا گرمشركون مِن سے كوئى تجھ سے پناہ مائكے ، تواس كو پناہ دے، يہاں تك كدوہ اللہ ك

کلام کوئ لے، پھراس کوتو اس کی امن کی جگہ تک پہنچا دے، بیاس لیے کہ وہ نا دان لوگ یہ ''

ئيل-``

کیا ایک جنگجو فدہبی دشمن کے ساتھ اس سے زیادہ بھی حسن سلوک ہوسکتا ہے؟ کفار سے دلی بے تعلق کے باوجود قرآن پاک میں میصری تھم ہے کہ اگر کسی مسلمان کے ماں باپ مشرک و کا فر ہوں تو بھی ان کی خدمت بجالانا اور دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ان کی مسلمان اولا دیر فرض ہے، فرمایا: ﴿ وَإِنْ جَاهَٰ لٰكَ عَلَى اَنْ تُشْوِكَ بِيْ مَا لَيْسُ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۖ فَكُلْ تَقْطِعُهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدَّنْ نَیْا مُعُودُوفًا وَالنَّ عَلَى اَنْ تُشُوكَ بِيْ مَا لَيْسُ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَالْتَقَامُ بِهَا اَلْنَدُونَةُ وَعَلَمُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

(۲۱/ لقمان:۱۵)

''اوراگروہ دونوں (والدین)اس پرضد کریں کہ تو میر ہے ساتھ اس کونٹریک کرجس کا تخجے علم نہیں ، تو ان کی بات نہ مان اور دنیا میں ان کے ساتھ نیکی کا برتا ؤ کر اور اس کی راہ چل جومیری طرف جھکا ، پھرتم سب کومیری طرف آٹا ہے ، پھر میں تم کو جناؤں گا ، جوتم کرتے تھے۔'' نہ ہی دشمنوں کے ساتھ اس سے زیادہ رواداری اور کیا ہوسکتی ہے کہ نہ ہمی مخالفت کے باوجود ان کی

د نیاوی خدمت اوران کے ساتھ نیک برتاؤ میں کوئی کوتا ہی نہ کی جائے۔

سختي كاجائزموقع

اس میں شک نہیں کہ اسلام میں نہ صرف کفار بلکہ ان کے ساتھ بھی جن کو قرآن کی اصطلاح میں

'' منافقین'' کہتے ہیں، بعض موقعوں پر تخق کرنے کا تھم دیا گیا ہے، جیسے کسی قوم کے ساتھ مسلمانوں کولاائی در پیش ہواوراس وقت خطرہ ہو کہ جو کا فریا منافق مسلمانوں کے ساتھ آباد ہیں، وہ دھوکے سے دشمنوں کے ساتھ میں اور سازش نہ کرلیں، یالاائی کے بغیر بھی وہ مسلمانوں کے اندررہ کران کی جماعت میں تفرقہ پردازی کریں اور افواہوں سے مسلمانوں کی جمعیت میں پریشانی پیدا کریں، اس حالت میں ان کا فروں اور منافقوں کی تختی کے ساتھ مگرانی اور دکھے بھال کی جائے اور مسلمانوں کوان کے میل جول سے روک دیا جائے اور اگر وہ لڑپڑیں تو بہادری کے ساتھ ان سے لڑا جائے، یہاں تک کہ وہ اپنی اس ندموم حرکت سے باز دیا جائے میں، ان تمام امور کے فیصلہ کاحق امام وقت کو حاصل ہے، اس موقع کی دوآ یہ میں ہیں:

﴿ يَاكَثُهَا النَّائِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارُ وَالْمُنْفِقَيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأُولِهُمْ جَهَدَّمُ وَيَنُسَ الْمَصِيرُ وَ يَعْلَمُ النَّهُمُ وَالْمُنْ عَلَيْهُمْ وَمَأُولِهُمْ جَهَدَّهُ وَكُفُو الْمُرْيَالُوُا وَكُلُو مَنْ اللَّهُمُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِه \* فَإِنْ يَتُونُوا يَكُ خَيْرًالَّهُمُ \* وَإِنْ يَتُولُوا وَمَا نَقَهُ وَاللَّهُمُ فَاللَّهُمُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُمُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُمُ فَالْاَرْضِ مِنْ وَلِي وَلاَ نَصِيْرِ فِ ﴾ يُعَوِّلُوا مِنْ وَلِي وَلاَ نَصِيرُ فِي اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ

(٩/ التوبة:٧٣ ـ ٧٤)

''ا عینیمر!ان کافرول اور منافقول سے جہاد کر اور ان پرختی کر اور ان کی جائے پناہ دوزخ ہے اور وہ کتنی بری بازگشت کی جگہ ہے، یہ اللہ کی قشم کھاتے ہیں کہ انھوں نے ایبانہیں کہا، حالا نکہ انھوں نے یقیناً کفر کی بات کہی اور اسلام کے اظہار کے بعد کفر کیا اور اس بات کا قصد کیا تھا، جس کووہ پانہ سکے اور انھوں نے عیب نہیں کیا، لیکن یہی کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنی مہر بانی سے ان کودو تمند کردیا، تو اگر وہ باز آجا کیس، تو ان کے لیے یہ بہت اچھا ہے اور اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ انکواس دنیا میں اور آخرت میں در دنا ک سزاد سے گا اور زمین میں نہ ان کا کوئی دوست ہوگا نہ مددگار۔'

یہ بیتی اس تختی کے موقع کوخودا پنے الفاظ سے ظاہر کرر ہی ہیں اور ان کے آگے اور پیچھے جواور آپیش ہیں، وہ اور اس کی وضاحت کرتی ہیں، تین رکوع کے بعد سورہ کے خاتمہ میں مسلمانوں کو رومیوں # کے مقابلہ میں اپنی پوری تختی کے مظاہرہ کی ہدایت کی گئی ہے:

﴿ يَاكَتُهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلَيْجِدُوْا فِيكُمْ غِلْظَةً \* وَاعْلَمُوْا انَّذِيْنَ مَكُوْلَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلَيْجِدُوْا فِيكُمْ غِلْظَةً \* وَاعْلَمُوْا انَّذَ

''اے ایمان والو! ان کا فروں ہے لڑو جوتمہارے ہم سرحد ہیں اور چاہیے کہ وہتمہارے اندر

<sup>🆚</sup> تفسیر ابن جریز، طبری، ج ۱۱، ص: ٤٦ مصر



سختی پائیں ادریقین کرو کہالقد پرہیز گاروں *کے س*اتھ ہے۔''

اس ختی کے مظاہرہ کا حکم اس لیے ہے، تا کہ وہ مسلمانوں کو کمز ورسمجھ کران پرحملہ کی نبیت نہ کریں۔ تحریم اورایلاء کےموقع پربھی جب بعض منافق اہل بیب نبوی میں چیوٹ ڈال کرمسلمانوں کی

جماعت میں افتر اق اور انتشار بیدا کرنا چاہتے تھے، کفار اور منافقین کے ساتھ بختی ہے پیش آنے کا حکم ہوا:

﴿ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارُ وَالْمُنْفِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ \* وَمَأْوْبِهُمْ جَهَنَّهُ \* وَبِغْسَ الْمَصِيرُ ۞ ﴾

(٦٦/ التحريم:٩)

''اے پیمبر!ان کا فروں اور منافقوں سے جہاد کراوران پر بختی کراوران کاٹھ کا ناجہنم ہے اوروہ مازگشت کی کتنی بری جگہ ہے۔''

یہ تمام مواقع سیاسی انتظام اور جماعتی نظام کی برقراری ہے متعلق ہیں اوریہی وجہ ہے کہ ان کفار اور منافقین کے زمرہ میں وہ کمز ورمسلمان بھی شار کیے گئے ہیں جواس انتظام و نظام کی بربادی میں کفار ومنافقین کے ساتھ عملاً شریک ہو گئے تھے۔

قرآن پاک میں ایک ادرائی آیت ہے،جس سے خالف جواسلام پرسنگدلی و بےرحی کا الزام لگاتے ہیں ا پے مدعا پر غلط استدلال کر سکتے ہیں اور وہ سورہ فتح کی حسب ذیل آیت ہے، جس میں ایک طرف صحابہ ٹھالٹیم کی بہادری اور دوسری طرف ان کی باہمی محبت اور رحمہ لی کی تعریف ہے:

﴿ هُكُنَّ رَّسُولُ اللَّهِ \* وَالَّذِينَ مَعَهُ آشِكَ آءُ عَلَى الْكُفَّارِرُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ ﴾ (2٨/ الفتح ٢٩: ''محمداللہ کےرسول اور جوان کے ساتھ ہیں وہ کا فروں پرسخت ( بھاری ) ہیں اور آ پس میں مہر و محت رکھتے ہیں۔''

آشِدا آءٌ عَلَى الْكُفَّادِ كابير جمه كه' وه كافرول پر خت ہيں۔'اس معنى ميں نہيں ہے كه وه كافرول كے ساتھ سنگ دلی، بےرحی اور بداخلاقی کے ساتھ پیش آتے ہیں، بلکہ اس معنی میں ہے کہ بیمسلمان اپنی ہمت، استقلال، باہمی اتحاداورشدتِ ایمان کے سبب ہے ایسے خت ہیں، کد کفاران ہے مرعوب ہیں اور مقابلہ میں ملمان ان پرایسے بھاری ہیں، کہ کفاران برحملہ کرنے کا حوصانہیں کر سکتے ، اس لیے محاورہ کے مطابق ٱمْشِيدَّآءُ عَسلَى الْكُفَّادِ كاتر جمدينهيں كرنا جاہے كدوه كا فروں پر شخت ہيں، بلكه يدكرنا جاہيے كه وه كفار پر بھاری ہیں، بعنی ان پر غالب اور ان کے مقابل میں کافی مضبوط ہیں، ان ہے کسی طرح دیتے نہیں، چنانچہ علامہ زخشری نے کشاف میں ، ابن حیان اندلسی نے بحرالحیط میں ، قاضی بیضاوی نے انوار التزریل میں اس آیت کے وہی معنی قرار دیے ہیں، جوسور ۂ مائدہ کی اس آیت کے ہیں:

﴿ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَفِرِيْنَ ﴾ (٥/ المآندة: ٤٥)

سِنبَوْالنَّبِينَ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ اللهِ ا

'' فرما نبردار ہیں مسلمانوں کے اور بھاری ہیں کا فروں پر۔''

ي عاوره قرآن ميں كئ جكة يا ہے، مثلاً سورة مودميں ہے:

﴿ لِنَقُومِ اَرَهُطِنَىٓ اَعَدُّ عَلَيْكُمْ قِنَ اللهِ ۗ ﴾ (١١/ هود:٩٢)

''اےلوگو! کیامپراخاندانتم پراللہ سے زیادہ بھاری (مضبوط) ہے۔''

دوسری آیت میں ہے:

﴿ عَزِيْدٌ عَلَيْهُ مَا عَيْتُهُ ﴾ (٩/ التوبة: ١٢٩)

" تہاری تکلیف رسول پر گراں ہے۔"

ئسان العرب میں ہے:

وَرَجُلٌ شَدِيْدٌ قَوِيٌّ وَالْجَمْعُ أَشِدَّآءُ۔

مردشدید، بعنی توی اوراس کی جمع اشداء ہے۔

قر آن پاک میں ﴿اَشَدُ قُوَّةً، اَشَدُّ حَلْقًا، اَشَدُّ تَغْبِیْتًا، اَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا ﴾ وغیرہ متعدد آتوں میں استعمال ہوا ہے اور ہرجگہ قوی اور مضبوط کے معنی میں آیا ہے، دوسرے شتفات میں بھی یہ معنی مراد لیے گئے ہیں:

﴿ الشُّدُدِيَّةِ ٱزْرِيْ ﴾ (٢٠/ ظه ٣١)

''اس سے میری کمرکومضبوط کر۔''

﴿ وَّبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِكَادًا اللهِ ١٢١)

''اورتمہارےاوپرسات مضبوطآ سان بنائے۔''

﴿ وَشَدَدُنَا مُلَكُهُ ﴾ (٣٨/ ص:٢٠)

''اور ہم نے ان کی سلطنت مضبوط کی۔''

﴿ فَشُرُّوا الْوَثَاقَ ﴾ (٤٧/ محمد: ٤)

''پھرمضبوط باندھو۔''

شَدِیْدٌ کے مشترک معنی بی بیں کہ جواپی خالف قوت کے سامنے نہ بھکے، بلکداس کے مقابلہ میں مضبوط اور بہی صحابہ کرام بڑی اُنڈیم کی صفت تھی ، انھوں نے کفار کی بڑی بڑی بڑی خالفتوں کی پروانہ کی ، تکلیفوں اور مزاحمتوں کا پرزور مقابلہ کیا، دشنوں کی تلوار کے بینچ سرر کھ دیا، ان کے نیزوں کوسینوں میں جگہ دی، ان کے تیروں کی بوچھاڑ ہے لہولہان ہوئے، مگر جس کوایک کہا تھا، چراس کو دونہ کہا اور جس کی تصدیق کر چکے تھے، چراس کو دونہ کہا اور جس کی تصدیق کر چکے تھے، چراس سے انکار نہ کیا، آخریہ ہوا کہ کفارا بنی تعداد کی کثریت کے باوجودان سے دہنے گلے اور مسلمانوں کی ایمانی

🏶 ج ٤، ص: ٢١٨ مصريا

قوت كارعب ان يربينه كيا، قرآن نے جو پيشين كوئى كى تھى كە ﴿ سَأَلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الدُّعْبَ ﴾ (٣/ آل عهدان: ١٥١، ٨/ الانفال: ١٢) كه (ميس ان كافرول كے دلول ميں مسلمانوں كارعب بٹھا دول گائـ' وه بالآخر يورى بهوكى اور فرمايا: ﴿ وَقَلَنْ فَي فَكُوبِهِمُ الرُّعْبُ ﴾ (الاحزاب، المحشر-١) "ان كے دلول ميں مسلمانوں کارعب ڈال دیا۔''

مخالفوں کے دلوں میں ای رعب بٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہمیشہ سامانِ جنگ مہیا ر کھنے کا حکم دیا ہے:

﴿ وَاعِدُّوا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَمِنْ تِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ ﴾

(٨/ الأنفال :٦٠)

''ان کے لیےتم سے جوطاقت ہو سکےاور گھوڑ وں کا با ندھناوہ تم تیار رکھو کہاں سے دشمنوں کو

اس آیت کا بیمطلب نہیں کہ کفار کو ڈرایا کرو، بلکہ بیہ ہے کہ تمہاراساز وسامان اور جنگی تیاری اتنی ہو کہ وتثمن تمہارے مقابل آنے ہے رعب کھائے ،ای لیے جہاد کا پوراسامان ہروفت تیار رکھنامسلمانوں پرفرض ہاورآ تخضرت مَنَالَیٰیَمْ نے جہاد کی غرض ہے گھوڑ وں کے رکھنے کوثواب کا کام بتایا ہے، فرمایا:'' جو شخص گھوڑا اللّٰد کی راہ میں باندھتا ہے اور اس کاحق ادا کرتا ہے وہ اس کے لیے ثواب کا موجب ہے، جوضر ورت کے لیے باندھتا ہے،اس کے لیے یردہ پوش ہے اور جونمائش کے لیے باندھتا ہے،وہ اس کے لیے عذاب ہے۔' 🏶 اس حدیث سے میکھی معلوم ہوا کہ شریعت محمد میں نیت کا سوال سب سے اہم ہے،ای لیے ضروری ہے کہ حق کے مخالفول کے ساتھ ایک مسلمان کو جس عدم موالات کا حکم دیا گیا ہے،اس کا منشا ذاتی وقو می نفرت اور بیزاری نہ ہو، بلکہ وہ صرف حق کی نصرت کی خاطرا دراللہ کے لیے ہو، کیکن اس کے باوجو دان باطل کے حامیوں کے ساتھ عدل دانصاف اور نیک برتا ؤہے اسلام نے اپنے پیروؤں کونہیں رو کا ہے۔

الله کے لیے محبت اور اللہ کے لیے ناراضی

یہاں کوئی معترض میہ کہ سکتا ہے کہ اسلام نے سرے سے نفرت اور بیزاری کے جذبات ہی کا خاتمہ کیوں نہیں کر دیا، لیکن ایسا کہنا فطرت کے قوانین سے چٹم پوشی کرنا ہے، محبت اور عداوت، مِوافقت اور مخالفت، رضامندی اور ناراضی انسان کے فطری جذبات ہیں اور دنیا کے تمام کام، تمام تحریکیں اور تمام جدوجہد، انہی دو برابر کے جذبات کے نتیج ہیں ،اگرانسان کوان دونوں جذبات ہے پاک کر دیا جائے تواس کی نیک وبد ہرشم کی گرم جوشیال سرو پڑ جائیں اور بیآ گ کا شعلہ جس ہے انسان کا دل عبارت ہے، برف کا تو دہ بن جائے ،اس لیے بیناممکن ہےاور نامناسب ہے ، کہاس کے محبت اور ناراضی کے جذبات کوسرے ہے

🦚 صحيح بخارى، كتاب الجهاد، باب الخيل لثلاثة: ٢٨٦٠ ـ

فنا کر دیا جائے ، بلکہ جو ہوسکتا ہے وہ بیہ ہے کہاس کے اندر سے ذاتی رجحانات اورشخصی میلانات کاعضر علیحدہ کر دیا جائے مجمدرسول اللہ سڑائٹینل کی تعلیم پنہیں کنفس نحظ وغضب اور ناراضی کے فطری حذیات کو نکال کر پھنگ دو، جویقیناً ناممکن ہے بلکہ یہ ہے کہ ان جذبات کے استعال کا صحح موقع وکل متعین کیا جائے ، چنانچہ اسلام نے ان موقعوں کی تعیین کی ہےاور بتایا ہے کہ کسی ہے مخالفت اور آزردگی ، ذاتی خودغرضی اور شخصی نفع ونقصان کے لیے نہ ہو، بلکہ اگریہ ہوتو صرف حق کی حمایت، نیکی کی اعانت اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، دوتی و دشمنی، رضامندي وناراضي اورمحبت وعداوت جو كجهيمو، وه الله كي لييموه "الحدب في الله و البغض في اللَّه. " 🗱 یہ کہنا بظاہر بہت خوشما ہے کہ ہوتتم کی ناخوثی و ناراضی کے جذبات سے انسان کو پاک کر دینا ایک اچھے ندہب کا فرض ہے، مگریہ فرض فطرت کے خلاف ہے، ناخوشی و ناراضی کوسرے سے فنانہیں کیا جاسکتا ہے، بلکہ جوہو سکتا ہے، وہ پیہے کہاس ناخوثی و ناراضی کےموقع وکل کی اصلاح کی جائے ، بیناممکن ہے کہانسان کسی شے ہے اوراس کی ضد ہے بھی برابر کی محبت کرے، وہ جب خیر ہے محبت کرے گا تو شر ہے نفرت بھی کرے گا،وہ ایمان کو جاہے گا تو گفر سے بیز اربھی ہوگا، وہ نیکوں سے دوستی کرے گا،تو شریروں ہے علیحد ہ بھی ہوگا،مومن ہے خوش ہوگا تو منافق سے ناخوش بھی ہوگا،انسان کے سینہ میں صرف ایک دل ہے اور ایک ہی دل میں ایک شے کی اور پھراسی کی ضد کی دونوں کی محت یکجانہیں ہو کمتی ،حبیبا کیقر آن نے کہا:

> ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِه ۗ ﴾ (٣٣/ الاحزاب: ٤) ''اللّٰد نے کسی کے سینہ میں دود لنہیں بنائے۔''

ع سینہ میں کسی شخص کے دو دل نہیں ہوتے ای مفہوم کوحضرت مسیح علینا کے ان الفاظ میں ادا کیا ہے:

'' کوئی آ دمی دوآ قاؤں کی خدمت نہیں کرسکتا،اس لیے کہ پالیک ہے دشمنی رکھے گایا دوسرے ہے دوتی ا یا ایک کو مانے گااور دوسر کے کونا چیز جانے گا بتم اللہ اور مال دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے'' (متی ۲ ۲۲۳)

انجیل کے اسی فقرہ کی تشریح مختلف عیسائی رسولوں نے اپنے اپنے طور پر کی ہے، یولوس 🗱 نے اللہ اور آ دمی ، لیقوب 🗱 نے اللہ اور دنیا ، لوحنا 🗱 شنے اللہ اور دنیا کے برے کاموں کو باہم مقابل تھہرا کر کہا ہے کہ جوابک ہے محت کرے گا، وہ دوسرے ہے ہیں ۔

یہی مفہوم احادیث کا ان الفاظ میں ہے کہ محبت اور عداوت دونوں صرف اللہ کے لیے ہونی جا ہیے، ا پنی ذات کے لیے نہیں ، بیمق کی شعب الا یمان میں ہے کہ آنخضرت مَا اللَّهِ إِنْ ابودر واللَّهُ سے يو چھا كه ا بمان کی کونسی زنجیرزیادہ مضبوط ہے؟ عرض کی:اللہ اوراس کے رسول کو بہترعلم ہے۔فر مایا پیر کہ''باہمی میل جول

<sup>🗱</sup> ابوداود، كتاب السنة، باب مجانبة اهل الاهواء --: ٩٩٥٩١ احمد، ٥/٦٤٦ـ

<sup>🍇</sup> گلیتوں کے ہم (ار ۱۰۰) 🐞 یحقوب (۲۰۰۸) 🗈 \$ EG(1-01)-

النابة النابية المنابة المنابة

الله میں ہو محبت بھی اللہ ہی میں ہواور ناراضی بھی ہوتو اللہ ہی میں ہے۔' کا منداحمہ میں ہے کہ ایک دفعہ آئٹ منداحمہ میں ہے؟''کسی نے نماز کہا، کسی آئخضرت نے صحابہ ٹن گفتی ہے دریافت کیا کہ''کون می نیکی اللہ کوزیادہ پیاری ہے؟''کسی نے نماز کہا، کسی نے زکو قا کہا، کسی نے جہاد بتایا، آپ نے فرمایا:'' متمام نیکیوں میں سب سے زیادہ اللہ کو یہ نیکی پسند ہے کہ اللہ ہی کے لیے محبت اور اللہ بی کے لیے مخالفت ہو۔'' بی

اسلام میں کسی سے دائمی یامورو ٹی نفرت کی تعلیم نہیں

الله کے لیے کسی سے ناخوتی یا مخالفت یا نارضا مندی کے میمعنی ہیں کہ نفسانی غرض وغایت کواس جذبہ میں کوئی دخل نہ ہو، نیز یہ کہ شخص سے مخص کی حیثیت سے مخالفت یا بیزاری ہو، جس اس کے افعال، اعمال اور اخلاق سے مخالفت یا بیزاری ہو، جس میں سے صفتیں یائی جاتی ہوں، قرآن یاک کی ایک آیت ہے۔

﴿ حَبَّ اِلْيَكُمُ الْإِيْمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوْمِكُمْ وَكُرَّهَ اِلْيَكُمُ الْكُفُرُ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ۗ ﴾

(٤٩/ الحجرات: ٧)

''اللّٰد نے ایمان کوتمہارامحبوب بنایا اوراس کوتمہارے دلوں میں مزین کیا اور کفر اور بے حکمی اور نا فر مانی کوتمہارے نز دیک مکر و ہبنایا۔''

اس آیت پاک میں اللہ تعالی نے خودمومن یا فاسق و عاصی کی ذات کونہیں بلکہ ایمان کومجت کااور فسق و فجو راورعصیان کونفرت وکرا ہت کا مور د قر اردیا ہے،اس ہے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کی بیزاری و نار ضامندی کا نبیا دی سبب کا فرومنا فق کا کفرونفاق ہے، بید در ہوجائے تو وہ نہی برابر کا بھائی ہے،فرمایا:

﴿ فَإِنْ تَأْبُوْا وَاقَامُوا الصَّلُوةَ وَاتَوُا الزَّكُوةَ فَإِخُوالْكُمْرُ فِي الدِّينِينَ \* ﴾ (٩/ التوبة: ١١) 
" تواكروه كفر عة وبركيس اورنماز برحيس اورزكوة وين تووه تمهار عديني بهائي بين "

یبی سبب ہے کہ ان صفات کے ازالہ کے بعد ہی دفعتہ کراہت محبت سے دشنی دوتی سے اور نارضامندی رضامندی سے بدل جاتی ہے، کیونکہ اسلام میں شخصی یانسلی یا وطنی کسی پیدائش یا دائی نفرت و کراہت کا وجود نہیں، نہ ہندو ول کی طرح اس کی نظر میں کوئی قابل نفرت اچھوت ہے، نہ چھے ہے نہ چنڈ ال ہے، نہ یہود یوں کی طرح کوئی ناپاک غیر مختون ہے اور نہ غیر تو م ہے اور نہ جوسیوں کی طرح کوئی پاک نژاداور بدگر کی تفریق ہے اور نہ بین غیر یور پین کی تقسیم ہے، جو کچھ ہے وہ بدگر کی تفریق ہے اور نہ بین غیر یور پین کی تقسیم ہے، جو کچھ ہے وہ کفر وائیان اور شرک و تو حید کا فرق ہے، ایک خالص عرب اور قریش کا فرہوکر ابوجہل و ابولہب ہوسکتا ہے اور ایک معمولی حبثی و تجمی ، مومن وموحد ہو کر بلال حبثی ،صہیب ردمی اور سلمان فاری کا رتبہ پا سکتا ہے، وہی عمر، وہی خالد بڑنائیز جوکل تک کفر کے علمبر دار بن کر مسلمانوں کے شخت ترین دشمن سے،

شعب الايمان بيهقى: ٩٥١٤؛ مشكوة المصابيح، كتاب الادب، باب الحب في: ٥٠١٤.

<sup>🥸</sup> مسندامام أحمد، ج٥، ص:١٤٦ـ

بیک نظران کی وہ کایا پلٹ ہوئی کہ وہ مسلمانوں کے سرگروہ ہو گئے اور مسلمان ان کے فدائی بن گئے اور سب آپس میں بھائی بھائی ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنا ہے احسان جنایا:

﴿ إِذْ كُنْتُهُ أَعُدَاّتًا فَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمُ فَأَصْبَعْتُمْ يَنِعُمَتِهِ إِخُوالًا ﴾ (٣/ آل عمر ان: ١٠٣) "(يادكرو) جبتم باہم دشن تھ، تواس نے تمہارے دلوں میں باہم الفت بيداكروى اورتم اسكف لوكرم سے بھائى بھائى بن گئے۔"

ناپسندیدگی و بیزاری کا دوسرا جذبه وه ہے، جس کی بناکسی انسان کی گنامگاری اور عصیان کاری پر ہے، توبه وندامت کے ایک حرف سے بیجذبه رحمت وشفقت سے مبدل ہوجا تا ہے، مبشر عالم، نے ایسے گنامگاروں کواللہ کی زبان سے بیمژ دوسنایا کہ

﴿ يُعِبَادِي الَّذِيْنَ ٱسْرَفُوْا عَلَى ٱنْفُيهِمُ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّهِ ﴿ إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيْعًا ﴿ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ﴾ (٣٩/ الزمر:٥٣)

سیب ہا سوامسور سوچیں ہے۔ انہ انہ ہر انہ ہے۔ انگہ کی رحمت سے مایویں ۔ ''اے میرے وہ بندوجنہوں نے گناہ کر کے اپنے آپ پرظلم کیا ہے، اللّٰہ کی رحمت سے مایویں

نہ ہو،اللّٰدسب گنا ہوں کومعاف کرسکتا ہے،وہ بخشنے والا اور رحم کھانے والا ہے۔''

آپ من النی از (الکتائیہ من الذنب کمن لا ذنب کمن لا ذنب ) اللہ '' گناہ ہے تو ہر نے والا ایسا ہے جسیا وہ جس کا گناہ نہ ہو۔' بہی سبب ہے کہ آخضرت من النی کی بشارت سنائی ، ایک صاحب کوشراب پینے کی اور ان کی طرف ترجم کی نظر ہے و یکھا اور ان کورضائے اللہی کی بشارت سنائی ، ایک صاحب کوشراب پینے کی عادت تھی ، وہ اس کی سزابار بار بھکنتے تھے ، ایک دفعہ جب وہ اس جرم میں پکڑے آئے تو صحابہ بھ اللہ اس کورسوا کرے کہ اللہ اس کورسوا کرے کہ کس قدر بار بار لا یا جا تا ہے ، آخضرت نے یہ الفاظ نے تو فر مایا:''تم اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدونہ کرو، مجھے اس کے متعلق جو معلوم ہے وہ سے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو پیار کرتا کا ان واقعہ سے علی نے بیمائی کے ہوئی اور کرا ہے ۔' کے اس واقعہ سے علی نے بیمائی کے سا کہ بیمائے کہ کانا ہگار پر بدد عانہ کی جائے ، کہ ماعز بن ما لک ایک صاحب تھے ، جو بشری کمزوری سے زنا کے مرتکب ہوئے ، واقعہ کے بعد ان کا روحانی احساس بیرار ہوا، وہ جانے تھے کہ اس کی سزا کی درخواست کی ، آخضرت نے کئی دفعہ ان کی درخواست ردگی ، لوگوں سے تھیتی کی یہ پاگل تو نہیں ؟ سب سزا کی درخواست کی ، آخضرت نے کئی دفعہ ان کی درخواست ردگی ، لوگوں سے تھیتی کی یہ پاگل تو نہیں ؟ سب نے کہا: ایسا تو نہیں ہے ، اس کے بعد ان پر صد جاری کر نے کا تھم دیا، وہ مید ان میں کھڑے کے گئے اور ان پر سان میں اضوں نے جان دی ، صحابہ میں بعض ایسے جو اس بہا در اند سزا پانے کے سے ایسانی بیا در اند سزا پانے کے سے اس میں اضوں نے جان دی ، صحابہ میں بعض ایسے جو اس بہا در اند سزا پانے کے سے دیا ہو کہ انداز کی گئی اور اس حال میں اضوں نے جان دی ، صحابہ میں بعض ایسے جو اس بہا در اند سزا پانے کے اس میں ان میں انہوں نے جان دی ، صحابہ میں بعض ایسے جو اس بہا در اند سزا پانے کے اس میں انہوں نے جان دی ، صحابہ میں بعض ایسے جو اس بہا در اند سزا پانے کے حوال میں انہوں نے جان دی ، صحابہ میں بعض ایسے جو اس بہا در اند سزا پانے کے سے اس میں انہوں نے جان دی ، صحابہ میں بعض ایسے جو اس بہا در اند سزا پانے کی سے دیا کہ میں ان بھوں نے جو بی بعد ان بی مصاب میں ان بی کی اور اس میں ان بیا در اند سرا پر انداز اند سرا پر اندان میں ان کو بعد ان بی مصاب میں مصاب میں ان بیا در اند سرا پر اندان میں مصاب میں کو بھوں کی کو بیا کے دیا کو بیا کی کو بھوں کے دیا کی کو بھوں کو بھوں کے دیا کی کو بھوں کو ب

<sup>🏶</sup> ابن ماجه، ابواب الزهد، باب ذكر التوبة: ٤٢٥-

<sup>🥦</sup> صحيح بخاري، كتاب الحدود، باب مايكره من لعن شارب الخمر:٦٧٨١، ٦٧٨٠ ـ

<sup>🕸</sup> فتح الباري، كتاب الحدود، باب ما يكره من 🐇 شرح حديث مذكور، ج١٢ ، ص٦٨٠ ـ

المِنْ عَالَيْقِينَ ﴾ ﴿ ﴾ الله عليه الله على الله عليه الله على الله عليه الله على الله عليه الله على ال

باوجود ماعز کو برا کہتے تھے، آنخضرت مَنْ الْقِیْمُ کوخبر ہوئی تو فرمایا: ''ماعز کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا مانگو کہ

اس نے وہ تو بدکی کدا گروہ کسی پوری قوم میں بانی جائے تو اس میں سب کی گنجائش ہو عتی ہے۔' ،

ای طرح قبیلہ غامد کی ایک حاملہ مورت نے آ کرخودا پے جرم کا اقرار کیا اور سزا کی درخواست کی ، آپ نے فرمایا: ' وضع حمل کے بعد آنا' وہ اس کے بعد آئی ، فرمایا: ' بچہ کی پرورش کرلو، جب بچہ دود ہے چھوڑ د بے تب آنا' وہ کچھ زمانہ کے بعد اس فرض ہے بھی سبک دوش ہوکر آئی اور اب بھی اس کے احساس گناہ کا جذبہ کم نہیں ہوا تھا، آپ نے اس پر حد جاری کرنے کا حکم دیا ، اس کو سنگ ارکیا گیا تو اس کے خون کی چھیفیں اڑ کر حضرت خالد بن ولید دخال تھے نے منہ پر بڑیں ، انھوں نے عورت کو برا کہا، آنخضرت سنگ فرق نے ناتو فرمایا کہ منالہ جب رہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ، اس نے وہ تو بہ کی ہے کہ اگر شاہی محصول لینے والا بھی وہ تو بہ کرتا تو بخش جاتا ہے ۔ ا

ترك هوي

آ تخضرت سَلَّ اللَّهُ کَا تعلیم نے بین کا تہ سکھایا ہے، کہ انسان کے نیک سے نیک فعل کی اچھائی بھی اس کی غرض و غایت پر موقوف ہے، یعنی بید کہ اللّہ کی خوشنو دی اور رضا مندی کے لیے ہے تو وہ نیک اور اچھا ہے اور اگراس کے علاوہ کسی اور فاسد غرض کے لیے ہے تو وہ نیکی نہیں، اس فاسد غرض اور باطل خواہش کا نام قرآن پاک میں ہوگی ہے، ضرور کی ہے کہ انسان اپنے تمام افعال واعمال واخلاق کو هوئی ہے پاک رکھے، کہ انسان کا حقیقی میں ہوگی ہے، خس کے لیے وہ کام کرتا ہے، اس لیے اللّٰہ دبی ہے، جس کے لیے وہ کام کرتا ہے، اس لیے اللّہ دبی ہے، جس کے لیے وہ کام کرتا ہے، اس کے اللّٰہ وہ کی بیروی ہے اور ان کے سینوں کے کہ بنیا داخلاص پرنہیں رکھتے ، یہ کہا کہ ان کا دین و فد بہ ب پی خواہش نفسانی کی پیروی ہے اور ان کے سینوں کے اندراغ راض نفسانی اور خواہش وہوئی کے بت چھپے ہیں، قرآن نے فرقان اور جاثیہ دوسور توں میں متنبہ کیا:

﴿ أَفُرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلْهَهُ هُوْمهُ ﴾ (٤٥/ الجاثية:٢٣)

''اے پیغمبر کیا تو نے اس کودیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہش کواپنا إللہ بنار کھا ہے۔''

ای لیے نفس کے تزکیدوصفائی اور رورج کی بلندی و پاکی کے لیے شریعت محمدی منافظی نے ترک ھوئی کا طریقہ پیش کیا، بودھ کی تعلیم کا اصل الاصول ہے ہے کہ انسان ہرخواہش سے پاک ہوجائے، کیکن محمد رسول اللہ منافظی کی تعلیم ہے کہ انسان ہر بری خواہش سے پاک ہوجائے، کیونکہ انسان اگراچھی اور بری خواہش سے پاک ہوجائے، کیونکہ انسان اگراچھی اور بری خواہش سے پاک ہوجائے تو اس کے فعل کی کوئی غرض و غایت نہ تھم ہرے گی اور نہ اس کا کوئی محرک باتی رہے گا، اسی لیے اسلام کی تعلیم میں ہرخواہش کے ترک کرنے کا مطالبہ نہیں، بلکہ ہر بری خواہش، ہر باطل غرض اور ہرنفسانی ہواوہوں کے ترک کا مطالبہ ہے، کیونکہ اس کی پیروی سے گراہی وضلالت پیدا ہوتی ہے، وجی محمدی نے فرمایا:

﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِتَنِ النَّهُ مَوْدَهُ بِغَيْرِهُ مُن قِنَ اللَّهِ ﴿ ﴾ (٢٨/ القصص:٥٠)

🦚 صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزني: ٤٤٣١\_ 🐞 ايضًا: ٤٤٣٢\_

سِندُوْقِ النَّبِيْقِ النَّالِيَّةِ الْمُعَالِيَّةِ الْمُعَالِيَّةِ الْمُعَالِيَّةِ الْمُعَالِيَّةِ الْمُعَالِيِّةِ الْمُعَلِّيلِيِّةِ الْمُعَلِّيلِيِّةِ الْمُعَالِيلِيِّةِ الْمُعَلِّيلِيِّةِ الْمُعَلِّيلِيِّةِ الْمُعَلِّيلِيِّةِ الْمُعَالِيِّةِ الْمُعَلِّيلِيِّةِ الْمُعَلِّيلِيِّةِ الْمُعَلِّيلِيِّ الْمُعَلِّيلِيِّةِ الْمُعَلِّيلِيِّيِّ الْمُعَلِّيلِيِّةِ الْمُعَلِّيلِيِّ الْمُعَلِّيلِيِّ الْمُعَلِّيلِيِّ الْمُعَلِّيلِيِّ الْمُعِلِّيلِيِّ الْمُعَلِّيلِيِّ الْمُعَلِّيلِيِّ الْمُعِلِّيلِيِّ الْمُعِلِّيلِيِّ الْمُعِلِّيلِيِّ الْمُعِلِّيلِيِّ الْمُعِلِّيلِيِّ الْمُعِلِّيلِيِّ الْمُعِلِّيلِيِّ الْمُعِلِّيلِيِّ الْمُعِلِيلِيِّ الْمُعِلِّيلِيِّ الْمُعِلِّيلِيِّ الْمُعِلِّيلِيِّ الْمِعِلِي الْمُعِلِّيلِيِّ الْمُعِلِّيلِيِيلِيِّ الْمُعِلِّيلِيِّ الْمُعِلِّيلِيِّ الْمُعِلِّيلِيِّ الْمُعِلِّيلِيِّ الْمُعِلِّيلِيِّ الْمُعِلِّيلِيِّ الْمُعِلِّيلِيلِيِّ الْمُعِلِيلِيِّ الْمُعِلِيلِيِّ الْمُعِلِّيلِيلِيِّ الْمُعِلِيلِيلِيِّ الْمُعِلِيلِيِّ الْمُعِلِيلِيِّ الْمُعِلِيلِيِّ الْمُعِلْمِيلِيلِيلِيِّ الْمُعِلِيلِيِّ الْمُعِلِيلِيِّ الْمُعِلِّيلِيِّ الْمُعِلِّيلِيلِيِّ الْمُعِلِيلِيِّ الْمُعِلِي مِلْمِلْمِلِيلِيلِيِّ الْمُعِلِيلِيِّ الْمُعِلِيلِيِّ الْمُعِلَّيلِيلِيلِيِّ لِمِلِيلِيِلِيلِيِلِيلِيِيِيلِي الْمُعِلِيلِيِيِيِيلِيلِيِيِيلِيِيِل

''اوراس سے زیادہ گراہ کون ہے جس نے اللہ کی راہمائی کے بغیرا پی نفسانی خواہش کی پیروی کی۔''

پھرفر مایا:

﴿ وَلَا تَتَبِيمِ الْهُوٰى فَيُضِلُّكَ عَنْ سَمِيلِ اللهِ ﴿ ﴾ (٣٨/ ص: ٢٦)

''اورخواہش نفسانی کی پیروی نہ کر کہ وہ تجھے اللہ کی راہ ہے ہٹادے گی۔''

عدل دراستی جو ہرا چھائی اور نیکی کی روح ہے، وہ اس ھویٰ کے زہر قاتل سے مرجاتی ہے، فر مایا:

﴿ فَلَا تَتَبِّعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا ﴾ (٤/ النساء:١٣٥)

''عدل میں نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو۔''

ہوائے نفسانی تمام برائیوں اور بدیوں کی جڑہے،جس نے اپنے آپ کواس سے بچایا،وہ ہر برائی اور بدی سے پاک ہوااوراس کےامن کی جگہ جنت ہے،فر مایا:

﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَرَيِّهِ وَنَهَى النَّفْسُ عَنِ الْهَوَى ﴿ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوِي ﴿ ﴾

(٧٩/ النازعات: ١٠٤٠)

''اورلیکن جوکوئی اپنے پروردگار کے سامنے کھڑ ہے ہونے سے ڈرااورنفس کو بری خواہش سے روکا تو بیٹنگ جنت ہےاس کے امن سے رہنے کی جگہ۔''

اخلاق اورمحبت الهي

دین و دنیا کی سب سے برخی نعمت محبت اور پیار ہے، خاص کروہ محبت اور پیار جواللہ کو اسپنے بندہ کے ساتھ ہو، یہ غیر فانی نعمت اور یہ لا زوال دولت جن ذریعوں سے انسان کو حاصل ہوسکتی ہے، ان میں دیگر ضروریات دین کے بعد سب سے برا اور اہم ذریعہ حسنِ اخلاق ہے، عقائد کے باب میں محبت اللہی کے زیرِ عنوان اس کی طرف مجمل اشارہ ہو چکا ہے، گراس کی تفصیل کا موقع اب ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت پرزور تو تو را ق اور انجیل میں بھی ہے، گراصل سوال یہ ہے کہ اللہ کی محبت کے حصول کا طریقہ کیا ہے اور بید دولت انسان کو کیونکر مل سکتی ہے، اس کا جواب صرف قرآن نے دیا ہے مختصراً نہ کہ ہر کام اور ہر چیز میں داعی خبر کی پیروی محبتِ اللی کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول من اللہ تھی کی زبان سے فر مایا:

﴿ قُلْ إِنْ لَنْتُمْ تُعِبُّونَ اللهَ فَالَيْعُونِي يُعْبِينَكُمُ اللهُ ﴾ (٣/ آل عمران ٣١٠)

"كهددوا كرتم الله سے محبت رکھتے ہو، تو ميري پيروي كرو، الله تم سے محبت كرے گا۔"

اس کے آنخضرت کی تعلیمات، ارشادات، احکام، اخلاق اور اعمال کی بیروی محبت اللی کاسب سے برداذر بعدہے، لیکن قرآن پاک نے اس مخضر جواب پر قناعت نہیں کی ہے، بلکہ نام بنام اس نے بتایا ہے کہ اللہ

\_\_(حصة 421 ) 🛠 کی محبت کے مستحق اور سز اوار کون کون ہیں اور اس دولت سے محروم کون ہیں؟ اس سے اسلامی اصولِ اخلاق کا بیمسئلہ جمھے میں آتا ہے کہان کاموں سے جواللہ کی محبت کا ذریعہ ہیں،حسن خلق بھی ہے ادران امور میں سے جن سے مفت چھن جاتی ہے، بداخلاقی اور بدکر داری بھی ہے۔ بهای صف میں حسب ذیل خوش قسمت انسانی جماعتیں داخل ہیں: ﴿ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾ (٣/ آل عمر ان :٦٨ ) ''اوراللّٰدا يمان والول كادوست ہے۔'' ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُعِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٢/ البقرة: ١٩٥ والمآندة: ١٦) ''اللَّدا جھے کام کرنے والوں کو پیار کرتا ہے۔'' ﴿ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ التَّوَّالِينَ ﴾ (٢/ البقرة: ٢٢٢) ''اللّٰدَتُوبِ كرنے والوں كو پياركر تاہے۔'' ﴿ إِنَّ اللَّهُ يُعِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿ ﴾ (٣/ آل عمران:١٥٩) ''اللّٰدُتُوكُل كرنے والوں كو پيار كرتا ہے۔'' ﴿ إِنَّ اللَّهُ يُعِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿ ﴾ (٥/ المآندة: ٢ ؟ حجرات ٧) "الله انصاف كرنے والوں كو پيار كرتا ہے۔" ﴿ إِنَّ اللَّهُ يُعِبُّ الْمُتَّقِينُ ٥ ﴾ (١/١ النوبة:٤) ''الله تقوي والول كويباركر تاہے۔'' ﴿ وَاللَّهُ يُعِبُ الصَّيِرِينَ ٥٠ ﴾ (٣/ آل عمران: ١٤٦) ''اورالٹُدصبرکرنے والوں کو بیارکرتاہے۔'' ﴿ وَاللَّهُ يُحِتُ الْمُطَّقِّرِينَ ٥٠ ﴾ (٩/ التوبة ١٠٨) ''اوراللّٰد باک وصاف رہنے والوں کو یبارکرتا ہے۔'' ﴿ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَالِبُونَ فِي سَبِيلِهِ ﴾ (١٦/ الصف: ٤) "اللهان کو پیار کرتا ہے، جواس کی راہ میں لڑتے ہیں۔" ان آيات ياك ميس نوباتي اليي بيان كي من جومحبت الهي كوايني طرف تعيني تي ايمان ، احسان ، توبه، تو کل ، انصاف، تقویل ، صبر ، یا کیزگی ، جهاد \_ حسب ذیل صفتیں وہ ہیں جومجت الٰہی کے فیضان سے انسان کومحروم کرتی ہیں:

﴿ فَانَّ اللَّهُ لَا يُعِبُّ الْكَلِيثَنَ ۞ ﴾ (٣/ آل عمران: ٣٧)

سُنهُ النَّبُولُ ﴾ ﴿ ٢ ''توالله كافرول كويهارنېيس كرتا'' ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يُعِبُّ الْمُعْتَدِيْنِ ﴿ ﴾ (٢/ البقرة: ١٩٠) ''الله حدیبے بڑھنے والوں کو بیارنہیں کرتا۔'' ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِتُ مَنْ كَانَ مُغْتَالًا فَنُورًاكُ ﴾ (٤/ النسآء: ٣٦) ''اللّٰداس كويبارنبيس كرتا، جواتر انے والا ہونتیخی مارنے والا ہو'' ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يُعِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا آثِنَا ﴾ (٤/ النسآء :١٠٧) "الله اس کویمانهیس کرتا جوخیانت کاراور گنام گار ہو'' ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِتُ الْحَالِينِينَ ﴾ (٨/ الإنفال:٨٥) '' اللّٰدخیانت کرنے والوں کو بیارنہیں کرتا'' ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَانٍ كَفُورِهُ ﴾ (٢٢/ الحج:٣٨) ''اللُّدُسي خيانت كارناشكر\_كويبارنہيں كرتا۔'' ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يُعِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿ ﴾ (٢٨/ القصص:٧٦) ''اللّٰداترانے والوں کو پیارنہیں کرتا۔'' ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۞ ﴾ (٢٨/ الفصص:٧٧) ''الله فساد کرنے والوں کو پیار نہیں کرتا'' ﴿ إِلَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۞ ﴾ (٦/ الانعام: ١٤) ''الله فضول خرچ لوگوں کو پیارنہیں کرتا۔''

﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينُ ٥٠ ﴾ (١٦/ النحل: ٢٣) ''اللّٰدمغروروں کو پیارنہیں کرتا۔''

﴿ إِلَّهُ لَا يُعِبُّ الظُّلِينِينَ ﴾ (٢٤/ الشورى: ٤٠)

''الله ظالمول كويهارنبيس كرتا\_''

﴿ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ لَكُمَّارِ ٱلنَّهِ ﴿ ﴾ (٢/ البقرة: ٢٧٦)

''الله ناشکر گناه گارو*ن کو بیارنہیں کرتا۔*''

كفر، بدگوئى، بدله لينے ميں حدے آ مے برھ جانے ، فخر، غرور، شخى، خيانت، ناشكرى، فساد، اسراف، ظلم، گناہ، وہ بداخلا قیاں ہیں، جوانسان کومحت الٰہی کے سابہ سے دور کرتی ہیں ۔

اویر کی تفصیل ہے انداز ہ ہوگا کہاسلامی اخلاق کی تر کیب میں محبت الٰہی کا کتنا بڑ اعضر شامل ہے۔



## تعليم اخلاق كطريقي اوراسلوب

آنخضرت مَنَّالِیْمَا کی بعث تعلیم اور تزکیہ کے لیے ہوئی، یعنی لوگوں کو سکھانا اور بتانا اور نہ صرف سکھانا اور بتانا بلکه عملاً بھی ان کواچھی باتوں کا پابنداور بری باتوں سے روک کر، آراستہ و پیراستہ بنانا، اس لیے آپ کی خصوصیت سے بتائی گئی کہ

﴿ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبُ وَالْمِلْمَةَ وَيُرَكِّيهُمُ اللِّي (٢/ البقرة: ١٢٩)

''وہ (رسول)ان کو کتاب اور حکمت کی ہاتیں سکھا تا اور پاک وصاف کر کے نکھارتا ہے۔''

اوراس کیے حدیث میں آیا ہے کہ

((وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا)) 🗱

''اور میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔''

اب دیکھنامہ ہے کہ اس معلم ربانی نے کن طریقوں ہے اپنی اخلاقی تعلیم کے فرض کو انجام دیا۔

ایک کامیاب معلم کے لیے پہلی شرط ہہ ہے کہ اس میں اپنے اپنے موقع پر بختی اور نرمی دونوں ہوں، وہ ایک جراح ہے جس کے ایک ہاتھ میں نشتر ہو، جس سے زخم کو چیر کر فاسد مواد کو باہر زکال دے اور دوسر ہے ہاتھ میں مرہم ہو، جس سے زخم میں شھنڈک پڑ جائے اور تندرست گوشت اور چڑے کی پرورش ہو، اگر کسی جراح کے پاس ان دو میں سے صرف ایک ہی چیز ہوتو وہ نہ زخم کو پاک کرسکتا ہے اور نہ فاسد گوشت پوست کی جگہ تندرست گوشت و پوست بیدا کرسکتا ہے۔

آنخضرت مَنْ الْفَيْمُ كَ تَعْلَيْمِ اخلاق كے طریقوں پرغور کی ایک نظر ڈالنے ہے ظاہر ہوتا ہے کہ آنخضرت مَنْ الْفِیْمُ اپن تعلیم میں تخق اورزی کے موقع دکل کوخوب پہچانے تنے اوراس پرعمل فرماتے تھے، حضرت عائشہ ڈالٹی کہتی ہیں کہ آپ نے بھی اپن ذات کے لیے سی سے بدلئہیں لیا، مگریہ کہوئی شریعت کے حدود کو تو رہ تو اس کو مزادیے تھے، ﷺ قریش کی ایک بی چوری کے جرم میں پکڑی گئی، بعض سلمانوں نے ان کی سفارش کرنی چاہی، تو آپ مَنْ اللّٰیہُ نے فرمایا: ''تم سے پہلے کہ قومیں اسی لیے تباہ ہوئیں کہ جب ان میں معمولی لوگ گناہ کرتے تھے تو ان کو مزادیے تھے اور جب بڑے لوگ کرتے تھے تو ان کے حکام ٹال جاتے تھے۔' ﷺ لوگ گناہ کرتے تھے تو ان کے حکام ٹال جاتے تھے۔' ﷺ لوگ گناہ کی مثال ہے ہے کہ ایک دفعہ سجد نبوی میں ایک بدوی آیا، اتفاق سے اس کو اسٹنج کی ضرورت معلوم ہوئی تو وہ وہ ہیں مبحد کے حن میں بیٹھ گیا، صحابہ دی اُلٹیمُ ہید کی کے رہا دوں طرف سے اس کو مارنے کو دوڑے، آپ مَنْ اللّٰ تو ہو کہ اور فرمایا: '' تم ختی کے لیے نہیں بلکہ زمی کے لیے بھیج گئے ہو۔' اس مارنے کو دوڑے، آپ مَنْ اللّٰ ہو کے دوڑے، آپ مَنْ اللّٰ ہو کے اللّٰ ہوں کے اللّٰ ہوں کا اور فرمایا: '' تم ختی کے لیے نہیں بلکہ زمی کے لیے بھیج گئے ہو۔' اس

<sup>🐞</sup> ابن ماجه، كتاب السنة، باب فضل العلماء:٢٢٩ ـ 🌣 صحيح بخارى، كتاب الادب باب قول النبي مُلِيًّة: يسروا ولا تعسروا: ٦١٢٦ ـ 🏚 صحيح بخارى، كتاب الحدود، باب كراهية الشفاعة في الحدود....: ٦٧٨٨-



کے بعداس بدوی کو بلا کرفر مایا:'' بیرعبادت کے گھر ہیں ، بینجاست کے لیے موز وں نہیں ، بیاللہ کی یا داور نماز اور قرآن پڑھنے کے لیے ہیں۔'' پھرلوگوں سے فر مایا:''اس پریانی بہادو۔'' 🦚

ای طرح ایک دفعه ایک صاحب سے رمضان میں بحالت روزه ایک علطی ہوگئ ،اس نے لوگوں سے کہا کہ ججھے حضورے کے پاس کے چلو، انھوں نے کہا ، یہ ہم سے نہ ہوگا ، تو وہ اکیلا آنخضرت کے پاس پہنچا اور واقعہ عرض کیا ، فرمایا: '' ایک غلام آزاد کرو۔'' عرض کی ، یارسول الله مَنَّاتِیْتِ اِ میرے پاس تو ایک غلام بھی نہیں ، فرمایا: '' دو مہینے لگا تارروز سے رکھو۔'' عرض کی ، روزہ ہی میں تو یہ گناہ ہوا، فرمایا: '' تو اچھا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔'' عرض کی ، ہم تو خود کرنگال ہیں، فرمایا: ''اچھا بنی زریق کے صدقہ کے باس جاؤاوراس سے صدقہ لے کر پہلے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا و اور جو بیچ وہ تم اور تمہارے گھر والے کھا کیں۔' وہ خوش ہوکر اپنے قبیلہ میں آیا اور کہا کہ تم کتنے تنے سے اور حضور سَنَّ اِلْیَوْلِمُ نَدِی کی۔ ایک

بیاورائی شم کے داقعات کوسا منے رکھنے سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ جہاں حدو دالہی کی شکست کا خوف ہوتا تھا، وہاں نرمی نہیں برتی جاتی تھی 'میکن جن امور میں دسعت ہوتی یا جہاں مستحبات اورا خلاقی فضائل ور ذاکل کا موقع ہوتا تھا، آپ منگا پینیم نرمی سے سمجھا دیتے اور لطف ومحبت سے فر مادیتے تھے۔

ع قاہری با دلبری پیغمبری است

اخلاقی فضائل ورذائل کی تعلیم کے بھی مختلف طریقے اختیار کیے گئے ،کہیں کسی اخلاقی تعلیم کو حکم الہی بتا کر ،کہیں اچھی اچھی مؤثر تشبیبوں کے ذریعہ ،کہیں اس کے اچھے یابر نے نتیجوں کو کھول کراس طرح بیان کیا کہ سننے والے متاثر ہوکراس پڑمل کرنے کوفوراً تیار ہوجاتے تھے۔

چنانچ قرآن نے اپنی تعلیم میں کہیں فرمانِ الٰہی کی صورت اختیار کی اور کہا:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَأَقُّ ذِي الْقُرْلِ وَيَنْلَى عَنِ الْفَعْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ

وَالْبَغْيِ \* يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمُ تَلَا كُرُونَ ۞ ﴾ (١٦/ النحل: ٩٠)

'' بے شک اللہ عدل اور احسان کرنے اور رشتہ دار کودینے کا حکم کرنا ہے اور بے حیائی کی بات اور نالبندیدہ بات اور سرکش ہے منع کرتا ہے، تمصیں وہ نصیحت فرما تا ہے، تا کہتم نصیحت پکڑو۔''

یبان اللہ تعالیٰ نے ایک شبنشاؤ مطلق کی حیثیت سے اپنے فرمان کو نافذ فرمایا ہے اور حکم دیا ہے کہ بیر کرو اوران سے بچو، تمام انسانوں کا جواس قادر مطلق کے عاجز و درماندہ بندے ہیں، یے فرض ہے کہ وہ اس کے حکم کی پوری پوری قبیل کریں، اس تعمیل میں بندوں کے چون و چرا کی گنجائش نہیں تعلیم کا دوسرا اسلوب یہ ہے کہ فضائل کوعمدہ تشبیبوں کے ساتھ اور رذائل کونتیج مناظر اور قابل نفرت صور توں میں اس طرح پیش کیا جائے کہ

صحیح بخاری، کتاب الادب، باب یسروا ولا تعسروا: ۱۱۲۸ وکتاب الوضو: ۲۲۰؛ صحیح مسلم،
 کتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول: ۲۶۱۱ ـ ۴ ابو داود، کتاب الطلاق، باب فی الظهار: ۲۲۱۳ ـ

سينكرُ وں ربانی انعامات كاباعث ہوتا ہے۔ ریا ونمائش کی نیکی بے نتیجہ ہوتی ہے، ندمخلوق پراس کا اثر پڑتا ہے اور نداللہ کے ہاں اس کا کوئی بدلہ ہے، قرآن نے اس کو یوں ادا کیا ﴿ كُمُتُلِ صَفُوآنِ ﴾ (٢/ البقرة:٢٦٣) "اس كى مثال اليي ہے كہ جيسے كوئى کسان ا پنانج الیمی چٹان پر چھینٹ دے،جس پر ذرای مٹی پڑی ہو، جہاں ذراز ورکی بارش ہوئی تو ہے اورمٹی سب بہہ گئی اور چٹان دھل کرصاف ہوگئی ،اس نیج ہے ایک دانہ بھی پیدانہ ہوگا۔ بے ایمانی ہے تیمیوں کے مال کھا جانے کو یوں ادا کیا کہ''جوالیا کرتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آ گ بھرتے ہیں۔'' (۴/النسآء: ۱۰) بیٹیر بیچیے مسلمان کی برائی کرنے کی کراہت یوں ظاہر کی:'' کیا کوئی اپنے مردہ بھائی کی لاش کا گوشت نوج نوج كر كھاتا ہے۔' (۴۹/الحجرات:۱۲) كى كوكوئى چيز دے كر داپس لينا شرادنت اور فياضى كے خلاف ہے، آنخضرت مَنَا لَيْنَا مِنْ اللَّهِ مِي بِرانَى كويول ظاهر فرمايا ہے: ''جودے كرواپس ليتا ہے وہ كوياتے كر كے پھر جا شا ہے۔' اس سے زیادہ کوئی مروہ تشبیہ اس بداخلاقی کی ہوسکتی ہے؟ قبیلہ اسلم کے ایک شخص سے ایک اخلاقی گناه سرز د ہوااور بعد کواس پر بیاثر ہوا کہ خود آ کرعدالتِ نبوی مُناطِیْظِ میں اپنے گناه کاا قرار کیااورشریعت کی حد اپنے او پر جاری کرنے کی درخواست کی ،حضور نے تحقیقات کے بعداس کے سنگسار کیے جانے کا حکم دیا ، جب وہ سنگسار ہو چکا،تو آپ مَنْ لِیُنْظِم نے ایک صاحب کو دوسرے سے بیہ کہتے سنا کہ اس کو دیکھو کہ اللہ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیا تھا،کیکن اس نے اپنے آپ کونہیں جھوڑ اادر کتے کی طرح سنگسار کیا گیا۔حضور مناطبیًظ بیین کر خاموش رہے، تھوڑی دور چلے تھے، کہ ایک گدھے کی لاش پڑی ملی ، آپ مٹی ﷺ نے پکارا کہ'' فلاں فلاں صاحب کہاں ہیں؟''انہوں نے کہا ہم یہ ہیں یارسول اللہ! فرمایا:''اتر واوراس گدھے کی لاش ہے پچھ کھاؤ۔''انہوں نے عرض کی ،اے اللہ کے رسول مَثَاثِينَةِ اس کوکون کھائے گا،فر مایا:''تم نے ابھی این بھائی کے حق میں جوکہاوہ اس لاش کے کھانے سے زیادہ گھناؤنی بات ہے''۔ 🗱 غیبت کی برائی کو ذہن نشین کرنے کے لیےاس سے زیادہ مؤثر طرز کوئی ہوسکتا ہے؟

تعلیم کا تیسراطریقہ بیہ بے کہا چھے کا موں کے اچھے اور برے کا موں کے برے نتیجہ کو کھول کربیان کر ویا جائے جس سے اچھے اخلاق کے اختیار اور برے کا م کے ترک کا جذبہ انجرے، اسلام نے اس طریقہ کو بھی اختیار کیا ہے، مثلاً: شراب نوشی اور قمار ہازی ہے رو کناتھا تو اس کے برے نتیجوں کو قرآن میں بوضاحت بیان

<sup>🏶</sup> صحيح بخاري، كتاب الهبة، باب لا يحل لاحدان يرجع في هبته: ٢٦٢١\_

<sup>🔅</sup> ابوداود، كتاب الحدود، باب رجم ما عز بن مالك: ٤٤٢٨.

النابغ النبي المنابع ا

کیا: ''مسلمانو! شراب، جوااور پانے کے تیرنا پاک ہیں، شیطان کے کام، شیطان تو یہی جاہتا ہے کہ تمہارے آپس میں عداوت اور دشنی بڑھے اور تم کواللہ کی یاداور نماز سے عافل رکھے۔' (۵/ام) کدہ: ۹۰ ـ ۹۱) شراب اور جوئے کے برے نتیج یہ ہیں کہ ان کا خاتمہ اکثر کھیلنے والوں کی باہمی دشنی اور لڑائی پر بلکہ قبل اور خورش تک پر ہوتا ہے اور انسان ان میں پھنس کراپنے وین و دنیا کے فرض سے عافل اور بریکار ہوجا تا ہے، نتیجہ جانی و مالی بربادی ہوتی ہوتی ہے۔ اسلام نے اخلاق کی تعلیم کا ایک اور طریقہ یہ اختیار کیا ہے کہ وہ فضائل اخلاق کو الوہیت، ملکوتیت اور نبوت کے کا من اور رد اکل کو شیطان کے خصائص میں داخل کرتا ہے، جس سے فضائل کے اختیار اور رد اکل سے اجتنا ہر کرنے کا شوق ہوتا ہے، مثلاً ؛ عفود درگز رکی تعلیم دی تو یوں فرمایا:

﴿ إِنْ تُبُدُوْا خَيْرًا اوْ تُخْفُوهُ اوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوْعٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا ﴿ ﴾

(٤/ النسآء: ١٤٩)

''اگرتم کوئی بھلائی ظاہر کرویا اس کو چھپاؤیا کسی برائی کومعاف کروتو اللہ ہے معاف کرنے والا قدرت والا۔''

قدرت کے باو جودعفواللہ تعالیٰ کا خاص وصف ہے، بندوں سے کہا جاتا ہے کہتم بھی ایہا ہی کرو، "تخلقوا باخلاق الله" گوصرف ایک مشہور مقولہ ہے، مگراس کا استنباط اس آیت ہے ہوتا ہے اور بعض مفسرین نے اس نکتہ کو یہاں بیان کیا ہے۔

حدیث میں ہے کہا کیے صحافی نے آنخضرت مَثَّاثِیَّا ہے بو چھا کہ یارسول اللہ مَثَّاثِیْنِ اگر کوئی بیہ چاہتا ہے کہاس کے کپڑے اچھے اور سلیقہ کے ہوں ،اس کا جوتا اچھا ہو، تو کیا بی بھی غرور ہے؟ فرمایا:''نہیں۔'' یہ لیاں جو جو جو جو ب

((إِنَّ اللَّهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ))

''الله جمال والا ہےوہ جمال کو پیند کرتا ہے۔''

اس لیے بندوں کو بھی چاہیے کدا پے طور وطریق ولباس میں سلیقہ اور جمال کالحاظ رکھیں۔ مسلمانوں میں عزم واستقلال اور بہادری کی تعلیم دین تھی تو اس کو قرآن نے اس طرح کہا:

﴿ لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ (٣٣/ الاحزاب: ٢١)

''تمہارے لیےاللہ کے رسول میں پیروی کا اچھانمونہ ہے۔''

حق کے مقابلہ میں ماں باپ، رشتہ دار کسی کے خیال نہ کرنے کی تعلیم حضرت ابراہیم علیہ اللہ کے نمونہ سے دی گئی:

﴿ قَدُ كَانَتُ لَكُورُ أُسُوعٌ حَسَنَةٌ فِي إِيرُهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ ﴾ (١٠/ الممتحنة ٤٠)

🐞 تفسير بحر محيط، ابي حيان اندلسي زير آيت مذكوره٣، ص:٣٨٥. 😩 صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب تحريم الكبر و بيانه:٢٦٥ ترمذي، ابواب البر والصلة، باب ماجاء في الكبر:١٩٩٩-

''تمہارے لیے ابراہیم اوران کے ساتھیوں میں پیروی کا اچھانمونہ ہے۔''

ان دونوں آیتوں میں اخلاق کی بعض صفتوں کو پیغمبرانداوصاف سے تعبیر کر کے اس کی بڑائی ظاہر ک ہےاوران کی پیردی کی ترغیب دی ہے۔

فضول خرچی کی بری صفت سے مسلمانوں کو بچانا تھا تواس کی برائی کو یوں ذہن نشین کرایا:

﴿ إِنَّ الْمُبَدِّينُ كَانُوٓ الخُوانَ الشَّيلِطِينِ \* ﴾ (١٧/ بني اسر آئيل: ٢٧)

''بےشبہ فضول خرچ شیطانوں کے بھائی ہیں۔''

اب کون ہے جوشیطانوں کا بھائی ہونا پسند کرے گا۔

غرض بیاورای مشم کی بلاغت کے مختلف اسلوبوں سے اسلام نے اخلاقی فضائل کی خوبی اور رو اکل کی برائی جاہل عربوں کے ذہن نشین کر دی، جابرین سلیم طالٹنٹو ایک صحابی در بارِ نبوت میں اپنی پہلی حاضری کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مجلس میں ایک شخص بیٹھا ہے، جؤوہ کہتا ہے اس کوسب لوگ بجالاتے ہیں، میں نے یو چھا، بیکون ہے؟ لوگوں نے کہا، بیاللہ کے رسول ہیں، بین کر میں نے دو دفعہ کہا، اے اللہ کے رسول مَثَاثِينَا إِنَّ بِرسلام، (عليك السلام) آپ مَثَاثِينًا حِپ رہے، پھر فرمایا: "عليك السلام نه كهو، يه مرده كا سلام ہے،السلام علیک کہو۔' میں نے کہا کہ کیا آپ منافیظ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا:'' ہاں میں اس اللہ کارسول ہوں جس کوتم تکلیف میں پکارتے ہوتو وہ اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور اس سے خشک سالی میں مانگتے ہوتو وہ اُگا ویتا ہےاورجس سےتم جب کسی لق ووق بےنشان بنجر میں ہو ہمہاری سواری وہاں گم ہو جائے ہتم دعا کرتے ہوتو وہ اس کوتمہارے پاس لوٹا دیتا ہے۔'' میں نے عرض کی ، پارسول الله مَنْ النَّهِ الْمِصْلُونَ نصیحت فرمائیے ، ارشاد ہوا: '' 'کسی کو برانہ کہد۔'' جابر مِثْنَافُوْزُ سہتے ہیں کہ آپ مَثَافِیْزُ کے اس فرمان کا بیاثر ہوا کہ میں نے پھرکسی کوشریف ہو كمغلام، يهال تك كرسى جانوركوبهي برانبيس كها، آپ مَنْ يَنْ إِلْمَ نَهِ بِيرينْ عِيدِت فرما كَي كُه " تم كسي چيو في سے چيو في نیکی کوبھی حقیر نہ جانو یعنی اس کو کیے جاؤ اورتم کو چاہیے کہا ہے بھائی سے جب بات کروتو تمہارا چپر و کھلٹار ہے، پیر بھی نیکی ہےاوراپنا تہبند آ دھی پنڈلی تک اونچار کھو،اگرینہیں تو ٹخنے سے اونچا ضرور رہے، کیونکہ تہبند کو بہت ینچ تک لئکا ناغرور کی نشانی ہے 🗱 اور الله غرور کو پسندنہیں فر ما تا اور اگر شخصیں کوئی گالی دے اور تم میں جو برائی وہ جانتاہے ہم کواس کی عار دلائے ،تو تم اس کی اس برائی ہے جوتم جانتے ہو،اس کوعار نہ دلاؤ، کہاس کاوبال اس کی گردن پر ہوگا''۔ 🕰

اس طریقہ تعلیم کی بلاغت پرغور سیجئے ، کہ آپ مَلَ اللّٰیمُ نے بددی کواللہ کے آ گے جھکنے اور اس سے گڑ گڑا کر مانگئے کے وہی موقعے یا د دلائے جواس کی زندگی میں اللّٰہ جانے کتنی دفعہ پیش آئے ہوں گے ،اس کا اثریہ

المستخرد میں اس استخرور کے لیے الیا کرتے تھے جیسے عہائے دامن یا گون کوز مین پر تھسیٹ کر چلنا دوسری تو موں میں غرور کی نشانی تھی۔ پہلے سنن اببی داود، کتاب اللباس، باب ما جاء می اسبال الازاد: ۲۰۸۶۔

ہوا کہ اس کا دل سچائی کو پکاراٹھا اور حضورِ اقدس ہے دین ددنیا کی نصیحت چاہی، ایک حکیم کا فرض میہ ہے کہ مریض کی حالت کو دکی کرنسخہ تجویز کرے، پنہیں کہ ہرایک کوایک ہی نسخہ خواہ بیاری کوئی ہو پلاتا چلا جائے، یہی وجہ ہے کہ آنخضرت مَنَّا لَیْتُوْمِ نے مختلف ہو چھنے والوں کے جواب میں ہر ایک کے مطابق الگ الگ باتیں ہتا کیں، حضرت جابر ڈٹاٹنڈ کو جو تعلیم دی، اس کا نچوڑ میہ ہے کہ غرور نہ کرواور اپنے کو بڑانہ مجھو، پھراسی بیاری کے دور کرنے کی چند تدبیریں بتا کمیں۔

ایک اور شخص نے عرض کی کہ یار سول الله مُنالِیَّا اِلَّمِ مُحصنی ہوت فر مائے، ارشاد ہوا کہ' غصہ نہ کر۔' اس نے کئی دفعہ پناسوال دہرایا، آپ نے ہر دفعہ یہی جواب دیا کہ' غصہ نہ کر۔' اس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ ہر شخص کا علاج اس سے مرض کے مطابق فر مائے تھے، اس شخص میں غصہ ہی اتناہوگا کہ اس سے اس کے سبب سے بہت می برائیاں ہوجاتی ہوں گی، اس لیے آپ مُنالِیَّا نِیْ اس کے لیے یہ علاج تجویز فر مایا، جس کو وہ بادی النظر میں معمولی سمجھا اور بار بارکسی اور علاج کی خواہش ظاہر کی رہیکن آپ نے ہر باریبی فر مایا: ' غصہ نہ کیا کرو۔''

بھی ندین سکے؟ فرمایا ''شریے لوگوں کو بچاؤ کہ یہ بھی صدقہ ہے جوتم اپنے آپ پر کر سکتے ہو۔' 🤁

سمجھی آپ من النظام کرتے کہ لوگوں سے سوال کرتے ، وہ جواب دینے کی طرف توجہ کرتے ، آپ سُلُ النظام ان کی اس توجہ کو مفید پاکر وہ جواب دینے جوان کے دل میں اتر جاتا ، ایک دفعہ صحابہ بڑی کھٹا ہے آپ نے پوچھا: ''کہتم جانے ہو مفلس کون ہے؟''لوگوں نے عرض کی ، ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ رو پیہ ہو، نہ سامان ہو، فر مایا: ''میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت میں گونماز ، روزہ اورزکو ہ کی نیکیاں لیے کر آئے گا، کیکن اس نے اس کو گالی دی ہوگی ، اس پر تہمت لگائی ہوگی ، اس کا مال کھا گیا ہوگا ، اس کا خون بہایا ہوگا ، اس کو فارا ہوگا ، تو اس کی نیکیوں میں سے بچھ بچھان لوگوں کود ہے دیا جائے گا، اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور اس کے ذمہ لوگوں کا بچھ باقی رہ گیا ، تو ان کی برائیاں اس کے نام لکھ دی جائیں گی ، پھر وہ جہنم میں سے بہت کے بیکھ اس کی برائیاں اس کے نام لکھ دی جائیں گی ، پھر وہ جہنم میں سے بہت کی برائیاں اس کے نام لکھ دی جائیں گی ، پھر وہ جہنم میں سے بھی ہوگا ، تو ان کی برائیاں اس کے نام لکھ دی جائیں گی ، پھر وہ جہنم میں سے بہت کی برائیاں اس کے نام لکھ دی جائیں گی ، پھر وہ جہنم میں سے بہت کی برائیاں اس کے نام لکھ دی جائیں گی ، پھر وہ جہنم میں سے بہت کر ہوگا ، اس کی برائیاں اس کے نام لکھ دی جائیں گی ، پھر وہ جہنم میں سے بہت کی برائیاں اس کے نام لکھ دی جائیں گی ، پھر وہ جہنم میں سے بھی ہوگا ، بیکھ باقی رہ گیا ، تو ان کی برائیاں اس کے نام لکھ دی جائیں گی ، پھر وہ جہنم میں سے بھی ہوگا ، بیکھ باقی رہ گیا ، تو ان کی برائیاں اس کے نام لکھ دی جائیں گی ہو کی بیا ہوگا ، بیکھ بیا تھیں کی برائیاں اس کے نام لکھ کی ہو کہ بیا گیا کہ بیا ہوگا کی برائیاں اس کے نام لکھ کی جائیں کی برائیاں اس کے نام لکھ کی جائیں کی برائیاں اس کے نام لکھ کی ہو کو برائیں کیا کی برائیاں اس کے نام لکھ کی ہو کی برائیاں اس کے نام لکھ کی برائیاں اس کے نام لکھ کی برائیاں اس کی برائیاں اس کے نام کی برائیاں اس کی برائیاں کی برائیاں اس کی برائیاں کی برا

ڈال دیا جائے گا۔' 🍪 مفلس کی پیچقیقت کیسی اثر انگیز ہے۔

ای طرح ایک دفعه آب مُؤاثِیز ا نے بدر یافت کیا کہ 'بہلوان تم س کو کہتے ہو؟' الوگوں نے کہا،جس کولوگ

🤃 صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم: ٦٥٧٩\_

البر والصلة، باب الحذرمن الغضب: ٦١١٦ والترمذي، ابواب البر والصلة، باب ما جاء في كثرة الغضب: ٢٠٢٠ الله المفرد للبخاري، باب ان كل مصروف صدقة: ٢٢٥ ـ

النِينَةُ النِينَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ الللَّالللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّا

کشتی میں بچھاڑنہ کمیں، فربایا: 'نہیں بیپہلوان نہیں ہے، پہلوان وہ ہے جوغصہ میں اپنفس پرقابور کھے۔' اللہ اس خص کو جس کے بنچ نہ جستے ہوں، صبر کی تلقین کرنی تھی، تو دریافت فربایا کہ'' ہے اولا دتم کس کو کہتے ہو؟'' صحابہ رون گفتہ نے عرض کی ، جس کے بچے نہ ہو، فربایا:'' وہ بے اولا دنہیں، بے اولا دوہ ہے جس نے اپنے سے بہلے اپنی کوئی اولا د آ گے نہیں جھیجی۔'' اللہ (احادیث میں ہے کہ جو بچے کمسنی میں مرجا کمیں اور ان کے والدین صبر کریں تو وہ قیامت میں ان کی شفاعت کریں گے ) اس طریقہ ادانے کس خوبی سے بیدل میں بھا دیا کہ ہے اولا دی غم کی چیز نہیں، بلکہ اگر اس پر صبر کیا جائے تو وہ قیامت میں درجہ کی بلندی کا باعث ہوگی۔

ایک دفعہ پچھلوگ بیٹھے تھے کہ آنخضرت منافیز کم تشریف لائے اور دریافت فرمایا کہ 'کیا بیس شمیس بتاؤں کہتم بیس سب سے اچھا کون اور براکون ہے؟' عاضرین چپ رہے، (شاید یہ سمجھے ہوں کہ آپ اس جماعت کے اچھے اور بر بے لوگوں کے نام لیس گے ) آپ منافیز کم نے دوسری باریبی سوال کیا، پھر تیسری بار پوچھا، ایک شخص نے کہا، ہاں، یارسول اللہ! فرمائے، ارشاد ہوا: ''تم میں سب سے اچھا وہ ہے، جس سے اچھائی کی امید کی جائے اور جس کی برائی سے لوگ امن میں ہوں اور تم میں سب سے براوہ ہے جس سے کی اچھائی کی امید نہ کی جائے اور جس کی برائی سے لوگ امن میں نہو' ۔ ﷺ

ایک دفعدآ پ سُنَافِیْوَا نے فرمایا کہ''مجھ سے کون یہ با تیں سیکھ کران پڑمل کرتا ہے اور دوسروں کو سکھا تا ہے کہ دہ ان پڑمل کریں۔'' ابو ہریرہ ڈٹافٹوٹ نے کہا، میں اے اللہ کے رسول! ابو ہریرہ ڈٹافٹوٹ کہتے ہیں، کہ آپ سُٹافٹوؤلم نے میراہاتھ پکڑلیا، پھر پانچ با تیں گن کر فرما ئیں:''گنا ہوں سے پر ہیز کر دوقو تم سب سے بڑے بادت گزار ہوجاؤگے، اللہ نے جوتم کودیا ہے اس پر راضی رہو، تو سب سے بڑھ کر دولت مند ہوجاؤگے، اپنے پڑوی کے ساتھ احسان کر دتو مومن بنوگے، لوگوں کے لیے وہی چاہوجو اپنے لیے چاہتے ہو تو مسلمان بن جاؤگے اور زیادہ ہنسانہ کردکہ زیادہ ہنسنے سے دل مرجا تا ہے۔'' کا (یعنی دل کی صلاحیت جاتی رہتی ہے)

ایک دفعہ فرمایا:''کون مجھ سے اپنے دو جبڑ وں اور دونوں پاؤں کے بیچ کی حفاظت کی صانت کرتا ہے، میں اس کے لیے جنت کی صانت کرتا ہوں''۔ اللہ کون جانتا ہے کہ کتنے مسلمان اس صانت کے لیے اٹھے ہوں گے، ان دوفقر وں کی بلاغت پرغور کرو، دونوں جبڑ وں کے بیچ میں زبان ہے، جو ہرقتم کی قولی برائیوں کی جڑ ہے اور دونوں پاؤں کے بیچ میں انسان کی شرمگا ہیں ہیں، جو ہرقتم کی بے حیا ئیوں اور بدکاریوں کی جگہ ہیں، ان دوکی حفاظت کی جائے تو انسان کی برائیوں کے بڑے صحبہ کی اصلاح ہوجائے۔

ایک دفعہ فرمایا کہ'' کون مجھ سے ایک بات کا وعدہ کرتا ہے، میں اس کے لیے جنت کی ضانت کرتا مصد مصد مصد میں میں میں ایک جات کا وعدہ کرتا ہے، میں اس کے لیے جنت کی ضانت کرتا

<sup>🌞</sup> صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب فضل من يملك نفسه عند الغضب: ٦٦٤١\_ 🐞 ايضًا۔

<sup>🏶</sup> ترمذي، كتاب الفتن، باب حديث خيركم من يرجى.....: ٢٢٦٣ وباب في خيار الأمراء وشرارهم: ٢٢٦٤ـ

<sup>🎎</sup> جامع ترمذي، ابواب الزهد، باب من اتقى المحارم فهوا علم الناس:٥٠٠٥\_

<sup>🗗</sup> صحيح بخارى، كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان: ٦٤٧٤\_

سِندَ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللْمُعَلِّمِ الللَّهِ اللْمِنْ اللَّهِ اللْمِنْ اللَّهِ اللْمِلْمِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللْمُنْ اللَّهِ اللْمِنْ اللَّهِ اللْمِنْ اللْمِنْ اللَّهِ ال

ہوں۔''آپ منظافیظ کے غلام تو بان نے اتھے کر کہا ، میں اے اللہ کے رسول! فر مایا:''سکی سے چھے ما نگانہ کرو۔'' چنانچیانھوں نے بھی کسی سے سوال نہیں کیا۔ ﷺ کرد مار سے میں مند میں سے مصرف کے سے نہ میں اسلام اللہ کا میں اسلام اللہ کرد نہ میں اسلام کا میں ساتھ کے ساتھ

سب کومعلوم ہے کہ ارض حرم کے اندراوروہ بھی جج کے دنوں میں کسی مسلمان کا خون بہانا کتنا بڑا گناہ ہو سکتا ہے، ججۃ الوداع میں آنخضرت منی میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو دریافت فر مایا: 'لوگوا آج کونسا دن ہے؟ 'لوگوں نے سمجھا کہ شاید آ ہاں دن کا کوئی اور نام رکھنا چاہتے ہیں، عرض کی ،اللہ اور اللہ کے رسول کو زیادہ معلوم ہے، فر مایا: 'کیا یہ قربانی کا دن نہیں ۔' سب نے کہا: جی ہاں، پھر بو چھا: 'نہ یہ کونسا مہینہ ہے۔' پھر سب چپ رہے ، سمجھے کہ آ پ منافیق آس کا نام پھواور بتا کیں گے، فر مایا کہ 'کیا یہ ذی الحجنیں ۔' سب نے کہا، جی ہاں، کیا اس خاموش رہے، کہ آپ منافیق کے اور نام بتا کیں گے، فر مایا کہ 'کہ بیلہ الحرام نہیں ہے۔' سب نے کہا، جی ہاں، ان سوالوں سے جب سننے والوں کے دلوں میں اس دن اس مقام اور اس مہینہ کی حرمت اور عظمت بیٹے گئی تو فر مایا: ''مسلمانوں کا خون ، مسلمانوں کا مال اور مسلمانوں کی آ برو متم ہارے لیے ایک ہی محتم م ہے جیسا میدن ، اس میں اور اس مہینہ میں ۔' کی کبھی خاص صاحبوں کو تم ہارے لیے دکھے کر خاص خاص طور کی تصحیق فر مایا: '' مصاحب ابوذ رغفاری رڈائٹنڈ گویا فطر ہو تارک و خیا اس کی مناسبت طبع دیکھ کر خاص خاص طور کی تصحیق فرمائی: '' اے ابوذ راجہاں رہواللہ سے ڈر تے میں زام و عابہ تھے، ان کے ذوق طبع کو دیکھ کر ان سے فرمایا: '' اے ابوذ راجہاں رہواللہ سے ڈر تے ، رہو، برائی کے چھے نیکی کروتہ تم اس کومٹا ڈالو گے اور لوگوں کے ساتھ خوش خافی سے ملاکرو۔' کا

لوگ عام طور سے جھتے ہیں کہ صدقہ اللہ کی راہ میں صرف روپیہ پیسہ دینے کا نام ہے، آنخضرت منگا اللّٰهِ کی اس ننگ خیالی کو دور کرنا تھا، تو حضرت ابوذر رظائشیٰ سے فرمایا: ''تمہارا اپنے بھائی سے ملتے وقت مسکرا دینا بھی صدقہ ہے، کسی بھٹکے ہوئے کوراہ بتا دینا بھی صدقہ ہے، کسی اندھے کوراستہ دکھانا بھی صدقہ ہے، راستہ سے پھر، ہڈی، یا کا ننا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، اپنے ول سے دوسرے بھائی کے ڈول میں یانی انڈیل دینا بھی صدقہ ہے۔'' بھٹا

صدقہ کی جواہمیت مسلمانوں کے دلوں میں تھی اس کی بناپران اخلاقی نیکیوں کوصدقہ بنا کرآ تخضرت مَثَّلَ تَثَمِّمُ ا نے اس طریقة اداسے ان نیکیوں کی کتنی اہمیت مسلمانوں کے دلوں میں بٹھادی۔

مجھی آپ سَلَیْتَیْمَ مسلمانوں ہے مختلف اخلاقی باتوں پر بیعت لیتے تھے، چنانچہخود قرآن پاک میں ہے کہ''جوعورتیں ایمان لانا چاہیں وہ بیعت میں رسول سے ان باتوں کا عہد کریں کہ دہ چوری نہ کریں گی، بدکاری نہ کریں گی، اپنی اولا دکونہ ہارڈالیس گی، بہتان نہ باندھا کریں گی اور کسی بھلے کام میں رسول کی نافر مانی میں گریں گئی اور کسی بھلے کام میں رسول کی نافر مانی میں گئی ہوگئی ہوگئ

نه کریں گی۔'' (۲۰/الممتحنة: ۱۲)

<sup>🀞</sup> مسند احمد، ج٥، ص: ٢٧٥\_ 🍪 صحيح بخارى، كتاب الحج، باب الخطبة ايام مني: ١٧٤١، ١٧٤٢ـ

<sup>🕻</sup> ترمذي، ابواب البر والصلة، باب ماجاء في معاشرة الناس:١٩٨٧ـ

<sup>🗱</sup> ترمذي، ابواب البر والصلة، باب ما جاء في صنائع المعروف: ١٩٥٦-



عبادہ بن صامت رٹھائٹنئ کہتے ہیں کہ آپ مُٹھائٹنئ نے ہم سے ان باتوں پر بیعت لی کہ'' ہم ہر حالت میں رسول مُٹائٹینئ کی پیروی کریں گے اور ہم ہر موقع پراپنی زبان عدل وانصاف کے ساتھ ٹھیک رکھیں گے اور اللہ کے معاملہ میں کی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے''۔ ﷺ

یبی عبادہ رہ نظافیہ کہتے ہیں کہ مکہ میں ہجرت سے پہلے جب انصارا سلام لائے اوران میں چند آ دمیوں کو چن کر آپ من فیٹی نے منتیب بنایا تو ان میں سے ایک میں بھی تھا، آنخضرت من فیٹی نے ہم نقیبوں سے ذیل کی باتوں پر بیعت لی: ''ہم اللہ کاکسی کوشریک نہ بنا کیں گے، بدکاری نہ کریں گے، چوری نہ کریں گے اور ناحق کسی پورا کی جان نہ لیس گے، لوٹ مارنہیں کریں گے اور نافر مانی نہ کریں گے، اگر ہم اس بیعت کواپئی عملی زندگی میں پورا کی جان نہ لیس گے، لوٹ مارنہیں کریں گے اور اگر اس میں کمی کی تو اس کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ ہے۔' علی اللہ جانتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ اللہ جانتا ہوگا۔

بعض دفعه حضور منگافینم ایک سوال کرتے ہے ، سوال من کرلوگ متوجہ ہوجاتے ہے ، گراس ہے پہلے کہ لوگ جواب دیں ، خود ہی جواب دے دیے ہے ، دریافت فرمایا کہ 'افتراکس کو کہتے ہیں ؟ پھر خود ہی فرمایا: '' جانے ہارار شاد ہوا کہ ''تم جانے ہو کہ غیبت کس چغلی ہے ، لوگوں کے درمیان بات کو ادھر سے ادھر پہنچانا۔ '' گا ایک بارار شاد ہوا کہ ''تم جانے ہو کہ غیبت کس کو کہتے ہیں۔ 'لوگوں نے جواب دیا اللہ اور اس کارسول جانتا ہے ، فرمایا: ''تم اپنے بھائی کو اس طرح یا دکرو کہ وہ اس کو ناپند ہو۔ ''کسی نے کہا ،اگر میر ہے بھائی میں وہ برائی واقعی موجود ہوتو ، فرمایا: ''اگر اس میں ہے تب ہی تو وہ اس کو ناپند ہو۔ ''کسی نے کہا ،اگر میر ہے بھائی میں وہ برائی واقعی موجود ہوتو ،فرمایا: ''اگر اس میں ہے تب ہی تو وہ غیبت ہے ، ورنہ پھر دہ بہتان ہے۔ '' گا ایک موقع پر ارشاد ہوا: ''میں تعصیں بتاؤں کے جنت والے کون ہیں؟ ''محابہ بڑگائنڈ آنے عرض کی ، ہاں یارسول اللہ افر مایا: ''ہر کسی محابہ بڑگائنڈ آنے عرض کی ، ہاں یارسول اللہ منگائی افر مایا: ''ہر در شت مزاح ، شخی خور ،مغرور ن والے کون ہیں؟ ''صحابہ بڑگائنڈ آنے عرض کی ، ہاں یارسول اللہ منگائی افر مایا: ''ہر در شت مزاح ، شخی خور ،مغرور ن والے کون ہیں؟ ''صحابہ بڑگائنڈ آنے عرض کی ،ہاں یارسول اللہ منگائی افر مایا: ''ہر در شت مزاح ، شخی خور ،مغرور ن والے کون ہیں؟ ''صحابہ بڑگائنڈ آنے عرض کی ،ہاں یارسول اللہ منگائی افر مایا: ''ہر در شت مزاح ، شخی خور ،مغرور ن والے کون ہیں؟ ''صحابہ بڑگائنڈ آنے عرض کی ،ہاں یارسول اللہ منگائی افر مایا: ''ہر مغرور ن والے کون ہیں؟ ''صحابہ بڑگائنڈ آنے عرض کی ،ہاں یارسول اللہ منگائی افر مایا: ''ہر

مبھی آنخضرت منگائی آپ ہی آپ کوئی سوال کرتے اوراس کو بار بارد ہراتے ،حاضرین اس بار بار بار کی کا تخصرت منگائی آ کی تکرار سے اس کی اہمیت کا پورااندازہ کر لیتے اور مشاق ہو کر پوچھتے کہ یارسول اللہ! یہ کیا بات ہے،اس وقت آپ منگائی جواب ارشاد فرماتے جس کا اثر ان کی رگ رگ میں سرایت کرجاتا، ایک وفعہ خود ہے فرمایا:''اللہ کی قشم اوہ صاحب ایمان نہ ہوا۔''

<sup>🦚</sup> مسند احمد بن حنبل، ج٥، ص: ٣١٨\_ 🔻 🐧 صحيح بخاري، كتاب الديات: ٦٨٧٣\_

<sup>🦚</sup> صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب تحريم النميمة: ٦٦٣٦\_

<sup>🏶</sup> ايضًا، باب تحريم الغيبة: ٦٥٩٣\_

<sup>🧔</sup> صحبح مسلم، كتاب الجنة، باب النار يدخلها الجبارون.....: ٧١٨٧ـ

صحابہ بخالَثُنَّا نے مشا قانہ پوچھا، کون یارسول اللہ! فرمایا: ''جس کا پڑوی اس کی برائیوں سے امن میں نہ ہوا۔'' الکے مرتبہ ارشاد فرمایا: ''وین داری اخلاص کا نام ہے۔'' صحابہ بخالَثُنُم کہتے ہیں کہ ہم نے دریافت کیا کہ یارسول اللہ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ عَالَیْہُ کَا اللّٰهِ عَلَیْہُ کَا اللّٰهِ عَالَیْہُ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهُ عَالَیْہُ کَا اللّٰهُ عَلَیْہُ کَا اللّٰهُ عَلَیْکُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ عَلَیْ کُلِیْکُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ عَلَیْکُ کُلُولُ کَا اللّٰهُ عَلَیْکُ کُلُولُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰهُ کَا کُلُمْ کِی کُلُمْ کَا اللّٰهُ کَا کُلُمْ کُلِمْ کُلُولُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا کُلُمْ کَا کُلُمْ کَا کُلُمْ کُلُمُ کُلُمْ کُلُمُ کُ

# اخلاقي تعليمات كيشميس

اسلام کے اصول اخلاق کی اس تفصیل اور تشریح کے بعد بیموقع آیا ہے کہ اس کے ان اخلاقی تعلیمات کا استقصا کیا جائے جو محمد رسول الله مَنْ اللّٰهِ عَلَمَ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ مَا كُواسلام نے تین حصوں میں تقسیم کر دیا ہے ، حقوق ، فضائل ور ذائل اور آداب۔

اسلام کی ٹیلی تعلیم ہے ہے کہ ہرانسان پر دوسرے انسانوں بلکہ حیوانوں اور بے جان چیزوں تک کے گئے۔ کچھ فرائض عائد ہیں اور بیان کے حقوق ہیں جنہیں ہرانسان کواپنے امکان بھرادا کرنا ضروری ہے، بیحقوق اور فرائض اسلامی اخلاق کی ٹیلی قتم ہیں۔

دوسری چیز انسان کے ذاتی حپال چلن اور کر دار کی اچھائی اور بلندی ہے، اس کا نام فضائلِ اخلاق اور اس کے مقابل کا نام رذائل ہے ، مثلاً : چج بولنا ،اخلاقی فضائل اور جھوٹ بولنار ذائل میں سے ہے۔ تیسری قسم ، کاموں کو اچھے اور عمدہ طریقہ سے بجالا ناہے ، اس کوآ داب کہتے ہیں ، مثلاً : اٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے کا طور وطریق ۔ ذیل میں اسلامی اخلاق کی ان تینوں قسموں کی الگ الگ تفصیل درج ہوتی ہے۔

لله صحيح بخارى، كتاب الادب، باب اثم من لا يأ من جاره بوائقه:١٦٠١ صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب بيان تحريم إيذا الجار:١٧٢ من ((لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه)) كالفاظ مين -

<sup>🗱</sup> صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب بيان أن الدين النصيحة:١٩٦٠

سِندِيْقِ النَّبِيِّيُّ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ النَّبِيُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ 433 ) حقوق وفرائض

حقوق کے معنی

حقوق کی مجمل تشریح تو او پر ہو چکی الیکن اس موقع پرضرورت ہے کہ اس کی مزید تفصیل کر دی جائے ، قرآن یاک میں اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے کہ

﴿ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًانَ ﴾ (٢/ البقرة: ٢٩)

''اللہ نے تہارے( کام کے ) لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کیں۔''

اس لیےانسان کودنیا کی ہراس چیز ہے جس ہےاس کے نفع کاتعلق ہے،ایک گوندلگاؤ ہے،اس لگاؤ کا تقاضا یہ ہے کہاس کی ترقی وحفاظت میں کوشش کی جائے ،اس شے سے وہ نفع اٹھایا جائے جس کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اور ان موقعوں پر اس کو صرف کیا جائے جن میں اللہ نے اس کے صرف کرنے کا حکم دیا ہادراس کو ہراس پہلوسے بچایا جائے جس سےاس کی نفع رسانی کونقصان پینچے،اسی ذ مدداری کا نام حق ہے، جس کوازخودا دا کرنا ضروری ہے،ارشادہوا:

﴿ وَفِيَّ آمُوالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآبِلِ وَالْمَعْرُوْمِ ۞ ﴿ ٥١/ الذاريات: ١٩)

''اوران کے مالوں میں ساکل کا اور اس کاحق ہےجس پر مالی افتاد پڑی ہو۔''

﴿ وَالَّذِيْنَ فِي آَمُوالِهِمُ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴾ (٧٠/ المعارج: ٢٥\_٢٥)

''اوران کے مالوں میں سائل کا اوراس کامقررہ حق ہے،جس پر مالی افتاد پڑی ہو۔''

﴿ وَأَتِ ذَا الْقُرْلِ حَقَّهُ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيلِ ﴾ (١٧/ بني اسرآئيل: ٢٦) ''اورقرابت والے کواس کاحق دےاورمسکین کواورمسافر کو''

﴿ فَأْتِ ذَا الْقُولِي حَقَّهُ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيلِ \* ﴾ (٣٠/ الروم: ٣٨)

''تو قرابت والے کواس کاحق دے اور مسکین کواور مسافر کو''

الله تعالیٰ نے جب کسی انسان کو دولت عطا فر مائی ہے، تو اس کا تقاضایہ ہے کہ جن کویہ چیز نہیں ملی ہے، ان کواس میں سے تھوڑ اتھوڑ ا دیا جائے ، بیان کاحق ہے اور اس میں سب سے مقدم رشتہ دار ہیں ، پھرغریب ، مسافر،ایک اورموقع پرالله تعالی نے اس کی نسبت مال کی طرف کی ہے:

﴿ وَالْوُاحَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِم ۗ وَلا تُسْرِفُوا ١٤٢ ) (٦/ الانعام: ١٤٢)

''اور پیداوارکاحق اس کے کاشنے کے دن ادا کرواور فضول خرجی نہ کرو''

لیعنی جب کسی کوالٹد تعالیٰ نے زمین کا کوئی حصہ عنایت کیا اور اس نے اس میں پچھ بویا اور اللہ نے اس میں برکت دی اور پھل چھول نکلے اور ہری بھری کھیتی تیار ہوئی تو انسان کا فرض ہوا کہ اس کاحق اوا کرے اور

((ان لزوجك عليك حقا و لزورك عليك حقا))

'' تیری بیوی کا بھی تھھ پرحق اور تیرے ملاقاتی کا بھی تم پرحق ہے۔''

((و لأهلك عليك حقا))

'' تیری بیوی بچوں کا تجھ پرخق ہے۔''

ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ 'بیوی کاحق شوہر پریہ ہے کہ وہ اس کو کھانا کھلائے، کپڑے پہنائے اور اس کے چہرہ پڑھیٹر نہ مارے۔'' کا ان احکام سے معلوم ہوا کہ ہرانسان پر دوسر سے انسان کے پچھ حقوق ہیں، بلکہ ہر انسان کا خود اسپنے اور پھی حق ہے، اس کے ایک ایک عضو کا اس کے اوپر حق ہے، آنخضرت مَثَّا ﷺ نے فرمایا:

((فان لنفسك عليك حقًا))

''بیشک تیری جان کا تجھ پر حق ہے۔''

((فان لجسدك عليك حقًا ولعينيك عليك حقًا))

'' تیرے بدن کا بھی تھھ پرحق ہےاور تیری آئکھوں کا بھی تھھ پرحق ہے۔''

اس تفصیل ہے معلوم ہوگا کہ اسلام میں حقوق کی وسعت اس سے بہت زیادہ ہے، جتنی عام طور سے مسجعی جاتی ہے۔

حقوق کی وسعت

جب انسان کاتعلق کا نئات ارضی کی ایک ایک چیز ہے ہے، تو ظاہر ہے کداس کی ذمہ داری بھی اس کی ہرچیز سے متعلق ہے، جمادات سے بھی کدان کو بے موقع نہ صرف کیا جائے ، نبا تات ہے بھی کدان کو نشو ونما اور تربیت کا موقع دیا جائے، حیوانات سے بھی کدان کو بے سبب تکلیف نہ پہنچائی جائے اور ان کے آ رام و آسائش کا خیال کیا جائے اور انسانوں سے بھی کدان کی ہر ضرورت میں مدد کی جائے اور انسانوں سے بھی کدان کی ہر ضرورت میں مدد کی جائے اور انسانوں سے بھی کہ اسکا ہر عضوجس غرض کیلئے پیدا کیا گیا ہے اس سے مناسب طور سے وہ کام لے۔

صحيح بخارى، كتاب الصوم، باب حق الجسم فى الصوم: ١٩٧٥ ـ على صحيح بخارى، كتاب الصوم، باب حق الاهل فى الصوم: ١٩٧٧ ـ على زوجها: ٢١٤٧ ـ على زوجها: ٢١٤٢ ـ

<sup>🕏</sup> صحيح بخاري، كتاب الصوم، باب حق الجسم في الصوم: ١٩٧٥ ـ

غرض اسلام نے آن حقوق کو قمام کا نئات میں اس طرح تقسیم کیا ہے کہ اس کا دائر ہ محیط اعظم بن کر پھر آ ہستہ آ ہستہ مثنا ہوا بندر نج کم ہوتا ہوا مرکز پر آ کرختم ہوجا تا ہے۔ انسانیت کے باہمی حقوق تو بہت پچھ ظاہر ہیں ، لیکن انسان کے علاوہ اس کا نئات ارضی کی دوسری بے جان اور جاندار چیزوں کے حقوق کی طرف تھوڑ اسا مزید اشارہ ، توضیح مقصد کے لیے مفید ہے۔

انسان کے علاوہ دوسری جان داراور بے جان چیزوں کے دوحق انسان پر ہیں،ایک یہ کہ جس غرض اور منفعت کے لیے وہ پیدا کی گئی ہیں،ان سے وہی کام لیا جائے، دوسرا یہ کہ ان کے قدرتی نشوونما، پرورش اور ترقی میں وہ رکاوٹ نہ پیدا کرے، بلکہ اس کے مناسب اسباب فراہم کرے اور اس کے مناسب غذا،سیرا بی اور آرام کی فکررکھے، یہ دونوں حقوق اصل میں قرآن یاک کی اسی حقیقت کے کہ

﴿ خَلَقَ لَكُمْرُهُمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا ۗ ﴾ (٢/ البقرة: ٢٩)

''زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ نے تمہارے ( یعنی انسانوں کے ) لیے پیدا کیا۔''

کے صری تیجے ہیں، کہ جب انسان کیلئے بیسب چیزیں پیدا ہوئیں، تو انسان کا فرض ہے کہ ان سے وہی کام لے جس کیلئے وہ بنائی گئیں اور اس لیے، تا کہ وہ وقتِ مقررہ تک انسانوں کو اپنا نفع پہنچا سکیس، ان کی پرورش وتر تی کے قدرتی اسباب کومہیا کرناان پرضروری قرار دیا گیا۔

آ تخضرت مَنَّالَيْنِمُ نے صحابہ رہی اُنٹرہ کے مجمع میں ایک ممثیلی حکایت میں اس مُنتہ کو واضح کیا ہے، فر مایا کہ ''ایک د فعہ ایک آ دمی بیل پر سوار جارہا تھا کہ د فعۃ اس نے منہ پھیر کر سوار سے کہا کہ میں تو اس کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہوں ۔' کا اور اس لیے درخت لگانا تو اب کا کام کہا گیا اور نہیں کیا گیا ہوں ، میں تو بھیتی کے لیے پیدا کیا گیا ہوں ۔' کا اور اس لیے درخت لگانا تو اب کا کام کہا گیا اور فرمایا گیا:''جومسلمان کوئی درخت لگا تا ہے، تو جو پر ندے یا جانور یا انسان اس کا پھل کھاتے ہیں، اس کا تو اب درخت لگانے والے کوملتا ہے۔' کا ای سبب سے بھلدار درخت کو بے سبب کا ٹانا البندیدہ ہے۔ کا تو اب درخت لگانے والے کوملتا ہے۔' کا اس سبب سے بھلدار درخت کو بے سبب کا ٹانا البندیدہ ہے۔ کا ایک اور تحص سرف اس لیے بخشا گیا کہ اس نے ایک بیاسے ایک اور تحص پر صرف اس لیے عذاب ہوا کہ اس نے ایک بی کو باندھا اور اس کو کھانے پینے کوئیس دیا یہ ال تک کہ وہ اس طرح سسک سسک کرم گئی، کا ایک اور شخص نے چونی کو جلا دیا تھا، اس پر اس سے بازیر س ہوئی۔'' کا

<sup>4</sup> صحيح بخارى، كتاب الحرث والمزارعة، باب استعمال البقر للحراثة: ٢٣٢٤.

صحیح بخاری، باب فضل الزرع والغرس: ۲۳۲۰ ومسلم کتاب المساقاة: ۳۹۱۸ تا ۳۹۷۳\_

نه فتح الباري شرح صحيح البخاري، شرح باب مذكور، جلد خامس، ص: ٧ مصرـ

<sup>🕻</sup> صحيح بخاري، كتاب المظالم، باب الأبار على الطريق:٢٤٦٦\_

<sup>🤀</sup> صحيح بخاري، كتاب بدء الخلق، باب اذا وقع الذباب في 🕒 ٣٣١٨ . 🄞 ايضًا: ٣٣١٩ـ

یہ چنداشارات اس موقع پراس لیے بھی بیان کیے گئے ہیں، تا کہ معلوم ہو کہ اسلام کی اخلاقی تعلیمات کا دائر ہ کتناوسیج ہے، و دصرف انسانوں تک نہیں بلکہ تمام جانداراور بے جان چیز وں تک چسلا ہوا ہے، جن کی تفصیل اینے موقع پر آئے گی۔

### حقوق کی ترتیب

مگران تمام حقوق کی ادائیگی میں اسلام نے ایک خاص تر تیب ملحوظ رکھی ہے، جس کی تفصیل ذیل میں ہے۔ اگرہم اسلام کے تمام اخلاتی فرائض اور تعلیمات کو صرف ایک لفظ سے ادا کرنا چاہیں تو تورا ۃ وانجیل کی طرح مخضر يول كهد يكت بيل كدومرول مع محبت كرناليكن صرف "محبت كرنا" كهددينا كافي نهيل، بلكدان چیز وں کی تفصیل کرنی چاہیے، جواس محبت کا تقاضا اور اس کے مظاہر ہیں، یہی تفصیل ویحمیل اسلام کی اخلاقی تعلیم کا کارنامہ ہے،آپ مُناٹیٹیم نے فر مایا کہ''ایمان کا کمال بیہ ہے کہتم اپنے بھائی کے لیے بھی وہی محبوب رکھو جواینے لیے رکھتے ہو''۔ 🗱 اس ہے معلوم ہوا کہ جسم و جان اور مال وملکیت کے وہ تمام معاملات جوانسان ا پیج جسم وجان اور مال وملکیت کے لیے جیا ہتا اور پیند کرتا ہےوہی دوسروں کے لیے جیا ہنا اور پیند کرنا تورا ۃ و انجیل کی طرح اسلام کی اخلاقی تعلیم کا بھی سرعنوان ہے، نیکن اسلام میں بیسرِ عنوان تشریح کامحناج ہے اور اس تشری کے محمن میں انسانی تعلیمات کی تدریجی ترتیب کی بحث آ جاتی ہے،جس کواسلام نے ہمیشہ پیش نظر رکھا ہے اوران فرائض کو ہرانسان کے تعلقات کی کمی بیشی اور دوری ونز دیکی کی تدریج اور ترتیب کے ساتھ متعین اور ہرایک کا درجہاور مرتبہالگ الگ مقرر کر دیا ہے،مثلاً: ایک حیوان کے مقابلہ میں ایک انسان کی مدد،ایک اجنبی شخص کے مقابلہ میں ایک دوست کی ،غیروں اور بیگانوں کے مقابلہ میں ایک عزیز کی اوران عزیزوں میں بھی قرابت کی دوری دنزد کی کی ترتیب اسی طرح رکھی گئی ہے، مگرییز تیبی امدادحق کے ساتھ ہے، اگر کوئی عزیز ہے عزیز بھی باطل پر ہو، تو اس کے مقابلہ میں اس غیر دیرگانہ کی امداد جوحق پر ہے، فرض ہے، کہ جو مددمحض قر ابت اورعزیز داری کی بناپر باطل پر کی جاتی ہے،اس کا نام اسلام کی اصطلاح می*ں عصبیت* (تعصب) ہے، جس ہے بیچنے کی ہر 🕸 مسلمان کوتا کید کی گئی ہے۔

اسلام کے سوادوسرے مذاہب میں انسانی حقوق کی درجہ وارکوئی تفصیل نہیں ہے، انسان اور حیوان کے درمیان بھی خط فاصل نہیں قائم کیا گیا ہے، مثلاً: بودھ کی اخلاقی تغلیمات میں انسان وحیوان کے اور پھر انسانوں میں اہل ملک، قوم، فنبیلہ اور خاندان کی کوئی تمیز نہیں، بلکہ سرے سے رشتہ اور قرابت ہی کی اس میں کوئی وفعہ نظر نہیں آتی ، اس طرح ہندو قانون میں ایک جانور اور ایک انسان کا قتل برابر درجہ رکھتا ہے اور ایک جانور بھی این کی ماں کا درجہ پاسکتا ہے، یہودیت اور عیسائیت میں تمام

<sup>🐞</sup> صحيح بخاري، كتاب الايمان، باب من الايمان --- ١٣: صحيح مسلم، كتاب الايمان: ١٧١٠ ، ١٧١ ـ

<sup>🏖</sup> سنن ابي داود، كتاب الادب، باب في العصبية:١٢١٥\_

قرابت داروں کوچھوڑ کرصرف ماں باپ کاذکر کیا گیا ہے اوران کے برتر اندی اطاعت کوتنگیم کیا گیا ہے، لیکن اسلام نے اس مسئلہ میں بوری دوسرے قرابت مندوں اوررشتہ داروں کوان میں کوئی مرتبہ بین دیا گیا ہے، لیکن اسلام نے اس مسئلہ میں بوری تفصیل سے کام لیا ہے۔ اس تر تیب کا فلفہ یہ ہے کہ تر تیب میں جس کا درجہ بڑھ کر ہے، اس کے ساتھ تعلقات کی وابستگی دو ہری تہری ہوجاتی ہے، مثلاً: ایک شخص جوایک وقت میں ایک ہی کی مدد کرسکتا ہے، اس کی ایک غریب بیار مال ہے، ایک غریب اور بیار بھائی ہے، ایک اس کا غریب بیار مال ہے، ایک غریب اور بیار باپ ہے، ایک غریب اور بیار بھائی ہے، آب اس کا مرح کا اس کا پڑوی ہے، چراس حالت میں اس کا اہم محلّہ دار بھی ہے اور اس حالت میں اس کا کوئی ہم وطن بھی ہے، تو اس کو کہنا ہم محلّہ دار بھی ہے جس میں تدریجی تعلقات کی تر تیب کا سوال چیش آتا ہے، ظاہر ہے کہ بیں، پھر بھائی کے ہیں، پھر بھائی کے ہیں، پھر ہوائی کے ہیں، پھر ہوائی کے ہیں، پھر ہم وطن کے ہیں، وادرائی خودمت کے لیے آ مادہ ہوجائے، بیا ٹی نربیس بلکظلم ہے، ہاں کے ہیں، پھر ہم وطن کے ہیں اور اس حقوق کی خدمت کے لیے آ مادہ ہوجائے، بیا ٹی نربیس بلکظلم ہے، ہاں بیہ ہوسکتا ہے کہ اپنے اور ہر میر میر مزاحمت گوارہ کرکے، دونوں کے حقوق سے عہدہ برآ ہو، اگر ایسا دہ نہ کر سکے تو سے موسکتا ہے کہ اپنے اور ہم میں میش کیا ہے:

﴿ قَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا قَايِذِي الْقُرْلِي وَالْيَاتَلِي وَالْمَسْكِيْنِ وَالْجَارِذِي الْقُرْلِي وَالْجَارِالْجُنْبِ

وَالْصَّاحِبِ بِالْجِنْبِ وَالْبِي السَّمِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ آيْمَانُكُمْ ﴿ ﴾ (١/ النسآء: ٣٦)

''اور مال باپ کے ساتھ نیکی کرواوررشتہ داروں کے ساتھ اور بتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور رشتہ داروں پڑوی کے ساتھ اور بے گانہ پڑوی کے ساتھ اور ساتھی کے ساتھ اور مسافر کے ساتھ اورلونڈی،غلام کے ساتھ۔''

﴿ قُلُ مَا اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاقْرَبِيْنَ وَالْيَاتَٰى وَالْمَلَكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيلِ \* وَمُا تَغْعَلُوْا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ اللَّهِ بِعَلِيْمٌ ﴾ (٢/ البقرة: ٢١٥)

''اے پیغیر مَنْ ﷺ ان سے کہدود کہتم جوخرچ کرو، وہ اپنے ماں باپ اور عزیزوں اور تیموں اورغریبوں اورمسافر کے لیے اور جوبھی نیکی کا کامتم کرو، اللہ اس ہے آگاہ ہے۔''

﴿ وَأَتِ ذَا الْقُرُلُ حَقَّهُ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّمِينُ فَالْا تُبَكِّرُ تَبَنْنِيرًا ﴿ ١٠٠/ بني اسر آئيل ٢٦٠) "اوررشته داركاحق اداكرواورمسكين كااورمسافر كااورنضول خرچي نه كر\_"

عام طور سے اکثر مذہبول نے سب سے زیادہ اہمیت ماں باپ کودی ہے اور اسلام میں بھی بیا ہمیت یہی ورجہ رکھتی ہے مگر اس کی تکمیلی شان اس باب میں بھی اسی طرح نمایاں ہے جس طرح تعلیمات کے دوسر سے ابواب ہیں۔



والدین بعنی ماں باپ کی عزت، خدمت اوراطاعت، حضرت موسی علیبیلاً اور حضرت عیسی علیبیلاً اور محمد رست عیسی علیبیلاً اور محمد رسول الله متالیبیلاً اور محمد استانی الله متالیبیلاً الله متالیبیلاً کی تعلیمات میں یکسیاں ضروری قرار دی گئی ہے، بلکہ متیوں میں سب سے بڑا بتایا گیا ہے اور خدا کی اطاعت کے ساتھ ساتھ ان کی اطاعت کی تاکید کی گئی ہے تورات میں توحید کی تعلیم کے بعد ہے:

'' تواپنے ماں باپ کوعزت دے، تا کہ تیری عمراس زمین پر جوخداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے، دراز ہو۔'' (خروج ۲۰۰۰)

پھر دوسری جگہہ:

''تم میں سے ہرایک اپنی مال اوراپنے باپ سے ڈرتار ہے۔''(احبار 19۔ ۳)

انتهابیہ کے تورات نے قانو نابیکم نافذ کیا کہ

''اور جوکوئی اپنے باپ یاا پنی ماں پرلعنت کرے مارڈ الا جائے گا،اس نے اپنے باپ یاا پی ماں پرلعنت کی ہےاس کاخون اس پر ہے۔''(احبار ۲۰-۹)

"اوروه جواینے مال باپ پرلعنت کرے مارڈ الا جائے گا۔" (خروج ۲۱-۷)

حضرت عیسیٰ غایشِلا نے انجیل میں انہی احکام کو ہرایا اور اس بات پر زور دیا کہ ان احکام کی صرف لفظی تعلیم نہ کی جائے ، بلکہ ان کےروح ومعنی کا خیال کیا جائے ،فر مایا:

'' کیونکہ خدانے فرمایا ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کراور جو ماں یا باپ پرلعت کرے، جان سے مارا جائے پرتم کہتے ہوکہ جوکوئی اپنے باپ یا ماں کو کہے کہ جو کچھ جھے کو دیناوا جب ہے سوخدا کی نذر ہوا اور اپنے ماں باپ یا ان کی عزت نہ کرے تو کچھ مضا کقہ نہیں، پس تم نے اپنی روایت سے خدا کے تھم کو باطل کیا۔'' گاٹا

نبوت محمدی منافقیظ جس کی بعث ہی اخلاق کی تکمیل کے لیے ہوئی ہے اس نے تورات وانجیل کی طرح نہ صرف والدین کی عزت اوران ہے ڈرتے رہنے کی تا کید کی بلکہ اس مسئلہ کے ہر گوشہ کی تفصیل کی اور ہرممکن سوال کا تشفی بخش جواب دیا۔

اس نے سب سے پہلے ماں اور باپ کی مشتر کہ حیثیت کی بھی تفصیل کی اور بتایا کہ ماں اور باپ میں بھی سب سے بڑا درجہ ماں کا ہے، عورت کی فطری کمزوری، بیچارگی اور حمل، وضع حمل اور تربیتِ اولا دکی تکلیفوں کو بنسی خوشی برداشت کرنا، ماں کی بڑائی اس کی سب سے پہلے دل وہی کرنے اور اس کی فرمانبرداری کرنے کی

<sup>🐞 ۔</sup> استے علاوہ اُنجیل کے دوسرے ابواب اور صحیفوں میں تو راۃ کے الفاظ کا بعینہ اعادہ ہے مثلاً :متی 19۔19 مرقس کے۔۱۰-۹۱ لوقا ۱۸۔۲۰۔



سب سے بڑی دلیل ہے:

﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ \* حَمَلَتْهُ أَمُّهُ وَهْنَّا عَلَى وَهْنِ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ ﴾

(٣١/ لقمان:١٤)

''اورہم نے انسان کواس کے ماں باپ کے واسطے تا کید کی ،اس کی ماں نے اس کوتھک تھک كرايينے بيپ ميں ركھااور دوبرس تك دودھ يلايا۔''

﴿ وَوَضَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أَمُّهُ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۚ وَحَمْلُهُ وَفِصلُهُ ثَلَثُونَ شَهْرًا ﴿ ﴾ (٤٦/الاحقاف:١٥)

''اورہم نے انسان کوتا کید کی کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ نیکی کرے، اس کی ماں نے اس کو تکلیف کے ساتھ جنا، پیٹ میں رکھااور تکلیف کے ساتھ جنا، پیٹ میں رکھنااور دورھ پلا کر حچراناتمیں مہینے ہیں۔''

آ مخضرت مَثَاثِیَیْم نے اپنے ارشادات میں اس کی مزید تا کید کی ، ایک شخص نے خدمت اقدس میں آ کر دریافت کیا کہ یارسول اللہ! سب سے زیادہ میرے حسنِ سلوک کامستحق کون ہے؟ فرمایا:'' تیری ماں۔'' یو چھا، پھركون؟ فرمايا: ' تيرى مال ـ ' اس نے عرض كى ، پھركون؟ فرمايا: ' تيرى مال ـ ' ، تين دفعه آپ سَالَيْنَامِ نے يہي جواب دیا، چوتھی دفعہ یو چھنے پر ارشاد ہوا:'' تیرا باپ'' 🏶 ایک دن آنخضرت مَثَالیۃُ اِمْ نے حیار بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیااورسرِ فہرست ماں کی نافر مانی کوقر اردیااور فرمایا:''تنہبارے خدانے ماؤں کی نافر مانی تم پرحرام كى ہے۔ ' كا ايك وفعدايك تحص نے آكر عرض كى ، يارسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِم میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ فرمایا:'' کیا تیری ماں زندہ ہے؟'' جواب دیانہیں۔وریافت کیا:''خالہ ہے؟'' گزارش کی، ہے، فرمایا:'' تواس پر نیکی کر۔' 🗱 یہی اس کی توبہ بتائی۔ایک اور صحابی نے دریافت کیا، یارسول الله مَنَا لِيَّتِهُ إِمِينَ نِي مِنْ مُركت كااراده كيا ہےاورآپ مَنَا لِيَّتِهُم ہےمشورہ جا ہتا ہوں ،فر مایا:'' كيا تمہاري ماں ہے؟ ''جواب اثبات میں دیا۔ فرمایا: ' تم اس کے ساتھ چیٹے رہوکہ جنت اس کے پاؤں کے پاس ہے۔ ' 🗱 ان تعلیمات سے انداز ہ ہوگا کہ محدرسول الله مَناتِیْتِلِم کی تعلیم میں مخلوقات انسانی میں جنسِ لطیف کی ہی ا یک صنف کوسب سے بڑی برتری حاصل ہے اور یہ برتری بالکل فطری ہے۔انسان سب سے زیادہ اپنے وجود میں جن کاممنون ہےاور جواس کی خلیق کی مادی علت ہیں ، وہ خالق اکبر کی علت فاعلہ ذات کے بعد ماں

<sup>🗱</sup> صحيح بخاري، كتاب الادب، باب من احق الناس بحسن الصحبة: ٥٩٧١ 🌣 صحيح بخاري، كتباب الادب، باب عقوق الوالدين من الكبائر: ٥٩٥٥ 🍪 جيامع ترمذي، كتاب البر والصلة، باب في برالخالة: ١٩٠٤\_ 🇱 سنن النسائي، كتاب الجهاد، باب الرخصة في التخلف لمن له والدة:٣١٠٦؛ ابن ماجه، ابواب الجهاد، باب الرجل يغزووله أبوان: ٢٧٨١؛ ترغيب وترهيب منذري، ج٢، ص: ١٢٤ـ

السِنْمُوالْسِينَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا اور باپ ہیں،لیکن باپ کی مادی علت چندلحوں اور چند قطروں سے زیادہ نہیں ،مگر مال وہ ہستی ہے،جس نے اس کی ہستی کواپنا خون پلا پلا کر بڑھایا اورنو مہینے تک اس کی مشکل سبہ کر اور تختی اٹھا کراپنے پیٹ میں رکھا، پھر اس کے جننے کی نا قابل برداشت نکلیف کولنسی خوشی برداشت کیا، پھراس نو بیدامضغه گوشت کواپنی حیماتیوں سے لگا کرا پناخون پانی کرکے پلایااوراس کی پرورش اورغور پرداخت میں اپنی ہرراحت قربان ،ا پناہرایمان ترک اور اپنی ہرخوشی شار کردی۔ایسی حالت میں کیاماں سے ہڑھ کرانسان اپنے وجود میں مخلوقات میں کسی اور کامختاج ہے؟ اس لیے شریعتِ محمدی مَنَافِیْظِ نے اپنی تعلیم میں جو بلند سے بلند مرتبداس کوعنایت کیا ہے، وہ اس کی سز اوار ہے۔ ال کے ساتھ جو دوسری ہتی بچہ کی تولید و تکوین میں شریک ہے، وہ باپ ہے اور شک نہیں کہ اس کی نشو ونمااورتر بیت میں ماں کے بعد باپ ہی کی جسمانی و مالی کوششیں شامل ہیں ،اس لیے جب بچہان کی محنتوں اور کوششوں سے قوت کو پہنچتا ہے، تو اس پر فرض ہے کہ اپنی ماں باپ کی کوششوں سے حاصل کی ہوئی قوت کا شکرانه ماں باپ کی خدمت کی صورت میں اداکرے، چنانچداسلام نے ندصرف بہلے صحفول کی طرح ان کی ''عزت'' کرنے اوران ہے ڈرتے رہنے کے وعظ پراکتفا کی ، بلکہان کی خدمت،ان کی اطاعت،ان کی ا مداد اوران کی دلد بی ، ہر چیز برِفرض قرار دی ، بلکہ یہاں تک تا کید کی کدان کی کسی بات پراف تک نہ کرو ، ان کے سامنے ادب سے جھکے رہو، ان کی دعاؤں کو اپنے حق میں قبول سمجھو، انہی کی خدمت انسان کا سب سے برا جہاد ہے، بلکہ انہی کی خوشنودی ہے خدا کی خوشنودی ہے ۔قرآن پاک میں والدین کے ساتھ حسن سلوک، نیکی اور خدمت کی تا کید بارہ مختلف آیتوں میں نازل ہوئی ہے اور اکثر موقعوں پر تعلیم ،تو حیداور خدا پرتی کی تعلیم کے بعد ہی آئی ہے کہ پہلی تخلیق انسانی کی علتِ فاعلی اور دوسری علت مادی ہے،سب سے پہلی آیت سور ہُ بقرہ

﴿ وَإِذْ أَخَذُنَا مِيْتَاقَ بَنِيَّ إِسْرَآءِيْلَ لَا تَعْبُدُوْنَ إِلَّا اللَّهُ " وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾

میں ہےجس میں تورات کے تھم کی طرف بھی اشارہ ہے،فرمایا:

(٢/ البقرة:٨٣)

''اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہتم نہ پوجو گے مگر اللہ کواور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو''

یہ آیت پاک گواس تھم کا اعادہ ہے جوتورا ق کی آیتوں میں ہے، کین یہاں تورا ق کی طرح صرف ماں باپ کی عزت اور ڈر کے محدود لفظ نہیں بلکہ'' نیکی کرنے'' کا وسیتے المعنی لفظ رکھا گیا ہے، جس سے تعلیم کے مفہوم میں بردی وسعت آگئی ہے اور ہرفتم کی خدمت اطاعت اور عزم کا مفہوم اس کے اندر پیدا ہے۔ اسی صورت میں دوسری جگہ والدین کی مالی خدمت اورا مداد کی نصیحت ہے:

﴿ قُلُ مَا ٓ النَّفَقُتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَانِي وَالْاقْرَبِينَ ﴾ (٢/ البقرة: ٢١)

النابع النابع المستعمل المستعم

'' فائدہ کی جو چیزتم خرچ کرو،وہ ماں باپ اوررشتہ داروں (وغیرہ ) کے لئے ''

سورہُ نساء میں تو حید کے علم اور شرک کی مما نعت کے بعد ہی والدین کے ساتھ بھلائی کی تاکید کی جاتی ہے:

﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شِيئًا قَالِلُوالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ (١/ النسآء ٢٦٠)

''اورالٹدکو بوجواوراس کےساتھ کسی کوشر یک نہ بناؤاور ماں باپ کےساتھ بھلائی کرو''

کفارکوجنہوں نے اپنے وہم وخیال اور سم ورواج سے حلال وحرام کی ہزاروں سیس اور خیالی باتیں ۔ پیدا کرلی تھیں ،اللّٰد تعالیٰ خطاب کر کے فرما تا ہے کہ پیکھانے پینے کی چیزیں حرامنہیں ، آؤہم بتا کیں کہ حقیقت

میں حرام چیزیں کیا ہیں، خدا کے ساتھ شرک نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ نیکی ہے پیش آنا:

﴿ قُلْ تَعَالُوْا آثُلُ مَا حَرَّمَ رَجُكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾

(٦/ الانعام: ١٥١)

'' کہہ(اے پیغیبر سُلُٹیٹیڈ) آؤمیں تہمیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے پروردگارنے تم پر کیا حرام کیا ہے کہاس کے ساتھ کسی کوشریک نہ بناؤاور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔''

معراج کے احکام دواز دہ گانہ میں خدا کی توحید کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم اس اہتمام کے ساتھ دی جاتی ہے کہ ان کے سامنے اف بھی نہ کرو، عاجزی ہے پیش آؤ، ان کے حق میں دعائے خیر کر داور بڑھایے میں ان کی خدمت کرو، فرمایا:

﴿ وَقَضَى رَبُكَ ٱلَّا تَعُبُدُوٓ الِلَّ آِيَّاهُ رَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبِلُغُنَّ عِنْدَكَ الْكِيرَ ٱحَدُهُمَّا وَقُلْ لَهُمَا فَوْلًا كَرِيْمًا ﴿ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ الْحَمْهُمَا كَمُّا رَبِّيْنِي صَغِنُوا ﴿ ﴾ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ الْحَمْهُمَا كَمَارَتَيْنِي صَغِنُوا ﴿ ﴾

(۱۷/ بنتي اسرآئيل: ۲۳-۲۶)

''اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہتم اس کے سواکسی کو نہ پوجواور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا،اگران میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھا پے کو بہنچ جائیں، تو ان کواف بھی نہ کہو ادر نہان پر خفا ہوا دران سے ادب سے بولو۔ اور ان کے لیے اطاعت کا باز ومحبت سے جھا کو اور کہو کہا ہے میرے پروردگار! تو ان پر رحمت فرماجس طرح انہوں نے بچیپن میں مجھے پالا۔'' اللہ اللہ! کس ادب اور محبت کی تعلیم ہے۔

خدا کی دائمی اورغیرمتبدل شریعت میں شرک ہے زیادہ بری چیز کوئی نہیں قرار دی گئی ،اس پر بھی اگر کسی کے ماں باپ مشرک ہوں تو اس حالت میں بھی ان کی خدمت سے ہاتھ اٹھانا روانہیں ، بجز اس کے کہ اگر وہ شرک کی دعوت دیں تو ان کی اس بات کو قبول نہ کیا جائے ۔ارشاد ہوا: الناق النبي المستوالية المستوالية

﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَلُكَ لِتُشْرِكَ بِنَ مَا كَيْسُ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تَقُولُونَ مِنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَلُونَ ﴾ ( ٢٩ / العنكبوت ٨٠ ) نُطِعْهُمَا اللّهُ مَرْجِعُكُمْ فَأَنَّةِ عُلَمْ لَعُهُمُ لَوْنَ ﴾ ( ٢٩ / العنكبوت ٨٠ ) ''اور جم نے انسان کو جنادیا کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرواورا گروہ تجھ کو مجبور کریں کہ خدا کے ساتھ اس کو شریک کرجس کا جھ کو علم نہیں تو ان کا کہانہ مان ،تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، تو میں تم کو تمہارے کر تو ت ہے آگاہ کروں گا۔''

ا تناہی نہیں، بلکدا گرتمہارے بت پرست ماں باپتم کو بت پرتی کی دعوت دیں توصرف ان کی دعوت کوقبول نہ کرو،لیکن ان کی دنیادی خدمت اور حسنِ سلوک میں کوئی فرق ندآنے پائے، بلکہ وہ اس حالت میں مجنی اپنی جگہ پر قائم رہے فرمایا:

﴿ وَوَصَّبْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۚ حَمَلَتُهُ أَمُّهُ وَهُنَا عَلَى وَهُنِ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ آنِ الشَّكُرُ لِي وَوَصِّلْهُ فِي عَامَيْنِ آنِ الشَّكُرُ لِي وَوَلِيَالِدَيْكَ \* إِنَّ الْمُصِيْرُ ۗ وَإِنْ جَاهَرُكَ عَلَى آنَ تُشْرِكَ فِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ لِا فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوقًا ﴾ (٣١/ لقمان: ١٤-١٥)

''اور ہم نے انسان کو جتادیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرواس کی ماں نے اس کو تھک تھک کر بیٹ میں رکھا اور دوسال میں اس کا دودھ چیٹر ایا ، کہ میر ااور اپنے ماں باپ کا احسان مانے ، میرے بی پاس چیر آنا ہے ، اگروہ دونوں اس پر جھھ کو مجبور کریں کہ میرے ساتھ اس کو شریک کر جس کو تو نہیں جانبا تو ان کا ریم کہنا نہ مان اور دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی سے گزران کر۔''

اس اہتمام کود کھے کہ اللہ تعالی ماں باپ کی احسان مندی کا ذکر خود اپنی احسان پذیری کے ساتھ کرتا ہے، راس شرک پرتی کی دعوت اور اس دعوت کے قبول پر اولا دکو ہزور مجبور کرنے کے باوجود صرف اس قدر کہا ابنا ہے کہ نذہب کے باب میں ان کی بات اولا دنہ مانے ، مگر دوسری باتوں میں ان کا ادب، ان کی اطاعت اور ان کی خدمت کا وہی عالم رہے۔

حضرت ابرا ہیم غالیٰلا) کود کیھئے کہ باد جوداس کے کدان کا باپ مسلمان نہ تھا مگراپنے وعدہ کی بنا پرخدا ہے دعا مانگی جس سے غالبًاان کی دعا ہے مرادیہ ہوگی کہ وہ ایمان لاکرحسنِ خاتمہ پرمرے:

﴿رَبُّنَا اغْفِرْ فِي وَلِوَالِدَيُّ ﴾ (١٤/ ابر اهيم: ١٤)

''اےمیرے پروردگار! مجھےاورمیرے ماں باپ کو بخش دے۔''

حضرت نوح عَالِيْكُا نِے بھی یہی دعا کی:

﴿ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَىَّ ﴾ (٧١/ نوح ٢٨٠)

''میرے پروردگار! مجھےاورمیرے ماں باپ کو بخش دے۔''



اس لیے والدین کے حسن خاتمہ اور مغفرت کی دعا مانگنا انبیا ٹائیلام کی پیروی ہے، آخری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں ان کی خدمت بجالاتے ہیں اور ان کے لیے خدا سے دعائے خیر کرتے ہیں ، اللہ تعالیٰ اس نیکی کے بدلہ میں ان کے سارے گناہ معاف کر دیتا اور اپنی خوشنو دی کی لاز وال دولت ان کوعطافر ماتا ہے:

﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا \* حَمَلَتُهُ أَمَّهُ كُرُهًا وَوَضَعَتُهُ كُرُهًا \* وَحَمُلُهُ وَفِصلُهُ ثَلْتُوْنَ شَهْرًا \* حَتَى إِذَا بَكُمُ اَشُدَهُ وَبَلَغَ ارْبَعِيْنَ سَنَةً \* قَالَ رَبِّ اوْزِغِنَى اَنَ اَشَكُر نِعْمَتَكَ النَّقَ الْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَالِدَى وَانَ اعْمَلَ صَالِيًا تَرْضِهُ وَاصْلِحُ لِى فِي ذُرِيَّتِيْنِ \* إِنِّ تُبْتُ النَّكَ وَانِي مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿ أُولِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمُ احْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَرُ عَنْ سَيَا أَيْهِمُ فِي آصَالُهُ الْمِينَ ﴿ وَعُدَ السِّدَقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿ ﴾

(٤٦/ الاحقاف:١٦\_١٥)

''اورہم نے انسان کوتا کید کر کے کہد دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا اس کی مال نے اس کو تکلیف کر کے جنا اور تعلیف ہوں کا ہوا ، اس نے کہا کہ میرے پرودگار! مجھ کوتو فیق دے کہ تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جوتو نے مجھ پرمیرے ماں باپ پرکیا اور اس کی کہ میں وہ کام کروں جس کوتو پند کرے اور میری اولا دنیک کر، میں میں باپ پرکیا اور اس کی کہ میں وہ کام کروں جس کوتو پند کرے اور میں جن کے چھے کام ہم تیری طرف لوٹ کرآیا اور میں تیرے فر ما نبر داروں میں ہوں ، یہی وہ ہیں جن کے چھے کام ہم قبول اور ان کے برے کاموں سے درگز رکرتے ہیں ، یہ جنت والوں میں ہوں گے ، یہ چائی کا وہ عہد ہے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا۔''

<sup>🏶</sup> نسائي، كتاب الجهاد، باب الرخصة في التخلف لمن له والدة:١٠٠٣؛ مسند امام أحمد، ج٣، ص: ٤٢٩\_

<sup>🕏</sup> جامع ترمذي، ابواب البروالصلة، باب ما جاء من الفضل في رضا الوالدين:١٨٩٩-

النيازة النيكانيك

بعد جواس سے قریب ہے، پھر جواس سے قریب ہے۔' ایک دفعہ حضورا نور منگاتین مجلس قدس میں تشریف فرما تھے، جان نثار حاضر تھے فرمایا:'' وہ خوار ہوا، وہ خوار ہوا، وہ خوار ہوا۔' صحابہ نے پوچھا، کون؟ یا رسول اللہ منگاتین ارشاد ہوا:'' وہ جس نے اپنے مال باپ کو یا ان میں ہے کی ایک کو بڑھا پ کی حالت میں پایا اور پھران کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لی۔' کا ایک اور مجلس میں صحابہ نے دریافت کیا کہ تمام کا موں میں خدا کو ہمارا کون ساکام زیادہ پسند آتا ہے، فرمایا:'' وقت پرنماز پڑھنا۔''عرض کی، پھرکون سا؟ارشاد ہوا:''ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔'' دریافت کیا، پھرکون؟ فرمایا:'' خدا کی راہ میں محنت اٹھانا۔'' (جہاد)۔ گا

اسلام میں جہادی اہمیت جو کچھ ہے وہ ظاہر ہے مگر والدین کی خدمت گز اری کا درجہاں سے بھی بڑھ کر ہے ان کی اجازت کے بغیر جہاد بھی جائز نہیں کہ جہاد کے میدان میں سرتھیلی پررکھ کر جانا ہوتا ہے اور ہر

<sup>🗱</sup> جامع ترمذي، ابواب البر والصلة، باب ما جاء في برالوالدين: ١٨٩٧\_

<sup>🕸</sup> صحيح مسلم، كتاب البروالصلة، باب رغم من ادرك ابويه او احدهما عند الكبر.. ٢٥١١،٦٥١٠.

<sup>🏟</sup> جامع ترمذي، ابواب البر والصلة، باب ما جاء في برالوالدين: ١٨٩٨ـ

<sup>🏰</sup> صحيح بخاري، كتاب الادب، باب اجابة دعاء من برّ لوالديه: ٩٧٤ ٥\_

وقت جان جانے کا امکان رہتا ہے، اس لیے والدین کی اجازت کے بغیران کواہے جہم وجان کو کھونے کاحق نہیں، جس کو اس کی خدمت گزاری کے لیے وقف ہونا چاہیے تھا، اس لیے ابھی او پر گزر چکا ہے کہ آئخضرت مُثَاثِیْنِ نے نیک کاموں میں جہاد کا ورجہ والدین کی خدمت گزاری کے بعد رکھا، ایک دفعہ ایک صحابی نے آکر خدمت اقدس میں شرکتِ جہاد کی اجازت طلب کی۔ دریافت فرمایا: ''تمہارے ماں باپ بھی ہیں۔''عرض کی، جی ہاں، ارشاد ہوا: ''تو بھرا نہی کی خدمت کا فریضۂ جہاد اداکرو۔''

قرآنِ پاک کی صریح آیوں میں خداکی اطاعت کے ساتھ ساتھ جس طرح والدین کی اطاعت کا ذکر ہے احادیث میں بھی وہی ورجہ رکھا گیا ہے۔ صحابہ شی اُنڈ آئے سے فرمایا کہ''تم پر خدانے ماؤں کی نافر مانی حرام کی ہے۔' ﷺ ایک دفعہ صحابہ شی اُنڈ آئے ہے جو خدمت میں حاضر تھے، دریافت کیا کہ'' کیاتم کو بتاؤں کہ دنیا میں سب سے بڑے گناہ کیا ہیں؟''انہوں نے عرض کی ،ضروریار سول اللہ شائٹی آئے افر مایا کہ خدا کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافر مانی کرنا۔ آپ تکیدلگائے بیٹھے تھے سید ھے ہوکر برابر ہو گئے اور فر مانے گئے۔''اور جھوٹی گواہی۔'' ﷺ کی نافر مانی کرنا۔ آپ تکیدلگائے بیٹھے تھے سید ھے ہوکر برابر ہو گئے اور فر مانے گئے۔''اور جھوٹی گواہی۔''

توراة میں حقوق والدین کے متعلق جو بعض ایسے احکام تھے جو بے صدخت تھے۔ وی محمدی منائیلیم نے بعض حیثیتوں سے اور زیادہ تخت کردی ہے اور بعض حیثیتوں سے اور زیادہ تخت کردیا ہے، مثلاً: توراة کا بی تھا کہ کوئی شخص اینے ماں باپ پر بعنت کرے وہ قل کردیا جائے ، اسلام نے اس گناہ گودنیا کی قانونی سزا کے بجائے اخروی سزا کا موجب قرار دیا جس کے معنی سے ہیں کہ وہ تو ہواستغفار سے معاف ہو سکتے ہیں اور مجرم کو اپنی افران کی تازندگی مہلت ملتی ہے، لیکن اگر اس نے اس مہلت سے فائدہ نہ اٹھایا تو پھر عذا ہو بھی ہے، جود نیاوی سزا سن کی تازندگی مہلت ملتی ہے، لیکن اگر اس نے اس مہلت سے فائدہ نہ اٹھایا تو پھر عذا ہو بھی اور مزا کا مستحق ہوگا، ہود نیاوی سزا سے نوبی ساللہ میں اور مزا کا مستحق ہوگا، کوئنگ باپ کوا بی الفصد کے بجائے اولاد کے قبل کا مرتکب ہوتو بعض حالتوں میں وہ اس کے قصاص میں قبل نہ ہوگا بلکہ کسی اور مزا کا مستحق ہوگا، کیونکہ باپ کوا بی اولاد سے جو فطری محبت ہوتی ہے اس کا مقتضا یہی ہے کہ اس کے فعل کوئل بالفصد کے بجائے اتفاقی سمجھا جائے ، تاکہ اس کے برخلاف کوئی قوی شہادت موجود نہ ہو۔ ایک اسلیہ میں ایک اور نکرتہ کی طرف انسارہ کرنا ہے، تورات نے ایک طرف والدین کو یہ ایمیت دے کہ دسری طرف بیوی کے سامنے ان کو بالکل اشارہ کرنا ہے، تورات نے ایک طرف والدین کو یہ ایمیت دے کر دوسری طرف بیوی کے سامنے ان کو بالکل

الادب، بخاری، کتاب الادب، باب لا یجاهد الاباذن الابوین: ۹۷۲ میں صحیح بخاری، کتاب الادب، باب عقوق الو الدین من الکبائو: ۹۷۶ میتم بخاری، کتاب الادب، باب عقوق الو الدین من الکبائو: ۹۷۸ میتم مواقعات اوراقوال عام کتب حدیث میں فرکور بین خصوصیات کے ساتھ دیکھو، بخداری، کتیاب الادب، صحیح مسلم، کتاب البرر الصلة، جامع تر مذی کتاب البر و الصلة مشکوة باب مذکور می گفتهائے اسلام کے خیالات اس قانون کی تقریح کے متعلق مختلف بین، احناف اور شوافع کے نزد کیک لڑک کے قبل پر باپ سے قصاص نہیں لیاجائے گا۔ امام مالک بھوت کے نزد کیک لڑک کے قبل پر باپ سے قصاص نہیں لیاجائے گا۔ امام مالک بھوت کے نزد کیک اگر دیک آگروہ ہوتا ہے، اصل یہ ہے کہ باپ کے وفور شفقت کی وجہ سے اس کا برقل بلاقصد سمجھا گیا ہے، اس لیے اکثر فقنها ہے اور بہی قرآن کا منشام معلوم ہوتا ہے، اصل یہ ہے کہ باپ کے وفور شفقت کی وجہ سے اس کا برقل بلاقصد سمجھا گیا ہے، اس لیے اکثر فقنها نے اس کور نزد کا منشام بورے قصد کو فام برکر تے ہوں۔



بقدركردياب الكهام:

"اس واسطے مرداین مال باپ کوچھوڑے گا ادر اپنی جورو سے ملا رہے گا ادر وہ ایک تن ہوں گے۔"(پیدائش ۲۳-۳۳)

حضرت عیسی عَالِیَلا نے بھی جو گو ( انجیل کے بیان کے مطابق ) ماں باپ اور بیوی تینوں سے نا آشنا تھے تاہم جیسا کہ انجیل کے موجودہ نسخہ میں ہے ماں باپ کے مقابلہ میں بیوی کی طرف داری اور جایت کی اور اس اللے طلاق کو نا جائز قر اردیا، (مرقس ۱ ۔ ۷ ۔ ۸ ) مگر سوال بیہ ہے کہ اگر بیوی اور والدین کے درمیان نا قابلِ حل اختلاف ہواور اس لیے ان دونوں میں ہے کسی کو مجبور اُترجے دینا پڑے تو کیا صورت اختیار کی جائے ، اسلام کا اختلاف ہواور اس لیے ان دونوں میں ہے کسی کو مجبور اُترجے دینا پڑے تو کیا صورت اختیار کی جائے ، اسلام کا حکم ہے کہ اس حال میں بھی والدین کی اطاعت کرو کہ بیوی کا تعلق ایسا ہے جس کو قانون اور عبد نے پیدا کیا ہے جو توٹ کر جڑ سکتا ہے اور مٹ کر بدل سکتا ہے ، لیکن والدین کا فطری تعلق نا قابل شکست اور نا قابل تغیر ہے ۔ حضرت ابن عمر والغین کی ایک بیوی تھیں جن ہے وہ راضی تھے ، مگر ان کے پیر بزرگوار حضرت عمر والغین کی بہو پیند نہ تھیں ، اس اختلاف نے خانگی جھڑ ہے کی صورت اختیار کی ، آنخضرت مُل اللہ تی ابن عمر والغین کی مشورہ دیا کہ وہ با ہے کی اطاعت کریں۔ ا

<sup>🗱</sup> جامع ترمذي، كتاب الطلاق، باب ما جاء في الرجل بسأله أبوه ان يطلق زوجته: ١١٨٩ ـ



## اصول تعليم

جس طرح ماں باپ کے حقوق اولا دیر ہیں ،اسی طرح اولا د کے بھی پچھ حقوق ماں باپ پر ہیں اور بدوہ عنوان ہے، جس کا سراغ دوسری آسانی کتابوں میں نہیں ملتا اور اس سے یہ سجھنا چاہیے کہ اسلام سے پہلے والدین کوتوا پنی اولا دیر غیر محدود اختیارات حاصل سے، مگر اولا د کا باپ پر کوئی حق تسلیم نہیں کیا گیا تھی ،وراس کو والدین کی بزرگ کے خلاف سمجھا گیا تھا، کیکن محمد رسول الله شاہیر کے جو ندہب لے کر نشریف لاس اس کی شریعت میں حقوق کے مسئلہ میں بروں چھوٹوں کی تفریعت میں حقوق تائم کرتا ہے، آن محضرت سائیر نیا نے ایک تسلیم کرتا ہے، آن محضرت سائیر نیا ہے ہوان تمام حقوق تائم کرتا ہے، آن محضرت سائیر نیا ہے ہوان تمام حقوق تی نہایت جامع متن ہے، ان حقوق تی جس فرری کی جائے ، یہ متن ان سب پر محیط ہے، فرمایا:

((ليس مِنّا من لم يرحم صَغِيْرنا وَلَمْ يوقر كبيرنا))

''جوہ الدے چھوٹے کے ساتھ شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑے کا ادب نہ کرے وہ ہم میں نے ہیں۔''
بڑے چھوٹے کے ساتھ شفقت سے چیش آئیں اور چھوٹے بڑے کا ادب اور لحاظ کریں، یہ وہ اصول ہے، جس پر چھوٹوں اور بڑوں کے باہمی حقوق کی بنیا داسلام میں قائم کی گئی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اگر بیر ازو کھیک اور سیدھی رہے تو ہرانسانی جماعت میں چھوٹوں، بڑوں، افسروں، ماتخوں، آقاؤں، نو کروں اور بڑوں میں کی اور عزوں کے درمیان کی تئم کی ناگواری اور آزردگی پیدا نہ ہونے پائے، جب بھی چھوٹوں اور بڑوں میں کی قسم کی ناگواری چیش آئی ہے تو اس کا سب بہی ہوا ہے، کہ تر از و کے ان دونوں بلڑوں میں تو ازن قائم نہیں رہا منہ کہ کہ کہ اور مقوں کے بنائے ہوئے نظم مواز خلام کے سارے مشرح و مفصل قانون اور قاعدوں کا بے پایاں مہتر جو کا منہیں کرسکتا وہ نی ای میں گئے گئے کے بید و مختصر ساوہ فقرے بڑی خوبی سے انجام دے سکتے ہیں اور دیتے ہیں، اگر واقعا کی جماعت میں بیر آز و بے نظام ہوجائے تو بڑے بڑے تانون کا اور گراں بھی پھراس کو برابر مہیں کرسکتا۔ اولا د کا سب سے پہلاتی اپنے والدین پر بیہ ہے کہ جب اللہ نے ان کی اولا د کی زندگی کا واسط ان کو منبیل کرسکتا۔ اولا د کا سب سے پہلاتی اپنے وہ مانے کا سبب نہ بنیں، بلکہ اس کی حیات کی تھیل اور اس کی نشو و نما کی بنایا ہے تو وہ ہمام ذریعے مہیا کریں جو ان کی تو ت اسلام نے حسل کو برا پر تی کے وہ تمام ذریعے مہیا کریں جو ان کی تو ت اور استطاعت میں ہیں، یہی سبب ہے کہ اسلام نے حسل کو برا بیر ہمام کے ضائع کرنے (عزل) کو اچھا نہیں سبجھا ہے اور پیدا ہونے کے بعداس کے مارڈ النے کی جا بلاندر ہم کو جڑ پیڑ سے اکھاڑنے کی پوری کوشش کی ہے۔

<sup>🐞</sup> جامع ترمذي، ابواب البر والصلة، باب ما جاء في رحمة الصبيان:١٩١٩\_

﴿ وَكَذَٰ لِكَ زَيْنَ لِلَّذِيْرِ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَتْلَ اَوْلَا دِهِمْ شُرَكَاً وُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْمِسُوْا عَلَيْهِمْ وَيَنَهُمْ وَلَوْقَا أَوْلَا دِهِمْ شُرَكَا وُهُمْ لِيرَدُوهُمْ وَلِيلْمِسُوْا عَلَيْهِمْ وَيَنَهُمْ وَلَا اللهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتُرُونَ ﴾ (١٢/١٧نعام ١٣٨٠) 

''جس طرح تحيوں اور جانوروں ميں الله برحق كے ساتھان كے ديوتا وَس نے ابنا حصدلگاليا ہے، اى طرح بہت ہے مشركول كوان كے ديوتا وَس نے يہ بات خوبصورت كركے دكھائى ہے كہ وہ اپنى اولا دَوْقَلَ كردي، تاكہ بيد يوتا ان كو (جميشہ كے ليے) ہلاك كرديں اوران كے دين كوان پر مشتبہ كرديں اوراگر الله چا ہتا تو وہ ايسانہ كرتے ، تو ان مشركول كواور جو پچھوہ والله پر افتر الكرتے ہيں كہ الله نے ان كواليا تكم ديا ہے اس كوچھوڑ دے۔''

ای سلسله میں آ کے چل کراللہ فرما تا ہے:

﴿ فَكُنْ خَسِرَ الَّذِينَ فَتَلُوَّا ٱوُلاَدَهُمُ سَفَهَا بِعَيْرِ عِلْمِهِ ﴾ (٦/ الانعام: ١٤١) ''گھائے میں ہیں وہ جنھوں نے اپنی اولا دکونا دانی سے بے جانے تل کیا۔''

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الله سيرية ابن هشام وطبقات ابن سعد وتاريخ طبري وغيره كتب *يريس عبدالمطلب كاعبدالله كوقر بالى ويخ كاواقعه ليزير على عبدالله كاعبدالله كوقر بالى ويخ كاواقعه ليز*موطا امام مالك، كتاب النذور، باب مالايجوز من النذور في معصية الله: ١٠٣٠ ـ

<sup>🗱</sup> لیگی کا تارخ اطلاق بورپ جلداول مین ۲۲۰ . 🎁 کشاف زمخشری تغییر آیت ذیل ـ

تھے، نبوت محمدی مَنْ عَیْرَا نے ان کو یہ بتایا کہ ہر بچہ اپنا رزق اور اپنی قسمت ساتھ لے کر آتا ہے، ایک انسان ووسرے انسان کوئییں کھلاتا، بلکہ وہ اللہ ہی ہے جوسب کو کھلاتا ہے اور وہی ہر جاندار کی روزی کامیر سامان ہے:

﴿ وَمَا مِنْ دَاتَهُ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ (١١/ هود: ٦)

''اورز مین پرکوئی جاندار نہیں لیکن یہ کہاس کی روزی کا فرض اللہ ہی پر ہے۔''

اس ليے جابل عربول کو تعليم دي گئي:

﴿ وَلاَ تَقْتُلُوْا اوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلاقٍ \* تَحْنُ نَزُزُقْهُمْ وَاِيَّاكُمْ \* اِنَّ قَتْلَهُمْ كَان حِطْأَكِيْدًا۞ ﴾ (١٧/ بني اسر آئيل: ٣١)

''اپنی اولا د کوفقر و فاقیہ کےخوف ہے مار نہ ڈالا کرو، ہم ہی ہیں جوان کواورتم کو دونوں کوروزی دیتے ہیں،ان کا مارڈ النا بے شبہ بڑا گناہ ہے۔''

قتل اولا دیے جرم کواتن اہمیت دی گئی کہ اس کی ممانعت کوشرک کی ممانعت کے پہلو بہ پہلوجگہ دی گئی، آنخضرت مثانیق کا کھم ہوا کہ ان عربوں کو جنہوں نے اپنی طرف سے بہت می چیزیں حرام بنالی ہیں، بتا دو کہ اصلی چیزیں انسان پر کیا حرام ہیں؟

﴿ قُلْ نَعَالُوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبَّكُمُ عَلَيْكُمُ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوۤا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ \* نَحْنُ نَزُرُقُكُمْ وَالِيَّاهُمْ ۚ ﴾ (٦/ الانعام: ١٥١)

'' کہددے اے پینمبر! آؤمیں تم کو پڑھ کرسناؤں کہ تمہارے پرور دگارنے تم پر کیا حرام کیا ہے، اللّٰہ کا کسی کوشریک نه بناؤ اور مال باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور مفلس کے ڈر سے اپنے بچول کو نہ مارڈ الو، ہمتم کو اوران کو دونوں کوروزی دیتے ہیں۔''

ایک دفعه ایک صحابی نے دریافت کیا، یارسول الله سُلُقینِمُ اسب سے برا گناہ کیا ہے؟ فرمایا: ''شرک' پوچھا، اس کے بعد، فرمایا یہ کہ '' مم اپنی اولا دکواس ڈر سے مارڈ الو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گئ'۔ ﷺ یہ جواب حقیقت میں آیت بالا کی تغییر ہے، انہی تغلیمات سے مارڈ الو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گئ'۔ ﷺ یہ جواب حقیقت میں آیت بالا کی تغییر ہے، انہی تغلیمات اور نبوت کے اس پر توفیض نے دلول میں یہ یقین پیدا کر دیا کہ راز ق اللہ ہے، اس کے ہاتھ میں رزق کی تنجی ہے، ہر بچہانے رزق کا آپ سامان لے کر آتا ہے، اس ایمان اور یقین نے اس جرم کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا تھا، دیا وہ کو کی تیسری صورت جوسب سے زیادہ دیا وہ کو کہ وہ کر کیوں کا زندہ ذمن کر دینا تھا، کہ کو گئی۔ اولا دکشی کی تیسری صورت جوسب سے زیادہ قابل افسوں تھی وہ لڑکیوں کا زندہ ذمن کر دینا تھا، کہ لڑکیاں شرم وعار کا باعث بھی جاتی تھیں، جب گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تو باپ کو سخت رنج ہوتا اور وہ لوگوں سے منہ چھیا تا پھرتا تھا، اہل عرب کا عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی

صحیح بخاری، كتاب التوحید: ۷۵۲۰ و كتاب التفسیر: ۷۷۲۷، ۲۷۹۱ و كتاب الادب: ۲۰۰۱ و كتاب
 المحاربین: ٤٨١١؛ صحیح مسلم، كتاب الایمان، باب بیان كون الشرك أقبح الذنوب: ۲۵۷ـ

الرئيان بين برق النبي المنظم المن المنظم ال

یں اور کا ایکٹر کا کہ میں ایک اور کی میں اور کی ہونے کی ایکٹر کا تاہ کے کہ میں کہ کا کا کا کا کا کا کا کا کا ک ﴿ وَإِذَا اِبْقِيْرَا حَدُهُمْ بِهَا ضَرَبَ لِلرَّحْلِنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجُهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ گَظِیْمٌ ۞ ﴾

(٤٣/ الزخرف:١٧)

''اور جبان میں کسی کواس کے ہونے کی خوش خبری دی جائے جس کی وہ رحمت والے اللہ پر تہمت باندھتے ہیں تو اندر ہی اندر غصہ کے مارے اس کا منہ سیاہ پڑجا تا ہے۔''

رفتہ رفتہ بیحالت پنچی کہ اس شرم وعار کے مجسمہ کو پردہ خاک میں چھپا کر باپ اس مصیبت سے نجات پانے کی فکریں کرتے ،قر آن مجید نے اہل عرب کی اس حالت کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے:

﴿ وَإِذَا بُشِّرَا حَدُّهُ هُمْ بِالْأَنْثَى ظَلَّ وَجُهُهُ مُسْوَدًّا وَّهُوَكَظِيمٌ ﴿ يَتُوَالِي مِنَ الْقَوْمِ مِنَ سُوْءٍ

مَا بُقِرَبِهِ \* أَيُسِكُهُ عَلِي هُوْنِ أَمْرِيدُسُّهُ فِي التُّرَابِ \* ﴾ (١٦/ النحل ٥٩٥٥٠)

''اور جبان میں ہے کسی کولڑ کی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا منہ کالا پڑ جاتا ہے اور غصہ کے گھونٹ کی کررہ جاتا ہے،اس خوشخبری کے رنج ہے وہ لوگوں ہے منہ چھپا تا ہے کہ آیا ذلت اٹھا کراس کواپنے پاس رہنے دے یااس کوٹی میں چھپادے ( لینی زندہ دفن کردے )۔''

یوں تواس رسم بدکارواج تمام عرب میں تھا، گرا خبار عرب کے بعض واقف کہتے ہیں کہ ایک خاص سبب سے بنو تمیم میں اس کا رواج سب سے زیادہ تھا، ﷺ بنو تمیم کے رئیس قیس بن عاصم نے خود آن تحضرت مَنَّا ﷺ ہے اقرار کیا کہ انھوں نے اپنے ہاتھ ہے آٹھ دس لا کیوں کوزندہ دفن کیا ہے، ﷺ بدرسم جس شقاوت اور سنگدلی کے ساتھ انجام دی جاتی تھی اس کا حسر تناک نقشہ ایک صاحب نے آنخضرت مَنَّا ﷺ کے ساتھ انجام دی جاتی تھی اس کا حسر تناک نقشہ ایک صاحب نے آنخضرت مَنَّا ﷺ کے ساتھ انگرائی میں ہوگئے۔

داری میں وضین تبع تا بعی سے ایک موقوف روایت ہے، الله کہ ایک خفس نے آ کر خدمت اقد س میں عرض کی کہ یارسول اللہ! ہم لوگ جاہلیت والے تھے، بتوں کو پو جتے تھے اور اولا دکو مارڈ التے تھے، میر ی ایک لڑکی تھی جب میں اس کو بلاتا تو دوڑ کر میر ہے پاس آتی ۔ ایک دن وہ میر ہے بلا نے پرخوش خوش دوڑی آئی۔ میں آگے بڑھا اور وہ میر ہے چیچے چیچے چلی آئی۔ میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ جب ایک کنوئیں کے پاس پہنچا جو میر ہے گھر سے پچھدور نہ تھا اور لڑکی اس کے قریب پنچی ہتو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کنوئیں میں ڈ ال دیا، وہ اہا اہا کہ کر پکارتی رہی اور بہی اس کی زندگی کی آخری آواز تھی۔ رحمت کو نین مظافیۃ کیا اس پُر در دافسانہ کون کر آفسوضبط

مجمع الامثال كرماني مطبوعه ايران، ص: ٣٤٨ وكتاب مجمع الامثال ميداني، ج١، ص: ٢٨٧ مطبعه خيريه مصر، زير مثل اضل من موؤدة \_ ﴿
 ابن جرير، ابن كثير ودر منثور سيوطى بحواله سنن بيهقى ومسند براز (مصنف عبدالرزاق زير تفسير سورة تكوير) \_

ر و بروم. **﴿** مرنوع اورتوی نہیں، کیکن اس لیفنل کردی ہے کہ کم از کم آج اس جرم کا تخیل بی ہمارے سامنے آجائے۔ مرنوع اورتو کی نہیں، کیکن اس لیفنل کردی ہے کہ کم از کم آج اس جرم کا تخیل بی ہمارے سامنے آجائے۔

نه کرسکے،ایک صحابی نے ان صاحب کوملامت کی کہتم نے حضور کومگین کردیا، فرمایا: "اس کوچھوڑ دو کہ جومصیبت اس پر پڑی ہے وہ اس کا علاج پوچھے آیا ہے۔" پھران صاحب سے فرمایا: "ہاں میاں! تم اپنا قصہ پھر سناؤ۔" انھوں نے دوبارہ پھر بیان کیا۔ آنخضرت مُنافینی کی بیرصالت ہوئی کہ روتے روتے ریش مبارک تر ہوگئی، پھر فرمایا: "جاؤکہ جاہلیت کے گناہ اسلام کے بعد معاف ہوگئے،اب نے سرے سے اپنامل شروع کرو۔"

مالقی الموؤدمن ظلم اُمِّهِ کے مالیقیت ذهل جمیعاً و عامر ''زندہ وفن ہونے والے بچہنے اپنی مال کے ظلم سے بھی وہ تکلیف نہیں اٹھائی جو ذهل اور عامر نے اٹھائی۔''

حضرت عبدالله بن عباس وُلِيَّةُ كَا خدمت ميں ايک عورت نے آ كركہا كەميں نے نذر مانی تقى كەاپنے لڑے كی قربانی كروں گی ،فرمایا:''ایبانه كرو، بلكه كفاره دے دو'' ﷺ

اسلام ہے پہلے اس رسم کے انسداد کے لیے صرف اس قدر ہوا کہ ایک دونیک آ دمیوں نے الی لڑکیوں کو قیمت دے کران کے والدین سے خرید لیا اوران کی پرورش کی ، چنا نچیمشہور شاعر فرز وق کے داواصعصعہ نے اس میں بڑا نام پیدا کیا تھا، اسلام کے بعد جب آ مخضرت مَن اللّٰیٰ کی خدمت میں آیا تو عرض کی ، یارسول اللہ! میں نے اسلام ہے پہلے ۲۰ الرکیوں کوخرید کرموت ہے بچایا ہے ، کیا مجھکواس کا ثواب ہوگا؟ فر مایا:''ہاں تم کو اس کا ثواب ملے گا کہ اللہ نے تم کو مسلمان بنا کرتم پراحسان کیا ہے۔'' کا اس طرح زید بن عمر و بن فیل مُن اللّٰهُ جو اس کا ثواب ملے گا کہ اللہ نے تم کو مسلمان بنا کرتم پراحسان کیا ہے۔'' کا اس طرح زید بن عمر و بن فیل مُن اللّٰهُ جو بعث نبوی سے پہلے دین ابرا ہیں کے بیرو تھے، وہ بھی اس متم کی لڑکیوں کو اپنے آ غوشِ شفقت میں لیت تھے اوران کی پرورش کرتے تھے، جب وہ بڑی ہو جاتی تھیں تو وہ ان کے باپ کو کہتے تھے کہ کہوتو میں تم کو واپس کر دوں ، چا ہے ان کو میرے ہی پاس رہنے دو، کا ٹیشونی کوششیں تھیں جو ملک میں بار آ در نہ ہو کیں، لین بعث جمدی مُن اللّٰ اللّٰ کی رحمتِ عام کی جب بہار آئی ، تو ان شقاوتوں کے موسم پر ہمیشہ کے لیے خزاں چھاگئی۔

تفسير ابن جرير طبرى بروايت قتاده تابعى وتفسير ابن كثير بحواله عبدالرزاق وبزار ودر منثور سيوطى بحواله مسند بزار وحاكم فى الكثى وبيهقى فى السنن زير سورة اذا الشمس كورت.
 كتاب النذور، باب النهى عن النذور فى معصية الله: ١٠٣٠ ـ
 تفسير در منثور بحواله طبرانى - تفسير اذا الشمس كورت.

لوگ عموماً لڑ کیوں کے وجود کو بلا اورمصیبت سمجھتے تھے، نبوت چمری سُلُقَیْظِ نے اس بلا اورمصیبت کوالیک رحمت بنادیا که وه نجات اخروی کاذر بعد بن گئیں ،فرمایا:'' جوکوئی ان اُڑ کیوں میں ہے کسی لڑکی کی مصیبت میں مبتلا ہوا در پھراس کے ساتھ محبت ومہر بانی کاسلوک کر ہےتو وہ دوزخ کے عذاب ہےاس کو بچالے گی ، وہاس کے اور دوزخ کے درمیان پردہ بن کر حاکل ہو جائے گی۔' 🏶 نیز فرمایا:'' جودولڑ کیوں کی بھی پرورش کرے یہاں تک که وه جوان ہو جائیں ،تو قیامت میں میرااوراس کا مرتبہ دوانگلیوں کواٹھا کرفر مایا که یوں برابر ہوگا۔' 🌣 غور سيجئے كەدېى حقيرېستى جويىلىيشرم وعاركامو جىب تقى ،عبد محمدى ئاڭتىل مىں آ كرعز ت ادرسعادت كاوسىلە بن گئى۔ ان اخلاقی تصیحتوں کے علاوہ اس رہم کے انسداد کے لیے آپ مُناٹیئیم نے عورتوں اور مردوں ہے بیعت لی ملح حدیبیہ کے بعد تھم ہوا کہ جوعورتیں اسلام لائیں ،ان ہے تو بدکی جو بیعت لی جائے ،اس میں ایک دفعه پيُځى ہوكه ﴿ وَلاَ يَقْتُكُنَّ أَوْلاَ دَهُنَّ ﴾ (٦٠/ مـمتحنه: ١٢) كـ'' وه! يِي اولا وكوَّل نه كريس كي'' ـ چنانچه اس تھم کےمطابق آنخضرت نےعورتوں سےخصوصیت کےساتھواس کی بیعت لی، فتح مکہ کے دن جبعورت مرد جوق در جوق اسلام کے لیے حاضر ہور ہے تھے تو آپ نے عورتوں سے خاص طور ہے اس کا اقر ارلیا اور انھوں نے اقرار کیا۔ 🗱 عید کے اجتماع عام میں عورتوں کے مجمع میں آپ تشریف لائے اور دوسری باتوں کے علاوه اس کا بھی عبد ﷺ لیا کہوہ قتلِ اولا د کی مرتکب نہ ہوں گی ، دوسر ہے موقعوں پر بھی جوخاتون در باررسالت میں حاضر ہوتیں ان ہے بھی اس کا عبد لیا جاتا تھا ، 🤃 بعض روا تیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت مُلَّ لَيْنَامُ کے پیش نظر عرب کی جوابندائی اصلاحیں تھیں ،ان میں ایک چیز یہ بھی تھی ، چنا نچہ بیعت عقبہ میں سب سے پہلے انصارے جن باتوں پرعبدلیا گیاتھا،ان میںایک پیجی تھا کہ' وہ اپنی اولا دکونل نہ کریں گے۔'' 🤁

حضرت عبادہ بن صامت وٹائٹنڈ کہتے ہیں کہا یک دفعہ ہم لوگ در باررسالت میں حاضر تھے، آپ سُٹائٹیڈ کے خور مایا کہ'' ہم ہے اس پر بیعت کرد کہتم کسی کوالند کا شریک ندھیرا ؤ گے، چوری ندکرد گے، بدکاری ندکرد گے اوراپنی اولا دکوئل ندکرد گے، جواس عبد کو پورا کرے گا تو اس کا معاوضہ اللّٰہ پر ہے اورا گرکسی نے ان میں ہے کسی فعل کا ارتکاب کیا اوراس کو قانونی سزادی گئی تو بیاس کے گناہ کا کفارہ ہوجائے گا اورا گراس کا بی گناہ دنیا میں خفی

<sup>🏰</sup> صحيح بخارى، كتاب الادب، باب رحمة الولد: ٥٩٥٥: صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب فضل الاحسان الى البنات: ٦٦٩٣ - 😫 صحيح مسلم، ايضًا: ٦٦٩٥\_

صحيح بخارى، كتاب التفسير، تفسير سورة الممتحنة: ٤٨٩٥؛ صحيح مسلم، كتاب الامارة، باب
 كيفية بيعة النساء: ٤٨٣٤.

<sup>🗱</sup> صحيح بخاري، كتاب العيدين، باب موعظة الامام النساء يوم العيد:٩٧٨ ، ٩٧٨\_

<sup>🏚</sup> ترمذی: ۱۵۹۷؛ نسائی: ۱۸۹۱؛ ابن ماجه: ۲۸۷۵، ۲۸۷۵؛ مستند امام احمد حدیث امیمة بنت رقیقة ، ج۲، ص: ۳۵۷ وسلمی بنت قیس ، ج۲، ص: ۳۷۹\_

<sup>🏚</sup> تفسير ابن كثير، ج ٩، ص: ٤٤٣ برحاشيه فتح البيان بحواله ابن ابي حاتم ـ

ر ہاتو الله کواختیار ہے جاہے بخش دے جاہے عذاب دے'۔ 🏶 صحابہ سے فرمایا که' اللہ نے تم پر ماؤں کی نا فرمانی اور لڑکیوں کو زندہ وفن کرنا حرام کیا ہے'۔ 🗱 ان تمام تدبیروں کے علاوہ قر آنِ پاک کی ایک مختصر سی آیت نے عرب کی ان تمام قساوتوں،ان تمام سنگدلیوں اور ان تمام سفا کیوں کومٹانے میں وہ کام کیا جودنیا کی بڑی بڑی تصنیفات نہیں کر سکتی تھیں۔ قیامت کی عدالت گاہ قائم ہے، مجرم اپنی اپنی جگہ کھڑے ہیں ،غضب اللہی کا آفاب اپنی بوری تمازت پر ہے، دانائے غیب قاضی اپنی معدلت کی کرسی بر ہے، اعمال نامے شہادت میں پیش ہیں کہ ایک طرف سے تھی تھی معصوم بے زبان ہتایاں خون سے رنگین کیڑوں میں آ کر کھڑی ہوجاتی ہیں ، شهنشا وِقهار کی طرف ہے سوال ہوتا ہے،ا نے ضی معصوم جانو اہم کس جرم میں ماری کئیں:

﴿ وَإِذَا الْمَوْءُدَةُ سُيِكَتُ ۚ مِأْيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ۚ ﴾ (٨١/ النكوير ٨٠٩) ''یا دکرو جب (قیامت میں ) زندہ دفن ہونے والی لڑکی ہے پوچھاجائے گا کہتو کس جرم میں

کس درجہ بلیغ اورمؤ ثر طرز اداہے،اس کا بیاثر تھا کہ یا تو لوگ لڑ کیوں کوخو داینے ہاتھوں ہے دفن کر دیتے تھے، یا بیز مانہ آیا کہ ادائے عمرہ کے موقع پر آنخضرت مَثَالِیّنِ کم کمے روانہ ہونے کا قصد کرتے ہیں، سیدالشہداءِ جمزہ بٹائٹنڈ کی بیٹیم بچی امامہ جو مکہ میں رہ گئی تھی، چھا چھا کہتی دوڑی آتی ہے،حضرت علی والفیڈ ہاتھوں میں اٹھا لیتے اور حضرت فاطمہ زہرا ڈلٹفٹنا کے حوالہ کرتے ہیں کہ بیاوتمہارے چیا کی بیٹی ہے، حضرت علی ڈلٹٹنا کے بھائی حضرت جعفرطیار رٹائٹنڈ وعولی کرتے ہیں کہ یہ بچک کھنی جا ہیے، کہ بیمیرے چیا کی لڑ کی ہے اوراس کی خالہ میرے گھر میں ہے،حضرت زید رہائٹنڈ آ گے بڑھ کر کہتے ہیں کہ حضور! بیلڑ کی مجھ کوملنی جا ہے کہ حمزہ میرے مذہبی بھائی تھے،حضرت علی ڈاٹٹھُڈ کا دعویٰ ہے کہ یہ میری بہن بھی ہے اور پہلے میری ہی گود میں آئی ہے،آنخضرت مَثَاثِیَزُ اس دل خوشکن منظر کود کیھتے ہیں، پھرسب کے دعوے مساوی دیکھ کراس کو بیہ کہراس کی خاله کی گودمیں دے دیتے ہیں کہ' خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے۔'' 🗱

کیا بیو ہی جنس نتھی کہ جس کی ہستی شرم وعار کا موجب تھی ،جس کی پیدائش کی خبرین کر باپ کے چہرہ کا رنگ سیاہ پڑ جاتا تھا اوروہ لوگوں کے مجمع میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا تھایا بیرحال ہے کہ ایک لڑکی کی پرورش کے لیے دفعتہ حیار حیار گود خالی ہو جاتے ہیں اور فیصلہ مشکل ہوتا ہے، وہی اولا دجو پہلے بلا اور مصیبت تھی،آئکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنتی ہے۔

<sup>🏶</sup> صحيح بخاري، كتاب الايمان: ١٨، وكتاب مناقب الانصار: ٣٨٩٢، ٣٨٩٣؛ مسلم، كتاب الحدود: ٤٤٦٣ ، ٤٤٦٣ ومسند احمد، ج ٥ ، ص: ٢ ١١ ، مستدرك حاكم، ج٢ ، ص: ٣١٨ـ

<sup>🥸</sup> صحيح بخاري، كتاب الادب:٥٩٧٥ وكتاب في الاستقراض:٢٤٠٨؛ صحيح مسلم، كتاب الاقضية، باب النهي عن كثرة المسائل:٤٤٨٣ - 😻 صحيح بخاري، كتاب المغازي، باب عمرة القضاء: ١٥٢٥ ـ

﴿ وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبِّنَا هَبُ لَنَا مِنْ أَزُوا جِنَا وَذُرِّيْتِنَا قُرَّقَا أَعْيُنِ ﴾ (٥٧/ الفر قان: ٧٧) '' (جنت ان کوبھی ملے گی جو .....) اور جو کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار! ہماری بیویوں اور ہماری اولا دہے ہم کوآ تکھوں کی ٹھنڈک عنایت فرما۔''

اورآ خروه زمانهآ یا کهایک بدوی شاعر کوطنز اکهنایدا:

غدا الناس مذ قام النبي الجواريا\_

''پغیبرکی بعثت کے بعدتو یہ کثرت ہے کہ سب لڑ کیاں ہی لڑ کیاں ہیں۔''

#### رضاعت وحضانت

اولاد کے جینے کاحق تسلیم کرانے کے بعد پہلافرض ہے ہے کہ اس کی نشو ونما اور دودھ پلانے کے حق کو تسلیم کیا جائے اور جب تک وہ خود سے کھانے پینے کے قابل نہ ہوجائے ،اس کی خبر گیری کی جائے اور اس کے بعد اس کی نابالغی کے زمانہ تک اس کی مگرائی اور اس کے خرچ کی کفالت کی جائے ، چنا نچہ اسلام نے ان دونوں باتوں کا بوجھ والدین پر اور خاص طور سے جہاں تک مصارف کا تعلق ہے، خنہا باپ پر رکھا ہے، رضاعت اور حضانت کے عنوان سے اس کی تشریح فقہ کی کتابوں میں مل سکتی ہے، خضر میہ ہے کہ بچہ کوشیر خوارگی کے عالم میں ماں دودھ پلائے اور اگر ماں نہ ہویا ماں کسی قانون (طلاق وغیرہ) کے سبب سے شوہر سے علیحدہ ہو چک ہوتو باپ پر اس کی رضاعت کا سامان کرنا اور اس کی اُجرت ادا کرنا فرض قر ار دیا گیا اور اس شیر خوارگ کی پوری مدت بھی دو ہرس کی مقرر کر دی گئی ہے۔

﴿ وَالْوَالِلْتُ يُرْضِعُنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُتِيَّرَ الرَّضَاعَةَ \* وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ يِزُقُهُنَّ وَكِيْنُولُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ \* ﴾ ﴿ (٢/ البقرة: ٢٣٣)

''اور ما کیں اپنے بچوں کو پورے دو برس دورھ پلا کیں ، بیدمت اس کے لیے ہے جو جا ہے کہ رضاعت کی مدت پوری کرے اورلڑ کے والے (باپ ) پران دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور کیڑ ادستور کے مطابق واجب ہے۔''

اور شیرخوارگ کے دنول میں ماں کے علاوہ کوئی دوسری عورت بھی اگر اپنا دودھ پلا کر اس کی زندگی کا سہارا بنے تو اسلام ہی ایک مذہب ہے، جس نے قانو نااس اہمیت کو قبول کیا اوراس کا درجہ بھی مال کے قریب قریب قائم کر کے اس کی اولا دکو بھی بھائی اور بہن کے دشتہ کامنصب عطا کیا ہے، فر مایا:

﴿ وَأُمَّهُ اللَّهِ إِنَّ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخُولُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ ﴾ (١/ النسآء: ٢٣)

''اورتمہاریوہ ما نیںتم پرحرام ہیں جنہوں نےتم کودود ھہ پلایااورتمہاری دود ھشریک بہنیں۔'' دکھانا پیہ ہے کدان ننھے بچوں کی نشو ونما کی خدمت اسلام میں وہ عزت اوراحتر ام رکھتی ہے کہ نسبی رشتہ



دار یوں کے قریب قریب بہنچ جاتی ہے۔

او پر کی کہلی آیت میں جب دود ھاپلانے والی کے کھانے اور کیڑے کی ذیب داری باپ پر ڈالی گئی ہے آ تو ظاہر ہے کہ بچین تک بچہ کے کھانے کیڑے کی ذمہ داری بھی باپ پر ہے اور باپ نہ ہوتو دادا پر اوراس کے بعد درجہ بدرجہ ور شریر ہے۔

أتعليم وتربيت

ظاہری اورجسمانی نشوونما کے بعداولا دکی باطنی وروحانی تربیت کا درجہ ہے،قر آن پاک نے ایک مختصر مے ختصر فقرہ میں جو صرف حار لفظوں سے مرکب ہے،اس حق کوایسے جامع طریقہ سے اداکر دیا ہے، کہ اس کی تفصیل وتشریح میں دفتر کے دفتر لکھے جاسکتے ہیں،فر مایا:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَالْهِلْيَكُمْ نَارًا ﴾ (٦٦/ التحريم: ٦)

''اےایمان والو!اینے آپکواوراینے اہل وعیال کوآ گ ہے بیجاؤ''

اپنے اہل وعیال کوآ گ ہے بچانا ہزرگ خاندان کا فرض ہے، یہ آ گ جہنم کی آ گ ہے، مگراس سے مقصودان تمام برائیوں ہزابیوں اور ہلا کتوں ہے ان کی حفاظت ہے، جو بالآ خرانسان کو دوزخ کی آ گ کامستحق

بنادیتی ہیں ،اس طرح گھر کےسر داریراولا د کی اخلاقی تربیت ، دینی تعلیم اورنگہداشت کا فرض عائد کیا ہے۔

اللہ نے ان لوگوں کی تعریف فر مائی جوایئے بیوی بچوں کے حق میں دعائے خیر کیا کرتے ہیں ادر کہتے ہیں کہ'' بارالہی! تو ان کو ظاہر و باطن کاحسن ،صورت وسیرت کی خو بی اور دین و دنیا کی بھلائی دے کرمیری آ تکھوں کی ٹھنڈک بنا ،فر مایا:

﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا هَبُ لَنا مِن أَزُواجِنا وَذُرِّيتِنا قُرَّةَ أَعْيُن ﴾ (٢٥/ الفرقان ٤٠) ''اور (جنت کے مستحق وہ بھی ہیں) جو کہتے ہیں کداہے ہمارے پروردگار! ہم کو ہماری بیو یوں اور ہماری اولا دوں کی طرف ہے آئکھوں کی ٹھنڈک عنایت فرما۔''

مقصودیہ ہے کہاولا دکونیک اورسعادت مند بنانے کی کوشش کے ساتھ ساتھ اس کی نیکی وسعادت مندی کی دعابھی مانگتے رہنا جا ہے، ایک سورہ میں الله ارشاد فرما تا ہے کہ نیک بندے جس طرح اپنے مال باپ کے حق میں مغفرت کی دعا ما تکتے ہیں اوران کی خدمت کی توفیق چاہتے ہیں،ای طرح وہ اپنی اولا د کے حق میں اپنی کوششوں کی کامیانی کی بھی دعا کرتے ہیں:

﴿ وَأَصْلِهُ لِي فِي ذُرِّيَّتِي مُ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ ﴿ ١٥/ الاحقاف ١٥٠) ''اور (اے اللہ )! میرے لیے میرے کاموں کومیری اولا دمیں صالح بنا، میں اینے گنا ہوں ہے تیری طرف بازآ یااور میں فر مانبر داروں میں ہوں ۔''

اس سے معلوم ہوا کہ اولا دکو ہر طرح صالح اور کارآ مد بنانے کی تدبیر اور دعا بھی ایک اچھے باپ کا فرض ہے۔

آ تخضرت مَنَا ﷺ نے اس باب میں وحی الہی کے مقصود کو تعلیم ربانی پا کر مختلف طریقوں سے واضح فرمایا۔

ایک اعرانی اقرع بن حابس در بار نبوی میں آیا، حضور طَلَّقَیْمَ حضرت حسن طِلْقَوْ کو پیار کررہے تھے،
اس کو یہ بات ادب اور وقار کے خلاف معلوم ہوئی ،اس نے کہا، کیا آپ بچوں کو پیار کرتے ہیں، میرے دس بیجے ہیں، میں نے ان میں سے کسی کو پیار نہیں کیا، حضور طَلْقَیْمَ نے اس کی طرف نظراتھائی، پھر فر مایا: ''جورجم نہیں کرتا اس پررجم نہیں کیا جاتا۔' \* ووسری روایت میں ہے کہ آپ طَلْقَیْمَ نے فر مایا: ''کیا اگر الله تعالیٰ نے تیرے دل سے رحم وشفقت کو نکال لیا ہے تو میں کیا کرسکتا ہوں' ۔ ﷺ ان دونوں کا منشابہ ہے کہ بچوں کے ساتھ محبت وشفقت سے پیش آنا چاہیے کہ جواسے بچوں پررجم نہیں کرتا اللہ اس پررجم نہیں کرتا اللہ اس پررجم نہیں کرتا۔

ایک دفعہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ ڈاٹٹٹا کے پاس ایک غریب عورت سائل بن کرآئی، اس کے ساتھ اس کی دوکمسن بچیاں بھی تھیں، اس وقت کا شانہ نبوی شائٹٹٹے میں ایک تھجور کے سوا کھانے کو پچھاور نہ تھا، ام المؤمنین خلافٹٹا نے وہی ایک تھجوراس کے نذر کر دی۔

مال کی مامتانے گوارانہ کیا کہ وہ کھجورا آپ کھا لے اور ان بھی جانوں کواس سدر مق سے محروم رکھے، اس نے اس کھجور کے دوآ دھے گلا ہے کر کے دونوں بچیوں کوا کیا ایک نکرا دے دیا، حضرت عائشہ ڈائٹیٹا کوغریب مال کی محبت کے اس منظر کو دیکھ کر تعجب ہوا، آنخضرت منگائیٹی جب تشریف لائے تو یہ واقعہ عرض کیا، حضور منگائیٹیٹا نے سن کرفر مایا: ''جب کسی کواڑ کیوں کی کوئی مصیبت پیش آئے اور وہ ان کے ساتھ نیکی کرے تو وہ دوزخ کی آگ سے اس کے لیے آڑ بن جا کیں گی۔' کا نیزیہ بھی ارشاد فر مایا کہ ''جوشض دولؤ کیوں کی برورش کرے یہاں تک کہ وہ عمر تمیز کوئٹی جا کیں تو قیامت کے دن اس کا بیر تب ہوگا کہ وہ اور میں (دوائگیوں کو جوٹر کرفر مایا) اس طرح ملے ہوئے ہوں گے۔' کا اس رتبہ کی بلندی کا کوئی اندازہ ہوسکتا ہے؟ ایک اور موقع برائٹی نے فر مایا: ''باپ کا اپنے بچےکوکوئی ادب سکھانا ایک صاع صدقہ سے بہتر ہے۔' کا ایک دفعہ یہ فر مایا: ''کوئی باب اسیخ بچےکوائی عطیہ نہیں دے سکتا کہ وہ اس کواچھی تعلیم دے۔' کا ایک دفعہ یہ مایا: ''کوئی باب اسیخ بچےکوائی عطیہ نہیں دے سکتا کہ وہ اس کواچھی تعلیم دے۔'' کا ایک دفعہ یہ مایا: ''کوئی باب اسیخ بچےکوائی عطیہ نہیں دے سکتا کہ وہ اس کواچھی تعلیم دے۔'' کا ایک دفعہ یہ مایا: ''کوئی باب اسیخ بچےکوائی عطیہ نہیں دے سکتا کہ وہ اس کواچھی تعلیم دے۔'' کا ایک دفعہ یہ میں اس کوئی تعلیم دے۔'' کا ایک دفعہ یہ میں کوئی باب اسیخ بچےکوئی باب اسیخ بھوٹھی تعلیم دے۔'' کا ایک دفعہ یہ میں کوئی باب اسیخ بیکوئی باب اسیخ بھوٹھی کوئی باب اسیخ بھوٹھی تعلیم دیں کا کوئی باب اسیخ بھوٹی کوئی باب اسیخ بیکوئی کوئی باب اسیخ بیکوئی باب اسیخ بیکوئی کوئی باب اسیخ بیکوئی کوئی باب اسیخ بیکوئی کوئی باب اسیک بیان کوئی باب اسیخ بیکوئی کوئی باب اسیخ بیکوئی کوئی باب کوئی باب کوئی باب اسیخ بین کوئی باب کوئی با

اس طرح ہے بھی ضروری ہے کہ وہ لڑ کے کولؤ کی پرصرف جنس کے اختلاف کے سبب سے ترجیج نہ دے،

<sup>🏕</sup> بیروایت صحیح بخاری، کتاب الادب، باب رحمة الولد - : ۱۹۹۷ 🦈 بیروکیمو ابو داود، کتاب الادب، باب قبلة الرجل ولده:۱۲۸۵ - 😢 بخاری، ایضًا:۹۹۸ و\_

<sup>🥸</sup> صحيح مسلم، كتاب البر والصلة باب فضل الاحسان الي البنات:٦٦٩٣\_ . 🦚 ايضًا:٦٦٩٥\_

<sup>🗗</sup> ترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في ادب الولد: ١٩٥١\_ - 🏚 ايضًا: ١٩٥٢\_



ارشاد ہوا کہ'' جس کے لڑکی ہواوروہ اس کو زندہ باقی رہنے دے اور اس کی بے تو قیری نہ کرے اور نہ اس پر لڑ کے کوتر جیج دے تو اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا''۔ 🏶 باہم لڑکوں میں بھی چھوٹے اور بڑے کے حقوق کا امتیاز شریعت محمدی مُنافِیّتِم میں قائم نہیں ، اس لیے دنیا کی اکثر شریعتوں اور قانونوں کے خلاف اسلام میں بڑے اور پہلوٹے کے امتیازی حقوق نہیں، کہ ہرایک کوان میں سے اپنے باپ کے ساتھ برابر کی نسبت ہے، یہاں تک کدا گراڑکوں میں سے کسی ایک کو بلاوجہ کوئی ایبا عطیہ دیا جائے جو دوسرے کو نہ ملا ہو، تو آنخضرت مَثَاثِيَا فِي إِلَى وَظَلَم سِ تَعِيرِ فرمايا ، ايك دفعه كا قصه ہے كه ايك صحابي نے اپنے لڑكوں ميں ہے كسي ایک کوایک غلام به کیااور چاہا که اس پرآنخضرت کی شہادت ہو، انہوں نے خدمتِ اقدس میں حاضر بوکراپی خوابش ظاہر کی ،دریافت کیا کہ 'تم نے اسے سب بچوں کوایک ایک غلام دیا ہے؟''عرض کی نہیں ،فرمایا:''تو میں ایسے ظالمانہ عطیہ پر گواہ نہ بنوں گا''۔ 🗱 اس سے اس قانون کی جواسرائیلوں، رومیوں، ہندوؤں اور دوسری برانی قوموں میں رائج تھا اوراب بھی ہے کے صرف بڑالڑ کا جائیداد کا مالک بنے ، یااس کا کوئی ترجیحی حق ہو،اصلاح کردی گئی اور باپ کی نظر میں اس کے تمام لڑکوں کو برابر کا منصب حاصل ہوااور چھوٹوں پرظلم کا جوسلسل قانوني طريقه جاري قفااس كاخاتمه بهوابه

🦚 سنن ابي داود، كتاب الادب، باب فضل من عال يتامي: ٥١٤٦ ـ ـ

# حقوق زوجين

ماں باپ اور اولا د کے بعد قریب ترین تعلقات کی فہرست میں تیسرا درجہ زن وشو کا ہے اور حقیقت سے ہے کہ جس طرح والدین کے حقوق کی تفصیل پر نخصے بچوں کی بستی اور زندگی کا مدارتھا، اسی طرح حقوق نے دوجین کی تشریح پر جوانوں کے بلکہ ہر گھر کے عیش و مسرت کا انحصارے۔

سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام سے پہلے جواخلاقی ندا ہب قائم سے ،ان سب بیں عورت کو اور عورت و مرد کے از دوائی تعلق کو بہت حد تک اخلاق و روح کی ترقی مدارج کے لیے عائق و مانع تسلیم کیا گیا تھا، ہندوستان میں بودھ، جین، ویدانت، جوگ اور سادھو پن کے تمام پیروائی نظریہ کے پابند تھے، عیسائی فد ہب میں تج د اور عورت سے بے تعلقی ہی کمال روحانی کا ذریعہ تھا، ﷺ اسلام نے آ کراس نظریہ کو باطل کیا اور بتایا کہ اخلاق اور دوح کی بیمی میں جو میں ہوسکتی ہے، اس سے بدر جہاتعلق از دواج میں ممکن ہے، کہ اخلاق نام حسن معاملہ اور حسن سلوک کا ہے، جو کسی کا شو ہر نہ ہو، جو کسی کی بیوی نہ ہو، جو کسی کا باپ نہ ہو، جو کسی کی اس خوری نہ ہو، جو کسی کا باپ نہ ہو، جو کسی کی اس پر دنیا کے کیا فرائض عاکد ہو سکتے نہ ہو، جو کسی کا بھائی نہ ہوا درنہ کسی کی بہن ہو، نہ کسی سے دشتہ ناطر کے اس پر دنیا کے کیا فرائش عاکد ہو سکتے ہیں؟ پھر دنیا میں اس عفت وعصمت کی موت جواخلاقی قالب کی روح ہے، اس تج دکی زندگی میں کتنی تھین ہے، نہ ہی تج دکی وہ پوری اخلاقی تاریخ جو موت خواخلاقی قالب کی روح ہے، اس تج دکی زندگی میں کتنی تھین ہے، نہ ہی تج دکی وہ پوری اخلاقی تاریخ جو دنیا کے کتب خانہ میں محفوظ ہے، اس دوک کی پوری شہادت ہے۔

اسلام نے نکاح کو ہرعمر کے مرد وعورت بلکہ آزاد وغلام ہرا یک کے لیے بہتر بلکہ خیر و برکت کا سبب قرار دیا چکم ہوا:

﴿ وَٱنْكِحُوا الْاَيَالَى مِنْكُمُ وَالصّٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمُ وَإِمَالَكِمُو ۚ إِنْ يَكُونُوۤا فُقَرَآءَ يُغُنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ \* وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۞ ﴾ ( ٢٤/ النور : ٣٢)

''اوراپنے میں سے بن شوہر کی عورتوں کا (خواہ وہ کنواری ہوں یا رانڈ)اوراپنے غلاموں اور لونڈیوں میں سے صالحوں کا نکاح کر دیا کرو،اگر وہ غریب ہوں گے تو اللّٰہ ان کواپنی مہر بانی سے غی کرد سے گا اور اللّٰہ گنجائش رکھنے والا او علم والا ہے۔''

اس آیت پاک کایفقره که' اگروه غریب و ننگ دست موں گے تو اللہ تعالی اپنی مهر بانی سے ان کوغی بنا وے گا۔''یہ معنی رکھتا ہے کہ از دوا جی زندگی خیر و ہر کت کا ذریعہ ہے، نہ ہبی حیثیت سے تو اس بنا پر کہ اگر ایک کی تقدیر میں غربت ہوگی تو شاید دوسر ہے کی تقدیر میں فارغ البالی ہو، تو ایک کے ذریعہ سے دوسر کے کو فائدہ پنچے

<sup>🗱</sup> انجيل فرينتون، باب:٧ـ

سِنناہ فَالنَّبِیْنَ الْمَالِیْنَ الْمَالِیْنَ الْمَالِیْنَ الْمَالِیْنَ الْمَالِیْنَ الْمَالِیْنَ الْمَالِی کام کرنے والے کے بجائے گھر میں دوکام کرنے والے ہوں گے اور آ گے اولا دک ذریعہ اور کام کرنے والے پیدا ہوں گے، اس فلسفہ کاراز اہل دولت نہیں ، غریب ہی ہی ہجھ سکتے ہیں ، خصوصاً مزدور اور کاشت کار، دوسرا سبب سیب کہ جب نکمے سے نکمے آ دمی پر بھی بار پڑتا ہے تو

وہ ہاتھ پاؤں ہلانے پر تیار ہوتا ہے، اس لیے جو بے کاری سے غریب ہے بیوی کے بوجھ سے مجبور ہوگا، کہ وہ کام کہ ہیں سے بیدا کرے، خصوصاً اس لیے کہ اس کی محبت اس کو بعض ایسے بڑے برڑے کاموں پر آ مادہ کردے گی، جس کے لیے وہ بغیر اس نشہ کے بھی آ مادہ نہ ہوسکتا، آخر میں فر مایا کہ اللہ بڑی وسعت والا ہے، اس کی تنجائش میں سب کچھ ہے اور پھر علم والا ہے، غیب کاعلم اسی کو ہے، اس لیے اس کا بی تھم حکمت سے خالی نہیں ۔ پھراس فرض کو بیبال تک ضروری قرار دیا کہ فر مایا: اگر کوئی غریب مسلمان کسی شریف خاتون کا خرج نہ نہیں ۔ پھراس فرض کو بیبال تک ضروری قرار دیا کہ فر مایا: اگر کوئی غریب مسلمان کسی شریف خاتون کا خرج نہ

ا تھاسکتا ہوتو کسی مسلمان باندی ہی سے نکاح کر لے ،فر مایا:

آیت کا آخری کلزا خاص غور کے قابل ہے، یہ فرمایا کہ اگر شریف و آزاد ہوی کا خرج اٹھانے کی صلاحیت نہ ہوتو کسی باایمان باندی ہی ہے نکاح کرلو، اب یہاں سے دوشیعے پیش آتے ہیں کہ یہ کیا نومسلم باندیاں پرانے مسلمانوں کے برابر ہوسکتی ہیں؟ تو فرمایا: کہ نے اور پرانے مسلمان ہونے سے پھنہیں ہوتا، اللہ ہی کومعلوم ہے کہ کس کا ایمان زیادہ اچھا اور اللہ کے نزدیک قبول ہے، دوسر اشبہ یہ تھا کہ یہ نومسلم عور تیں شریف خاندانوں کے ہم مرتبہ کیسے ہوں گی، تو فرمایا: یہ تفریق غلط ہے، ہرمسلمان دوسر مسلمان کے برابر ہادر سارے بی آدم ایک ہی جنس کے افراد ہیں۔ یہ اہتمام بیان اس لیے کمح ظرموا کر خریب مسلمان ان وسوسوں میں پڑ کر نکاح سے باز نہ رہیں اس سے اندازہ ہوگا کہ شخصی مسرت کی تکمیل میں کسی رفیقہ حیات کی رفاقت کو اسلام نے کتنی اہمیت دی ہے، آئحضرت منافیظ نے فرمایا:

((اتزوج النسآء فمن رغب عن سنّتی فلیس منی)) **الله** ''میں توعورتوں سے نکاح کرتا ہوں، توجس نے میرے طریقہ سے روگر دانی کی تووہ مجھ سے نہیں۔''

ن صحیح بخاری ، کتاب النکاح ، باب الترغیب فی النکاح: ۱۳ · ۰ ، مسلم ، کتاب النکاح ، باب استحباب النکاح ..... ۳۶ ، ۳۰ النکاح .....

سِنبَوَالنِّينَ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّ

اس نکاح کا مقصد صرف ایک فرض کوادا کرنانہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہرانسان کواپنی رفاقت کے لیے اپنے ایک ہم جنس کی تلاش ہوتی ہے اور یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی فطرت ہے، چنانچہ زن وشو کے باہمی اضلاص وعمیت کواللہ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک قرار دیا ہے، فرمایا:

﴿ وَمِنْ الْيَةِ ٱنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنِ ٱلْفُسِكُمْ ٱزْوَاجًا لِيَّسَلُنُوۤا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّودَّةً وَرَحْمَةً ۚ اِنَّ فِي ذٰلِكَ لَالْيِتِ لِقَوْمِرِيَّتَفَكَّرُوْنَ۞﴾ (٣٠/ الروه:٢١)

''اوراس (الله کی) نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہاری جنس سے تمہاری بیویاں پیدا کیں، تا کہ تم ان کے پاس سکون پاؤاور تمہارے آپس میں پیاراور مہر پیدا کر دیا، بے شک اس میں سوچنے والوں کے لیے کتنی نشانیاں ہیں۔''

قرآن پاک نے ایک افظان سکون ' سے ہوی کی رفاقت کی جس حقیقت کوظا ہر کیا ہے، وہ اس از دوا جی تعلق کے فلفہ کے پورے دفتر کو اپنے اندر سمیٹے ہے، اس کا خلوت خانہ عالم کی کشاکش، دنیا کے حوادث اور مشکلات کے تلاحم میں امن اور سکون اور چین کا گوشہ ہے، اس لیے میاں ہوی کے باہمی تعلقات میں اتی خوشگواری ہونی چاہیے کہ اس سے اس تعلق کے وہ خاص افراض جن کے لیے اللہ نے اس زناشوئی کے تعلق کو اپنے جیب وغریب آثار قدرت میں شار کیا ہے، پورے ہوں، یعنی باہمی اخلاص اور پیار، مہر و محبت ، سکون اور چین، اگر کسی نکاح سے قدرت کے بیا فراض پورے نہ ہوں تو اس میں دونوں میں سے ایک کا قصور ہے۔ میاں ہوی کی باہمی موافقت اور میل جول کو اسلام نے اتنی اہمیت دی ہے کہ ان لوگوں کی سخت برائی کی ہے، جوزن و شو کے باہمی میں جول اور مہر و محبت میں فرق ڈاکیس ، فر بایا:

﴿ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرْبِهُ مَا لَهُ فِي الْأخِرَةِ مِنْ

خُلَاقٍ اللهِ اللهِ (۲/ البِقرة:۱۰۲)

''تو وہ (یہود )ان ہے وہ سکھتے ہیں جس ہے شو ہراوراس کی بیوی میں تفرقیہ ڈالتے ہیں۔۔۔۔۔ ریبہ سے اس بیغہ مدے کہ منہد ''

اس کے لیے آخرت میں کوئی حصنہیں ہے۔''

یہ باہمی میل جول کس طرح قائم رہ سکتا ہے؟ اس کی صورت صرف ایک ہے اوروہ یہ کہ بیوی شوہر کی فرمانبر داری اور شوہر بیوی کی دلجوئی کرے، زن وشوباہم اپنے اپنے حقوق کے لحاظ سے گو برابر ہیں، کیکن مرد کو تھوڑا سا مرتبہ اس لیے زیادہ دیا گیا ہے، کہ وہ عورت کی دیکھ بھال اور خبر گیری کرتا ہے اور اس کے جائز مصارف کا بوجھا ٹھا تا ہے اور دوسرے اس لیے کہ اللہ تعالی نے مرد کومشکلات میں پڑنے اور عورت کی حفاظت اور بیجاؤکی خاطر اس کوجسمانی صلاحیتیں عورتوں سے بچھ زیادہ دی ہیں، فرمایا:

﴿ الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمُ عَلَى بَعْضٍ وَّبِمَا ٱنْفَقُوا مِنْ

آموالههمُ فَالصَّلِحُتُ فَيْنَتُ حُفِظتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ ﴾ (٤/ انسآء: ٣٤) "مردعورتوں كى سردھرے ہيں، اس ليے كەاللەنے ايك كوايك پر بزرگى دى ہے اور اس ليے كەمردا پنامال ان پرخرچ كرتے ہيں، تو نيك يبياں فرما نبردار ہوتی ہيں اور غائبانه تگہبانی كرتی ہيں كەاللەنے ان كى حفاظت كى ہے۔"

آیت کے اخیر حصد کا میں مطلب ذہن میں آتا ہے کہ نیک بیبیاں شوہر کی غیر حاضری میں ، اپنی اور شوہر کی عزت و آبر واور مال کا خیال رکھتی ہیں اور ان کی یہی فطرت اللہ نے بنائی ہے ، اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنی عصمت کا خیال اور شوہر کی و فا داری کا فطری جذبہ پیدا کر کے ان کو محفوظ کر دیا ہے ، اب اگر کسی عورت سے اس کے خلاف ظہور میں آئے تو وہ فعل خلاف فطرت ہے۔

مردوعورت کوایک دوسرے سے ملا کر اللہ تعالیٰ نے دونوں کے جنسی میلان کوان کی معاشی اور معاشر تی کی تکمیل کا ذریعہ بنایا ہے، اس لیے بیا یک دوسرے کے ساتھ لازم وملزوم، ایک دوسرے کی پردہ پوش، ایک دوسرے کی تکمیل کا ذریعہ بیں، قرآن پاک کی بلاغت دیکھئے کہ اس نے ان سارے مطالب کو صرف ایک تشبید میں اداکر دیاہے:

﴿ هُنَّ لِيَاسٌ لَّكُمْ وَانْتُمُولِيَاسٌ نَّهُنَّ ۗ ﴿ ٢/ البغرة: ١٨٧)

''عورتیں تمہاری پوشاک ہیں اورتم ان کی پوشاک ہو۔''

اس پوشاک کے بردہ میں جیسا کہ ابھی کہا گیا بیسیوں معنی پوشیدہ ہیں،تم ان کے ستر پوش ہو، وہ تمہارے لیے،تم ان کی زینت ہو، وہ تمہاری،تم ان کی خوبصورتی ہو، وہ تمہاری بتم ان کی تحیل کا ذریعہ ہو، وہ تمہاری یکی نکاح کے اغراض ہیں اورانہی اغراض کو پورا کرنا حقوق زوجین کوادا کرنا ہے:

ا کیا اور آیت میں اللہ تعالی نے عورت اور مرد کی تحلیق اور ان کے باہمی فرائض کی تشریح کی ہے، فر مایا: ﴿ یَا آَیُّهَا النّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمُ الَّذِی خَلَقَکُمْ مِیْنَ نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَها وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا کَثِیْرًا وَنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِی تَسَآءَ لُوْنَ بِهٖ وَالْاکْرُحَاٰمَۃٌ اِنَّ اللّٰهَ کَانَ عَلَیْکُمْهُ رَقِیْبًا ۞﴾ (٤/ النسآء: ١٠)

''اے لوگو!اپنے اس پروردگار کا لحاظ کروجس نے تم کوایک ذات سے پیدا کیا ادراس کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا ادران دونوں سے بہت سے مردول ادرعورتوں کو پھیلایا، اس اللہ کا جس کا داسطہ دے کرتم ایک دوسرے سے اپناحق مانگتے ہوا درحموں (رشتوں) کا لحاظ رکھو، اللہ تمہاری دیکھ بھال کررہاہے۔''

ٱنحضرت مَنْ عَیْنِمُ ان آیات کونکاح کے خطبول میں عموماً پڑھا کرتے تھے، ان آیتوں میں انسانیت کے

نکاح کے ان اغراض کا پورا ہونا اس پر موقو ف ہے کہ دونوں میں سلح اور یک جہتی کار جمان نمایاں رہے اور ہر موقع پر جہاں تعلقات کے شیشہ کوشیں لگنے کا ڈر ہو، با ہم سلح کے لیے آ مادہ رہنا چاہے اور اصلاح حال کے لیے دونوں کو برابر کوشش کرنی چاہے، اس لیے زوجین میں مناقشہ پیش آنے کی صورت میں بھی اصلاح حال کی بار بارتا کیدگی گئے ہے، فرمایا: ﴿ إِنْ اَرَادُوۤ الصلاح اللّٰ کَا اللّٰهِ فِسر قَدْ ۲۲٪) ''اگر بیشو ہراصلاح کی بار بارتا کیدگی گئی ہے، فرمایا: ﴿ إِنْ اَرَادُوۤ الصلاح اللّٰ کَا اللّٰهِ فَسر وَاور تَقُو کُلُ کُوو ' کہیں اس اصلاح کا نام اللّٰہ کی حدوں کو قائم کرنا کہا گیا ہے:

﴿ ٱلَّا يُقِيمُا حُدُودَ اللهِ اللهِ اللهِ ١٢/ البقرة: ٢٢٩)

'' بیرکہ میاں بیوی دونوں اللّٰد کی حدوں کو قائم رکھیں گے۔''

جاہلیت میں دستورتھا کہ مردقتم کھالیتے تھے کہ دہ اپنی بیو یوں کے ساتھ حسن سلوک اور نیک برتا و نہیں کریں گے اور جب انھیں کوئی سمجھا تا تو کہتے کہ ہم قسم کھا چکے ہیں ،مجبور ہیں ،محمد رسول اللّٰد مَثَلَ ﷺ منے وحی کی زبان مبارک ہے ایسےلوگوں کوفر مایا:

﴿ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِّإِيْمَا لِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِعُوْا بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَاللَّهُ سَمِيْمٌ

عَلِيْمُ ﴿ ﴾ (٢/ البقرة: ٢٢٤)

''اورالله کواپی قسموں کا ہٹھکنڈ انہ بناؤ ، کے سلوک نہ کرواورتقو کی اورلوگوں کے درمیان صلح جوئی مربعت کے مصرف نیستان سامنتان ''

نەاختىياركرواوراللەسنتااورجانتاہے۔''

<sup>🆚</sup> ابن ماجه، ابواب النكاح، ياب ما جاء في فضل النكاح: ١٨٤٥ ـ

اس آیت میں اس کے بعد عورتوں ہے تہم کھا کر علیحدگی اختیار کر لینے اور طلاق دینے کا ذکر ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ان کے بعد عورتوں کا زیادہ ترتعلق زن وشو کے معاملہ سے ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مرد کوعورت کے ساتھ حسن سلوک (بر) پر ہیزگاری کا برتاؤ (تقویٰ) اور سلح جوئی اور درستی کا طریقہ اختیار کرنا چا ہے۔
نیک بیویوں کے اوصاف قرآن یا ک نے یہ بتائے ہیں:

﴿ فَالصَّالِحَاتُ قُنِتُتَ حُفِظتٌ لِّلْغَيْبِ ﴾ (١/ النسآء: ٣٤)

'' تو نیک بیویاں شوہروں کی فرما نبردار ہوتی ہیں اور شوہر کے پیٹھ چیچیے شوہر ( کے مال و دولت اور عزت و آبرو) کی حفاظت کرتی ہیں۔''

گویاعورت کے فرائض یہ ہیں کہ وہ اپنے مردوں کی فر ما نبر دار رہیں،ان کے مال ودولت اور ملکیت کی جن کی حفاظت ان کے سپر د ہے، پوری نگرانی رکھیں اوران کی عزت و آبرو کی جوخودان کی اپنی عزت و آبرو کی جفاظت ان کے سپر د ہے، پوری نگرانی رکھیں اوران کی عزت و آبرو کی جوخودان کی اپنی عزت و آبرو کے بنو ہر کی غیر حاضر کی بیں بھی حفاظت کریں مجنصر لفظوں میں عورت کے سرگانہ فرائض،اطاعت،سلیقہ مندی اور عصمت وعفت ہیں، حدیث میں ہے کہ آن مخضرت منگائی کے فرمایا کہ ''تقوی کی کے بعد صالح عورت سے برخ ھرکرکوئی چیز نہیں، کہ شو ہراس کو جو کہوہ مانے ،شو ہر جب اس کی طرف و کھے تو وہ اس کوخوش کر دے اوراگر شو ہراس کو قوم اس کی قسم پوری کر دے اور شو ہر گھر پر نہ ہوتو اپنے آپ کی اور اس کے مال کی پوری حفاظت کرے۔' گا

زن وشو کے باہمی حقوق کی تشریح آنخضرت مُلَّ ثَیْرَاً نے ججۃ الوداع کے مشہور خطبہ میں ان الفاظ میں فرمائی:

''لوگو!عورتوں کے حق میں میری نیکی کی وصیت کو مانو کہ بیتمہارے ہاتھوں میں قید ہیں ہم سوا اس کے کسی اور بات کا حق نہیں رکھتے ، لیکن یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا کام کریں ، اگر ایسا کریں ، تو ان کوخواب گاہ میں علیحدہ کر دواوران کو ہلکی مار مارو ، تو اگر تمہاری بات مان لیس تو پھران پر الزام لگانے کے پہلو نہ ڈھونڈو، بیشک تمہارا عورتوں پر اورعورتوں کا تم پر حق ہے ، تمہارا حق تمہاری عورتوں پر ہیہ ہے کہ وہ تمہارے بستر کو دوسروں سے پامال نہ کرائیس جن کو تم پسند نہیں ، کرتے اور نہ تمہارے گھروں میں ان کو آنے کی اجازت دیں ، جن کا آنا تم کو پسند نہیں ، اور ہاں!ان کا حق تم پر ہیہے کہ ان کے پہنانے اور کھلانے میں نیکی کرو۔' علا

ایک اور موقع پرایک شخص نے آ کر دریافت کیا کہ یار سول اللہ! بیوی کاحق شوہر پر کیا ہے؟ فر مایا: ''جب خود کھائے تو اس کو کھنا ہے منہ پر تھیٹر مارے، نہ اس کو برا بھلا کہے

<sup>🗱</sup> سنن ابن ماجه، ابواب النكاح، باب افضل النسآء:١٨٥٧\_

<sup>🕸</sup> سنن ابن ماجه، ابواب النكاح، باب حق المراة على الزوج: ١٨٥١ـ

سِنابِغَالَنِيْنَ ﴾ ﴿ وَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ ﴿ وَهُمْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

اور نہ گھر کے علاوہ اس کی سزا کے لیے اس کوعلیحدہ کرے۔' کا دوسری طرف آپ سَلَ اللَّیْمَ نے عورتوں کو حکم دیا کہ وہ اسپے شوہروں کی بوری اطاعت کریں، یہاں تک فرمایا کہ' اگر الله کے سواکسی اور کو تجدہ کرنے کا میں کسی کو حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو تجدہ کرے۔' کا آپ مَن اللّٰه کے سواکسی اور کو تجدہ جا کر نہیں۔
کی اہمیت کے لیے اختیار فرمایا ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ اسلام میں اللّٰہ کے سواکسی اور کو تجدہ جا کر نہیں۔
ایک مشہور صدیث میں آپ مَن اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ کے مالیا:

((خيركم خيركم لاهله))

'' تم میں سب ہے بہتر وہ ہے جواپی بیویوں کے لیےسب ہے بہتر ہے۔''

((خياركم خياركم لنساء هم)) 🗱

'' تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جواپنی بیو یوں کے لیے بہترین ہیں۔''

انسان کے بہتر اورخوب ہونے کی بیدا کی ایسی بیچان بنا دی گئی ہے کہ اس آئینہ میں برخض اپنا چہرہ آپ دیکھ سکتا ہے، جواپنوں کے ساتھ انصاف اوراحسان نہیں کر سکتا وہ دوسروں کے ساتھ کیا کر سکتا ہے، کیونکہ نیکی گھرے شردع ہونی چاہیے۔

ایک صحابی بڑے عابد وزاہد تھے، کیکن وہ اپنی بیوی کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، آنخضرت مَا اَشْیَام نے ان کا بیرحال سنا تو ان کو بلوا کرفر مایا:

((ولزوجك عليك حقًا))

''اور تیری بیوی کا بھی جھھ پرخق ہے۔''

اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانہ میں بیویوں کی کوئی قدر دمنزلت نہتھی، وہ ہرونت معمولی قصوروں پر ماری پیٹی جاسکتی تھیں، حضرت عمر ڈٹاٹٹوئی فرماتے ہیں کہ' ایک دفعہ میں نے اپنی بیوی کوڈ اٹا تو اس نے بھی برابر کا جواب دیا، پھروہ کہتے ہیں کہ' ہم لوگ اسلام سے پہلے عورتوں کو کسی شارو قطار میں نہیں سبجھتے تھے، اسلام آیا تو اس نے ان کے بارہ میں احکام اتارے اوران کے حق مقرر کیے''۔ ا

اسلام نے ان کی قدر ومنزلت کو یہاں تک بڑھایا کہ ان کو قانو نا مردوں کے دوش بدوش کھڑا کر دیا اورآ پس کے قانو نی حقوق میں ان کو برابر کا درجہ عطا کیا ،البتہ اخلا قارتبہ میں مردوں کوتھوڑی ہی اعز ازی برتری

لله سنن ابن ماجه، ابواب النكاح، باب حق المرأة على الزوج: ١٨٥٠ ـ ابن ماجه، ابواب النكاح، باب حق الزوج على المرأة ١٨٥٠ ـ ابواب النكاح، باب حق الزوج على المرأة ١٨٥٠ ـ الله ترمذي، ابواب المناقب، باب فضل زواج النبي عقطة ٥٩١٠ ابن مناجه، ابواب النكاح، باب حسن معاشرة النسآء: ١٩٧٧ ادارمي: ٢٢٦٠ ـ الله ترمذي، ابواب الرضاع، باب مناجه في حق المرأة على زوجها: ١٩١٦ ـ الله صحيح بخارى، كتاب الصوم، باب حق الجسم في الصوم: ١٩٧٥ - الله صحيح بخارى، كتاب النكاح، باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها: ١٩١١ و وكتاب النسير، سورة التحريم: ٤٩١٣ -

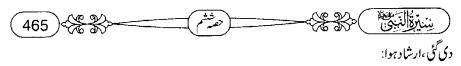

﴿ وَكُهُنَّ مِثْلُ الْآنِی عَلَیْهِنَ بِالْهَعُرُوْفِ ﴿ وَلِلاِّجَالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَهُ ۗ ﴿ ٢/ البقرة: ٢٢٨) ''اورعورتوں کا حق دستور کے مطابق مردوں پر وییا ہی ہے، جبیبا مردوں کا عورتوں پر اورمردوں کوان پرایک منزلت حاصل ہے۔''

لیکن میرمزات بھی ان کو بے وجہ نہیں دی گئی ہے، بیاس لیے ہے، تا کہ وہ عورتوں کی گرانی اور نگہبانی کا فرض انجام دے کیں، بینی وہ گویا پنی گھر بلوعدالت کے اعز ازی صدر بنائے گئے ہیں، بینکته اس سے بمجھ میں آتا ہے کہ بیاو پر کی آیت میاں ہیوی کے خانگی جھگڑوں کے دور کرنے کے سلسلہ میں ہے، گھر کے روز مرہ کے مناقشوں کا فیصلہ اسی طرح ہوسکتا ہے کہ دونوں کے قانونی حقوق بکساں ماننے کے ساتھ شوہر کو اعز ازی فوقیت کا مرتبد دیا جائے، تا کہ وہ اسینے گھر کے نظام کو اچھی طرح چلا سکے۔

اس اعزازی منصب کے لیے شوہر کا انتخاب بھی بے وجہ نہیں ،قر آن پاک نے اس کی مصلحیں بھی بتا دی ہیں ,فرمایا:

﴿ ٱلرِّجَالُ قَوْمُوْنَ عَكَى النِّسَآءِ بِهَا فَطَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَّبِهَا ٱلْفَقُوْا مِنُ ٱمْوَالِهِمُو ۗ﴾ (٤/ النسآء:٣)

''مردعورتوں کے نگران ہیں،اس سب سے کداللہ نے ایک کوایک پر بڑائی دی ہے اوراس لیے کدانھوں نے اپنامال خرچ کیا۔''

یعنی مردول کی اس اعزازی ترجیح کا ایک سبب توبیہ ہے کہ اللہ تعالی نے فطری طور ہے مردول کو عورتوں پرجیم وطاقت اور عقل و فراست وغیرہ میں جسمانی و ذبنی فوقیت اور بڑائی عطا کی ہے، طبی تحقیقات، انسانیت کی پوری تاریخ اور روزانہ کے مشاہدے دم بدم اس کی تائید میں ہیں، اس لیے اس کو اس صدارت کا حق فطر ہ مانا چوری تاریخ اور روز انہ کے مشاہدے دم بدم اس کی تائید میں ہیں، اس لیے اس کو اس صدارت کی ہوتم کی مالی چوا ہے، دوسرا سبب بیہ ہے کہ اسلام نے دین مہر، نان ونفقہ اور پرورش اولا دوغیرہ خاتی معاملات کی ہوتم کی مالی فرمد داری مرد پر عائد کی ہے اور و بی اس بوجھ کو اپنی گردن پراٹھائے ہوئے ہے، اس لیے انصاف کا تقاضا بھی بہی ہے کہ اس کو اپنی گردن براٹھائے موئے ہے، اس لیے انصاف کا تقاضا بھی بہی ہے کہ اس کو اپنی گردن براٹھائے ما کہ گھر کا نظام درست اور آپس میں تعلقات کی خوشگواری قائم رہے۔

اکثر عورتوں میں ضداور ہٹ ہوتی ہے، جوشایدان کی فطری کمزوری یاعدم تربیت کا نتیجہ ہو، بعض مردیہ چاہتے ہیں کہ ان کی ضد اور ہٹ کے مقابلہ میں تختی اور درشتی ہے کام لے کر ان کی بیر ٹیرڑھ نکال دیں، آپ مُناہِیَمُ نے ان کوایک نہایت عمدہ تشبیہ دے کرتھیجت فرمانی کہ''عورتوں کے ساتھ نیکی کا برتا وُ کرو، کہ ان کی ہیدائش ٹیڑھی پہلی ہے ہوئی جس ہے اس کے اسی ٹیڑھا بن کے ساتھ تم کام لےسکوتو لے سکتے ہواورا گر اس سے سیدھی کرنے کی فکر کروتو تم اس کوتو ڑؤالو گے۔' گا آپ نے مردوں کو بیویوں کے معاملہ میں خوش اور قانع وراضی رہنے کا ایک نہایت عمدہ نسخہ بتایا، فر مایا:'' اپنی بیوی میں کوئی برائی و کیھ کراس سے نفرت نہ کرو، کے فور کرو گے تو اس میں کوئی دوسری اچھی بات بھی نکل آئے گی'۔ گا یہ نیصیحت حقیقت میں قرآن پاک کی اس آئے تا گئیسل ہے:

﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُونِ ۚ فَإِنْ كَرِهْ تُمُوهُنَّ فَعَسَى إَنْ تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ (٤/ انسآء: ١٩)

''اور بیویوں کے ساتھ معقول طریقہ سے گزران کرو،اگرتم کووہ نہ بھائیں توممکن ہے کہتم کو ایک چیز پسندنیہ آئے اوراللہ نے اس میں بہت خوبی رکھی ہے۔''

اسلام نے انسانی زندگی کی مشغولیتوں کو دوحصوں میں بانٹ دیا ہے، خانگی اور بیرونی، خانگی مشغولیتوں کی ذمہ داری عورت پر اور بیرونی مشغولیتوں کا بارگراں مرد کے کندھوں پر رکھا ہے اوراس طرح انسانی زندگی کے اندرونی اور بیرونی کا موں کی عظیم الشان عمارت کو ایک دوسر ہے کے تعاون ، موالات، اور یک جہتی کے ستونوں پر قائم کیا ہے، اپنے لیے خود روزی کمانا اور سرمایہ بہم پہنچانا عورت کا نہیں، بلکہ مرد کا فرض قرار دیا ہے اور مرد پر بیدوا جب کیا ہے کہ وعورت کے نان ونفقہ اور ضروریات کا نفیل ہو، اگر وہ ادانہ کر بے قو حکومت وقت کے ذریعہ عورت کو اس کی وصولی کاحق صاصل ہے، انہا ہی ہے کہ خاص خاص حالات میں عورت جا ہے تو مرد سے اس کے بچہ کو دوھ پلانے کا معاوضہ بھی لے سکتی ہے، جس کی تفصیلات قرآن میں فہور ہیں ۔

اگر کوئی مرد بخالت سے اپنی بیوی اور اولا دکی جائز ضرور توں کے لیے اپنی حیثیت ہے کہ دی تو عورت
کوخت ہے کہ وہ شوہر کی لاعلمی میں اس کی دولت سے اس کی حیثیت کے مطابق بقدر ضرورت لے لیا کر ہے، فتح
کہ کے دن ابوسفیان کی بیوی ہند آنخضرت مُنا ﷺ کی خدمت اقد س میں آ کرعرض پر داز ہوئی کہ یارسول
اللّٰہ مُنا ﷺ ابوسفیان بخیل آدمی ہیں، وہ مجھے میری اور میر ہے بچول کی ضرورت سے کم دیا کرتے ہیں، لیکن سے
کہ میں ان کے مال میں سے ان کی لاعلمی میں بچھ لے لوں، فرمایا: ''تم قاعدہ کے مطابق اتنا لے عتی ہو، جوتم
کو اور تمہارے بچول کو کافی ہو'۔ ہیں

ایک مشہور صدیث ہے جس میں مرداور عورت کے باہمی حقوق کی ذمدداری چندایسے مختصر لفظوں میں فاہر کی گئی ہے، جن کی تفصیل ایک دفتر میں ساسکتی ہے، فرمایا: ''تم میں سے ہرایک اپنی رعایا کا نگہبان ہے اور تم

الوصاة بالنسآء: ١٨٦٥ مسلم، كتاب النكاح، باب الوصاة بالنسآء: ١٨٦٥ مسلم، كتاب النكاح، باب الوصية بالنسآء: ٣٦٤٥ هـ اس افتيار كاشرت شن فتها مختلف بالنسآء: ٣٦٤٥ هـ اس افتيار كاشرت شن فتها مختلف بين تفييلات كيلئ فقى كابول مين كتاب النفقه و كيمنا چا بي ينز و كيم بنيل الاوطار شوكاني، ج٦، س: ٢٦٣ مصر ـ

<sup>🇱</sup> صحيح بخارى، كتاب النفقات، باب اذالم ينفق الرجل... .: ٥٣٦٤ ـ



میں سے ہرایک سے اس کی نسبت باز پرس ہوگی .....مردا بنی بیوی بچوں کار کھوالا ہے،اس سے اس کی پوچھ ہو گی اور بیوی اپنے شوہر کے گھر کی تگران ہے،اس سے اس کی پوچھ ہوگی۔' ( بخاری باب: ﴿ فُولُ ا أَنْ فُسَكُمْ مُ وَ اَهْلِيْكُمْ ﴾ ) نبوت کے ان دو مجزانہ فقروں میں کیا کچھے نہیں کہد یا گیا۔

مردکوکسعورت کو مارنے کا اختیار دیا گیاہے

قرآن پاک میں ایک آیت ہے جس میں مرد کواختیار دیا گیا ہے کہ بعض حالتوں میں وہ عورت کو مار پیٹ بھی سکتا ہے، وہ آیت سیہے:

﴿ وَاللَّتِي ۚ تَخَافُونَ نُشُوْزَهُنَ فَعِظُوْهُنَ وَاهْجُرُوْهُنَ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَ ۚ فَإِنْ ٱطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْاعَلَيْهِنَ سَبِيلًا ﴾ (٤/ النسآء: ٣٤)

''اور جن بیویوں کے''نشوز'' کاتم کوڈر ہوتو ان کوسمجھاؤ اورخواب گاہوں میں ان سے علیحدگی برتو اوران کو مار و، تو اگر وہ تمہارا کہنا مان لیس ، تو پھران برراہ مت تلاش کرو''

لغت میں''نشوز'' کے معنی''اٹھ جانے'' کے ہیں اورعورت کے حق میں اس کے اصطلاحی معنی جو ہیں وہ مفسرا بن جریرطبری کے الفاظ میں حسب ذیل ہیں :

ومعنی ذالك اذا رأیتم منهن ما تخافون ان ینشزن علیكم من نظر الی مالا ینبغی لهن ان ینظرن الیه ویدخلن ویخرجن واستر بتم بامرهن. الله می د اوراس کے متی بیم کی در بیم ان عورتوں کی وہ حالت دیکھوجس سے تم کوان کے ''نثوز'' کا در اس کے متی اور تم کوان کے ''نثوز' کا در مورد یکھنا جدهران کود کھنا نہیں چا ہے اور وہ آئیں اور نکل جائیں اور تم کوان کی بابت شک ہوجائے۔''

عن محمد بن كعب القرظى اذاراى الرجل تقصير هافى حقه فى مدخلها ومخرجها قال يقول لها بلسانه قدر أيتك منك كذاو كذا فانتهى. لله "محمر بن كعب قرظى سے ہے كہ جب مردد كھے كرعورت (گھر) سے باہر آنے جانے ميں اس كوت ميں قصور كررى ہے تواس سے زبان سے كہ كميں نے تجھ سے يرح كت ديكھى، يد ديكھى تواب باز آجا۔"

فقد کی کتابوں میں ہے:

الناشزة هي الخارجة عن منزل زوجها المانعة نفسها منه. 🗱

''نشوز دالی عورت دہ ہے جواپنے شوہر کے گھرسے باہرنکل جائے اور اپنے آپ کواس کے

🏚 تفسير طبري:٥، ص:٣٨داصل متن تغيرين واستبريتم فلط چهاېـــ 🥴 ايضًا.

🎁 عالمگیری، نفقات، ج۱، ص: ٥٤٥\_



غرض ہے کہ ناشز ہ عورت وہ ہے جس میں بداخلاقی کی بعض مشتبہ علامتیں پائی جا ئیں۔ سیچیمفسروں نے اس کواور وسعت دی ہے اور بتایا ہے کہ ناشز ہ وہ عورت ہے جواپنے شوہر پر بلندی حیا ہے اس کا تھم نہ مانے ،اس سے بے رخی کرے اوراس سے بغض رکھے۔ (تفییر ابن کثیر )

میرے خیال میں یہ دونوں تفسیریں درست ہیں اور در حقیقت پوری آیت پڑھنے سے نشوز کے معنی آپ کھل جاتے ہیں ،آیت مذکور پوری یہ ہے:

﴿ الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَآءِيما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَّيِمَآ انْفَقُوْا مِنْ آمُوالِهِمُ ۖ فَالصَّلِحْتُ قُنِتُتُ خُفِظتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ ۖ وَالَّتِيْ تَخَافُونَ نُشُوْرَهُنَ فَعِظُوْهُنَ وَاهْجُرُوْهُنَ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَ ۚ فَإِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَ سَبِيلًا ۗ ﴾

(٤/ النسآء: ٣٤)

''مردعورتوں کے نگران ہیں (ایک) اس لیے کہ اللہ نے ایک کو ایک پر بڑائی دی ہے،
اور (دوسرے) اس لیے کہ مردا پنا مال (ان پر) خرج کرتے ہیں، تو نیک بیویاں فرما نبردار
ہوتی ہیں اور (شوہرکے) پیٹھ چیچھے (شوہرکے گھر بار اور عزت فلا وآبروگی) حفاظت کرتی
ہیں، کہ اللہ نے ان کی ( میعنی عورتوں کی ) حفاظت کی ہے اور جن کے نشوز کاتم کو ڈر ہوتو ان کو
سمجھا وُ اور ان کو خواب گا ہوں میں علیحدہ کر دواور ان کو مارو، تو اگر وہ تمہارا کہا مان لیس تو پھر ان
پرراستہ تلاش نہ کرو۔''

اس آیت پاک میں مرد کی ترجیج کی جود و با تیں بیان کی ہیں، ان کے نتیجہ پریفر مایا ہے کہ نیک ہویاں وہ ہیں جواپے شوہروں کی فرما نبردار ہیں اوران کے بیٹے پیچھان کے گھر بار اور عزت و آبر و کی حفاظت کرتی ہیں، اس کے بعد ہے کہ اب جس عورت سے تمہیں'' نشوز''کا ڈر ہوتو اس کو پہلے سمجھاؤ'، نہ مانے تو خلوت میں اس سے کنارہ کرو، یااس سے بات کرنا چھوڑ دو، اس پر بھی نہ مانے تو اس کوذرا مارو، اب بھی اگر کہا مان لے تو پھراس کوستانے یا طلاق وغیرہ دینے کے لیے حیلہ اور بہانہ مت ڈھونڈ و۔ اب جب او پریہ بتایا جاچا کہ مردوں کو عورتوں کی گرانی اور دیکھ بھال کا حق حاصل ہے، پھر یہ بھی کہا جاسکتا کہ نیک ہویاں وہ ہیں جوشو ہروں کی فرمانہ روں کے بیچھے ان کے گھر بار، مال و دولت اور عزت و آبروکی حفاظت کرتی ہیں اور اس کے اس کے مروز کے بیچھے اس کے گھر بار اور عزت و آبروکی حفاظت کرتی ہیں اور اس کے جود دفرض پہلے بتائے گئے ہیں، یعنی شو ہرکی فرمانبرداری اور شو ہر کے بیچھے اس کے گھر بار اور عزت و آبرو

<sup>🐞</sup> اس آیت کی تیفیر قرآن پاک کے ارشادات ادراحادیث کی تصریحات ہے معلوم ہوتی ہے۔

کی حفاظت، جوعورت ان دونوں کو یا ان دونوں میں ہے کسی ایک فرض کو بھی ادانہیں کرتی وہی ناشز ہ ہے اورالیں ہی عورت کو تنبیہ کی اجازت دی گئی ہے۔

''شوہر کی عزت وآبر وکی حفاظت' کے الفاظ سے جس طرف اشارہ ہے، اس کی تصریح احادیث میں موجود ہے، آپ منظیم نظیم نے فرمایا:''سب سے بہتر عورت وہ ہے کہ جب مرداس کو دیکھے تو خوش ہو جائے اور جب کو کی تھکم دے تو وہ مان لے اور جب شوہر گھر پر موجود نہ ہوتو وہ اپنی جان اور اس کے مال کی حفاظت کرے۔'' اپنی جان کی حفاظت سے مقصود عفت وعصمت ہے۔

جمۃ الوداع کے خطبہ میں عورتوں کے حقوق کی نسبت آنخضرت مَثَّلَیُّیَاً کے جوفقر ہے ہیں ،ان میں نشوز کے اس معنی کی پوری تصریح ہے صحیح مسلم میں ہے :

((فاتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامان الله ولكم عليهن ان لا يوطئن

فرشكم احدًا تكرهونه فان فعلن فاضربو هن ضربًا غير مبرح)) 🏶

''عورتوں کے بارے میں اللہ ہے ڈرو، کہ وہ تمہارے بس میں ہیں ہمہاراان پریہ دل ہے کہ وہ تمہارے بستر کوکسی سے ندروندوا کیں ، جس کوتم نالپند کرتے ہو، اگر وہ ابیا کریں تو ان کواتنا مار وجو تکلف دہ نہ ہو''

ابن ماجه میں بیالفاظ میں:

((استوصوا بالنساء خیرا فانهن عند کم عوان لیس تملکون منهن شیئاً غیر ذالك الا ان یاتین بفاحشة مبینة فان فعلن فاهجروهن فی المضاجع واضر بوهن ضرباً غیر مبرح فان اطعنکم فلا تبغوا علیهن سبیلاً) الله "مورتول کے ساتھ نیک سلوک گرنے کے بارہ میں میری وصیت کو قبول کرو، وہ تمہارے قبضہ میں میں ہیں، تم کواس کے سواان پرکوئی اختیار نہیں، گرید کہ وہ کوئی کھلی بے حیائی کا کام کریں، تواگر وہ ایسا کریں تو ان کوخواب گاہوں میں علیحدہ کردواوران کواتنا ہی مارو جو تکلیف دہ نہ ہو، تواگر وہ تمہارا کہا مان لیس توان برکوئی راستہ نہ ڈھونڈ و'۔

شوہر کے بستر کوروندوانے کا کنابیاس طرف ہے، کہالیے لوگ اس کے گھر میں آنے جانے نہ پائیں جن کا آنا جانا شوہر کونا گواریا مشکوک معلوم ہواور' کھلی بے حیائی' سے جدھرا شارہ ہے وہ چھپانہیں، کیکن بعض نے اس میں بھی توسیع کی ہے، یعنی عورت کی نافر مانی اور بدز بانی اور مشتبہ چپال چلن ﷺ سب کو فاحثة مبینه کی

🗱 صحیح مسلم، کتاب الحج، باب حجة النبی می ۱۹۵۶ - 🤃 🌣 سنن ابن ماجه، ابواب النکاح، بیاب حق السمراة علی الزوج: ۱۸۵۱ - 🗱 پیتی نظرر ہے کہ پیغا گی سزاصرف مشکوک ومشتبرحالت میں عورت کی اصلاح کے لیے ہے،اور نیشوت کی صورت میں اس جرم کی سزاسنگ ساری یا تازیاندہے جس کا اجرا قاضی کا فرض ہے۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

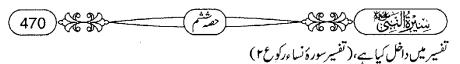

الغرض آخری درجہ پرعورت کی تنبیہ کی بیاجازت خاص حالات میں ہاورشرع کی تصریح ہے کہ بیہ دخرب غیرمبر ہے' بینی ایسی مار ہوجس سے عورت کے سی عضو کو نقصان نہ بہنچے ، بلکہ یہاں تک تصریح ہے کہ اس سے مقصود مسواک وغیرہ سے مارنا ہے۔ ﷺ جس سے تنبیہ کے سواکوئی چوٹ نہیں آ سکتی ، ورنہ عورتوں کو عام طور سے بوں مارنا اسلامی تہذیب کے خلاف ہے ، بیز مانہ جا ہلیت کا دستور تھا، جس کی اسلام نے اصلاح کی ہے ، ایاس بن عبداللہ و الله کی تہذیب کے خلاف ہے ، بیز مانہ جا ہلیت کا دستور تھا، جس کی اسلام نے اصلاح کی ہے ، ایاس بن عبداللہ و الله کی بندیوں (اپنی بیویوں) کو مارانہ کرو' تو حضرت عمر و الله نے آ کرعرض کی کہ یارسول اللہ! بیویاں اپ شوہروں پر دلیر ہو گئیں تو ہوں کی مارنے کی رخصت عطاکی ، نتیجہ یہ ہوا کہ بہت می عورتیں اہل بہت ہو کی کے سامنے اپنے شوہروں کی شکاستیں لے کر آئی تھیں ، بیر لیعنی بیویوں سے ایسی بدسلوکی کرنے کا میں جو اپنے اسے شوہروں کی شکاستیں لے کر آئی تھیں ، بیر لیعنی بیویوں سے ایسی بدسلوکی کرنے والے ) تم میں سے اپھولوگ نہیں ۔ ، چھولوگ نہیں ۔ ، چھولوگ نہیں ۔ ، چھولوگ نہیں ۔ ، کا میں سے اپھولوگ نہیں ۔ ، چھولوگ نہیں ۔ ، کیا کہ میں سے اپھولوگ نہیں ۔ ، چھولوگ نہیں ۔ ، کیا کہ میں سے اپھولوگ نہیں ۔ ، چھولوگ نہیں ۔ ، چھولوگ نہیں ۔ ، کیا کہ میں سے اپھولوگ نہیں ۔ ، چھولوگ نہیں ۔ ، کیا کہ میں سے اپھولوگ نہیں ۔ ، چھولوگ نہیں ۔ ، کیا

ایک صحابیہ نے اپنے نکاح کے متعلق آپ سے مشورہ لیا اورا کیٹ محص کے پیغام کا ذکر کیا ، آپ سَلَّ الْثِیْلِم نے فرمایا:''وہ اپنا ڈیٹرااپنے کندھے سے نیچ نہیں اتارتا''۔ اللہ یعنی وہ مار پیٹ کیا کرتا ہے اور ذرا ذرا سی بات پرخفا ہوتار ہتا ہے ،اس سے معلوم ہوا کہ آپ مَنْ الْثِیْلِم نے اس کے اس فعل کونا پسند فرمایا۔

ایک صحابی نے آ کر شکایت کی کہ یارسول اللہ! میری بیوی بدزبان ہے۔فر مایا: ''طلاق دے دو۔'' عرض کی ، اس سے میری اولاد ہے اور مدت سے میرے ساتھ ہے ، فر مایا: ''تو اس کو سمجھایا کرو ، اس میں صلاحیت ہوگی تو قبول کہ ہے گی ، لیکن اپنی بیوی کولونڈی کی طرح مارا نہ کرو''۔ ﷺ ایک دوسرے موقع پر فر مایا: ''کوئی اپنی بیوی کوغلام کی طرح کوڑے نہ مارا کرے ، بیکوئی اچھی بات نہیں کہ ایک وقت کوڑے مارے اور دوسرے وقت اس سے ہم بستر ہو''۔ ﷺ

<sup>🗱</sup> تـفسير طبرى، ج ٥، ص: ٤١، مصر. - 🌣 ابـوداود، كتـاب الـنكاح، باب فى ضرب النسآء:٢١٤؟ ابن ماجه، كتاب النكاح، باب ضرب النسآء:١٩٨٥، سنن الكبرى للنسائى، كتاب عشرة النساء: ٢١٢٩ـ

<sup>🗱</sup> صحيح مسلم، بأب المطلقة البائن: ٣٧١٢\_

<sup>🗱</sup> ابو داود، كتاب الطهارة، باب في الاستنثار: ١٤٢ـ

<sup>🤀</sup> صحیح بخاری، کتاب النکاح، باب ما یکره من ضرب النساه: ۵۲۰۶ ومسلم: ۷۱۹۱ـ

### 

# اہل قرابت کے حقوق

ماں باپ، اولا داورزن وشو کے بعد درجہ بدرجہ دوسرے اہل قرابت کاحق ہے، عربوں کے محاورہ میں اس کانام' صلعہ رحم' ہے، محمد رسول الله مُنَافِیْقِلَم کی اخلاقی تعلیم میں صلعہ رحم' ہے، محمد رسول الله مُنَافِیْقِلَم کی اخلاقی تعلیم میں صلعہ رحم اور حقوق قرابت کی اہمیت دنیا کے تمام مذاہب سے زیادہ ہے، یہی سبب ہے کہ وحی محمد می مُنَافِیْقِلَم میں اس کی طرف بار بار توجہ دلائی گئ ہے، قرآن پاک میں کم از کم بارہ آبیوں میں اس کی صریح تاکید ہے اور اس کو انسان کا احسان نہیں، بلکہ اس کا فرض اور حق بتا یا ہے، چنانچے فرمایا:

﴿ فَأَتِ ذَا الْقُرُلِي حَقَّهُ ﴾ (٣٠/ الروم: ٣٨)

''تو قرابت دارکواس کاحق ادا کر\_''

﴿ وَاتِ ذَا الْقُرْلِي حَقَّهُ ﴾ (١٧/ بني اسرآء يل:٢٦)

''اورقر ابت والے کواس کاحق ادا کر۔''

دوسری جگہ یہ تصریح فر مائی کہ مال ودولت کی محبت اور ذاتی ضرورت اور خواہش کے باو جود صرف اللہ کی مرضی کے لیے تکلیف اٹھا کراینے قرابت مندوں کی امداد اور حاجت روائی اصلی نیکی ہے۔

﴿ وَأَنَّى الْمَالَ عَلَى حُتِهِ ذَوِى الْقُرْلِي ﴾ (٢/ البقرة: ١٧٧)

''(اوراصل نیکی اس کی ہے جس نے .....)اور مال کواس کی محبت پر قرابت مندوں کو دیا۔''

والدین کے بعدابل قرابت ہی ہماری مالی امداد کے مستحق ہیں فرمایا:

﴿ قُلْ مَا ٱنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ ﴾ (٢/ البقرة: ٢١٥)

''فائدہ کی جو چیزتم خرچ کروتو وہ ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے .....''

ماں باپ کے بعد درجہ بدرجہ دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اللہ تعالیٰ کے ان خاص احکام میں ہے، جن کا انسان سے عہد لیا گیا:

﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِخْسَانًا قَذِي الْقُرْلِي ﴾ (٢/ البقرة: ٨٣)

''(اور بنی اسرائیل سے عہدلیا گیا کہ اللہ ہی کو پو جنا )اور ماں باپ اور رشتہ دار کے ساتھ نیکی کرین''

سور ہ کی میں اہل قرابت کی امداد کوعدل اوراحسان کے بعدا پنا تیسرا خاص حکم بتایا:

﴿ إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَأَى ذِي الْقُرْلِي ﴾ (١٦/ النحل: ٩٠)

'' ہے شک اللہ انصاف اور حسن سلوک اور قر ابتدار کودینے کا تھم کرتا ہے۔''

ا کی مسلمان کی دولت کے بہترین مستحق والدین کے بعداس کے قرابت والے ہیں ، فرمایا:

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



إ فل ما انفقتم فِن خيرٍ فلِلوالِدينِ والأفريِين واليامي والهامي والهامي (

(٢/ البقرة: ٢١٥)

'' کہددے اے پیغمبر (مَنَّاتِیْظِم)! کہ فائدہ کی جو چیزتم خرج کروتو وہ اپنے ماں باپ،قرابت والوں، بتیموں اورغریوں کے لیے۔''

اگرکسی قرابت مند ہےکوئی قصور ہوجائے تو اہل دولت کوزیبانہیں کہوہ اس کی سز امیں اپنی امداد کا ہاتھ اس ہے روک لیس ،ارشاد ہوا:

﴿ وَلَا يَأْتُلِ أُولُوا الْفَصٰلِ مِنْكُمُ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوٓ الْولِي الْقُرُلِي وَالْمَسْكِينَ ﴾

(۲۲/ التور:۲۲)

''اور جولوگتم میں بڑائی اور کشائش والے ہوں وہ قرابت مندوں اور مختاجوں کے دینے کی قتم نہ کھا ہیئے میں ۔''

اللّٰہ کی خالص عبادت اور تو حیداور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے بعد تیسر کی چیز اہل قرابت کے ساتھ نیکی ہے، فرمایا:

﴿ وَاعْبُكُوا اللّٰهُ وَلاَ تُشْوِكُوا بِهِ شَيْئاً قَايِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا قَابِنِي الْقُرْلِي ﴾ (٤/ النسآء: ٣٦) ''اور الله كى عبادت كرواوركس چيزكواس كا ساتقى نه بناؤ اور مال باپ اور قرابت والے كے ساتھ نيكى كرنا۔''

حق قرابت کو اسلام میں وہ اہمیت حاصل ہے کہ داعی اسلام سکا ﷺ اپنی ان تمام محنتوں، زحموں، تکلیفوں اور مصیبتوں کا جو ہمایت، تعلیم تکلیفوں اور مصیبتوں کا جو ہمایت، تعلیم اور اصلاح کے ذریعہ ہم پر فر مایا بدل، معاوضه اور مزدوری اپنی امت سے بیطلب فر ماتے ہیں، کہرشتہ داروں اور قرابت مندوں کاحق اداکر واور ان سے لطف ومحبت سے پیش آؤ، فر مایا:

﴿ قُلْ لَاۤ ٱسۡکُلُمُو عَکیْهِ ٱجُوّا اِلاَّ الْمُودَّةَ فِی الْقُرْلِی ۗ ﴿ ٢٤/ الشورٰی: ٢٣) ''کہدا ہے پنمبر(مُثَاثِیَّا مُ)! کہ میں تم ہے اس پر بجز اس کے کوئی مزدوری نہیں مانگتا کہ ناتے میں محبت اور بیار کرو''

عربی زبان میں قرابت کاحق ادا کرنے کو وصلِ رحم (رحم ملانا) کہتے ہیں،ای لفظ کی دوسری معروف شکل قطع رحم (رحم کاٹنا) کہتے ہیں، کہ رحم مادر بی ہی تعلقات قرابت کی جڑ ہے،کسی امر میں دو انسانوں کا اشتراک ان کے باہمی تعلقات اور حقوق محبت و نہانت کی اصلی گرہ ہے، بیاشتر اک کہیں ہم عمری، کہیں ہمدری،کہیں ہمسائیگی،کہیں ہم نداقی،کہیں ہم پیشگی،کہیں ہم وطنی،کہیں ہم قومی کی مختلف صورتوں میں نمایاں ہوتا ہے،اس اشتراک کے عقد محبت کو استوار اور مضبوط رکھنے کے لیے جانبین پرحقوق کی تلہداشت اور فرائف محبت کی ادائیگی واجب ہے،لیکن ان تمام بندھ کرٹوٹ جانے والے اشتراکوں سے بڑھ کروہ اشتراک ہے جس کا موطن، رحم مادر ہے، یہ ہم رحمی خالق فطرت کی باندھی ہوئی گرہ ہے، جو متفرق انسانی ہستیوں کو خاص اپنے دستِ قدرت سے باندھ کرایک کردیتی ہے اور جس کا تو ڑنا انسان کی قوت سے باہر ہے،اس لیے اس کے حقوق کی تلہداشت بھی انسانوں پرسب سے زیادہ ضروری ہے۔ان لوگوں کو جو محبت کی اس فطری گرہ کو تو رئے کی کوشش کریں وحی محمدی نے ''فاست'' کا خطاب دیا ہے اور ان کو ضلالت کا مستحق تھہرایا ہے:

﴿ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفُسِقِينَ ﴿ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهُ كَاللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيْتَأَقِهِ ﴿ وَيَقُطَعُونَ

مَأْكُمُواللَّهُ بِهَ أَنْ يُؤْصَلَ ﴾ (٢/ البقرة : ٢٦ - ٢٧)

''اس سے وہ انہی کو گمراہ کرتا ہے، جو حکم نہیں مانتے جواللہ کا عبد باندھ کرتو ڑتے ہیں اوراللہ نے جسکے جوڑنے کوکہا،اس کوکا منے ہیں۔''

ایک حدیث میں آنحضرت مُلُیّنِیْم نے انسانوں کی ای فطری گرہ کی تشریح استعارہ کے ان الفاظ میں فرمائی ہے کہ رحم (شکم ماور کا نام) رحمٰن (اللہ) سے شتق ہے، اس لیے محبت والے اللہ نے رحم کو خطاب کر کے فرمایا کہ''جس نے بچھ کو ملایا ، اس کو میں نے ملایا ، اس کو میں نے کا ٹا۔' کا اس مفہوم کو استعارہ کے اور گہر ہے رنگ میں آنحضرت مُلُیّنِیْم نے یوں ادا فرمایا کہ''رحم انسانی عرش اللی کو پکڑ کر کہتا ہے : جو مجھے ملائے اس کو اللہ ملائے اور جو مجھے کائے اس کو اللہ کائے''۔ کا ایک اور موقع پر آنحضرت مُلُیّنِیْم نے مین تعمیر کا اس سے بھی زیادہ نازک طریقہ اختیار فرمایا ، ارشاد ہوا کہ'' جب اللہ نے کا نوات کو پیدا کیا تو رحم انسانی نے اس رحمت والے اللہ کا دامن (اصل میں حقوہ ہے ) تھا م لیا ، اللہ نے فرمایا ؛ تشہر جا! ہے اس کا مسکن ہو گا جو تیری گرہ کا مئے اس کو میں اپنے سے ملاؤں ، جو تجھ کو ملائے اس کو میں اپنے سے ملاؤں ، جو تجھ کو کا نے اس کو میں اپنے سے ملاؤں ، جو تجھ کو کا نے اس کو میں اپنے سے ملاؤں ، جو تجھ کو کا نے اس کو میں اپنے سے ملاؤں ، جو تجھ کو کا نے اس کو میں اپنے سے ملاؤں ، جو تجھ کو کی کے درمیان حوق کا نے اس کو میں اپنے سے کا ٹوں '' میں جو اسلام کی نظر میں اپنی قرابت کی ہے۔ معنوی اشتر اک سے جو اسلام کی نظر میں بیا تھ رہوتی ہے جو اسلام کی نظر میں بیا تھ رہوتی ہے۔

رحم اور رحمٰن کے اس جوڑ کی طرف خود قر آن پاک کی ایک آیت میں بھی اشارہ ہے، سور ہونا نساء میں فرمایا:

﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاَّعَلُونَ بِهِ وَالْكَرْحَامُ \* ﴾ (١/ النسآء:١)

<sup>🐞</sup> صحيح بخاري، كتاب الادب، باب من وصل وصله الله: ٥٩٨٩، ٥٩٨٨ .

<sup>🥸</sup> صحيح بخاري، ايضًا ومسلم، كتاب البر والصلة: ٢٥١٩\_

<sup>🦚</sup> صحيح بخاري، كتاب الادب:٥٩٨٧ ومسلم، كتاب البر والصلة: ٦٥١٨\_



اس آیت یاک کی تشریح ذیل کی حدیث ہے بجھے:

ایک دفعہ ایک شخص نے آنخضرت مُنگاتیا ہے آ کرعرض کی کہ یارسول اللہ! مجھے کوئی ایسی بات بتا یے جو مجھے جنت میں لے جائے ، فر مایا:'' اللہ کی بندگی کرو، کسی کو اس کا ساجھی نہ بناؤ، نماز پوری طرح ادا کرو،' جو مجھے جنت میں لے جائے ، فر مایا:'' اللہ کی بندگی کرو، کسی کو اس کا ساجھی نہ بناؤ، نماز پوری طرح ادا کرو،' بالہ کرو، کا داکرو،' بالہ کا کہ دواور قر ابت کا حق (صلدحم) ادا کرو،' بالہ

جبیر بن مطعم رٹائٹئؤ کہتے ہیں کہ آنخضرت نے فر مایا کہ''جوصلہ کرحی یعنی قرابت کاحق ادانہ کرے گاوہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔'' ﷺ (یعنی جنت میں اس کا داخلہ اس وقت تک رکار ہے گا، جب تک اس کا بیا گناہ معاف نہ ہولے گا، یادہ اس گناہ سے یاک نہ ہو چکے گا)

حضرت ابوہریرہ وظافین کا بیان ہے کہ آنخضرت سکا فیلی کا ارشاد ہے کہ''جس کو یہ پہند ہو کہ اس کی روزی میں وسعت اور اس کی عمر میں برکت ہوتو اس کو چاہیے کہ صلهٔ رحمی کرے۔' اس حدیث کا مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ان نیک اعمال کا اثر اللہ نے یہ رکھا ہے کہ اس سے مال ودولت میں فراخی اور عمر میں زیاد تی ہوتی ہے، کیونکہ صلہ رحم کی دوہمی صورتیں ہیں، ایک یہ کہ ضرورت مندرشتہ داروں کی مالی مدوکی جائے، دوسری یہ کہ اللہ کی دی ہوئی عمر میں سے کچھ حصہ ان کی خدمت میں صرف کیا جائے، پہلے کا نتیجہ اللہ کی طرف سے مالی وسعت اور کشادگی اور دوسرے کا نتیج عمر میں برکت اور زیادتی کی صورت میں ماتا ہے۔

اس صدیث کی تشریح مادی توجید ہے بھی کی جاستی ہے، انسان کے خاتگی افکار اور خاندانی جھڑ ہے بہت کچھاس کے لیے اضمحلال، تکدر اور دلی پریشانی کا سبب ہوتے ہیں، لیکن جولوگ اپنے خاندان والوں کے ساتھ نیکی کے برتاؤ صلدرحم اور خوش خلقی ہے پیش آتے ہیں، ان کی زندگی میں خاتگی مسرت، انشراح اور طمانیت خاطر رہتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی دولت اور عمر دونوں میں برکت اور زیادتی ہوتی ہے، ترندی میں بیصدیث ان لفظوں میں ہے: 'صلہ رحم سے قرابت والوں میں محبت، مال میں کشرت اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔' میں

احادیث میں اس کی بھی تصری ہے کہ صلہ رحم کا کمال پنہیں ہے کہ جو بدلہ کے طور پرصلہ رحم کا جواب صلدرحم سے دے بلکہ بیہ ہے کہ جوقطع رحم کرتا ہے،اس کے ساتھ صلہ کرحم کیا جائے ، اللہ یعنی جوقر ابت کاحق ادا نہیں کرتے ہیں،ان کاحق ادا کیا جائے۔

<sup>🗱</sup> صحيح بخارى، كتاب الادب، ياب فضل صلة الرحم:٥٩٨٣\_ صحيح بخارى، كتاب الادب، ياب اثم القاطع:٥٩٨٤\_ 🗱 صحيح بخارى، كتاب الادب، باب من بسط له في الرزق لصلة الرحم:٥٩٨٥، ٥٩٨٦\_

<sup>🗱</sup> ترمذي، ابواب البروالصلة، باب ماجاء في تعليم النسب: ١٩٧٩ـ

<sup>🤀</sup> صحيح بخاري، كتاب الادب، باب ليس الواصل بالمكافئ: ٩٩١٠

ہمسایداور پڑ دی وہ دوآ دی ہیں، جوایک دوسرے کے قریب رہتے اور بستے ہیں، انسانیت اوراس کے ہمدان کی بنیاد با ہمی اشتراک عمل، تعاون اور موالات پر قائم ہے، اس دنیا ہیں ہرانسان دوسر ہانسان کی مدد کا محتاج ہوائی۔ ہموکا ہے قو دوسرے پر قل ہے کہا ہے کھانے ہیں ہاں کو بھی کھلائے، اگر ایک بھار ہے قو جو تندرست ہواس کی تیار داری کرے، ایک پراگر کوئی مصیبت آئے تو دوسرااس کا شریک اور ہمدر دبنے اوراس اطلاقی نظام کے ساتھ انسانوں کی مجموعی آبادی، باہمی محبت اور حقوق کی ذمہ دار یوں کی گرہ میں بندھ کر ایک ہو جو نظافی نظام کے ساتھ انسانوں کی مجموعی آبادی، باہمی محبت اور حقوق کی ذمہ دار یوں کی گرہ میں بندھ کر ایک ہو جو دوسرے کے اطلاقی اور دو حالی دوسرے سے ملا ہواور ایک کا وجود دوسرے کے وجود دوسرے کے دوسرے کے ان دونوں انسانوں پر جوایک دوسرے کے قریب آبادہ ہوں، آپس کی محبت اور امدادی فرمداری رکھی ہے کہ دوی وقت پر اور دن سے پہلے ایک دوسرے کی مدد کو تینے ہیں۔ آپس کی محبت اور امدادی والی سے تکلیف اور دکھ جینچنے کا اندیشہ بھی زیادہ ہوتا ہے جوایک دوسرے ایک دوسرے سے نیادہ قریب ہوتے ہیں، اس لیان کو اس سے بڑا فرض ہے، تا کہ برائیوں کا سد باب ہو کر یہ پڑوس دوز نے کے بجائے بہشت کا شہونہ ہواور ایک دوسرے کے مجائے بہشت کا محبون دوسرے کے بجائے بہشت کا محبون دوسرے کے بجائے بہشت کا محبون دوسرے کی محبت اور مدد پر بھروسہ کر کے باہر نکلے اور گھر میں قدم رکھے۔

''(اوراللدنے)ہمسابیقریباورہمسابیہ بیگانداور پہلو کے ساتھی کے ساتھ (نیکی کا تھم دیاہے)''

اس'' قریب،اور''بیگانه' کے معنوں میں اہل تفسیر نے اختلاف کیا ہے، ایک کہتا ہے کہ'' قریب کے'' معنی رشتہ دار وعزیز اور'' بیگانه' کے معنی غیر اور اجنبی کے ہیں، دوسر ہے کی رائے ہے کہ'' نزدیک' کے معنی ہم مغنی رشتہ دار وعزیز اور'' بیگانه' کے معنی غیر اور اجنبی کے ہیں، والے ہیں، جیسے یہودی، عیسائی، مشرک وغیرہ، اللہ لکین حقیقت میں یہ اختلاف ہے معنی ہے، تعلیم محمدی سالیڈی کا منشا یہ ہے کہ پڑوسیوں اور ہمسایوں میں ان کو ترجیح دی جائے گی، جن کے ساتھ اس پڑوس اور ہمسائیگی کے علاوہ محبت اور رابطہ کا کوئی دوسر اتعلق بھی موجود ہو، وہ وہ فواہ قر ابت اور عزیز داری ہو، یا ہم نہ ہی ہو، یا کسی اور شم کی رفاقت ہو، بہر حال حق کے ساتھ دو ہر سے تعلقات کو اکہر تے تعلق پرترجیح حاصل ہے۔

ایک ادر موقع پراس کوتقر ب الہی کا ذریعہ ظاہر کیا ، ارشاد فر مایا: ''اللہ کے نزدیک ساتھیوں میں بہتر وہ آ ہے جوا پنے ساتھی کے لیے بہتر ہے اور پڑوسیوں میں بہتر وہ ہے جوا پنے پڑوی کے لیے بہتر ہے۔'' ﷺ ام المونین حضرت عائشہ ڈائٹیٹا کی تعلیم کی غرض سے ان سے فر مایا کہ''جبریل عالیظا نے مجھے پڑوی کے حقوق کی اتن تاکید کی کہ میں سمجھا کہ کہیں ان کو وراثت کاحق نہ دلا دیں''۔ ﷺ حقیقت میں یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ہمسایوں کا تعلق رشتہ داروں کے تعلق کے قریب قریب پڑنچ جاتا ہے۔

پڑوسیوں میں محبت کی ترقی اور تعلقات کی استواری کا بہترین ذریعہ باہم ہدیوں اور تحفوں کا تبادلہ ہے، آنخضرت مُثَاثِیْاً خودا پنی بیویوں کواس کی تا کید فر مایا کرتے تھے، اسی بنا پر ایک دفعہ حضرت عاکشہ فڑھ پھٹانے پوچھا، یارسول اللہ مُثَاثِیَّا اِمیرے دو پڑوی ہیں، تو میں ان میں ہے کس کے پاس بھیجوں؟ فر مایا:''جس کے گھر کا درواز وتمہارے گھرسے زیادہ قریب ہو'۔ \*

<sup>🗱</sup> ابن جریر طبری، تفسیر آیت مذکور۔ 🤌 صحیح بخاری، کتاب الادب، باب اثم من لا یأمن جارہ بوائقه: ۲۰۱۲ - 🍀 صحیح بخاری، کتاب الادب: ۲۰۱۹ - 🍇 ایضًا: ۲۰۱۸۔

ترمذي، ابواب البر والصلة، باب ما جاء في حق الجوار ١٩٤٤ . الله صحيح بخاري، كتاب الادب: ١٠١٤ .
 ش صحيح بخاري، كتاب الادب، باب حق الجوار في قرب الابواب ٢٠٢٠ .

اس ہدیہاور تحفہ کے لیے کسی بیش قیمت چیز کی ضرورت نہیں، ملکہ کھانے پینے کی معمولی چیزیں بھی اس کے لیے کافی ہیں، کچھ نہ ہو سکے تو گوشت کا شور باہی ہوا دروہ زیادہ پانی بڑھا کر ہی کیوں نہ ہو،اپنے ایک تو کل پیشہ صحابی ابوذر مٹائٹنے ' کونصیحت فرمائی کہ''اے ابوذر! جب شور با پکاؤ تو پانی بڑھادواوراس ہے اپنے ہمسایوں کی خبر گیری کرتے رہو۔' 🏕

ان تحفول کے بھیجنے بھجانے کا زیادہ موقع عورتوں کو پیش آتا ہے،اس لیے آپ ملک پیزام نے خصوصیت کے ساتھ عورتوں کو مخاطب کر کے فر مایا که' اےمسلمانوں کی ہو یو!تم میں کوئی پڑومن اپنی پڑون کو حقیر نہ مسجھے ،اگر چیہ كرى كى كھر ہى كيول ندہو' ۔ 🧱 يانفيحت دونوں بيويول كے ليے ہے، يعنى ندتو تيجيخے والى بيوى اينے معمولى تحفه کو خقیر سمجھ کراپنی پڑوین کونہ بھیجے اور نہ دوسری بیوی اس معمولی تحفہ کود کھے کراس کی حقارت کرے۔ ایک مسلمان کی مردت ادر شرافت کا بیا قضانہیں کہ خود آرام ہے رہے اور اپنے پڑوی کے رنج و تکلیف کی پروانہ کرے، آ تخضرت مَنْ ﷺ نے فرمایا: 'مومن و فہیں جوخودسیر ہواوراس کا پڑوی اس کے بہلومیں بھوکار ہے۔''

برائی برائی ہے جہاں بھی ہواور گناہ گناہ ہے جہاں بھی سرز دہو، کیکن اگر وہ اس جگہ ہو جہاں لا زمی طور سے نیکی ہونی چاہیے تھی ،تو ظاہر ہے کہاس گناہ اور برائی کا درجہ عام گناہوں اور برائیوں سے بدر جہازیادہ ہے، بدقسمت انسان چوری ہرجگہ کرسکتا ہے،مگر ظاہر ہے کہ پڑوی کے مکان میں چوری کرنا کتنابراہے، بدکاری ہرجگہ ال سے ممکن ہے، مگر پڑوں کے گھر میں جہال ہے دن رات کی آ مدور فت ہے اور جہاں کے مرد پڑوں کے شریف مردوں پر بھروسہ کر کے باہر جاتے ہیں،اخلاقی خیانت کس قدر شرمناک ہے،ای لیے تورا 8 میں پیچکم تھا: '' تواپنے پڑوی پرجھوٹی گواہی مت دے، تواپنے پڑوی کے گھر کالا کچ مت کر، تواپنے پڑوی

کی جوروا دراس کے غلام اوراس کی لونڈی اوراس کے بیل اوراس کے گدھے اورکسی چیز کا جو

تیرے پڑوی کی ہے لا کچ نہ کڑ'۔ (خروج ۲۰۔ ۱۷)

''تواینے پڑوی ہے، دغابازی نہ کر، نہاس ہے کچھ چھین لئے'۔ (احبار ۱۹۔۱۹)

اسلام نے اپنے پیغیبر علیم اللہ کی زبان حکمت ہے اس آگل تعلیم کی شخیل ان الفاظ میں فرمائی، جن میں تورات کی طرح صرف ممانعت پربس نہیں کی ہے، بلکہ اس کو دس گنا زیادہ برا کر کے دکھایا، ایک سوال کے جواب میں فر مایا:

''زناحرام ہے،الله ورسول نے اس کوحرام کیا ہے،لیکن دس بدکاریوں سے بڑھ کربدکاری یہ ہے کہ کوئی اپنے پڑوی کی بیوی سے بدکاری کرے، چوری حرام ہے، الله ورسول نے اس کوحرام کیا ہے، کیکن دس گھروں

<sup>🗱</sup> صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب الوصيلة بالجار ....: ٦٦٨٨\_

के صحيح بخاري، كتاب الادب، باب لاتحقرن جارة لجارتها:٦٠١٧.

<sup>🏶</sup> ادب المفرد امام بخاري، باب لا يشبع دون جاره:١١٢؟ مسند بزار: ١١٩\_

النابغ النبي المنابغ ا

میں چوری کرنے سے بڑھ کریہ ہے کہ کوئی اپنے پڑوی کے گھر سے کچھ چرالے''۔ •

دوصحابیت میں جن میں ہے ایک رات بھرنمازیں پڑھا کرتیں، دن کوروز ہے رکھتیں، صدقہ وخیرات بھی بہت کرتیں، گرزبان کی تیزتھیں، زبان ہے پڑوسیوں کوستاتی تھیں، لوگوں نے ان کا حال آپ ہے عرض کیا تو فرمایا:''ان میں کوئی نیکن نہیں، ان کو دوزخ کی سزا ملے گ۔'' پھر صحابہ رخی اُنڈٹن نے دوسری بی بی کا حال سنایا جو صرف فرض نماز پڑھ لیتیں اور معمولی صدقہ دے دیتیں، مگر کسی کوستاتی نتھیں، فرمایا: یہ بی بی جنتی ہوگی'۔ ﷺ

حضرت سي عليظام نے فرمايا تھا: ''تواپ پروی کواپيا پيار کرجيسا که آپ کو۔'' (مرض ١١-٣٠)

آ تخضرت سُلَّیْنِمَ نے اپنی جمیلی تعلیم میں نہ صرف یہ کہ پڑوی کوخود اپنے مانند پیار کرنے پر قناعت فر مائی ، بلکہ جونہ کرے اس کی سب سے بڑی دولت ، یعنی ایمان کے چھن جانے کا خطرہ ظاہر فر مایا ، ارشاد ہے: ''تم میں کوئی مومن نہ ہوگا جب تک اپنے پڑوی کی جان کے لیے وہی پیار نہ رکھے، جوخود اپنی جان

کے لیے پیاررکھتاہے''۔ 🍪

اس سے بڑھ کرید کہ اپنی جان کی محبت نہیں ، بلکہ اللہ اور رسول کی محبت کا اس کو معیار قرار دیا ، فرمایا:
''جس کو یہ پسند ہو کہ اللہ اور اس کا رسول اس کو پیار کر ہے ، یا جس کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا دعویٰ ہو، تو
اس کو جا ہے کہ وہ اپنے پڑوی کا حق ادا کر ہے'' ہے اس لیے فرمایا:'' قیامت کے دن بارگاہِ اللی میں سب
سے پہلے وہ دومد کی اور مدعا علیہ پیش ہوں گے ، جو پڑوی ہوں گے ۔'' کی انسان کی خوش خلقی اور برخلقی کا سب
سے بڑا معیار یہ ہے کہ اس کو وہ اچھا کہ جو اس سے سب سے زیادہ قریب ہو، چنانچہ ایک دن صحابہ نے پوچھا
کہ یارسول اللہ مَنَّ اللَّهُ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہم اچھا کر رہے ہیں یا برا؟ فرمایا:'' جب اپنے پڑوی کوتم اپنی
نبست اچھا کہتے سنو، تو سمجھو کہ اچھا کر رہے ہوا رہب برا کہتے سنوتو سمجھو کہ براکر ہے ہو''۔ ایک

کوئی پڑوسی اگر برائی کرے تو گھر چھوڑ کر دوسرا بہتر پڑوس تلاش کرو، مگراس کی برائی کے بدلہ میں تم اس کے ساتھ برائی سرے ان کو اس کی برائی کے بدلہ میں تم اس کے ساتھ برائی نہ کرو، بیا حسان خوداس کوشر مندہ کرے گا، چنا نچدا کیہ وفعدا کیہ صحابی نے آ کرشکایت کے کہ یارسول اللہ سکا پینی آ میرا پڑوی مجھے ستاتا ہے، فرمایا: ''جاؤ صبر کرو۔'' اس کے بعد پھر شکایت لے کر آئے، پھر بہی نصیحت کی، وہ پھر آئے اور بیعرض کی، فرمایا: ''جا کرتم اپنے گھر کا سامان راستہ میں ڈال دو۔'' ایس کے بعد پھر شکایت کیا ہے، کھر کی سامان راستہ میں ڈال دو۔'' ایس کے بعد پھر تھا بات کیا ہے، انسکار سے نتھال ہونے کی صورت بناؤ) ان صحابی نے بہی کیا، آنے جانے والوں نے پوچھا بات کیا ہے، انسکوں نے حقیقت حال بنائی، سب نے ان کے پڑوس کو برا بھلا کہا، بید کیچہ کہ وہ ایسا شرمندہ ہوا کہ وہ ان کومنا کر پھر گھر میں واپس لا یا اور وعدہ کیا کہ وہ آئے ہیں واپس لا یا اور وعدہ کیا کہ وہ آئے گا۔ پھ

<sup>🕻</sup> ادب المفرد امام بخاري، باب حق الجار:۱۰۲ ع ادب المفرد امام بخاري، باب لا يؤذي جاره:۱۱۹

 <sup>♦</sup> صحيح مسلم، كتاب الايمان:١٧١\_ ﴿ مشكوة، كتاب الادب، باب الشفعة والرحمة على الخلق؛
 الفصل الثالث: ٩٩٠٤؛ شعب الايمان للبيهقي: ١٥٣٣\_ ﴿ مسند احمد بن حنبل، ج٤، ص:١٥١\_

<sup>🕏</sup> سنن ابن ماجه، ابواب الزهد، باب الثناء الحسن: ٤٢٢٢\_ 🐞 ادب المفرد بخاري، باب شكاية الجار: ١٢٤، ١٢٥ وابو داود، كتاب الادب، باب في حق الجوار: ٥١٥٣\_

﴿ وَيَوْمَ يُغُرِّضُ الَّذِينَ كُفَرُوا عَلَى النَّارِ الْهُ هَنَّهُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمُ

يها العراد ١٠٤) ﴿ الاحقاف: ٢٠)

''اورجس دن کافر دوزخ پر پیش ہول گے (ان سے کہا جائے گا)تم اپنے مزے اپنی دنیا کی زندگی میں لے جا چکے اوراس سے فائدہ اٹھا چکے۔''

غور کروکہ گوشت کاوہ لو تھڑا بھی جس میں اپنے 'پڑوی اور مختاج عزیز کا حصہ نہ ہو، وہ دنیا کی مکروہ لذت قرار پاتی ہے، جسکے مواخذہ کا ان کو ڈرلگتا ہے۔ ہمسایوں میں دوست و دشمن اور سلم وغیر سلم کی تمیز بھی اٹھ گئ تھی، حضرت عبداللہ بن عمرو و کھنے نئے ایک دفعہ ایک بکری ذرج کی، ان کے پڑوں میں ایک بہودی بھی رہتا تھا، انھوں نے گھر کے لوگوں ہے دریا فت کیا گتم نے میرے بہودی ہمسایہ کو بھی بھیجا؟ کیونکہ میں نے رسول اللہ منافی تھے میں کے ہیں تمجھا کہ وہ اس کو بڑوی کے دریا کہ میں تمجھا کہ وہ اس کو بڑوی کے ترکہ کا حق دار بنادیں گے۔'' چھے

<sup>🐞</sup> مؤطا امام مالك، كتاب صفة النبي مَلْخَيَّم، باب ماجاء في اكل اللحم: ١٧٤٢-

<sup>🇱</sup> ابو داود، كتاب الادب، باب في حق الجوار:١٥٢٥\_

وہ کمن بچہ جوباپ کے سامیر مجبت سے محروم ہے، جماعت کے ہررکن کا فرض ہے کہ اس کوآغوش محبت میں لے، اس کو بیار کرے، اس کی ہر طرح خدمت کرے، اس کے متر و کہ مال واسباب کی حفاظت کر ہے، اس کی تعلیم و تربیت کی فکرر کے، عقل و شعور کے تینچنے کے بعداس کے باپ کی متر و کہ جائیداداس کو واپس و سے اور کی حفاظت اور ان کی شادی بیاہ کی مناسب فکر کرے، بیدوہ احکام ہیں جو مکہ کا بیتم پنجم ہرا ہے ساتھ لا یا عربول میں روز انہ کے تی و غارت اور بدامنی کے سبب سے بیموں کی کثرت تھی، مگر جیسا کہ چاہیان کے غور و پرداخت کا سامان نہ تھا، وہ اپنے باپ کی وراثت سے محروم رہتے تھے، کیونکہ چھوٹے بچوں کو وہ وراثت نہیں دیا کرتے تھے، کا جذبہ تھا، وہ اپنے باربار ہے:

قرآن یاک میں ان کی اس بدسلو کی کاذکر باربار ہے:

﴿ اَرَءَيْتَ الَّذِيْ يُكَدِّبُ بِالدِّيْنِ ۚ فَذَٰلِكَ الَّذِيْ يَدُعُ الْيَعِيْمَ ﴿ ﴾

(۱۰۷/ الماعون:۱-۲)

'' کیا تو نے اس کود یکھا جوانصاف کو جھٹلا تا ہے،سووہی ہے جو پتیم کود ھکے دیتا ہے۔''

ایک اور آیت میں ان متولیوں کا نقشہ کھینچا گیا ہے، جو پتیموں کے جوان ہو جانے کے ڈرسے ان کے بایوں کی متر و کہ دراشت کوجلد جلد کھا کرہضم کر جانا جا ہتے ہیں :

﴿ كَلَّا بَلُ لَّا تُكْدِمُونَ الْيَتِينَدَةِ وَلا تَحَضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ ٱكُلَّا

كَتَّالُ وَتُعِبُّونَ الْمَالَ حُبَّاجَتًا في ﴿ ٨٩/ الفجر: ٢٠١٧)

' دنہیں یہ بات نہیں بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے اور ندایک دوسرے کو مسکین کے کھانے پر آ مادہ کرتے ہواور مردے کا مال پوراسمیٹ کر کھا جاتے ہواور دنیا کے مال و دولت پر جی بھر کے ریجھتے ہو۔''

<sup>🐞</sup> تفسير ابن جرير طبري، سورة نساء، ج٤، ص: ١٧٠ـ

النافيانية المحالية ا

﴿ ٱلْمُرْ يَجِدُكَ بَيْتِهُما فَالْوى ... فَأَمَّا الْيَتِينُمَ فَلَا تَغْفَرُهُ ﴾ (٩٣/ الضحي: ٩٠) " " كيا تجھ كواللہ نے يتيم نہيں پايا، تواس نے پناه دى ... تو يتيم كوند دبا "

آ مخضرت مَثَّلَ اللَّهِ جَبُ مَک مُدمعظُمه میں بے بسی کے عالم میں رہے، تیبوں کے متعلق اخلاقی ہدایتیں فرماتے رہے اور قریش کے جھا پیشہ رئیسوں کو اس بے کس گروہ پررتم وکرم کی دعوت دیتے رہے، چنانچہ کل آ بیوں میں یہ تعلیمات وحی ہوتی رہیں، دولتہ ندوں کو غریوں کے ساتھ فیاضی کی تلقین کے سلسلہ میں فرمایا گیا کہ انسانی زندگی کی گھاٹی کو پارکر نااصلی کا میا بی ہے، اس گھاٹی کوتم کیونکر پارکر سکتے ہو؟ ظلم وستم کے گرفتاروں کی گردنوں کوچھڑا کر، بھوکوں کو کھلا کر اور تیبیوں کی خدمت کر کے:

﴿ أَوْ الطُّعُمُّ فِي نَكُم دِنْي مَسْعَبَةٍ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ١٥٠/ البلد: ١٥١/ ١٠١)

'' یا بھوک والے دن میں کسی رشتہ دارینتیم کو کھلا نا۔''

نیکوں اور نیک بختوں کی تعریف میں فر مایا کہ بیدہ ہیں جو:

﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُيِّهِ مِسْكِينًا وَيَدَيُّكًا ﴾ (٧٦/ الدهر:٨)

"اوراس کی محبت کے ساتھ کھانا کسی غریب اور بیٹیم کو کھلاتے ہیں۔"

مدینہ میں آنے کے بعدان اخلاقی ہدایتوں نے قانون کی صورت اختیار کی ،سورہُ نساء میں اس ہے کس گروہ کے متعلق خاص احکام آئے ، ان کو وراثت کاحق دلایا گیا اور متولی جو جاہلیت میں طرح طرح کی بددیانتی کرتے تھے،ان ہے کہا گیا:

﴿ وَاتُوا الْيَاتَٰى آمُوالَهُمُ وَلاَ تَتَبَدَّلُوا الْغَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۗ وَلاَ تَأْكُلُوۤ اَ مُوالَهُمُ إِلَى آمُوالِكُمُ ۗ إِنَّهُ كَانَ حُوْمًا كَمِيْرًا۞ ﴾ (٤/ انسآء:٢)

''اور پتیمول کوان کے دارثوں کا جھوڑا ہوا مال دے دوادران کے ایجھے مال کواپنے برے مال سے بدلانہ کر دادر نداپنے مال کے ساتھ ملا کران کا مال کھا جاؤ ، یہ بڑے گناہ کی بات ہے۔'' دولتمندیتیم لڑکیوں کوان کی جا کداد پر قبضہ کر لیننے کی غرض ہے متولی اپنے نکاح میں لے آتے تھے اور بے دالی دوارث جان کران کوستاتے تھے ،اس برحکم آیا:

﴿ وَإِنْ خِفْتُهُ أَلَا تُقْسِطُوْا فِي الْيَاتُلِى فَالْكِعُوْا مَا طَابَ لَكُمْ قِنَ النِّسَآءِ ﴾ (٤/ انساء:٣) ''اگرتم كوڈ رے كهان يتيم بچيوں كے تق ميں انصاف نه كرسكو گيتو (ان كوچھوڑ اور )عورتوں سے جوتہ ہيں پند ہونكاح كرلو۔''

ینتیم بچوں کے مال کو بددیانتی اوراسراف سے خرچ بھی نہیں کر دینا چاہیے اور نہ جب تک ان کو پورا شعورآئے ،وہ ان کے سپر دکیا جائے ، بلکہ ان کے سنِ رشد کو پہنچنے کے بعد ان کی عقل کو دکیمہ بھال کر ان کی سے

#### 

امانت ان کوواپس کی جائے ،فر مایا:

﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ اَمُوالكُمُّرُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيمًا وَّالْرُفُوهُمْ فِيْهَا وَالْسُوهُمْ وَقُولُوُا لَهُمْ قَوْلًا مَّعُرُوفًا ۞ وَابْتَلُوا الْيَالَيْ حَتَّى إِذَا بِلَغُوا النِّكَاسَ ۚ فَإِنْ أَنَسْتُمْ مِّنْهُمُ رُشُكَّا فَادْفَعُوٓا اِلْيَهِمُ آمُوالَهُمْ ۚ ﴾ ﴿ ٤/ النسآء:٥-٦)

''اور بے وقو فول کواپنے مال جس کواللہ نے تمہارے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، نہ پکڑا دواوران کو کھلاتے اور پہناتے رہو، جب وہ نکاح کی کھلاتے اور پہناتے رہو، جب وہ نکاح کی (طبعی )عمر کو پنچیں توان میں اگر ہوشیاری دیکھوتوان کا مال ان کے حوالہ کر دو''

ان آیات پاک میں بلاغت کا ایک عجیب نکتہ ہے، غور کرو کہ آیت کے شروع میں جہاں متولیوں کو استجھ بیموں کے مال کواپنے پاس سنجال کرر کھنے کا تھم ہے، وہاں مال کی نسبت متولیوں کی طرف کی ہے، کہ تم اپنا مال ان کونہ دو' اور آیت کے آخر میں جہاں بلوغ اور سن رشد کے بعد متولیوں کو بیمیوں کو مال واپس کردیئے کا تھم ہے، وہاں اس مال کی نسبت بیموں کی طرف کی گئی کہ'' تم ان کا مال ان کو واپس کردو' ۔ اس سے بین طاہر ہوتا ہے کہ جب تک بیا مانت متولیوں کے پاس رہو تو اس کی الی ہی تھا ظت اور نگہداشت کرنی چاہیے جسی ہوتا ہے کہ جب تک بیا مانت متولیوں کے پاس رہو تو اس کی ایک ہی تھا تک چن کر واپس کیا جائے، جسیا کسی غیر اپنی مال کی اور جب واپس کیا جاتا ہے، جس پر تمہارا کوئی حق نہیں ، متولیوں کو جو بیمیوں کے مال کو اس ڈر سے جلد جلد جلد خرج کرنے برابر کر دیتے تھے کہ بیر سے ہو کر نقاضا نہ کر پینے جیس ، اس بددیا نتی پر حنبیفر مائی گئی:

﴿ وَلَا تَأْكُلُوْهَآ إِسْرَافًا قَرِبِدَارًا آنَ يَتَكْبَرُوْا ۗ ﴾ ( ٤ / النسآء:٦ )

''اوراڑا کراورجلدی کرکےان کا مال نہ کھاجاؤ کہ کہیں بیے بڑے نہ ہوجا کیں ۔''

صاحبِ جائداد بیمیوں کے متولی اگرخود کھاتے پیتے ہوں ، توان کے لیےان بیمیوں کی جائداد کی دیکھ بھال اور نگرانی کامعادضہ قبول کرنا بھی خلا نے اخلاق قرار دیا گیا اور اگر تنگ دست ہوں تو منصفانہ معاوضہ لینے کی اجازت دی گئی:

﴿ وَكُمْنُ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعُفِفُ وَكُمْنُ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلُ بِالْمُعُرُوفِ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ النسآء:٦) "اور جو (متولى) بي نياز ہے،اس كوچا ہيے كہ بچتار ہے اور جومحتاج ہے تو منصفانہ دستور كے مطابق كھائے۔ "

اورآ خرمیں بیرجامع تعلیم دی گئی:

﴿ وَأَنْ تَقُوْمُوْ الْلِيَهُ لَى بِالْقِسْطِ اللَّهِ ﴿ ٤/ النساَّء: ١٢٧) ''اور بي كه بيمول كے ليے انساف پر قائم رہو۔'' (483) \$\frac{2}{6} \frac{2}{6} \frac{2}{6}

سورۂ انعام میں یہودیوں کی ظاہری شریعت نوازی اور جانوروں کی حلت وحرمت میں بے معنی جزئیات پرتی اورروحانی گناموں سے بے پروائی دکھا کرجن اصلی روحانی واخلاقی تعلیمات کی طرف توجہ دلائی ،ان میں ایک مدہے کہ

﴿ وَلَا تَقْدَرُوْا مَالَ الْمَيْتِيمُو الْآوِالَّذِي هِي آخْسَنُ حَتَّى بَيْلُغُ أَشُدَهُ ﴾ (٦/ الانعام:١٥١) ''اور بهتری کی غرض کے سوایتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ، یہاں تک کہ وہ اپنی طاقت کی عمر کو پہنچے۔''

سورۂ اسراء کے آٹھ اخلاقی اصول میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سوائے بہتری کی نیت اور اصلاح کے خیال کےصاحب جائیداد کو پتیموں کی جائداد کے پاس بھی کسی اور غرض سے نہ پھٹکنا چاہیے اور دیا نتداری کے ساتھ ہمیشدا پنا دامن بچائے رکھنا جاہیے۔ (سورۂ اسراء)

پیتوصاحب جائیۂاد تیموں کی نسبت تعلیم ہے، جو پیتیم غریب ومفلس ہوں،ان کی مناسب پرورش اور امداد عام مسلمانوں کا فرض ہے، چنانچیقر آن پاک نے بقرہ،نساء،انفال اورحشر میں بار باران کی پرورش اور ان کے ساتھ نیک سلوک اوراحسان کرنے کی ہدایت کی ،والْیئٹ منسی والسمسساکین خیرات وصد قات کے بہترین مصرف قرار دیے گئے۔

صحیح بخاری، کتاب الادب، باب فضل من یعول یتیمًا: ۲۰۰۵ و صحیح مسلم، کتاب الزهد، باب فضل الاحسان الی ۲۳۳، ۱۳۳ بحواله ترمذی: فضل الاحسان الی ۲۳۳، ۱۳۳ بحواله ترمذی: فضل الاحسان الی ۱۳۲۰ بحواله ترمذی: من ۱۹۱۷ (حدیث حسن صحیح)۔
 ایضًا، بحواله ابن ماجه: ۳۵۷۹ و ادب المفرد، باب خیر بیت من یعول یتیمًا، ۲۵۷۰۔
 سحیح بخاری، کتاب المغازی، باب عمرة القضاء: ۲۵۱۱۔

دعویٰ کو اٹھا لیتی ہے، 🏕 حضرت عائشہ صدیقہ وٹائٹٹٹا ہے خاندان 🗱 اور انصار 🌣 وغیرہ 🦚 کی پیٹیم لڑ کیوں کو اپنے گھرلے جا کر دل و جان سے پالتی ہیں، حضرت عبداللہ بنعمر وٹائٹٹٹا صحابی کا بیرحال تھا کہ وہ کسی پیٹیم بچرکوساتھ لیے بغیر بھی کھانانہیں کھاتے تھے۔ 🤁

صحابہ نےصرف یہی نہیں کیا کہ بتیموں کوان کا حصہ دینے اوران کے مال و دولت کی تولیت اور مگرانی میں دیانت داری برتنے گئے، بلکہان کی جائیدادوں کی حفاظت میں فیاضی اورسیرچشمی کا پورا ثبوت دیا ، ایک د فعه آنخضرت مَنَّاتِيْنِمُ کی عدالت میں ایک بیتم نے ایک شخص پر ایک نخلتان کے متعلق دعویٰ پیش کیا ،مگروہ دعویٰ ثابت نہ ہوسکا اور آپ نے وہ نخلتان مدعا علیہ کو دلا دیا ، وہ یتیم اس پررو پڑا ، آپ کورتم آیا اور اس مدعا علیہ سے فرمایا کہ' تم پنجلستان اس کود ہے دو،اللہ تم کواس کے بدلہ جنت دےگا۔'' وہ اس ایثار پرراضی نہ ہوا، ابوالدحداح صحابی حاضر تھے، انھوں نے اس تخص ہے کہا، کیاتم اپنانیخلتان میرے فلاں باغ سے بدلتے ہو، اس نے آ مادگی ظاہر کی ،انھوں نے فور أبدل دیا اور دہ نخلتان اپنی طرف سے اس پیتیم کو ہبہ کر دیا۔ 🦚 آج دنیا ے شہر شہر میں بیتیم خانے قائم ہیں، مگر اگر پیسوال کیا جائے ، کیا محد رسول الله مَثَاثَیْنَم سے پہلے بھی یہ بدقسمت گروہ اس نعمت ہے آ شناتھا، تو تاریخ کی زبان سے جواب نفی میں ملے گا،اسلام پہلا فدہب ہےجس نے اس مظلوم فرقہ کی دادری کی ،عرب پہلی سرز مین ہے، جہاں کسی بنتیم خانہ کی بنیاد پڑی اوراسلام کی حکومت دنیا کی بہلی حکومت ہے جس نے اس ذمہ داری کومحسوس کیا اور عرب،مصر،عراق، ہندوستان جہاں جہال مسلمانوں نے اپنی حکومتوں کی بنیادیں ڈالیس ،ساتھ ساتھ ان مظلوموں کے لیے بھی امن وراحت کے گھر بنائے ،ان کے وظیفے مقرر کیے، کمتب قائم کیے، جائیدادیں وقف کیس، 🏶 اور دنیامیں ایک نے ادارے کی طرح ڈالی اور قانو نااینے قاضوں کا پیفرض قرار دیا کہ وہ بے والی وسر پرست تیموں کے سر پرست ہوں ،ان کی جائیدا دوں ی تگرانی ،ان کےمعاملات کی دیکیے بھال اوران کی شادی بیاہ کا انتظام کریں ، 🌣 اوریہی وہ دستور ہے جس کی پیروی آج بورپ کے ملکوں میں کی جاتی ہے اور لندن کے لارڈ میریا آ رنس کورٹ کے حکام مسلمان قاضوں کےان فرائض کی نقل کرتے ہیں۔

<sup>🗱</sup> ابو داود، كتاب الخراج والفيء، باب في بيان مواضع قسم الخمس:٢٩٨٧-

<sup>🏖 ،</sup> هو داود، عناب الحراج والتيء، باب في بيك مواطع علم العامان الحلي: ٥٨٧ و ركوة الحلي: ٥٨٤ -

<sup>🦚</sup> مسند احمد، ج٦، ص: ٢٦٩\_ 🗱 تذكرة الحفاظ ذهبي ذكر مسروق بن اجدع تأبعي، ج١، ص: ٤٢ــ

ا دب المفرد امام بخاری، باب فضل من يعول يتيماً:١٣٦ - الله استيعاب ابن عبدالبر تذكرة ابوالد حداح، ج٢، ص: ٦٦٣ - ارخ اسلام مين بيداقعات فدكور بين - الله حديث مين به كدآپ نے قرمایا: ((السلطان ولى من الاولى له)) اب و داود، كتباب النكاح، باب في الولى: ٢٠٨٣ فقد كي كتابول مين قاضول كري فرائض كهيم بين - قاضول كوجوشان فرامين تقررك وقت ملته تتهدان مين مجمى خصوصيت كساتيمان كي تقريح بوتي تقى -

(31/14(177)

رامارل ما بار المناطقة المنا

الله در الله المالك الإرامال عند المناعد و المنادر الله المنادر المنا

تعانعانه لا يفتر، و كالصانم لا يفطر)) ( الله علم به يفتر و يفتر و يفتر ) ( الله الله ألمانية المؤلفة ال

ق بخاری کاافاظ یدین: ((الساعی علی الار ملة و المسکین کا لمجاهد فی سبیل الله و کالذی بصوم

🐞 مشكوة، كتاب الادب، باب المقطاع تقفشا اب المال المالا الكول: ١٥٩١-

النهار ويقوم الليل)) 🛠

عمديع بخارى، كتاب الادب، باب الساعي على المسكين:٧٠٠٢؛ صديع مسلم، كتاب الزهد، باب فضل الاحسان الي الأرملة:٨٢٤٧]

المنافع النافي ا

اس بے بارو مددگار طبقہ کی دوسری ضروری امدادیہ ہے کہ جس سوسائی ہے اس کواوروں نے زکال دیا ہے، اس میں دوبارہ اس کوعزت کے ساتھ داخلہ کا موقع دیا جائے اور کسی شریف شریف شرکے زندگی کی معیت کا شرف اس کو دوبارہ بخشا جائے اور جس مہر وعنایت کے سایہ سے دہ محروم ہوگئی ہے، وہ اس کو پھر عطا کیا جائے، قرآن نے اس کے بارہ میں صرف تھیجت وموعظت پراکتفانہیں کیا، بلکہ مسلمانوں کو صربحا بیتھم دیا:

﴿ وَ اَلْكِحُوا الْآيَالِمِي مِنْكُمْ ﴾ ( ٢٤ / النور: ٣٢)

''اپنے میں سے بےشو ہروالی عورتوں کا نکاح کر دو۔''

اس سے پہلے کہ یہ محکم اتر ہے، بلکہ خود نبوت سے پہلے آنخصرت مثانی نے اس ہے کس فرقہ کی امداد کی طرف توجہ فرمائی اور میں اس وقت جب ایک نوجوان کے تمام ولو لے برا پیختہ ہوتے ہیں اور بہتر سے بہتراور نوجوان سے نوجوان سے نوجوان سے نوجوان سے نوجوان سے نوجوان سے ناپی نے اس کے ساتھ کامل رفاقت کی کہ اس اثنا میں کوئی دوسرا نکاح بہوہ سے شادی کی اور پچیس برس تک اس طرح اس کے ساتھ کامل رفاقت کی کہ اس اثنا میں کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، ان کی وفات کے بعد وقتا فو قتا عور تول سے نکاح کئے ، جن میں سے آٹھ حضرت سودہ، حقصہ، زینب نہیں کیا، ان کی وفات کے بعد وقتا فو قتا عور تول سے نکاح کئے ، جن میں ہوں کی کفالت کابار آپ نے اپنے دوش ام المساکین ، ام سلمہ ، جو رہے ، ام حمیہ ، میمونہ اور صفیحہ بی نی نی نوالت کابار آپ نے اپنے دوش مبارک پراٹھایا اور اس طرح اپنے ہیروؤں کے لیے اس کو صفحت اور مسنون طریقہ خود اپنے عمل سے بھی بناویا۔ مبارک پراٹھایا اور اس طرح اپنے ہیروؤں کے لیے اس کو سے نسلوک کر اور اکثر (نفل) روز سے رکھر کو تواب حاصل کیا جا سکتا ہے، وہ اس فرقہ کے ساتھ منسلوک کرنے والا با آسانی کرسکتا ہے، فرمایا:

((السَّاعي على الارملة والمسكين كا لسَّاعي في سبيل الله. واحسبه قال:

كالقائم لا يفتر، وكالصائم لا يفطر))

'' بیوہ ادر سکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا ایسا ہے، جبیسا اللہ کی راہ میں دوڑنے والا، (اور راوی کہتا ہے کہ میں گمان کرتا ہوں کہ آپ سَلَّ ﷺ نے بیہ بھی فر مایا کہ )اور جبیساوہ نمازی جونماز ہے نہیں تھکتا اور وہ روزہ دار جو بھی ایناروزہ نہیں تو ڑتا۔''

صیح بخاری کےالفاظ میہ ہیں:

((الساعى على الارملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يصوم

النهار ويقوم الليل)) 🗱

<sup>🦚</sup> مشكوة، كتاب الادب، باب الشفقة والرحمة على الخلق، الفصل الاول: ٩٥١ـــ

صحیح بخاری، کتاب الادب، باب الساعی علی المسکین:۲۰۰۷؛ صحیح مسلم، کتاب الزهد، باب
 فضل الاحسان الی الارملة:۷۶٦۸



'' بیوہ اور غریب کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا ، اللہ کی راہ کے مجاہد کی طرح ہے اور اس کے برابر ہے ، جودن بھرروز ہ اور رات بھرنمازیڑھا کرے۔''

ان بیواول کی تسکین کی خاطر جواپی گود میں نضے بچے رکھتی ہوں اور اس لیے وہ تکلیف اٹھاتی ہوں لیکن ان نضے بچول کی پرورش کی مصروفیت کے سبب سے اپنے کواس وقت تک دوسرے نکاح کے بندھن میں نہیں باندھتی ہیں، جب تک وہ بڑے ہوکر ان سے علیحدہ نہ ہوجا کیں اور یاوہ دنیا سے رخصت نہ ہوجا کیں، یہ محر ماند میں اور محنت و مشقت کے سبب سے وہ کالی پڑجانے والی بیوی قیامت کے دن مرتبہ میں ان دوائگیول کی طرح قریب ہول گے، وہ حسن و جمال اور جاہ وعزت والی بیوی جوشو ہر کے مرنے کے بعد بیوہ ہوجائے کی طرح قریب ہول گے، وہ حسن کی خاطر اپنے کورو کے رہے، بہاں تک کہوہ اس سے علیحدہ ہوجا کیں، یا لیکن اپنے نضے بیتیم بچوں کی خدمت کی خاطر اپنے کورو کے رہے، بہاں تک کہوہ اس سے علیحدہ ہوجا کیں، یا مرجا کیں، '۔ ایک مقصد کی ایک روایت ابو یعلیٰ کی مند میں ہے کہ آپ مثل ایڈ نے اس طرح ایک واقعہ کی صورت میں بھی بیان فر مایا کہ''قیام نے امندر جانا جا ہتی ہے، میں بوچھوں گا تو کون ہے؟ تو وہ کہے گی کہ میں ایک بیوہ ایک عورت مجھ سے بھی پہلے اندر جانا جا ہتی ہے، میں بوچھوں گا تو کون ہے؟ تو وہ کہے گی کہ میں ایک بیوہ ہوں، جس کے چند نضے میتے ہے۔'' یہ بھی ہوں، جس کے چند نضے میتے ہے۔'' یہ میں ایک بیوہ ہوں، جس کے چند نضے میتے ہیں۔ بھی ہی کہ تھے'' ۔ بھی

ن ابو داود، کتاب الادب، باب فی فضل من عال یتامی: ۵۱۶۹\_

حاشيه سنن ابى داود بتحشية ابى الحسنات محمد بن عبدالله ابن نور الدين پنجابى، مطبوعه اصح
 المطابع لكهنؤ\_



# حاجت مندوں کے حقوق

ہرانسان خواہ وہ کسی قدرصاحب دولت اور بے نیاز ہو،کسی نہکسی وقت اس پرالیمی افراد پڑتی ہے کہ اس
کو دوسروں کا دست نگر بنیا پڑتا ہے اور اس کو دوسروں سے مدد لینے کی ضرورت ہو جاتی ہے، اس لیے انسانی
جماعت کے ہررکن کا فرض ہے کہ وہ اپنے ایسے مصیبت زدہ بھائی کی ہر طرح مدد کر ہے اور اپنی موجودہ بہتر
حالت پر مغرور ہو کر بھی کسی حاجت مند کی حاجت روائی سے بے پروائی نہ برتے اور نہ یہ بچھے کہ اس کو بھی کسی
دوسرے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔

قرآن یاک میں دوموقعوں پرذراسے فرق سے ایک آیت ہے:

﴿ وَفِي ٓ اَمُوالِهِمْ حَتَّى لِلسَّآبِلِ وَالْمَحْرُوهِ ﴾ (٥١/ الذاريات:١٩)

''اورجن (مسلمانوں) کے مالوں میں مانگنے والوں اورمحروم کے لیے تق ہے۔''

﴿ فِيَّ آمُوالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۗ لِّلسَّآبِلِ وَالْحَرُومِ ۗ ﴾ (٧٠/ انمعارج: ٢٣-٢٤)

سائل ما تکنے والے کو کہتے ہیں ہیکن عام شہرت کی بنا پرسائل کے معنی صرف ' بھیک منگ' کے لینا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اس سے ہروہ ضرورت مند مراد ہوسکتا ہے، جوتم سے کسی مالی مدوکا خواست گار ہو، محروم کی تشریح میں اہل تفسیر کا اختلاف ہے، بعض اس کو محروم کہتے ہیں، جس کا مالی غنیمت میں کوئی حصنہ بیں کسی نے اس کے طاہر معنی لیتا ہے، کیکن صحیح یہ ہے کہ اس سے مراد وہ طاہر معنی لیتا ہے، کیکن صحیح یہ ہے کہ اس سے مراد وہ مصیبت زدہ ہے جس کی کمائی یا بھیتی پر کوئی آسانی افراد پڑگئی ہواور اب وہ دوسروں کی مدد کا محتاج ہوگیا ہو، اسی معنی کی تا سیدائل لغت ﷺ اور بعض اہل تفسیر کے بیان اور قرآن پاک ﷺ سے ہوتی ہے۔

دوسری بحث بیہ ہے کہ اس حق سے مرادز کو ق ہے، یاعام صدقہ ،مفسرین دونوں آیوں میں دونوں طرف گئے ہیں، مگرضچے بیمعلوم ہوتا ہے کہ ذاریات میں جس میں مطلق''حق'' کابیان ہے، مطلق صدقہ اور مالی امداد مراد ہے اور معارج میں جس میں مطلق''حق'' کا نہیں بلکہ''مقررہ حق'' کا بیان ہے''ز کو ق' مراد ہو، کیونکہ ''مقررہ حق'' کا مفہوم عام صدقہ پڑنہیں، بلکہ زکو ق بی پرصادق آتا ہے، نتیجہ بیافکا کہ ایسے حاجت مندوں کی جن پرکوئی مالی مصیبت اور افنا د پڑی ہو، دونوں طرح سے مدد مسلمانوں کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔

قرآن پاک میں دوسرے موقع پرہے:

﴿ وَاَمَّا السَّآبِلَ فَلَا تَنْهَزُهُ ﴾ (٩٣/ الضحى:١٠)

<sup>🐞</sup> دیکھولسان العرب لفظ محروم ومحارف (اس مفہوم کی تا ئیدلسان العرب کے محولہ بالامقامات برنہیں ملے گی )۔

ﷺ تغییراین جربریش سوره ذاریات ج۲۷، ص:۱۱۲، معارج کی آیت ندکوره ج۲۶، ص:۵ سورهٔ قلم میں اصحاب البعنة کے قضہ میں محرومون اور سورهٔ واقعدج ۲۲، ص:۳۰ امیں بل محرومون کے متنی میں ملاحظ فرمائیں۔



''اورتوسوال کرنے والے کوجھڑ کانہ کر۔''

یہاں''سوال کرنے والے'' کے معنی اغینے کے قرینہ سے عام طور سے بھیک ما نگنے والے کے سمجھے جاتے ہیں، گرلفظ کاعموم وسعت کو چاہتا ہے، یعنی ہرضرورت مند جوتم سے کسی فتم کی مدد کا خواست گار ہو،خواہ وہ جسمانی ہو، مالی ہو علمی ہو۔ 🦚 یہاں تک کہ کوئی کنگڑ اتم سے صرف تمہارے کندھے کا سہارا چاہتا ہے، تووہ بھی سائل کے تحت میں ہے،اس کے سوال کو بھی تختی ہے ردنہ کرو، بلکہ امکان بھراس کو بورا کرواورنہ کرسکوتو نرمی اورخوبصورتی سے عذر کرو۔

مدد کی ایک صورت ریم می ہے کہم کسی دوسرے سے اس مستحق کی مدد کی سفارش کرو، اللہ تعالی فرما تا ہے: ﴿ مَنُ يَتَفَغُمْ شَفَاعَةً حَسَنَةً كِنُنَ لَّهُ نَصِيبٌ قِنْهَا ۚ وَمَنُ يَتَفَغُمْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً كُلُنَ لَّهُ

كِفْلٌ مِنْهَا وكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيْتًا ﴿ ﴾ (١/ النسآء: ٨٥) ''جونیک بات کی سفارش کر ہے گا تو اس کے ثو اب میں اس کا بھی حصہ ہو گا اور جو بری بات کی

سفارش کرے گا تو اس کے گناہ میں وہ بھی حصہ یائے گااوراللہ ہر چیز کا نگہبان ہے۔''

اگر چہ بہآیت عبارت کے ظم ونسق کے لحاظ سے لڑائی کے سلسلہ میں ہے، یعنی اگر کوئی کمزور قبیلہ ورخواست کرے کہ طاقتور قبیلہ کے مقابلہ میں اس کی امداد کی سفارش کی جائے ،تو اس نیک کام میں اس کی سفارش کی جائے اور وہ قبول کی جائے ، تا ہم الفاظ قرآنی کی وسعت ہرنیک کام کی سفارش تک وسیعے ہے اور اس میں سے اصول بتادیا گیا ہے کہ کسی نیک غرض کی جدوجہد میں جتنا حصہ بھی لیا جائے ،حصہ لینے والابھی اس نیک کام کے ثواب میں شریب ہوگا ،ابیا ہی برے کام کی جدوجہد میں حصہ لینااس کے گناہ میں شریک ہونا ہے۔

الک اورآیت میں ارشاد ہے:

﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِيرِ وَالتَّقُوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴾ (٥/ المآئدة: ٢)

''اورنیکی اور پر ہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسر کے مدد کیا کرواور گناہ اور زیادتی کے کامول

میں ایک دوسرے کے مدد گارنہ بنواور ڈرواللہ ہے، بے شک اللہ مخت سزادینے والا ہے۔''

غرض یہ ہے کہ حاجت مندوں کی حاجت برآ ری مضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا اور جوجس قد ربھی مددتم ہے جاہے اگر تمہاری طاقت میں ہوتو وہ اس کو دینا، ہرمسلمان پرایک حق کی حیثیت رکھتا ہے،جس كوم مسلمان كوادا كرنا جا ہے، آنخضرت مَنْ لَيْنَا لَمْ نَا يَا نَهِي آيات كَيْ تَشْرِيحَ اپنے ان الفاظ ميں فرمانی ہے:

((من كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج

 طبری میں ہے کہ آیت کا مطلب بیہ و آمنا مَنْ سَأَلَكَ مِنْ ذِیْ حَاجَةِ فَلَا تَنْهَرُ ج ۲۰۹، ص: ۲۸ از تشری نے کشاف ج۲۰، ص:١٦١٢ مين لکھا ہے كەبعضوں نے اس سائل سے مراد طالب علم ليا ہے۔



الله عنه كربة من كربات يوم القيامة)) 🗱

''جو خف اینے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں نگار ہے گا، تو اللہ اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگارہے گااور جو کسی مسلمان کی کسی مصیبت کو دور کرے گا، تو اللہ قیامت کی مصیبتوں میں ہے کسی مصیبت کواس سے دور فر مائے گا۔''

ایک دوسری روایت میں ہے کہ فرمایا:

((والله في عون عبده ماكان العبد في عون اخيه))

''الله اپنے بندہ کی مدد میں اس وقت تک رہتا ہے، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتاہے۔''

صیح بخاری میں ہے کہ جب آنخضرت مَالْیَیْز کے پاس کوئی سائل یا حاجت مند آتا تو آپ صحابہ سے فرماتے:''تم سفارش کر دتو تمہیں بھی ثواب ملے گا۔' 🍪 ایک د فعدار شاد ہوا کہ''اگر پچھاور نہ ہو سکے تو بے کس حاجت مند کی مدد ہی کیا کرو'' 🧱 یہ بھی فرمایا کہ'' بھولے بھٹکے ہوئے کوادر کسی اندھے کوراستہ بتانا بھی صدقہ ہے۔'' 🤁 یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ'' جو شخص راستہ چلتے میں کوئی کا نثار استہ سے ہٹاد ہے تو خداد ند تعالیٰ اس کاس کام کی قدر کرتا ہے اور اس کا گناہ معاف کرتا ہے۔ "

<sup>🏶</sup> صحيح بخاري، كتاب المظالم، باب لا يظلم المسلم ٢٤٤٢؛ صحيح مسلم، كتاب البروالصلة، باب تحريم الظلم:٢٥٧٨ ـ 🌣 ترمذي، ابواب البروالصلة، باب ماجاء في الستر على المسلمين:١٩٣٠ـ 🥸 صحيح بخاري، كتاب الادب، باب تعاون المؤمنين:٢٠٢٧ وباب قول الله `من يشفع شفاعة حسنة﴾. ٢٠٢٨. 🥸 ايضًا بـاب كل معروف صدقة: ٦٠٢٢ - 🤃 تـرسـذى، كتـاب البـر والـصـلة، بـاب ماجاء في صنائع

السعروف: ١٩٥٦\_ 🕻 ترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في اماطة الاذي عن الطريق:١٩٥٨\_

## 

دنیا کا ایک اور کم ورطقہ جو ہماری ہمدردیوں کا مستحق ہے، پیاروں اور مریضوں کا ہے، بیعو ما اپنی اس حالت میں اپنی خبر گیری اور خدمت آپنیں کر سکتے ، ان ہمدردی کے لائق انسانوں کی دیکھ بھال ، خدمت بنم خواری اور تیمارواری بھی انسانیت کا ایک فرض ہے اور اس فرض کا نام عربی میں ' عیادت' ہے۔ ان بیاروں کے ساتھ اسلام نے سب سے پہلی ہمدردی تو یہ کھائی ہے وہ بہت سے فرائض جن کے اداکر نے سے وہ مجبور ہور ہے ہیں ، میا جن کے اداکر نے سے ان کی تکلیف کی زیاد تی کا خیال ہے، ان کو یک قلم معاف یا کم کر دیا ہے اور تر آن نے اس کے لیے ایک کلی اصول بنادیا ہے:

﴿ وَّلَا عَلَى الْمِرِيْضِ حَرَجٌ ﴾ (٢٤/ النور ٢١٠)

''اورنہ بیار پر کوئی شکی ہے۔''

﴿ لَيْسَ عَلَى الْاَعْلَى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرِيمِ حَرَجٌ وَّلَّا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ اللهَ ١٧١)

'' نەاندھے پڑنگی ہے( كەوەجهادىيں شريك ہو )اورنەنگڑے پراورنە بيار پر۔''

﴿ لِيُسَ عَلَى الصُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى ﴾ (٩/ التوبة: ٩١)

''نه کمزورول پراورنه بیارول پر(جہاد کےعدم نثر کت کی باز پرس ہے )۔''

بیاروں کے لیے وضومعاف ہے، ﴿ وَإِنْ کُنتُمْ مَّرُضَى ﴾ ` یاتم بیار ہوتو تیمّ کرو' (٥/ الـمآندة :٦) الله طرح ان سے تبجد کی لمبی نمازیں معاف ہیں ﴿ عَلِمَ اَنْ سَیکُوْنُ مِنْکُمُ مَّرْضَی اُ ﴾ ' الله کومعلوم تھا کہ تم میں بھی بیار بھی بیار بھی بیار کے لیے رعایت میں بھی بیار کے لیے رعایت فرمانی گئی: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْکُمُ مَّرِیفِشًا ﴾ ' ' توتم میں جو بیار ہو۔' ( ۲/ البقرة : ٩٦) روز وتو ڑنے کی اس

-----

ا عام طورسے سیمجھاجاتا ہے کہ عیاد ق المریض کے معنی صرف بیار پری کے ہیں، یعنی کس بیار کو بیاری کی حالت میں دیکھنے کو جانا کیکن واقعہ این ہیں۔ بیار کو بیاری واقعہ این کی خواری اور خدمت گزاری کے بھی ہیں۔ بیار کو بیاری کی خواری اور خدمت گزاری کے بھی ہیں۔ بیار کو بیاری کی حالت میں صرف و کی بیاری میں معمولی تسم ہے۔ اس سے براہ کر میں ہیں ہیں گئم خواری کرے، اس سے زیادہ میہ ہے کہ اس کی بوری تیار داری اور خدمت گزاری کرے۔ عرب کا ایک فقد بم شاعر جو جاج کے زمانہ میں تھا کہتا ہے:

ذهب الرقاد فما يحسس رقاد معا شبجاك ونمامت العواد

'' تھے جوغم پہنچااس نے نیند چلی گئی تو نیند معلوم نہیں ہوتی اورعیادت کرنے والے سوگئے۔'' قاعدہ بیا ہے کہ کی تیار دار اور خدمت گزار اس کی آخری صالت میں شب وروز اس کی خدمت میں جاگئے رہتے ہیں، یہاں تک کدان کی کئی کی راتیں کٹ جاتی ہیں۔ لیارے ماہوی ہوجاتی ہے اور وہ موت کے قریب ہوجاتا ہے بام جاتا ہے، تو پھران پر فیند طاری ہوجاتی ہے اور وہ سوجاتے ہیں۔ اب آگر 'عیادت' کے وسعت میں خدمت صرف بیار پری کے ہوتے تو عیادت کر بیار پری تک سارے مدارج واغل ہیں اور آگر یہ مان بھی لیاجائے کہ عیادت کے معنی صرف بیار کود کھنے کو جانے کا تو اب اتنا ہے قال کی خدمت اور تیار داری کا تو اب کتا ہوگا۔ اس کے خدمت اور تیار داری کا تو اب کتا ہوگا۔

سِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ا

کواجازت دی گئی، کھڑے ہوکرنماز پڑھنے کی قوت نہ ہوتو بیٹھ کراور بیٹھنے کی بھی طاقت نہ ہوتو لیٹ کرنماز کی رخصت دی گئی،اس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ جب اللہ نے ان سے اپنے فرائض معاف کردیتو بندوں کوئس صدتک ان سے اپنے اخلاقی مطالبہ میں کی کردینی چاہیے۔

اسلام نے مسلمانوں کی بیاری کی تکلیف کوصبر وشکر کے ساتھ برداشت کرنے کی حالت میں غم کے بجائے خوشخبری بنادیا ہے۔

اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ مومن کو دنیا میں جو تکلیف بھی پینچتی ہے، وہ اس کے گنا ہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اگر وہ بیار ہو تکلیفوں کو برداشت کر بے تو آخرت کے عذاب شدید سے بیار کی تکلیفوں کو برداشت کر بے تو آخرت کے عذاب شدید سے بیجانے کے لیے وہ اس کے گنا ہوں کا معادضہ بن جاتی ہیں اور وہ یاک وصاف ہوجا تا ہے۔ 🗱

آ تخضرت مَنَّا اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

الجنائز، على مسلم، كتاب البروالصلة، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه: ٢٥٦٦ تا ٢٥٦٨؛ سنن ابي داود، كتاب الجنائز، باب الامراض المكفرة للذنوب: ٣٠٩٨.
 ابو داود، كتاب الامراض المكفرة للذنوب: ٣٠٩٨.

<sup>🤀</sup> صحيح بخارى، كتاب الجنائز، باب الامرباتباع الجنائز: ١٢٤٠ 🌣 ايضًا: ١٢٣٩ـ

<sup>﴾</sup> سنن ابى داود، كتاب الجنائز، باب فضل العيادة:٣٠٩٨ ۞ صحيح مسلم، كتاب البروالصلة، باب فضل عيادة المريض، بطريق مختلفة:٩١٥٥، ٢٥٥٤ ۞ سنن ابى داود، كتاب الجنائز:٣١٠٤

العيادة: ١٣٥٦ على مناب الجنائز، باب اذا اسلم الصبى: ١٣٥٦ على ابو داود، كتاب الجنائز، باب العيادة، ١٣٥٤ على ١٩٥٠ على من ١٩٥٠ على العيادة، ١٣٠٤ على العيادة، ١٣٥٠ على العيادة، ١٣٥٠ على العيادة، ١٣٥٠ على العيادة، ١٩٥٠ على العيادة، ١٩٤٠ على العيادة،

ساتھ رہتی تھیں جو بیاروں کی خدمت اور زخیوں کی مرہم پئی کرتی تھیں۔ اللہ آپ مَنَالِیْتُوَمِ نے اپنے بیروؤں کو عمومیت کے ساتھ تھم دیا ہے کہ'' بھو کے کو کھلاؤ، قیدی کو چھڑاؤاور بیار کی عیادت کرو۔'' بھ

ایک دفعه آنخضرت مَنْ النَّیْنِ نے عیادت کی نصیات حسب ذیل مؤثر ودکش طرز ادامیں ظاہر فرمائی کہ قیامت میں الله تعالی دریافت فرمائے گا، که 'اے آ دم کے بیٹے! میں بیار پڑا تو میری عیادت تونے نہ کی، وہ کیم گا، اے میرے پروردگار! تو، تو سارے جہان کا پروردگارہے، میں تیری عیادت کیونکر کرتا؟ فرمائے گا: کیا تجھے خبر نہ ہوئی کہ میرابندہ پیار ہوا، مگر تونے اس کی عیادت نہ کی، اگر کرتا، تو مجھے اس کے پاس پاتا''۔ الله تعلیم کی سیطرز ادا، بیار پری، بیاروں کی تیارداری اور خم خواری کی کیسی دل نشین تلقین ہے اور صابر وشاکر بیار کی کیسی میں بانیوں سے اسے نواز تاربتا ہے اور اس کے مربانیوں سے اسے نواز تاربتا ہے اور اس کے درجوں اور تبول کو بلند کرتا رہتا ہے اور کیسے خوش قسمت وہ لوگ ہیں، جو ان بیاروں کی خدمت کر کے اللہ کا قرب یاتے ہیں۔

<sup>🗱</sup> سنن ابي داود، كتاب الجنائز، باب في العيادة مرارًا: ٣١٠١.

<sup>🗱</sup> سنرة ابن هشام، غزو ة بـنــى قريظة، ج٢، ص:٧٠ وادب المفرد بـخارى، باب كيف اصبحت: ١١٢٩ - سيرة ابن هشام، غزو ة بـنــى قريظة، ج٢، ص:٧٠ وادب المفرد بـخارى، باب كيف اصبحت: ١١٢٩

واصابه ابن حجر ونميره مين حفزت *دفيده في نفيناً* كاحال *يزھئے۔* واصابه ابن حجر وغيره مين حفزت *دفيده في نفيناً* كاحال *يزھئے۔* 

<sup>🏶</sup> صحيح مسلم، كتاب الجهاد، باب غزوة النساء:٤٦٨٢ 🏥 مسند احمد، ج٤، ص:٩٩٤ـ

<sup>🧔</sup> صحيح مسلم، كتاب البروالصلة، باب فضل عيادة المريض:٦٥٥٦\_



انسانیت کے کمز دراور ناتواں طبقوں میں غلاموں کی بھی ایک جماعت ہے، ہم کو دنیا کی تاریخ جب سے معلوم ہے، پیطبقہموجودنظرآ تا ہے،قوی اور فاتح قوموں نے ہمیشہ مفتوح قوم کےافراد کوغلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہے، میعنی خود باوشاہ بن کرمیش وراحت،سیر وتفریح اور حکومت وشہنشاہی کے کام کیے اورمفتوح افراد سے کان کنی ،کاشتکاری اورمحنت ومز دوری کے مشقت والے کام لیے، ہندوؤں میں اچھوت قومیں اس کی یا دگار ہیں ، مصریوں میں قیدی بنی اسرائیل کی یہی کیفیت تھی ،رومیوں میں غیررومی اسی غلامی اورمشقت ومحنت کے کاموں میں مصروف رکھے جاتے تھے اور عربول میں بھی ان کے ساتھ یہی برتاؤ تھا، بلکہ عربوں میں قبائلی نظام ہونے کے سبب سے ہروہ مخص جوکسی قبیلہ ہے وابسة نہ تھا، وہ مظلوم ہر قبیلہ کے آ دمیوں کے ظلم وسم کا تختہ مشق تھا، کیوں کہ اس کواپنی حفاظت کے لیے کسی قبیلہ کی قوت حاصل نہتی ، چنانچہ اسلام کے آغاز میں طالم قریشیوں نے جن لوگول پرسب سے زیادہ ستم ڈھائے وہ یہی تھے۔اسلام زیر دستوں کی مدداور کمزوروں کی حمایت میں اٹھا تھا، نبوت سے پہلے آنخضرت سُلِی اللہ نے جس معاہدہ فضول میں شرکت کی تھی اور جس کو نبوت کے بعد بھی پورا کرنا اپنا فرض جانتے تھے، وہ ای غرض سے منعقد ہوا تھا کہ ان زیر دستوں کی حفاظت اور حمایت کی جائے، ای لیے اسلام کی آواز پر قریش کے رئیسوں سے پہلے، قریش کے غلاموں اور کنیزوں نے لیک کها، چنانچهزید بن حارثه، خباب بن الارت، بلال عبشی، یاسریمنی، عمار،صهیب رومی،ابوفکیهه، عامر بن فهیر ه اور سالم وعالية غلامول مين اوربيد، زنيره، نهديد، ام عيس اورسميد والتين لونديول مين سب سے يہلے اسلام کے آغوش میں آئیں اور زید بن حارثہ جالٹھا کے سواجو آنخضرت مثل ٹیاٹی کے سابیہ میں پرورش یا رہے تھے، سب نے اسلام کی محبت اور الفت میں بخت سے سخت کڑیاں جھیلیں اور بعض نے اس راہ میں اپنی جانیں بھی دیں۔اسلام نے غلاموں کی آ زادی اوران کے ساتھ حسن سلوک کواپٹی تحریک کالازمی جزو بنالیا تھا،غلاموں کی آ زادی کو بڑے ثواب کا کام قرار دیا تھا، سورۂ بلد میں جو مکہ میں نازل ہو کی تھی، جن کاموں کو'' گھاٹی'' بتایا گیا ہے،ان میں ایک ﴿ فَكُ وَقَبَةٍ ﴾ گردن سے غلامی کی ری کھولنا بھی ہے۔ چنانچے مکہ کی پرخطرزندگی میں بھی حضرت خدیجہ بڑانٹنٹا ،حضرت ابوبکر بٹائٹنڈ اور دوسرے ابل ثروت مسلمانوں نے بہت سے غلاموں کو کا فروں ہے خريدخريدكرآ زادكردياتفا۔مدينة كرائ تحريك نے اور فروغ پايا، ﴿ تَحْوِيْهُ ۚ رَقَبَةٍ ﴾ يعيني كردن كوآ زادكرنا۔بهت سی فروگزاشتوں کا کفارہ قرار پایااورغلاموں کے آزاد کرنے کے لیے بہت می ترغیبات کا اعلان کیا گیا محابیے ایے بغيمرك اس آواز پر ليك كهااور چندروز ميس غلامول كى دنيا كچھسے كچھ ہوگئى،حفزت حكيم بن حزام خالتين نے جو فتح مکہ کے دن اسلام لائے ہیں،اسلام کے بعد سوغلام آزاد کیے اللہ حضرت عائشہ ﴿اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَع

<sup>🗘</sup> صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب بيان حكم عمل الكافر اذا اسلم:٣٢٦ـ

سِنيغَالَيْكُ ﴾ ﴿ يُحْمَلُ مِنْ الْفِيكُ الْمُحْمَلُ مِنْ الْفِيكُ ﴾ ﴿ عُلَى الْمُعَالَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِيمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِي مِعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِمِي الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ عِلْمُ الْمُعِمِي مِلْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَم

میں چالیس غلام آزاد کیے اللہ حضرت عبدالله بن عمر بطانی بنا ایک ہزاراور حضرت عبدالرحلٰ بن عوف والنی بنا نے ایک ہزاراور حضرت عبدالرحلٰ بن عوف والنی بندوں تمیں ہزار غلاموں کو آزادی کی تعت عطا کی۔ اللہ شرک کی ممانعت کے بعداللہ کا دوسرا تھم میہ ہے کہ اس کے بندوں کے ساتھ نیکی کی جائے ،ان بندوں میں سرفہرست جن لوگوں کے نام ہیں ،ان میں می مظلوم فرقہ بھی ہے ، فر مایا :
﴿ وَاعْبُدُوا اللّهُ وَلاَ تَشْفِرِكُوا بِهِ مَدُينًا قَرِبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِينِي الْقُدْلِي وَالْمَيا عَلَى وَالْمِسَلِيْنِ وَالْمَالِي وَالْمَالِي اللّهُ مِنْ وَالْمَالِي وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُدُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِي وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَلَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَلَالْمُعَالَّ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِي وَلِي مِنْ السَالِمِي وَلِي السَالِمِي وَالْمَالِي وَلَيْنَا اللّهُ وَالْمَالِمُولُ وَالْمَالِمُولُولُ وَالْمَالِمُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمِالْمِي وَالْمِالِمُولُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِمُولُولُ وَالْمَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمِالْمُولُ وَالْمُعَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمَالُولُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمَالُولُ وَالْمُؤْمِلُ و

''اوراللہ کو پوجواور کسی کواس کا ساجھی نہ بناؤ اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرواور رشتہ دار کے ساتھ اور پہلو کے رفیق ساتھ اور عزیز پڑوی اور بے گانہ پڑوی کے ساتھ اور پہلو کے رفیق کے ساتھ اور سانھ اور اس کے ساتھ جس کے تمہارے ہاتھ مالک بن گئے ہیں اور اللہ غروراور فحاری کرنے والے کو پسندنہیں کرتا۔'' اللہ غروراور فحاری کرنے والے کو پسندنہیں کرتا۔''

إِنَّ اللَّهُ لَا يُعِبُّ مَنْ كَانَ فَعُتَالَّا فَغُورًا ﴾ (٤/ النسآء: ٣٦)

یہ آخری ہستی وہی ہے جس کو دنیا غلام کہہ کر پکارتی ہے، لیکن اسلام نے اس کی بھی ممانعت کر دی ،

آخضرت مَنْ ﷺ نے فرمایا:''کوئی آقالیے غلام کوعبد نہ کیے ، بلکہ فتائی میراجوان کیے اوراس طرح غلاموں کو ممانعت کی کہ''وہ اپنے آقاؤں کو رب نہ کہیں ، بلکہ مولی کہیں ۔' ﷺ اس طرح ان ذلت کے الفاظ کا بھی خاتمہ کر دیا اور فرمایا کہ'' یہ جن کوتم غلام کہتے ہو یہ بھی تمہارے بھائی ہیں ، جن کواللہ نے تمہارے تحت میں کر دیا ہے ، لیس جس کواللہ نے تمہارے تو میں کر دیا ہے ، لیس جس کواللہ نے تمہارے تو تم خود پہنتے ہواور اس کو اس کے کام میں خود بھنا شریک ہو کراس کی مدد کرے۔'' بھی شریک ہو کراس کی مدد کرے۔'' بھی

حضور مَا لَيْنَا کِمَاسَحَم پر صحابہ رُیْ اُنْتُنَا نے اس طرح عمل کیا کہ ان کے غلاموں اور آقاؤں کے درمیان تمیز مشکل ہوگئ تھی ، ان بے خانمان افراد کوان کے آقاؤں کے گھروں کا غلام بنا کرنہیں ، بلکہ ایک طرح سے ارکان اور ممبر بنا کر رکھا، کہ جس غلام کو جو آزاد کرے گاوہ اس کے علاقہ مندوں (موالی) میں شار ہوگا، گا

<sup>🗱</sup> صحیح بخاری، کتاب الادب، باب الهجرة. ۲۰۷۳ تا ۲۰۷۵ کی پیرونوں تعدادیں امیرا ماعیل نے شرع بلوغ المرام کماب افتق ۲۶،ص ۲۳۵ شنقل کی ہیں۔ 🗱 صحیح بخاری، کتاب العتق، باب کر اهمیة التطاول علی الرقیق: ۲۵۵۲\_ ...

雄 صحيح بخاري، كتاب الادب باب ما ينهي من السباب: ٦٠٥٠ ـ ...

<sup>🦚</sup> صحيح بخاري، كتاب الادب باب ماينهي من السباب: ٦٠٥٠\_

الله صدیث میں ب: ((انعا الولاء لمن اعتق)) ولاء کائل ای کو بچوآ زاد کرے ''مسلم، کتاب العتق، باب بیان ان الولاء سن ۲۷۷۹ دوسری حدیث میں: ((او انتمالی المی غیر موالیه فعلیه لعنة الله)) النج "جوغام آزاد موکرایئ غیر آقا کی طرف این ۲۷۷۹ دوسری حدیث مین از ادامام اور آتا طرف این کامنوب کرے قاص پرالله کی لعنت د' امام نووی شرح میں تکھتے میں بل هو لحمة کلحمة النسب فیمن آزاد نامام اور آتا کے درمیان ولاء کا تعلق کی طرح بے (صحبح مسلم، کتاب العتق، باب تحریم تولی العتیق سن ۲۷۹۶)۔



حضرت عمر دلی نشئز نے اپنے زمانہ میں اپنے فوجی افسروں کو عکم دیا تھا کہ روی اور عجمی آزاد غلام جومسلمان ہو گئے ہوں ،ان کوان کے قدیم آقاد کو سے فائد انوں میں شار کرو، جوان کاحق ہودہ ان کا ہوادرا گریے غلام چاہیں تو اپنا ایک الگستنقل فبیلہ بنالیس۔ ان ان تعلیمات نے ان غلاموں کوغلام نہیں ، بلکہ اسلام کا سرداراور مملکتوں کا بادشاہ بنادیا ،اسلام کی تاریخ ان واقعات سے لبریز ہے، جس کی تفصیل آئیدہ جلد میں اپنے مناسب موقع پر آئے گا۔

Commence of the Commence of th

<sup>🏶</sup> كتاب الاموال لابي عبيد قاسم بن سلام المتوفى ٢٢٤ه مطبوعه مصر ، ص: ٢٣٥\_

موجودہ نظام تدن میں گومہمانی کی زحمت ہو ملوں اور ریسٹورانوں نے اپنے سر لے لی ہے، مگر گزشتہ نظام تدن میں اس کی جگہ نہایت اہم تھی اور اب بھی مہمان نوازی مشرقی تدن کے خیر میں داخل ہے اور مغربی تدن نے بھی اس کی رسی حثیت کو باقی رکھا ہے، ہرانسان کسی نہ کسی وقت کسی کا مہمان ہوتا ہے، اس لیے یہ کہنا چاہیے کہ سوسائی کے نظام میں اس کی حثیت مبادلہ اخلاق کی ہے، آج ہم اپنے مہمان کے ساتھ نیک سلوک واجئے کہ سوسائی کے نظام میں اس کی حثیث مبادلہ اخلاق کی ہے، آج ہم اپنے مہمان کے ساتھ نیک سلوک اور عزت کا برتا و کریں گے، تو کل وہ ہمارے ساتھ کرے گا، گزشتہ ندا ہب کے اخلاق میں مہمان نوازی کی تعلیم کا ذکر خصوصیت کے ساتھ نہیں ، لیکن اہل عرب میں مہمان کا بہت بڑا جق سمجھا جاتا تھا، مہمان کی خدمت اور حفاظت میز بان اپنافرض ہم تاتھا، اسلام آیا تو اس نے اس فرض کی اہمیت کو اور بڑھا دیا۔

قرآن مجيد ميں حضرت ابرائيم عليَّا كمهمانوں كاذكر سورة ذاريات كى ان آيتوں ميں آيا ہے: ﴿ هَلُ ٱتنكَ حَدِيْثُ صَيْفِ اِبْراهِيْمَ الْهُكَّرَ مِيْنَ۞ إِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلَمًا ۗ قَالَ سَلَمٌ ۚ قَوْمٌ مُّنْكُرُونَ۞ۚ فَرَاحٌ إِلَى آهْلِهِ فَجَاءً بِعِيْلِ سَمِيْنِ۞ٌ فَقَرَّبَةً اِلَيْهِمْ قَالَ ٱلاَ تَأْكُلُونَ۞ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً ۗ قَالُوْالاَ تَحْفُ ۚ وَبَشَّرُوٰهُ بِغُلْمِ عَلِيْمِ۞ ﴾

(١٥/ الذاريات:٢٨-٢٨)

''(اے پیغیر منافیق ) ابراہیم علینا کے معززمہمانوں کی حکایت بھی تم تک پینی ہے؟ کہ جب (یہ لوگ) ان کے پاس آئے تو (آئے ہی) سلام علیک کی ، ابراہیم نے سلام کا جواب دیا (اور دل میں کہا کہ یہ) لوگ (تو کچھ) اجنبی (سے معلوم ہوتے) ہیں ، پھر جلدی سے اپنے گھر جاکر (ایک) موٹا تازہ بچھڑ الایعنی اس کا گوشت بھنوا کرمہمانوں کے لیے) لائے اور ان گھر جاکر (ایک) موٹا تازہ بچھڑ الایعنی اس کا گوشت بھنوا کرمہمانوں کے لیے) لائے اور ان کے سامنے رکھا تو (انھوں نے تامل کیا ، ابراہیم نے ) پوچھا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں (اس پر بھی انھوں نے کھانے سے انکار کیا تب) تو ابراہیم ان سے جی ہی جی میں ڈرے ، انہوں نے (ان کی بیرعالت دکھر کر) کہا گہ آپ (کس طرح کا) اندیشہ نہ کریں اور ان کو ایک ہوشیار فرزند کی خوشنجری بھی دی۔''

اس حکایت سے آ داب مہمان داری کے متعلق حسب ذیل متیج نکا لے جاسکتے ہیں:

- 🛈 مہمان اور میز بان میں کلام کی ابتدا باہمی سلام ہے ہونا جاہے۔
- مہمان کے کھانے یینے کافورأسامان کرنا چاہیے، کیوں کہ'' روغان'' کے معنی سرعت کے ہیں۔
- ادوغان کے ایک معنی چیکے چلے جانے یا دز دیدہ نگا ہوں ہے دیکھنے کے بھی ہیں،اس لیے مہمانوں کے کھانے پینے کا سامان مخفی طور پران کی نگاہ بچا کر کرنا چاہیے، کیوں کہ اگر مہمانوں کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ

مرے لیے بچھ سامان کیا جارہا ہے، تو وہ ازراہِ تکلف اس کوروکیس گے، اس لیے حضرت ابراہیم عالیہ اِللہ نے

ا پنے اہل وعیال سے میٹیس کہا کہ کھانے پینے کا سامان کرو، بلکہ چیکے ہے خود کھانے پینے کا سامان کرنے چلے

- کسی بہانے سے تھوڑی دیر کے لیے مہمانوں سے الگ ہو جانا چاہئے، تا کہ ان کو آرام کرنے یا دوسرے ضروریات سے فارغ ہونے میں تکلیف نہ ہو، ای لیے حضرت ابراہیم علینیا کھانے پینے کا سامان کرنے کے لیے ان سے الگ ہو گئے۔
- © مہمانوں کے سامنے عمدہ سے عمدہ کھانا پیش کرنا چاہئے ،ای لیے حضرت ابراہیم علیٰٹا نے ایک موثا تازہ بچھڑاذ بح کیا۔
- کھانامہمانوں کے سامنے پیش کرناچاہیے،ان کو کھانے کا حکم نہیں دیناچاہیے،اس لیے حضرت ابراہیم غلیثال نے ان ہے کہا کہ آپ لوگ کیوں نہیں کھاتے ؟ یہیں کہا کہ آپ لوگ کھائے۔
- اجہانوں کے کھانے سے سروراور نہ کھانے سے مغموم ہونا چاہیے، کیوں کہ جولوگ بخیل ہوتے ہیں، وہ کھانا تو مہمانوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، کیانا تو مہمانوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، کیکن ان کی خواہش یہی ہوتی ہے، کہ مہمان نہ کھائے، تا کہ وہ کھانا ان کے ادران کے اہل وعیال کے کام آئے، اس لیے جب ان لوگوں نے کھانے سے انکار کیا تو حضرت ابراہیم علیہ بلائے اس کونا پیند کیا اور ان کے دل میں خطرہ پیدا ہوا کہ بید شمن بن کر تو نہیں آئے ہیں۔
- نکھانے کی حالت میں مہمانوں کوعمدہ الفاظ میں عذر کرنا چاہیے، اس لیے ان فرشتوں نے کہا کہ اگر ہم نہیں کھانے تو آپ کو فزدہ نہ ہونا چاہیے، کیوں کہ ہم لوگ کھائی نہیں سکتے، بلکہ صرف آپ کو ایک لائق فرزند
   کے تولد کی بشارت دینے آئے ہیں۔

سورہ حجر میں حضرت لوط علیٰیظا کے مہمان فرشتوں کا جوقصہ بیان کیا گیا ہے،اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آ رام وآ سائش کے ساتھ میں حساتھ میں بان ،مہمان کی عزت وآ برد کا بھی محافظ ہوتا ہے،اس لیے کو کی شخص اس کے ساتھ اہانت آ میز برتاؤ کرنا چا ہے تو میز بان کا یہ فرض ہے کہ مہمان کی جانب سے مدافعت کرے، کیوں کہ اس سے خود میز بان کی تو بین ہوتی ہے، اس لیے جب قوم لوط نے ان مہمان فرشتوں کے ساتھ تو بین آ میز برتاؤ کرنا چاہا تو حضرت لوط علینظ نے کہا:

﴿ قَالَ إِنَّ لَهُؤُلَا عِ صَيْفِيْ فَلَا تَقَفَّحُونِ ﴾ وَالتَّقُوا اللَّهُ وَلَا تَخُذُونِ ﴾ (١٥/ السحبر:٦٨ - ٦٩) '' كها بيرمبر بي مهمان ہيں تو ( ان كے بارے ميں ) مجھ كوفشيحت نه كرواورالله سے ڈرواور مجھے رسوانه كرو''

یہ قرآن مجید کے منی اشارات تھے، کیکن رسول الله منافظیم نے مکارم اخلاق میں مہمان نوازی کو بہ

سِندَةُ وَالْنِيْكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللللَّهُ اللّلْمُلْمُ اللللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل

تصریح اس قدرا بمیت دی که اس کوایمان کامل کا ایک جزوقر اردیا اور فر مایا که ' جو شخص الله اور قیامت کے دن پر ایمان لایا ہے ، اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوی کی عزت کرے اور جو شخص الله اور قیامت کے دن پر ایمان لایا ہے ، اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا جائز ہ عزت کے ساتھ دیے' کہا گیا کہ یارسول الله مثل تی آم اس کا جائز ہ کیا ہے؟ فرمایا که ' ایک دن اور ایک رات اور مہمانی تین دن کی ہے ، اس کے آگے مہمان پر صدقہ ہوگا۔' \* نیز فرمایا کہ ' جو شخص الله اور قیامت کے دن پر ایمان لایا ہے ، اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے اور جو شخص الله اور قیامت کے دن پر ایمان لایا ہے ، اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے اور جو شخص الله اور قیامت کے دن پر ایمان لایا ہے ، اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے اور جو شخص الله اور قیامت کے دن پر ایمان لایا ہے ، اس کو چاہیے کہ اپنے تر ابت کے تعلقات کو جوڑے رہے گئے ۔' کے

ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ منافیق حضرت عبداللہ بن عمرو رڈالٹیڈ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا: ''کیا مجھے بیخبرنہیں ملی ہے کہ تم رات بھر نماز پڑھتے ہواور دن کوروزہ رکھتے ہو؟ ''انھوں نے کہا: بے شک، فرمایا: ''ابیا نہ کرو، نماز بھی پڑھواور سوؤ بھی ، روزہ بھی رکھواور بے روزہ بھی رہو، کیوں کہ تمہارے او پر تمہارے جسم کاحق ہے، تمہاری آئی کھاحق ہے، تمہارے مہمانوں کاحق ہے اور تمہاری فی بی کاحق ہے۔' گلا ایک حدیث میں ہے کہ' ایک شب کی مہمانی تو واجب ہے، پھراگر مہمان کسی کے یہاں رہ جائے تو مہمانی اس برقرض ہے، جا ہے وہ لے لے، جائے جھوڑ دے۔'' میں میں جوہ ہے وہ لے برائی ہوں کے جوڑ دے۔'' میں میں ہے کہ کامی کے بیاں رہ جائے تو مہمانی اس

چونکہ کہیں مہمان ہونا میزبان کے لیے بہر حال یک گونۃ نکلیف کاباعث ہے اور کسی کے ہاں بے وجہ مفت کھانا انسانی اور اسلامی غیرت کے خلاف ہے ، اس لیے ضرورت تھی کہ جہاں میزبان کومہمان کی خاطر توضع اور تعظیم و تکریم کی ہدایت کی گئی ہے ، وہاں مہمان کوبھی یہ بتا دیا جائے کہ وہ کسی دوسرے کے خوان کرم سے صفر ورت سے زیادہ فائدہ نہا ٹھائے ، چنا نجہا حادیث میں تصریح کر دی گئی ہے کہ مہمان کو کسی کے ہاں تین دون سے زیادہ فیمہمان کو کسی کہ اس سے صاحب خانہ کو تکلیف ہوگی اور اس پر بار پڑے گا۔ ﷺ اس کے علاوہ تین دون سے زیادہ کی مہمانی صدقہ ہوجائے گی ، جس کوخو دغیور اور خود دار مہمان پیند نہ کرے گا۔

<sup>🗱</sup> بخاري، كتاب الادب، باب من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلايؤذ جاره:٦٠١٨، ٦٠١٨-

<sup>🅸</sup> بخاري، كتاب الادب، باب اكرام الضيف وخدمته اياه بنفسه ١٩٨٠٠٠

<sup>🏘</sup> بخارى، كتاب الادب، باب حق الضيف:٦١٣٤ - 🗱 ابن ماجه، كتاب الادب، باب حق الضيف: ٣٧٧٧-

<sup>🤀</sup> بخاري، كتاب الادب، باب اكرام الضيف وخدمته اياه بنفسه: ٦١٢٥-



## مسلمانوں کے باہمی حقوق

آ تخضرت منگائی کی تشریف آوری سے پہلے عرب کا بچہ بچدا یک دوسر سے کے خون کا بیاسا اورایک قبیلہ دوسر سے قبیلہ کا دشمن تھا، ایک ایک خون کا بدلہ کی پشتوں تک جا کر لیتے تھے، اس طرح خاندانوں میں گرائیوں کا ایک غیر منقطع سلسلہ جاری تھا اور ہر شخص اپنی جگہ پراپنے کو ہمیشہ خطروں میں گھر اہوا پا تا تھا اورا شختے بہتے سوتے جاگتے، چلتے پھرتے ہروقت چو کنار ہتا تھا کہ کوئی اس پرحملہ نہ کر بیٹھے ۔ آئخضرت منگائی آ تشریف بہتے سوتے جاگتے، چلتے پھرتے ہروقت چو کنار ہتا تھا کہ کوئی اس پرحملہ نہ کر بیٹھے ۔ آئخضرت منگائی آ تشریف بلائے تو اپنے ساتھ خون کے دشتہ سے بڑھ کر ایک اور دوہ دین کا رشتہ تھا، جس نے مدت کے بچھڑوں کو ملا دیا، دشنوں کو بھائی بھائی بنا دیا اور خاندانی وقبائلی رکا گائی سے بڑھ کر اسلامی برادری کی رکھا گئی ان کے دلوں کے اندر پیدا کردی، جس نے اس طرح ان کی ہوگئے، اللہ تعالی نے فرمایا:

﴿ يَاَتُهُا الَّذِيْنَ أَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقٰتِه وَلا تَمُوْثُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْن وَاغْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَلاَ تَقَرَّقُوا ۖ وَاذْكُرُوا نِعْهَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ اَعْدَامً فَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمُ فَأَصْبَعْتُمُ نِنِعْمَتِه إِخْوَانًا ۗ ﴾ (٣/ آل عمر ان ٢٠٠١)

''اے مسلمانو!اللہ ہے ڈرو، جیسا کہ اس سے ڈرنے کاحق ہے اور نہتم مردلیکن مسلمان اور اللہ کی رسی سب مل کرمضبوطی سے پکڑے رہوا در نکڑ نے نئر سے نہ ہواور تم اپنے اوپراللہ کے احسان کو یاد کرو کہتم دشمن تھے ہتو اللہ نے تمہارے دلوں کوجوڑ دیا، پھرتم بھائی بھائی ہوگئے''

مسلمانوں کے اس باہمی میل ملاپ اور محبت کواللہ تعالیٰ نے اپنا خاص فضل ظاہر فر مایا اور ارشاد فر مایا کہ اگر کوئی روئے زمین کاسارا خزانہ بھی لٹادیتا تو ان دشمنوں کو باہم ملاکر ایک نہیں کرسکتا تھا:

﴿ وَٱلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لِكُوانْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا مَّا ٱلَّذْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ

ٱ**لُّفَ بَيْنَهُمْرُ ۚ إِنَّهُ عَزِيْزٌ حَلِيْمٌ**۞﴾ (٨/ الانفال:٣٣)

''اوراللہ نے مسلمانوں کے دل ملادیے،اگر تو زمین میں جو پچھ ہےسب خرچ کردیتا، تب بھی تو ان کے دلوں کو ملانہ سکتا، کیکن اللہ نے ملادیا، بے شک وہ (ہرمشکل پر) غالب آنے والا ہے اور مصلحت جانبے والا ہے۔''

تواب مسلمانوں کو میے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فضل کی قدر کریں اور سب مل کر اللہ کے دین کی ری کو جوان کی یگا تکی کا اصلی رشتہ ہے اور ہا ہم مضبوط پکڑیں اور ہا ہم اختلاف پیدا کر کے ٹکڑے ٹلڑے نہ ہوجا کیں، کیوں کہ اس رسی کی مضبوطی اسی وقت تک ہے جب تک سب مل کراس کو پکڑے رہیں ، فرمایا:
﴿ وَاَ طِیْعُوا اللّٰهُ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُواْ فَتَفْصُلُوْاْ وَتَنْ هَبُ رِیْعَکُمْدُ ﴾ (۸/ الانفال: ۲۶)

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سِنينَ وَالنَّبِينَ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّ

''اوراللّٰداوررسول کا کہا مانو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ( کہابیا ہوگا تو ) ہمت ہار دو گے اور تمہاری ہواا کھڑ جائے گی۔''

یمی باہمی اتفاق واتحاد ملب اسلامیہ کی عمارت کا ستون ہے اور مسلمانوں کی جماعت کا شیرازہ،اس شیرازہ کے استحکام کا بتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ مسلمانوں میں باہم الفت ومحبت ہو،اب اگر اتفاق سے ان میں اختلاف پیش آ جائے ، تواس کے دورکرنے کی صورت رہے کہ دونوں اللہ درسول کے حکم کی طرف رجوع کریں:

﴿ فَإِنْ تَنَازَعُتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ (١/ النسآء:٥٥)

" تواگرتم (مسلمانوں) میں کسی بات میں جھگڑا ہوتو اس کوالٹداوررسول کی طرف لوٹا دو۔''

اگریہ جھگڑا ہڑھتے ہڑھتے جنگ تک پہنچ جائے تو مسلمانوں کا فرض ہے کہ جوفریق ظالم ہوسب مل کر اس سےلڑیں اوراس کوصلح پرمجبور کریں اور جب وہ راضی ہوجائے تو عدل وانصاف ہے ان میں صلح کرادیں:

﴿ وَإِنْ طَآلِهَ أَنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتَتَكُواْ فَأَصْلِعُواْ بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَعْتُ إِخْلَ هُمَا عَلَى الْأَخْلَى
فَقَاتِلُوا النَّتِي تَبْغِيْ حَتَّى تَعْنَى ءَ إِلَى آمْرِ اللّهِ ۚ فَإِنْ فَأَعْدُواْ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ
وَآفَيْسِطُوا ۖ إِنَّ اللّهُ يُحِبُّ الْمُفْسِطِيْنَ ﴿ إِنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ الْحَوْلِكُمُ لَا اللّهُ وَمُؤْنَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ الْحَوْلِكُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَّا لَهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَال

''اگرمسلمانوں کے دوگروہ لڑپڑیں، تو ان میں صلح کرا دو، پھراگر ایک دوسرے برظلم کرے، تو ظلم کرے، تو ظلم کرنے والے سے لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع ہو، تو اگر وہ رجوع کر لئم کرنے والے سے لڑو، یہاں تک کہ اور انصاف کرو، اللہ منصفوں کودوست رکھتا ہے، مومن تو آپس میں بھائی ہی ہیں، تو اسینے دونوں بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو۔''

آیت کے اخیر کلڑے نے بتایا کہ باہم مسلمانوں میں بھائی بھائی کا رشتہ ہے، بیدرشتہ جنگ وخوزیزی کے بعد بھی نہیں کتنا،انہی آیتوں کے تحت میں وہ حدیث ہے جس میں آنخصرت مَثَاثِیَّ مِنْ نَعْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰ

((اُنْصُرْ آخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُوْمًا))

" تم اینے بھائی کی مدد کرو،خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ۔"

صحابہ ڈی کُٹیٹن نے عرض کی ، یارسول اللہ!اگر وہ مظلوم ہوتو اس کی مدد کی جاسکتی ہے، کیکن اگر وہ ظالم ہوتو اس کی مدد کیوئکر کی جائے ؟ فرمایا:''اس طرح کہاس کے ہاتھوں کوظلم سے روکا جائے ۔''

کیساہی بڑے سے بڑا کا فراور تخت ہے تخت دیثمن ہو،جس وقت اس نے کلمہ شہادت پڑھااورشریعت اسلامی کوتبول کیا دفعتہ ہمارا مٰہ ہمی بھائی ہوگیا،اللّٰہ تعالیٰ نے فر مایا:

﴿ فِإِنْ تَأْبُواْ وَإِقَامُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا الزَّكُوةَ فِإِخْوَالْكُوْفِ الدِّينِ \* ﴾ (٩/ التوبة:١١)

صحیح بخاری، کتاب المظالم، باب اعن اخاك ظالما او مظلومًا: ۲٤٤٣\_

مِنْ يُوْلَانِينِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

''تواگریے کا فر ( کفرے ) تو بہ کرلیں اور نماز کھڑی کریں اور زکو ۃ دیں تو وہ تمہارے نہ ہی ۔ بھائی ہیں۔''

غلام بھی اگر کلمہ پڑھ کرمسلمان ہوجائے ،تو وہ اسلام کے رشتہ میں داخل ہوگیا ،اگراس کے باپ کا نام و نہیں معلمہ نہ کہ کہ جنہیں ہے ہیں ہو ہے ۔

نسبنہیں معلوم تو کوئی حرج نہیں ،وہ دین کے دشتہ سے ہرمسلمان کا بھائی ہے،فر مایا: «ماند کا موموسہ ایک مرد موسد موں

﴿ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُو ٓ الْهَا عَهُمْ فَأَخُوالْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَمَوَالِيَكُمْ اللهِ عَلَى الاحزاب: ٥)

'' تواگرتم انِ کے بابوں کے نام نہ جانوتو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور علاقہ مند۔''

ایک مسلمان کسی مسلمان کوتل کر دے، تب بھی اللہ تعالیٰ مقتول کے رشتہ داروں کو قاتل کا بھائی قرار میں میں میں جائے ہیں :

دے کراس کے جذبہ رقم کی تحریک فرما تاہے:

﴿ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ آخِيْهِ فَكُنْ ءٌ ﴾ (٢/ البقرة: ١٧٨ )

" تواگر قاتل کواس کے بھائی کی طرف ہے پچھ معاف کرویا جائے۔"

ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی غیبت حرام ہے، کیونکہ

﴿ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمُ إِنْ يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيْهِ مَيْتًا ﴾ (٤٩/ الحجرات:١٢)

'' کیاتم میں کوئی پند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔''

تیمیوں کے مال کی دیکھے بھال اورخو بی ہےاس کا انتظام کرنا متولیوں کا فرض ہے اوراگر وہ ان کواپنے

اندرشامل کر کے نیک نیتی کے ساتھ ان کواپنے کنیہ کا جز وینالیں اور ملا جلا کرخرچ کریں ، توبیجھی درست ہے ،

کیونکہ بیان کے بھائی ہیں، جن کی خیرخواہی ان کا فرض ہے، فر مایا: « سروہ عسمالا عاد عروں ساوسر میں میں

﴿ وَإِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَإِخُوالْكُمْرُ ﴾ (٢/ البقرة: ٢٢٠)

''اورا گرتم ان کواپنے میں ملا لوتو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ دہ تہمارے بھائی ہیں۔''

ایک مسلمان بھائی کا دوسر ہے مسلمان بھائی پر ریجھی حق ہے کہوہ ایک دوسرے کےحق میں وعائے خیر کریں ،وہ یوں کہتے ہیں:

﴿ رَبُّنَا أَغْفِرْ لَنَا وَلِإِخُوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالَّذِيبَانِ ﴾ (٥٩/ الحشر ١٠٠)

''اے ہمارے پروردگار! ہم کو اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے معاف کر''

ایک مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کی طرف سے کینہ ہونا ایسی برائی ہے، جس کے دور کرنے کے لیے اللہ سے گڑگڑ اکر دعا ماگنی جا ہے اور کہنا جا ہیے:

﴿ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُونِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ أَمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُونٌ رَّحِينُمٌ ﴾ (٥٩/ الحشر ١٠٠)

''اور ہمارے دلوں میں مسلمانوں کی طرف سے کیندمت رہنے دے،اے ہمارے پروردگار! تو مہربان رحم والا ہے۔''

مسلمانوں کی بیصفت ہے کہ باہم وہ ایک دوسرے ہے رقم وشفقت کے ساتھ پیش آتے ہیں ،اللہ نے مدح فرمائی: مدح فرمائی:

﴿ رُحَما عُرِينَهُمْ ﴾ (٤٨) الفتح: ٢٩)

''وه (مسلمان) آپس میں رحم وشفقت رکھتے ہیں۔''

مسلمان کی بیصفت ہونی چاہیے کہ وہ دوسر ہے مسلمان سے جھک کر ملے اور نرمی کابرتا و کرے۔

﴿ إَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٥/ المآئدة: ٤٥)

''مسلمانوں ہے جھکنے اور نرمی کرنے والے۔''

مسلمانوں کی اس باہمی اخوت، محبت اور مہر بانی کی مزید تشریح اور تاکید محد رسول اللہ منافیخ نے اپنی زبانِ فیض تر جمان سے بول فر مائی ہے: ''مسلمانوں کو باہم ایک دوسر سے پررحم کرنے ، محبت کرنے اور شفقت کرنے میں جسم انسانی کی طرح دیکھو گے کہ اس کے ایک عضو میں بھی تکلیف ہو، تو بدن کے سارے اعضاء بخار اور بے خوا بی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔'' اللہ صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ فر مایا: ''سارے مسلمان کی کرایک آ دمی کے مثل ہیں ، کہ اگر اس کی آ نکھ بھی دیھے تو سارا بدن دکھ محسوں کرتا ہے اور اگر سرمیں در دہوتو پوراجسم تکلیف میں ہوتا ہے۔'' بی مقصود سے کہ امت مسلمہ ایک جسم ہے اور اس کے سارے افراد اس کے اس کے اعضاء ہیں۔ بدن کے ایک عضو میں اگر کوئی تکلیف ہویا دکھ در دہوتو سارے اعضا اس تکلیف کومحسوں کرتے ہیں اور اس دکھ در دمیں شریک ہوتے ہیں ، یہی مسلمانوں کا حال ہونا جا ہے کہ ان میں سے ایک کوئی تکلیف بینے تو سارے مسلمانوں کو وہ تکلیف محسوس ہونی جا ہے۔

ایک دوسری تمثیل میں آپ مُنَا تَیْنَا نے ارشاد فر مایا که ''مسلمان باہم ایک دوسرے سے مل کراس طرح مضبوط ہوتا ہے۔' ﷺ بخاری مضبوط ہوتا ہے۔' ﷺ بخاری میں ہے کہ یہ کر آپ مُنَا تَیْنَا ہِ کَ ایک جصہ سے اس کا دوسرا حصہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔' ﷺ بخاری میں ہے کہ یہ کہ کہ آپ مُنَا تَیْنَا ہِ کَ اللّٰ یُول میں ڈال کر دکھایا، کہ کیسے ایک جصہ سے دوسرا حصہ مضبوط ہوتا ہے، اس تمثیل میں آپ مُنَا تَیْنَا نے یہ ارشاد فر مایا کہ ''جس طرح دیوار کی ایک جصہ سے دوسری اینٹ سے مل کر مضبوط ہوکر نا قابل تنظیر حصن و حصار بن جاتی ہے، ای طرح جماعت ایک اینٹ ودسری اینٹ ہے، ای طرح جماعت

<sup>🐞</sup> صحيح بخارى، كتاب الادب، باب رحمة الناس والبهائم:١٠١ وصحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم:٦٥٨٦ - 🐯 صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، ايضا: ٦٥٨٩ ـ

صحیح بخاری، کتاب الادب، باب تعاون المؤمنین بعضهم بعضا: ۲۰۲٦ و صحیح مسلم، کتاب البر والصلة والأداب، ایضًا: ۲۰۸۵



اسلامیدایک قلعہ ہے،جس کی ایک ایک این ایک ایک مسلمان ہے، بیقلعداس وقت تک محفوظ ہے، جب تک اس کی ایک این دوسری اینٹ سے ملی ہوئی ہے، جب بیا بینٹ اپنی جگد سے کھسک جائے گی، تو پوری دیوار دھم سے زمین پرآ جائے گی۔

فرمایا''مسلمان وہ جس کے ہاتھ اور زبان ہے مسلمان بچر ہیں۔' ﷺ بیٹھی بخاری کی ایک روایت میں ہے، دوسری میں ہے کہ لوگوں نے دریافت کیا کہ یارسول اللہ! سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ فرمایا: ''جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان بچر ہیں۔'' ﷺ لیعنی جومسلمان اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی دوسر سے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچا تا، وہی سب ہے بہتر مسلمان ہے۔

مدومیں نگار ہتاہے۔"

جریر بن عبداللہ بجلی ڈائٹیؤ جو ایک مشہور صحابی تھے، کہتے ہیں کہ''میں نے رسول اللہ مَائٹیؤم سے تین باتوں پر بیعت کی، نماز کو قائم رکھنا، زکو ہ دینا اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنا'' کا گئی روانتوں میں ہے کہ آپ مَاٹٹیؤم نے فرمایا:''مسلمان کو گالی دینا اللہ کی نافر مانی (فسوق) ہے اور اس سے لڑنا (قال) اللہ کا انگار کا زکار کفر) ہے۔' کا جاور اس لیے کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں میں باہم برادری اور سلح و آتی کا تھم دیا ہے، اب جو

Ф صحيح مسلم، كتاب البر والصلة ، بـاب تحريم ظلم المسلم و خذله ٢٥٤٠... لله سنن ابي داود، كتاب الادب، باب المؤاخاة:٤٨٩٣.
 الادب، باب المؤاخاة:٤٨٩٣. لله سنن ابي داود، كتاب الادب، باب في المعونة للمسلم:٤٩٤٦.

محيح بخارى، كتاب الايمان: ١٠ فصحيح بخارى، كتاب الايمان، باب اى الاسلام افضل: ١١١ صحيح بخارى، كتاب الايمان، الاسلام افضل: ١١١ صحيح مسلم، كتاب الايمان، بيان تفاضل الاسلام: ١٦١ فصحيح بخارى، كتاب الايمان، باب خوف المؤمن ان باب قول النبي عظيمًا: الدين النصيحة: ٥٧ في صحيح بخارى، كتاب الايمان، باب خوف المؤمن ان يحبط عمله ١٠٤٠٠ وكتاب الادب باب ما ينهى عن السباب واللعن: ٢٠٤٤.

سِندُةُ النَّبِينَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّالِي الللَّهِ الللَّهِ اللَّالللَّهِ الللَّهِ الللَّالللللَّمِ الللَّمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِل

اس کے خلاف کرتا ہے وہ اللہ کے حکم کونہیں مانتا اور بیا یک معنی میں اللہ کا انکار ہی ہے، چنانچے اس لیے قرآن پاک میں مسلمان کے ناحق اور بالا رادہ قبل کرنے کی سزاو ہی رکھی ہے، جو کا فروں کے لیے مخصوص ہے، فرمایا: ''کی مسلمان کوسز اوارنہیں کہ وہ دوسرے مسلمان گوئل کرے، الآبی کفلطی سے ایسا ہوجائے''۔

و مَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُّنَعَقِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خِلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ

لَهُ عَذَالًا عَظِيْمًا ۞ ﴿ ﴿ النسآء: ٩٣)

''اور جوکوئی کسی مسلمان کو قصد آفل کرے گا، تو اس کا بدلہ دوز خ ہے، وہ اس میں پڑار ہے گا اوراللہ اس پرخفا ہوااورلعنت کی اوراس کے لیے بڑاعذاب تیار کیا۔''

جیۃ الوداع کے نہایت اہم خطبہ میں آپ نے پہلے لوگوں کو چپ کرایا، پھر فر مایا: ''دیکھومیر ہے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مار نے لگو۔' ﷺ ایک اور موقع پر فر مایا کہ '' جو ہم (مسلمانوں) پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں۔'' ﷺ جان تو ہوی چیز ہے کسی مسلمان کی آبر و کے پیچھے پڑنا بھی ہوا گناہ ہے، فرمایا: ''سب سے بڑاریا کسی مسلمان کی آبر و کی طرف بے سبب ہاتھ بڑھانا ہے۔'' ﷺ اگر کوئی مسلمان کی آبر و جانے کا ڈر ہو، تو ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس کے بچانے کی کوشش کرے، ارشاد ہوا: ''جوکوئی کسی مسلمان کی آبر و جانے ہو۔ تو ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس کی بچانے کی کوشش کرے، ارشاد ہوا: ''جوکوئی کسی مسلمان کو ایسے موقع پر بے مدد چھوڑ دے گا اور جوکوئی کسی مسلمان کی ایسے موقع پر مدد کرے گا تو اللہ بھی اس کی ایسے موقع پر مدد کھوڑ دے گا اور جوکوئی کسی مسلمان کی ایسے موقع پر مدد کرے گا تو اللہ بھی اس کی ایسے موقع پر مدد فرمائے گا۔'' ﷺ

اگر دومسلمانوں میں کسی ناراضی کے سبب سے بول چال بند ہو جائے ، تو آ تحضرت مَثَاثَیْتُم نے تین روز سے زیادہ ایسا کرنے سے منع فرمایا ، ارشاد ہوا کہ ''کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ تین دن سے زیادہ اپنے بھائی کوچھوڑ دے ، ملا قات ہوتو وہ ادھر منہ پھیر لے اور یہ ادھر منہ پھیر لے اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے کہ جو پہلے سلام کی ابتدا کر ہے۔'' ﷺ ایک اور طریقہ سے یہ روایت ہے کہ آپ مَثَلَّ ہُو مایا:''آپی میں کینہ نہ رکھو، حسد نہ کرواور ایک دوسرے کو پیٹھ چھچے برا نہ کہو، اے اللّٰہ کے بندو! بھائی بھائی ہو جاؤ اور کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ بولنا چالنا چھوڑ دے۔'' ایک مسلمان کے لیے اس کی عزت و آبرو سے بڑھ کر معالمہ اس کے ایمان کا ہے، قرآن نے کہا کہ جب تم کوکوئی اپنے

<sup>🦚</sup> صحيح بخاري، كتاب العلم، باب الانصات للعلماء: ١٢١ وكتاب الديات: ٦٨٦٧، ٦٨٦٩\_

<sup>🥸</sup> صحيح بخارى، كتاب الديات ايضًا:٦٨٧٤ وكتاب الفتن، باب قول النبي طَقِيقيمٌ من حمل علينا 🕒 ٧٠٧٠ لـ

<sup>🏶</sup> سنن ابي داود، كتاب الادب، باب في الغيبة:٤٨٧٦ ـ 🗱 ايضًا، باب الرجل يذب عن عرض اخيه. ٤٨٨٤ ـ

محیح بخاری، کتاب الادب، باب الهجرة:۲۰۷۷ وسنن ابی داود کتاب الادب، باب فی هجرة الرجل اخاه:۱۹۱۱ هـ فی التحاسد و التدابر:۳۱۹۵ الرجل اخاه:۱۹۱۱ هـ فی التحاسد و التدابر:۳۱۹۵ محیح بخاری، کتاب الادب، باب ماینهی عن التحاسد و التدابر:۳۱۹۵ محیح بخاری، کتاب الادب، باب ماینهی عن التحاسد و التدابر:۳۱۹۵ محیح بخاری، کتاب الادب، باب ماینهی عن التحاسد و التدابر:۳۱۹۵ محیح بخاری، کتاب الادب، باب ماینهی عن التحاسد و التدابر:۳۱۹۵ محیح بخاری، کتاب الادب، باب ماینهی عن التحاسد و التدابر:۳۱۹۵ محیح بخاری، کتاب الادب، باب ماینهای الله باب الادب، باب الله باب ماینهای باب الادب، باب ماینهای باب الادب، باب الله باب الله باب الادب، باب الله باب ماینهای باب الادب، باب الله باب الادب، باب الله باب الادب، باب الله باب الله باب الادب، باب الله باب الله باب الله باب الله باب الادب، باب الله باب ال



اظهار اسلام کے لیے سلام کر ہے تواس کو یہ نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں:

﴿ وَلاَ تَقُولُوْالِمِنْ ٱلْقِلِ إِلَيْكُمُ السّلَمَ لَيْتُ مُؤْمِنًا ۚ ﴾ (١/ النسآء: ٩٤)

''اس کوجوتہباری طرف سلامتی کا کلمہ ڈالے، بیرنہ کہو کہ تو مومن نہیں۔''

مقصدیہ ہے کہ جوکوئی اپنے کومسلمان کہے یا وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے، کسی مسلمان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کہے کہتم مسلمان نہیں ،ایک لڑائی میں ایک صحابی نے ایک کا فرکوز دمیں پا کرحملہ کیا ،اس نے فوراً کلمہ پڑھ دیا مگر اس پر بھی ان صحابی نے اس کوئل ہی کر دیا ، یہ خبر آنخضرت مَثَّلَ ﷺ تک پنچی ، آپ نے ان کو بلا کر دریافت کیا ، انھوں نے عرض کی: یا رسول اللہ! اس نے صرف ڈر سے کلمہ پڑھا تھا ، آپ مُثَلِّظُم نے کس بلیخ انداز میں فرمایا ،''تم اسکے لاا نے الا اللّٰہ کے ساتھ کیا کرو گے''۔ایک روایت میں ہے کہ فرمایا:''کیا تم نے اسکا سینہ چرکر دیکھ لیا تھا؟''

ایک دفعه ارشاد ہوا کہ''مومن کولعنت کرنایا اس پر کفر کی تہمت رکھنا اس کے تل کے برابر ہے۔' ﷺ یہ بھی فرمایا کہ'' جو کوئی اپنے بھائی کو اے کا فر کہے، تو وہ کفر دو میں سے ایک پرلوٹے گا۔'' گا یعنی اگر وہ در حقیقت کا فرنہ تھا تو اس نے ایک مسلمان کو کا فرکہا اور یہ خودایک درجہ کا کفر ہے۔ جان ، ایمان اور آبر د کے بعد مال کا درجہ ہے، ارشاد ہوا کہ''جوکوئی قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مارے گا تو اللہ اس کے لیے دوز نے واجب اور جنت حرام کرے گا۔'' ایک شخص نے عرض کی ، یا رسول اللہ منابیقی آ اگر کوئی معمولی می چیز ہوت بھی ؟ فرمایا: ''درخت کی ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو۔'' گا

فرمایا: ''ہرمسلمان پراس کے مسلمان بھائی کے پانچ حق ہیں، سلام کا جواب دینا، اس کے چھنکنے پراللہ تم پر رحمت کرے ہانا، اس کی دعوت کو قبول کرنا، بھار ہوتو عیادت کرنا اور مرجائے تو اس کے جنازہ کے ساتھ چلنا۔' ﷺ بینی بیم سے کم حقوق ہیں، جن سے دومسلمان کے درمیان خوش خلق اور حسنِ تعلق کا اندازہ ہوتا ہے۔ارشاد ہوا کہ ''جب کوئی مسلمان اپنے بیمار مسلمان بھائی کی عیادت کوجا تا ہے، تو وہ جب تک واپس نہ ہوجت کی روش پر ہوتا ہے۔'' ﷺ حضرت ابو ہر یہ وہ اللہ تھا ہیں کہ آپ منا اللہ کے فرمایا کہ ''جوکوئی ایمان واخلاص کے کی روش پر ہوتا ہے۔'' کہ حضرت ابو ہر یہ وہ اللہ کے کہ اس پر نماز پر حسنا ہے اور اس کے وفن سے فراغت پاتا ہے، بواس کو تو اس کی قبل ہر رقی احد کے پہاڑ ہر ابر ہوگی ۔'' کہ لیعن بیر تی احد کے پہاڑ ہر ابر ہوگی ۔'' کہ لیعن بیر تی احد کے پہاڑ ہر ابر ہوگی ۔'' کہ لیعن بیر تی

الله كيلى روايت صحيح بخارى، كتاب المغازى: ٢٦٩ اوركتاب الديات: ١٨٧٢ مي ب، وومرى روايت كي كي وقتح البارى كتاب الديات : ١٨٧٦ مينهى فتح البارى كتاب الديات شرح حديث مذكور، ج١٦ ، ص: ١٧٢ - ﴿ صحيح بخارى، كتاب الادب، باب ما ينهى من السباب واللعن: ٢٠٤٧ - ﴿ ايضًا، باب من اكفر اخاه ٤٠٠٠٠ منديح مسلم، كتاب الايمان، باب بيان حال ايمان من قال لاخيه ١٠٠٠٠ - ﴿ صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم ١٠٥٠ تاك الروايد والصلة ، ٢٥٥ تاك الدوب، باب في العطاس: ٥٠٣٠ - ﴿ صحيح مسلم ، كتاب البر والصلة ، باب في فضل عيادة المريض: ١٥٥ تا ١٥٥ تا ١٥٥ تا ١٥٤ الجنائز: ٤٠٤ مندى خفضل عيادة المريض: ١٥٥ تا ١٥٥ تا ١٥٤ تا ١٥٤ تا ١٥٤ تا ١٠٤٠ الايمان ، باب اتباع الجنائز: ٤٠٤ مندى خفضل عيادة المريض: ١٥٥ تا ١٥٤ تا ١٥٤ تا ١٥٤٠ المنائز: ٤٠٤ مندى خاله المنائز ١٥٤ تا ١٠٤٠ تا ١٠٤٠ المنائز: ٤٠٠ مندى خاله المنائز ١٥٠ تا ١٥٤ تا ١٠٤٠ تا ١٠٤٠ الايمان ، باب اتباع الجنائز: ٤٠٤ مندى المنائز ١٥٤٠ تا ١٥٤٠ تا ١٥٤٠ تا ١٥٤٠ تا ١٤٤٠ تا ١٥٤٠ تا ١٤٤٠ تا ١٠٤٠ تا ١٥٤٠ تا ١٤٤٠ تا ١٤٤٠ تا ١٥٤٠ تا ١٤٤٠ تا ١٤

ونیاوی پیانہ کے حساب سے نہ ہوگی، بلکہ بیاس پیانہ سے ہوگی، جس کا ایک ذرہ اپنی بڑائی بیس پہاڑ کا حکم رکھتا ہے۔ بیتمام حقق جن کے جزئیات کا اعاطر نہیں ہوسکتا، اس برادرانہ الفت و محبت کے فردغ ہیں، جن کے بغیر کسی مومن کا ایمان کا مل نہیں ہوتا، اسی لیے آنحضرت مثل پیٹے نے اسلام کا کلمہ پڑھنے والوں کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ''تم میں سے کوئی کا مل مومن نہ ہوگا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہ بی نہ چا ہجوہ ہا اور اور کی اسلام یک جماعت کا ہررکن دوسرے کے ساتھ ایسی محبت کرے جیسی وہ خود لیے جا ہتا ہے۔' اس کا نفع اینا نفع اور اس کا نقصان اپنا نقصان سمجھے، ابوداؤد میں ہے کہ آپ مثل ایشیئے نے فرمایا: ''مسلمان مسلمان کا آئی نفت کرتا ہے اور اس کا نقصان کا بھائی ہے، اس کے نقصان کو دور کرتا ہے اور اس کا فرمایا: ''مسلمان مسلمان کا آئی ہوئی ہے کہ آخضرت مثل پیانے ہے میں اس کی حفاظت کرتا ہے۔' کا ویکھئے کہ آخضرت مثل پیا جائے تو اس ممارت کی دیوار میں ایسی شارت کیسی مشخص بنیادوں پر قائم فرمائی تھی، اگر آج بھی ان ہدایتوں پڑھل کیا جائے تو اس ممارت کی دیوار میں ایسی شارت کی دیوار میں ایسی شارت کی دیوار میں اس کی دیوار میں دیوار میں کیوار میں کی دیوار میں کی دیوار میاں کیوار میوار میں کیوار میں کیوار میوار میوار میوار میوار میوا

صحیح بخاری، کتاب الایمان، باب من الایمان آن یحب لاخیه ما یحب لنفسه: ۱۳ یک سنن ابی داود،
 کتاب الادب، باب فی النصیحة والحیاطة: ٤٩١٨ تیر فقره کے مطلب میں شار مین کا اختلاف ہے۔



انسانی برادری کاحق

ایک انسان کے دوسرے انسان پر انسانی برادری کی حیثیت ہے بھی کچھے فرائض ہیں، جن ہے عہدہ برآ ہونا ہر مسلمان کا ندہبی فرض ہے، تبلیغ لیعنی غیرمسلم انسانوں کواسلام کی دعوت کا جو تھم ہے، اس کے دوسرے اسباب کے علاوہ ایک سبب یہ بھی ہے، کہ جس چیز کوایک مسلمان سچائی سمجھتا ہے،اس کا انسانی فرض ہے کہ وہ اس سے دوسرے انسان کوآ گاہ اور باخبر کرے اور بیانسانی خیرخواہی کالازمی نتیجہ ہے۔

قرآن یاک نے تورات کے بعض احکام کود ہرایا ہے، جن میں سے ایک بیجی ہے:

﴿ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ﴾ (٢/ البقرة: ٨٣)

''اورلوگوں ہےاچھی بات کہو۔''

لوگوں سے اچھی بات کہنااورا چھائی سے پیش آنا،انسانیت کا فرض ہے،جس میں کسی دین و مذہب کی تخصیص نہیں ، دین ومذہب اورنسل وقومیت کا اختلاف اس منصفانہ برتا وُسے باز ندر کھے،اس لیےارشاد ہوا:

﴿ وَلَا يَخْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى ٱلَّا تَغْدِلُوا الْعَدِلُوا " هُوَ ٱقْرَبُ لِلتَّقُوي ۗ ﴾ (٥/ المآئدة:٨)

''اورکسی قوم کی عدادت تم کواس پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل ادرانصاف نہ کرو،عدل ادرانصاف (ہرحال میں) کروکہ یہ بات تقویٰ کے قریب ہے۔''

برقتم كابراسلوك ادر بےرحمانہ برتاؤ جوايك انسان دوسرے انسان اور ايک قوم دوسري قوم كے ساتھ

کرتی ہے، اس کا اصل سب یہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے حق میں عدل سے کامنہیں لیتا، بلکہ اس برظلم اور بے انصافی کے لیے آ مادہ رہتا ہے، بیآیت مبار کہ انسان کے ای مادہ فاسد کے سرچشمہ کو بند کرتی ہے۔

ابو ہر ریرہ دلی تنیز اورانس بن ما لک رٹائٹیؤ سے روایت ہے کہ آنخضرت مُناٹیٹیم نے ارشاوفر مایا:

((لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عبادالله اخواناً)) 🗱

'' آپس میں ایک دوسرے سے کینہ نہ رکھو، ایک دوسرے پر حسد نہ کر داور نہ ایک دوسرے سے منہ پھیرواورسب ل کرانٹد کے بندےاورآ پس میں بھائی بھائی بن جاؤ''

بعض روايتوں ميں الفاظ ريہ ہيں:

((لا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عبادالله اخوانا)) 🗱

''ایک دوسرے سے کینه نه رکھو، نه ایک دوسرے پرحسد کر واور نه ایک دوسرے سے منه پھیرو اورا بالله کے بندو! آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ''

اس حدیث پاک میں انسانی برادری کا وہ نقشہ تھینچا گیا ہے،جس پرسچائی ہے عمل کیا جائے تو پیشراور

🏰 صحيح بخاري، كتاب الادب، باب الهجرة: ٢٠٧٦ـ

<sup>🥸</sup> صحيح بخاري، كتاب الادب، باب يايهاالذين امنوا اجتنبوا ...: ٦٠٦٦\_

فساد سے بھری ہوئی دنیا دفعتہ جنت بن جائے ،فرمایا:

((من لا يوحم لا يوحم))

''جورخم نبین کرتا،اس پررخم نبین کیا جاتا۔''

جوبندوں پر جمنییں کرتا،اس پر اللہ رحمنییں کرتا، یا یہ کہ جودوسرے پر جمنییں کرتا دوسرا بھی اس پر جم نہیں کرے گا،متدرک حاکم میں ہے کہ آپ منگائی آئے فرمایا کہ'' تم زمین والوں پر جم کروتو آسان والا تم پر جم فرمائے گا۔' کے بیصدیث رحمة للعالمین کی تعلیم کی شان رحمت کو کتنی عمومیت کے ساتھ ظاہر کرتی ہے، ایک اورموقع پر ارشاد ہوا کہ''جو مسلمان کوئی درخت لگائے گا اس سے جوانسان یا پر ندہ بھی پچھ کھائے گا، اس کا ثواب اس لگانے والے کو ملے گا۔'' گا اس فیض کے عموم میں انسانیت کی قید بھی نہیں ہے، ایک دفعہ آپ منگائی نے والے کو ملے گا۔'' گا اس فیض کے عموم میں انسانیت کی قید بھی نہیں ہے، ایک دفعہ آپ منگائی نے بوچھا: اے اللہ کے رسول! کیا جانوروں کے ساتھ نیک سلوک کرنے میں ثواب ہے؟ فرمایا:'' ہر ترجگر کے ساتھ نیک سلوک کرنے میں ثواب ہے۔' بعنی ہراس ہستی کے ساتھ میں ثواب ہے۔' بعنی ہراس ہستی کے ساتھ شریک ہے جوزندگی کی تری ہے، نیک سلوک کرنے میں ثواب ہے۔ ایک اس ثواب کے دائرہ میں ہروہ ہستی شریک ہے جوزندگی سے بہرہ در ہے۔

جامع ترمذی میں ہے کہ آنخضرت منافیق نے حضرت ابو ذر برخانی سے ارشاد فرمایا: 'جہاں بھی ہواللہ کا خیال رکھو، برائی کے بیچھے بھلائی کروتو اس کومٹا دو گے اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے بیش آؤ۔' الله ہریرہ وٹائیڈ کھتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور منافیق نے پانچ با تیں گنا کیں جن میں سے ایک بیتی کہ ((واحب للناس ما تُصحب لینفسک)) یعنی 'تم لوگوں (ناس) کے لیے وہی چاہوجوتم اپنے لیے چاہتے ہوتو مسلمان بن جاؤ گئے۔' الناس کالفظ عام ہے جس میں تمام انسان واضل ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ جب تک سارے انسانوں کی بھلائی کا جذب دل میں نہو، انسان یورامسلمان نہیں بنتا۔

کیونکہ دوسروں کے لیے وہی چاہنا جواپے لیے چاہوا خلاق کی وہ تعلیم ہے جوانسانی برادری کے ہرقتم کے حقوق کی بنیاد ہے، ایک اور حدیث میں یہ تعلیم ان گفظوں میں ہے کہ'' تم اپنے بھائی کے لیے وہی چاہوجو اپنے لیے چاہتے ہو''۔ بھائی کے لفظ ہے مسلمان بھی مراد ہوسکتا ہے اور ایک عام انسان بھی ، تو رات اور انجیل کے اندر بہی تعلیم ان گفظوں میں ہے کہ'' تم اپنے پڑدی کواپیا چاہوجیسا کہتم اپنے آپ کو چاہتے ہو۔'' تا اسلام

<sup>🏶</sup> صحيح بخاري، كتاب الادب، باب رحمة الناس والبهائم: ٦٠١٣.

مستدرك حاكم، كتاب البر والصلة، ج٤، ص: ١٥٩ ـ
 رحمة الناس والبهائم: ٢٠١٢ ـ ايضا: ٢٠٠٩ ـ
 جامع ترمذي، ابواب البروالصلة، باب ماجاء في معاشرة الناس: ١٩٨٧ ـ
 جامع ترمذي، ابواب الزهد، باب من اتقى المحارم فهو أعبد الناس: ٢٣٠٥ ـ

<sup>🏶</sup> عهدنامه جديد مرقس، ١٢، ص: ٣٠ـ

سِنابِعُ النَّبِينَ النَّهِ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ عَلَى ﴿ 510 ﴾ ﴿ \$ \$ ﴿ 510 ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّ میں پڑوسیوں کے حقوق کا ہیان علیحدہ باب میں گزر چکا ہے، 🗱 اس پریہاں ایک نظرڈ ال لینی حیا ہے کہ صحابہ کرام نے اس تعلیم کی پیروی میں یہودی اورعیسائی پڑوسیوں کاحق بھی مسلمان پڑوسیوں ہی کی طرح مانا ہے۔ صدقہ وخیرات کے باب میں گوفقرااورمسا کین میںمسلمانوں کی ترجیح ایک قدرتی باب ہے، تا ہم

حضرت عمر فاروق وظائمتُؤ نے اپنی خلافت کے زمانہ میں نامسلمان ذمی مسکینوں کے حق کوبھی تشکیم کیا، قاضی ابو پوسف نے کتابالخراج میں لکھاہے کہا یک دفعہ حضرت عمر طالنٹنائے نے دیکھا کہا یک بڈھاجوا ندھا بھی تھا ،ایک دروازہ پر کھڑا بھیک مانگ رہا ہے،حضرت عمر ڈلٹنیڈ نے پیچھے سے اس کے بازو پر ہاتھ مارا اور پوچھا کہتم کو بھیک ما تکنے کی ضرورت کیا پڑی،اس نے کہا، جزیدادا کرنے اورا پی ضرورت پوری کرنے اورا پنی عمر کے سبب ہے بھیک مانگتا ہوں ۔حضرت عمر طافعتٰ اس کا ہاتھ پکڑ کراپنے گھر لائے اوراپنے گھرے اس کو پچھودیا، پھراس کو بیت المال کے خزانچی کے پاس بھیجا اور کہلوایا کہ اس کو اور اس جیسے لوگوں کو دیکھو، اللہ کی قتم! ہم انصاف

نہیں کریں گے، اگر ہم اس کی جوانی کی کمائی تو کھائیں اور اس کے بوڑھے ہونے پراس کی مددچھوڑ دیں،

قر آن میںصدقہ کی اجازت فقرااورمساکین کے لیے ہے،فقراتو وہی ہیں جومسلمان ہیں اور بیلوگ مساکینِ

ابل كتاب مين مين،ان سے جزيدندلياجائے۔ 🍪

اسلام کا بیعام فیصلہ ہے کہ زکو ہ کے علاوہ دوسرے عام صدقے غیرمسلموں کو دیئے جا کتے ہیں، آ تخضرت نے ایک یہودی خاندان کوصد قد دیا، ام المونین حضرت صفید فالفیا نے اپنے دویہودی رشتد داروں کو ۲۰۰۰ ہزار کی مالیت کا صدقہ ویا، امام مجاہد نے مشرک رشتہ دار کا قرض معاف کرنے کو ثواب کا کام بتایا، ابن جرج محد ث كہتے ميں كدقر آن نے 🥴 "اسير" كے كھلانے كوثواب بتايا ہے اور ظاہر ہے كہ صحابہ كے قبضہ ميں مشرک ہی قید ہوکر آتے تھے، ابومیسرہ ڈاٹٹۂ اور عمرو بن میمون ڈاٹٹۂ اور عمرو بن شرحبیل ڈاٹٹۂ صدقہ فطر سے عیسائی را ہبوں کی مد دکیا کرتے تھے، 🗱 آنخضرت منافیقیا کے زمانہ میں حضرت عمر ڈلائٹیؤ نے اپنے مشرک بھائی کوتھنہ بھیجا، 🤁 اورخودحضور نے بعضوں کوان کے مشرک والدین کے ساتھ صلہ رحمی کی اجازت دی۔ 🦚 تفسیر کی روایتوں میں ہے کہ صحابہ دی کا تی ہی اختلاف کی بنا پرغریب مشرکوں کی مدوے کنارہ کرنے لَّكُةِ وَهِ آيت الرِّي: 🌣

﴿ كَيْسَ عَلَيْكَ هُلِ لِهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهُ يَهْ رِيْ مَنْ يَتَكَأَوْ ۖ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِآ نُفُسِكُمْ ۗ ﴾ (٢/ البقرة: ٢٧٢)

<sup>🦚</sup> ويليح طِد بُرار 🔻 🍇 كتاب الخراج قاضي ابو يوسف بهامشه الجامع الصغير للامام محمد، ص: ٧٢، مصرية 🍪 ۷۶/ الدهر: ۸\_ 🗱 كتاب الأموال امام ابوعبيدة، ص: ۲۱۳، ۲۱۶.

<sup>🤀</sup> صحيح بخاري، كتاب الجمعة، باب يلبس احسن ما يجد:٨٨٦ - 🍪 صحيح مسلم، كتاب الزكوة، باب فضل النفقة والصدقة على الاقربين:٥٦٣٠ - 🀞 تفسير طبري، ج٣، ص:٥٨-

''ان کوراہ پر لے آنا تیرے اختیار کی بات نہیں الیکن اللہ جس کوچا ہتا ہے، راہ پر لے آتا ہے اور جو بھلائی ہے خرچ کروہ ہمہارے ہی لیے ہے۔''

لین تم کوتمہاری نیک کا ثواب بہر حال ملے گا۔منداحد میں ہے کہ آپ مَالَّتُنَامِ نے مسلمانوں کوخطاب كركے فر مایا:

((لا يؤمن احدكم حتى يحب للناس ما يحب لنفسه وحتى يحب المرء لا يحبه الالله عزوجل))

''تم میں سے کوئی اس وقت پورا مومن نہیں ہو گا جب تک وہ اورلوگوں کے لیے وہی نہ پیند كرے جواينے ليے پيند كرتا ہے اور جب تك وہ آ دمي كو صرف اللہ كے ليے پيار نہ كرے '' اس حدیث میں محبتِ انسانی کی وسعت ساری انسانی برادری تک وسیح کردی گئی ہے۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

<sup>🆚</sup> مسئدامام أحمد، ج٣، ص:٢٧٢.



## جانوروں کےحقوق

اسلام دنیا میں لطف ومحبت کا جوعام پیغام لے کرآیا تھا،اس کا سلسلہ حیوانات تک وسیع ہے،اس نے حیوانات کے ساتھ متعدد طریقوں ہے سلوک کرنے کی ہدایت کی ، اہل عرب وحشت اور قساوت کی وجہ ہے حیوانات پرطرح طرح کے ظلم کرتے تھے،وہ جانوروں کواندھادھند مارکر گرادیتے تھےاورلوگوں ہے کہتے تھے کہتم ان کوکھا جاؤ اوراس کو قیاضی سمجھتے تھے، دوآ دمی شرط باندھ کر کھڑے ہوجاتے تھے اور باری باری ہے اپنا ا پناایک اونٹ ذبح کرتا چلا جا تاتھا، جورک جا تا وہ ہار جا تا، بیسب جا نور دوست واحباب کی دعوت میں نذر ہو جاتے تھے، یہ بھی فیاضی مجھی جاتی تھی ،ان واقعات کا ذکر اشعار عرب میں موجود ہے،ایک دستوریہ بھی تھا کہ جب کوئی مرجا تا،تواس کی سواری کے جانورکواس کی قبر پر باندھتے تھے اوراس کو دانہ گھاس اور پانی نہیں دیتے تھے اور وہ اس حالت میں سو کھ کرمر جاتا ایسے جانور کو بلتیہ کہتے تھے،اسلام آیا تو اس نے اس سنگ دلی کومٹا دیا، عرب میں ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ جانورکو کسی چیز ہے باندھ کراس پرنشانہ لگاتے تھے، آنخضرت مَلَّ عَیْرُمْ نے اں قتم کے جانوروں کے گوشت کو نا جائز قرار دیا اور عام حکم دیا کہ کسی ذی روح چیز کواس طرح نشانہ نہ بنایا جائے ، 🕻 ایک بارایک لڑکا ای طرح ایک مرغی کو باندھ کرتیر کا نشانہ بنار ہاتھا، حضرت عبداللہ بن عمر رہ الفینانے مرغی کو کھول دیا اور مرغی کے ساتھ اس کڑ کے کو لے کراس کے خاندان میں آئے اور کہا کہ اپنے کڑ کے کواس سے منع کرو، کیونکہ رسول اللہ مَنَّالَیْمُ اِللہ مِنْ اِللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اِللّٰہِ مِنْ اِللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِ اس طرح کیجھاورلوگ مرغی کو با ندھ کرنشا نہ بنار ہے تھے ،حضرت عبداللہ بنعمر ڈاٹٹٹھا کا گز رہوا تو وہلوگ بھاگ كئى، حفرت عبدالله بن عمر ولى فينان كها كمايياكس في كيام، جولوگ اييا كرتے بي، رسول الله مَنَا لَيْمَ في ان کوملعون قرار دیا ہے، 🤁 اس ہے بھی زیادہ بے رحمانہ طریقہ پیتھا کہ زندہ اونٹ کے کو ہان اور دنبہ کے دم کی چکی کاٹ کر کھاتے تھے،رسول اللہ مَلَاثِیْمَ نے مدینہ میں آ کر بیرحالت دیکھی تو فرمایا:''اس طریقہ سے زندہ جانورول کا جو گوشت کاٹ کر کھایا جاتا ہے وہ مردار ہے۔'' 🗱 پیدایک خاص صورت تھی،لین عموماً زندہ جانوروں کے مثلہ کرنے یعنی ان کے کسی عضو کے کاشیخ کی ممانعت فرمائی اور ایسا کرنے والے پر لعنت بھیجی۔ 🤻 بلاضرورت کسی جانور کے قبل کرنے کو بہت بڑا گناہ قرار دیا۔ 🤁 ایک حدیث میں ہے کہ''کسی نے اگر کنجٹک یا اس ہے بھی کسی چھوٹے جانور کواس کے قت کے بغیر ذبح کیا تو اللہ اس کے متعلق اس سے باز

<sup>🐞</sup> ترمذي، ابواب الصيد، باب ماجاء في كراهية اكل المصبورة:١٤٧٣ ـ.

<sup>🥸</sup> بخارى، كتاب الذبائح والصيد، باب مايكره من المثلة والمصبورة والمجثمة:١٥،٥٥١هـ

<sup>🗱</sup> ترمذي، ابواب الصيد باب ماجاء ماقطع من الحي فهو ميت: ١٤٨٠ـ

<sup>🇱</sup> بخارى، كتاب الذبائح والصيد، باب مايكره من المثلة والمصبورة والمجثمة:٥٥٥٥

<sup>🤀</sup> مستدرك حاكم، كتاب النكاح، ج٢، ص: ١٨٢ـ

پرس کرے گا۔ 'صحابہ نے بوچھا کہ یارسول اللہ!اس کاحق کیا ہے؟ فرمایا: ''یہ کہ اس کو ذرج کرے اور کھائے ، یہ نہیں کہ اس کا سرکاٹ کے بھینک دے۔' ﷺ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا نہیں جاتا اور وہ درندہ بھی نہیں ان کا مارنا جائز نہیں ، سنن نسائی میں ہے کہ' جو خض کو بلاضر ورت مارے گا وہ قیامت کے دن اللہ کے یہال فریاد کرے گی کہ فلال نے مجھ کو بلاضر ورت ماراہے، اس سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ۔ بھو جو جانور کوئی نقصان نہیں پہنچاتے یاان سے انسانوں کوکوئی فائدہ پہنچتا ہے، ان کا مارنا بھی جائز نہیں، چنانچہ آپ شائی ہے۔ ﷺ جن خاص طور پر چیونٹی ، شہد کی کھی ، مدہد اور صرد کے مارنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ ﷺ

جو جانور ضرورة مارے یا ذبح کیے جاتے ہیں، ان کے مار نے یا ذبح کرنے میں بھی ہر طرح کی نری

کرنے کا تھم دیا، ایک حدیث میں ہے کہ آپ سُلُیْتِیْم نے فر مایا: ''اللہ نے ہر چیز پراحسان کر نافرض کیا ہے،

اس لیے جب ہم لوگ کی جانور کو مار دتو ایجھ طریقے ہے مار واور جب ذبح کر دتو ایجھ طریقہ ہے ذبح کر دہ ہم

میں ہر خص اپنی چھری کو تیز کر لے اور اپ نہ جی اس پر ہم آتا ہے، یا یہ کہ جھے اس پر ہم آتا ہے کہ بکری کو

کہا کہ یارسول اللہ! میں بکری کو ذبح کرتا ہوں تو جھے اس پر ہم آتا ہے، یا یہ کہ جھے اس پر ہم آتا ہے کہ بکری کو

ذبح کروں، فر مایا: ''اگر تم بکری پر ہم کرتے ہوتو اللہ تم پر ہر تم کرے گا۔' ﷺ بھی وجہ ہے کہ دانت ہے کا ٹ کریا

نافن سے خراش دے کہ جانوروں کے ذبح کرنے کی ممانعت فر مائی ۔ ﷺ مطلب سے کہ بلاضرورت جانوروں اور کھوں ہے، کنگر پھر یا غلیل چلانے کی بھی ممانعت فر مائی اور فر مایا کہ اس ہے نہ شکار ہوسکا نہ دشمن شکست کھا سکتا

ہوتی ہے، کنگر پھر یا غلیل چلانے کی بھی ممانعت فر مائی اور فر مایا کہ اس ہے نہ شکار ہوسکا نہ دشمن شکست کھا سکتا

ہوتی ہے، کنگر پھر یا غلیل چلانے کی بھی ممانعت فر مائی اور فر مایا کہ اس ہے داخت ہو سے بانوروں اور سی سب یہ مسلسل سب یہ کہ بلاضرورت جانوروں اور کو دی درد پہنچانا گناہ کا کام ہے، اس لیے رسول اللہ سُلُ ﷺ نے نے اہل عرب کو بتایا کہ جس طرح انسانوں کی ایذ ارسانی ایک شرعی جرم ہے، اس طرح جانوروں کی ایذ ارسانی بھی عرب کو بتایا کہ جس طرح انسانوں کی ایذ ارسانی ایک شرعی جرم ہے، اس پر صرف اس لیے عذا ہو ہوا کہ ویک مائید نہ اس نے میں بہت زیادہ گنا ہی ہونکہ انسانوں کی بذیست جانوروں کو زیادہ ستاتے ہیں، اس لیے دہ اس معاطم میں بہت زیادہ گنا ہگار ہیں، اس نے دہ اس معاطم میں بہت زیادہ گنا ہگار ہیں،

<sup>🆚</sup> نسائي، كتاب الضحايا، باب من قتل عصفورا 🐭 ٤٤٥٠ دار مي: ١٩٧٨ ١٤١ حمد، ٢/ ١٦٦\_

<sup>🥸</sup> نسائي، كتاب الضحايا، من قتل عصفورًا: ١٥٤٥.

<sup>🏶</sup> ابوداود، كتاب الادب، باب في قتل الذر:٥٢٦٧؛ ابن ماجه:٣٢٢٤\_

<sup>🗱</sup> مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب الامر باحسان الذبح والقتل: ٥٠٥٥ـ

مسند احمد، ج٣، ص: ٤٣٦ ـ أنسائي، كتاب الضحايا، باب النهى عن الذبح في الظفر: ٤٤٠٨ وباب في الذبح بالسن: ٤٤٠٨ بخارى، كتاب الذبائح والصيد، باب الخذف والبندقة: ٤٧٩ ٥ ـ

<sup>🏶</sup> بخارى، ايضًا: ٤٨٤١،٥٤٧٩ - 🐯 بخارى، كتاب بدء الخلق، باب اذا وقع الذباب: ٣٣١٨ـ

رسند بنوالنو النور المراقة ال

ایک حدیث میں ہے کہ ایک پنجبرکسی درخت کے نیچاتر ہے توان کوایک چیونی نے کاٹ لیا، انھوں نے پہلے اپناسامان اس جگہ ہے ہٹایا، پھرتمام چیونٹیوں کوآگ سے جلادیا، اس پراللہ نے ان کووی کے ذریعہ سے متنبہ کیا کہ صرف ایک ہی چیونٹی تھی جس نے کہ تا تھا، تمام چیونٹی تھی ہوئی تھی، جس نے کاٹا تھا، تمام چیونٹیوں کا تصور نہ تھا، ایک حدیث میں ہے کہ 'ایک سفر جہاد میں صحابہ کرام ایک چڑیا کے دو بچ کی ٹر لائے ، چڑیا فرط محبت سے ان کے گردمنڈ لانے گئی، رسول اللہ سٹائیٹی فضائے حاجت کے لیے گئے ہوئے تھے، واپس آ کر بیا الت دیکھی تو فرمایا: 'اس کے بچوں کو پکڑ کر کس نے اس کو بے قرار کیا ہے، اس کے بچوں کو پکڑ کر کس نے اس کو بے قرار کیا ہے، اس کے بچوں کو پکڑ کر کس نے اس کو بے قرار کیا ہے، اس کے بچوں کو پکڑ کر کس نے اس کو بے قرار کیا ہے، اس کے بچوں کو پکڑ کر کس نے اس کو بے قرار کیا ہے، اس کے بچوں کو پکڑ کر کس نے اس کو بے قرار کیا ہے، اس کے بیان کہ یہ خود حجابہ کافعل تھا تو فرمایا: ''آگ کی سزادینا صرف اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے۔' ملک

ای طرح اہل عرب کو میمعلوم نہ تھا کہ جس طرح انسانوں کے ساتھ سلوک کرنا تو اب کا کام ہے، لعینہ اسی طرح جانوروں اور پرندول کے ساتھ سلوک کرنا بھی موجب تو اب ہے، اس عدم واقفیت کی بنا پرایک صحافی نے آپ منافیتی ہے دریافت کیا کہ ہیں نے خاص اپنے اونٹوں کے لیے پانی کے جوحوض بنائے ہیں ان محافی نے آپ منافی کے جوحوض بنائے ہیں ان پر بھولے بھٹکے اونٹ بھی آ جاتے ہیں، اگر میں ان کو پانی بلا دوں تو کیا جھے کو اس پر تو اب ملے گا؟ فر مایا: 'نہر پیاسے یا ہرذی حیات کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر تو اب ملتا ہے۔' ج

ایک حدیث میں ہے کہ''ایک شخص راستہ میں جارہاتھا کہ اس کو سخت پیاس لگ گئی، اتفاق ہے اس کو ایک کنواں مل گیا اور اس نے کئو کئیں میں اتر کرپانی پی لیا، کنو کمیں ہے نکلاتو دیکھا کہ ایک کتا پیاس ہے زبان نکال رہا ہے اور کچیز چاٹ رہا ہے، اس نے اپنی پیاس کی شدت کو یا دکر کے اس پرترس کھایا اور کنو کمیں میں اتر کرپانی لا یا اور اس کو پلایا، اللہ کے نزدیک اس کا میمل مقبول ہوا اور اللہ نے اس کو بخش دیا۔' صحابہ کرام نے اس واقعہ کوسنا تو ہولے کہ یارسول اللہ! کیا جانوروں کے ساتھ سلوک کرنے میں بھی ثواب ملتا ہے؟ فرمایا:''ہر

<sup>🖚</sup> مسنداحمد، ٢/ ٤٤١،٢٤٤ - 🐯 مسندابن حنبل، ج١، ص: ٣٩٦عن عبدالله بن مسعود.

<sup>🕸</sup> بخارى، كتاب بدء الخلق، باب اذا وقع الذباب. ﴿٣٣١٩: ﴿ لَهُ ابو داود، كتاب الجهاد، باب في كراهية حرق العدو بالنار:٢٦٧٥\_ ﴿ أَبن ماجه، ابواب الادب، باب فضل صدقة الماء:٣٦٨٦\_

ذی حیات کے ساتھ حسن سلوک کرنا موجب ثواب ہے۔' اللہ صرف جانداروں ہی تک نہیں بلکہ نبا تات تک کی خدمت اور پرورش کو بھی اجر کا موجب بتایا اور فر مایا کہ'' جومسلمان درخت نصب کرتا ہے، یا جیتی باڑی کرتا ہے اوراس کو چڑیایا انسان یا جانور کھا تا ہے تویہ ایک صدقہ یعنی ثواب کا کام ہے۔'' ﷺ اس اصول کے بتانے کے بعد مملی طور پر جانوروں کے ساتھ سلوک کرنے کے متعدد اصول بتائے، یعنی:

- جوجانورجس کام کے لیے بیدا کیا گیا ہے، اس سے وہی کام لینا چاہے، چنانچے فرمایا: 'آیک شخص آیک بیل پرسوارہ وکر جارہا تھا، بیل نے مڑکر کہا کہ بیس اس کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہوں، صرف تھیتی ہاڑی کے لیے بیدا کیا گیا ہوں۔ ' گلا نیز فرمایا کہ 'آ ہے جانوروں کی پیٹے کو منبر نہ بناؤ ، اللہ نے ان کوتمہارا فرماں بروارصرف اس لیے بنایا ہے کہ وہ تم کو ایسے مقامات میں پہنچادیں جہال تم بڑی مشقت سے پہنچ سے تھے تہمارے لیے اللہ نے زمین کو پیدا کیا ہے، اپنی ضرورتیں اس پر پوری کرو۔ ' گلا اگر چرسول اللہ منافیق نے بعض موقعوں پراونٹ کی پشت پر بیٹے کر خطبہ دیا ہے، اپنی ضرورتیں اس پر پوری کرو۔ ' گلا اگر چرسول اللہ منافیق نے جانوروں کی پیٹے پر بیٹے رہنا مناسب خطبہ دیا ہے، اس لیے اس حدیث کا مطلب ہے کہ بلا ضرورت سواری کے جانوروں کی پیٹے پر بیٹے رہنا مناسب نہیں کہ اس جانورکو غیرضروری تکا نف ہوتی ہے، صرف سفری حالت میں اس پرسوار ہونا چاہیے۔
- © جانوروں کے آرام وآسائش کا خیال رکھنا جاہیے، چنانچہ فر مایا کہ'' جبنم لوگ سرسبزی اورشادا بی کے زمانے میں سفر کروتو ان کو تیزی زمانے میں سفر کروتو ان کو تیزی زمانے میں سفر کروتو ان کو تیزی نمانے میں سفر کروتو ان کو تیزی کے ساتھ چلاؤ۔'' ﷺ تاکہ قبط کی وجہ سے ان کو گھاس یا چارے کی جو تکلیف راستہ میں ہوتی ہے، اس سے وہ جلد نجات پائے ، ایک بارآپ منائی تی آئے اونٹ ویکھا جس کا پیٹ بھوک کی وجہ سے پیٹھ سے لگ گیا تھا، فرمایا:''ان بے زبان جانوروں کے معاملہ میں اللہ سے ڈرو، ان پرسوار ہوتو ان کو اچھی حالت میں رکھ کر کھاؤ۔'' ﷺ اوران کو کھاؤ تو ان کو اچھی حالت میں رکھ کر کھاؤ۔'' ﷺ

ایک بارآپ سٹائٹیٹم ایک انصاری کے باغ میں رفع حاجت کے لیے گئے، اس میں ایک اونٹ تھا جو رسول اللہ سٹائٹیٹم کود کھ کر بلبلایا اور آب دیدہ ہوگیا، آپ اس کے پاس گئے اور اس کی کنپٹی پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا: '' میک کا اونٹ ہے؟'' ایک انصاری نو جوان نے آ کرکہا کہ میرایا رسول اللہ! فرمایا: '' اس جانور کے بارے میں جس کا اللہ نے تم کو مالک بنایا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتے، اس نے مجھ سے شکایت کی کہتم اس کو بھوکا

ر کھتے ہواوراس پر جرکرتے ہو۔' 🏘

<sup>🏚</sup> بخاري، كتاب الادب، باب رحمة الناس والبهائم:٦٠٠٩\_

<sup>🥏</sup> بخاري، كتاب الحرث والمزارعة ، باب فضل الزرع والغرس اذا كل منه: ٢٣٢٠ـ

<sup>🏶</sup> بخاري، كتاب الحرث والمزارعة، باب استعمال البقر للحرائة:٢٣٢٤\_

<sup>🏰</sup> ابو داود، كتاب الجهاد، باب في الوقوف على الدابة 🕒 ٢٥٦٧.

<sup>🤀</sup> مسلم، كتاب الامارة، باب مراعاة مصلحة الدواب في السير والنهي عن التعريس في الطريق: ٤٩٦٠، ٤٩٥٩\_

<sup>🅻</sup> ابو داود، كتاب الجهاد، باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم: ٢٥٤٨\_ 🏕 ايضًا ٢٥٤٩\_

مِنْ الْمُعَالِّذِينَ اللَّهِ ا

- 🕲 جانوروں کے منہ پر مارنے یااس پرداغ دینے کی ممانعت فرمائی اورایسا کرنے والے کوملعون قرار دیا۔ 🗱
- 👁 جانوروں کے باہم لڑانے ہے بھی منع فر مایا ، 🏕 کہاس ہے وہ بے فائدہ گھائل اور زخمی ہوکر تکلیف

پاتے ہیں۔ پچھے صفحوں پر پھرایک نظر ڈال کیجئے ، تا کہ معلوم ہو کہ اسلام کے سینہ میں جو دل ہے وہ کتنا نرم ہے اور

کس طرح رحم وکرم ہے بھرا ہوا ہے۔

<sup>🐞</sup> ابوداود، كتاب الجهاد، باب النهي عن الوسم في الوجه والضرب في الوجه: ٢٥٦٤. ..

<sup>🗱</sup> ابو داود، كتاب الجهاد، باب في التحريش بين البهائم:٢٥٦٢ ـ



اخلاق حنہ کے جزئیات اس کثرت ہے ہیں، کدان کا اعاط بھی مشکل ہے، قدیم حکمائے اخلاق نے وہ ان کی دونسمیں کی ہیں، ایک امہات اخلاق اور دوسری فروع اخلاق، امہات اخلاق ہے مراداخلاق کے وہ جو ہری ارکان ہیں، جو دوسرے اخلاق کی اصل و مرجع ہیں اور جن میں کی بیشی ہے اخلاق کی مختلف تسمیں پیدا ہوتی ہیں اور جن کے اعتدال سے فضائل اخلاق کا وجود ہوتا ہے۔ ان کے نزد یک انسان کے اندر تین فطری تو تیں ہیں، قوت علمیہ بھوانیہ توت علمیہ کا عتدال کا نام حکمت، قوت شہوانیہ کے اعتدال کا مام حکمت، قوت شہوانیہ کے اعتدال کا عظمیت اور قوت عظمیہ کے اعتدال کا دونوں کے عقد اور قوت عظمیہ کے اعتدال کور ذائل کہتے ہیں، پھران دونوں کے عقد اور قوت عظمیہ کے اعتدال کور ذائل کہتے ہیں، پھران دونوں قسموں کے اختلاف مدارج سے اچھے اور برے اخلاق کے مختلف مراتب خلہور ہیں آتے ہیں۔ بیقسیم محض فلسفیانہ ہیں، بایوں کہیے کھلی اور نظری ہیں، لیک انسان کو فضائل اخلاق کا علم بخشانہیں، بلکہ ملی اضلاق کی علمی ونظری حیثیت نہیں، بلکہ رذائل اخلاق کا عامل بنانا اور رزائل اخلاق سے عملی ہے، کیونکہ اس کا خشان اس کے بیش نظرا خلاق کی اصلیت کیا ہے اور اس سے محت ہیں کہ خلال خلاق کی اصلیت کیا ہے اور اس سے دوسرے اخلاق سے محلی ہیں، بلکہ اس سے بحث ہے کہ انسان کو کس طرح الجھے اخلاق کا پابند بنایا ور برے اخلاق سے بیا ہوائے ، اس لیے ابنی تعلیم میں اس نے اہلی فلمفہ کا رنگ اختیار نہیں کیا ہے اور نہ ہو اور بہتے گائی کی تعلیم اور تربیت کا ہے۔ اور نہ ہونگائی کی تعلیم اور تربیت کا ہے۔ اور نہ ہیا گیا ہی تعلیم میں اس نے اہلی فلمفہ کا رنگ اختیار نہیں کیا ہے۔ ور نہ ہو اور نہ ہو کہ ہونہ کیا گیا ہونہ کیا ہونہ کا ہوں۔

اسلام کی ہرشے میں خواہ وہ عقیدہ سے متعلق ہویا عبادت سے یااخلاق ومعاملات سے، مرکزی چیز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، ہروہ کا م اچھا ہے جس کواللہ تعالیٰ پیندفر ما تا ہے اور وہ براہے جس کووہ ناپیندفر مائے، گو کیدوسری بات ہے کہ وہ جس کو پیندفر ما تا ہے اس میں عقلی خوبیاں اور جمہور کا فائدہ بھی ہوتا ہے اور جس کووہ ناپیندفر ما تا ہے اس میں عقلی خوبیاں اور جمہور کا فائدہ بھی ہوتا ہے اور جس کووہ ناپیندفر ما تا ہے اس میں عقلی برائیاں اور خالق اللہ کا نقصان بھی ہوتا ہے، اس بنا پر اسلام کی نظر سے اخلاق کی سے دوسمیں ہیں، وہ اخلاق جن کواللہ پیندفر ما تا ہے بی فضائل کہلاتے ہیں اور وہ کام جن کووہ ناپیندکرتا ہے، رذائل ہیں، ہم نے اوپر''اخلاق اور محبتِ اللی '' کے عنوان میں وہ آ بیٹیں لکھ دی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے اوصاف کو پیندیا ناپیندفر مایا ہے۔

جن اوصاف کواللہ پیند فرما تا ہے ان کوابھی ہم نے اصطلاح میں فضائل کا نام دیا ہے، یہ فضائل بہت ہے ہیں اور قر آن پاک اوراحادیثِ شریفہ میں جا بجا ان کی تصریح ہے، لیکن ان کے بیان میں اخلاق شرع کے مصنفوں نے کوئی خاص تر تبیب مقرر ہوئے۔ کے مصنفوں نے کوئی خاص تر تبیب مقرر ہوئے۔ میراخیال میں سب سے پہلے اس اخلاقی فضیلت کوجگہ لمنی چاہیے، جوخود اللہ تعالی کا وصف ہو اور جس کے ساتھ رسولوں اور پنج بروں کی توصیف اکثر کی گئی ہواور مسلمانوں کواس سے مصف ہونے پر کتاب



الٰبی اورپیام ِنبوی میں زیادہ زور دیا گیا ہوا ورجو بجائے خود بہت می اخلاقی خوبیوں کی بنیا دہو۔

گواس معیار کوسا منے رکھ کرفضائل کی ترتیب کو قائم کرنا بہت مشکل کام ہے اورغور وفکر کرنے والوں میں اس بارہ میں اختلاف بھی ممکن ہے، کیکن جہاں تک میری تلاش اور محنت کو دخل ہے، اس میں کامیا بی کی کوشش کروں گا۔

## فضائل كالمختضر فهرست

جن فضیلتوں کواللہ تعالیٰ بہند فرما تا ہےاور جن کو گنا کراس نے اپنے اچھے بندوں کی توصیف کی ہے، یا ان اوصاف والوں کے لیےاپی بخشش اور بخشائش کا وعدہ فر مایا ہے،قر آن پاک اورا حادیث نبوی سَنَّ عَیْبِاً میں جابجاان کی تفصیل ہے، جیسے :

﴿ قَدُ اَفْلَحُ الْمُؤْمِنُونَ ۚ الَّذِيْنَ هُمُ فِى صَلَاتِهِمُ خَشِعُونَ ۗ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغُوِ
مُعْرِضُونَ ۗ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ ۚ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ خَفِظُونَ ۗ إِلَّا عَلَى
اَزُواجِهِمُ اَوْمَا مَلَكَ اَيْهَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۚ فَمَنِ الْبَتَّفَ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُولَلِكَ هُمُ
الْعُدُونَ ۚ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِكَافَتِهِمْ وَعَهْرِهِمْ لِعُوْنَ ۚ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ
الْعُدُونَ ۚ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ
الْعُدُونَ ۚ وَالَّذِيْنَ هُمْ الْوَلِثُونَ ۚ الَّذِيْنَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ \* هُمْ فِيْهَا خَلِدُونَ ۞ ﴾

(٢٣/ المؤمنون:١١١)

''ایمان والے مرادکو پہنچ گئے، جواپی نماز میں عاجزی کرتے ہیں، جو ہے کار باتوں کی طرف رخ نہیں کرتے ، جوز کو قدیتے اور اپنی شرمگا ہوں کی حفاظت کرتے ہیں، کیکن اپنی ہویوں سے اور اپنی شرمگا ہوں کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن اپنی ہووں سے اور اپنی الزام نہیں ، تو جواس کے سوا کے خواہاں ہوں تو وہ می حدسے بڑھنے والے ہیں اور وہ اپنی امانتوں اور اپنے عبد کا لحاظ رکھتے ہیں اور جواپی نمازوں کے پابند ہیں، یہی اصلی وارث ہیں، جوفر دوس کے وارث ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ دہیں گے۔''

ان آیتوں میں جن اخلاقی فضائل کا بیان آیا ہے وہ یہ ہیں ، نکمی اور بیکار ہاتوں سے کنار ہ کشی ،عصمت اور پاک دامنی ،امانت داری اور ایفائے عبد ،ایک دوسری جگہ ہے:

﴿ وَلَكِنَّ الْيَرِّ مَنْ أَمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَالْمَلْمِكَةِ وَالْكِتْبِ وَالنَّيِهَنَ وَأَنَّ الْمَالَ عَلَى حُتِهُ ذوى الْقُرْلِي وَالْيَكُلَى وَالْمَسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّالِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ وَاَقَامَ الصَّلُوةَ وَأَنَّى الزَّكُوةَ وَالْمُوْفُونَ بِعَهْدِهِمُ إِذَا غَهَدُونَ وَالصَّيِرِيْنَ فِي الْبَاسَاءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْمَاسِ \* ﴿ (٢/ البقرة: ١٧٧) ''اورلیکن اصل نیکی اس کی ہے جواللہ پراور آخرت پراور فرشتوں پراور کتاب (الہی) پراور پیغبروں پراور کتاب (الہی) پراور پیغبروں پرایمان لا یا اور اپنامال اس کی محبت کے ساتھ درشتہ داروں کواور تیبیوں کو اور غریبوں کو اور مسافر کواور مانگنے والوں کواور گردنوں کو چھڑانے میں دیا اور نماز کھڑی کی اور زکو قادی اور اینے قول کو جب انھوں نے اقر ارکرلیا پورا کرنے والے اور مصیبت میں اور تکلیف میں اور لڑائی کے بل چل کے وقت ثابت قدم رہنے والے۔''

ان آیوں میں جواخلاتی اوصاف گنائے گئے ہیں وہ یہ ہیں،سٹاوت،قول وقر ارکو پورا کرنااورمشکلوں میں ثابت قدمی سورہَ آل عمران میں ہے:

﴿ ٱلصِّيرِيْنَ وَالصِّدِقِيْنَ وَالْقَيْتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ ﴾ (٣/ آل عمران:١٧)

'' ثابت قدم رہنے والے اور پچ بولنے والے اور (اللہ کی ) فرماں برداری کرنے والے اور (اللہ کی راہ میں )خرچ کرنے والے''

اس آیت میں ثابت قدمی ،سچائی اور فیاضی کوسراہا گیا ہے،اسی سورہ میں ان متقبوں کا حال ہے جواللہ کی مغفرت اور آسان وزمین کے برابر کی جنت کے ستحق ہوں گے۔

﴿ الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكَاظِينِ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِتُ الْمُحْسِنِيْنَ فَ ﴾ (٣/ آل عمر ان ١٣٤٠)

'' جوخوشحالی اور تنگ دئتی دونوں حالتوں میں (اللہ کے نام) خرج کرتے ہیں اور غصہ کورو کتے اور لوگ کے اور اللہ کے نام ) خرج کرتے ہیں اور اللہ نیکی کرنے والوں کودوست رکھتا ہے۔''

اس او پر ک آیت میں نیاضی ، عفوو در گزر اور احسان کی تعریف کی ٹی ہے، سورة معارج میں ہے:
﴿ وَالَّذِیْنَ فِیْ اَمْوَالِهِمْ حَقَّ مَعْلُوْمٌ ۚ لِلسّآبِلِ وَالْحَدُّوُوهِ ۗ وَالَّذِیْنَ یُصَدِّقُونَ بِیَوْمِ اللّهِیْنِ ۚ وَالْحَدُونِ ۚ وَالَّذِیْنَ یُصَدّقُونَ وَ بِیَوْمِ اللّهِیْنِ ۚ وَالَّذِیْنَ هُمْ لِفُونِ وَ اللّهِیْنِ هُمْ لِفُونِ وَ وَالَّذِیْنَ هُمْ لِفُونَ وَالّذِیْنَ هُمْ لِفُونَ وَاللّذِیْنَ هُمْ لِفُونَ وَاللّذِیْنَ هُمْ لِفُونَ وَاللّذِیْنَ هُمْ لِلَافَانِ وَاللّهُ وَاللّذِیْنَ هُمْ لِلَافَاتِمُ وَعَهْرِهِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّذِیْنَ هُمْ لِلَافَاتِمُ وَعَهْرِهِمُ لَوْنَ فَاللّهُ وَاللّذِیْنَ هُمْ لِلْفُونَ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَا

''اورجن کے مال میں مانگنے والے اور مصیبت زدہ کا حصہ مقرر ہے اور جوروز جزا کو بچی مانتے ہیں اور جوا سے زرب کا عذاب نڈر ہونے کی چین میں اور جواپنی شرم گا ہوں کی حفاطت کرتے ہیں، مگراپنی ہیو یوں اور شرکی باندیوں سے کہ اس میں ان برکوئی ملامت نہیں ، جواس کے علاوہ جا ہیں وہ حدے آگے بڑھنے والے ہیں اور



جوا پنی امانتوں کا اورا پنے عہد کا پاس کرتے ہیں اور جوا پنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں ۔''

ان آیوں میں سخاوت نفس، عفت وعصمت، امانت داری، ایفائے عہد اُور کچی گواہی کو ایک مومن کی ان میں شار کیا ہے، جواس کے جنت میں جانے کی سبب ہوئی ہیں۔

سورۂ احزاب میں ان مردوں اورعورتوں کا ذکر ہے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی بخشائش اور بڑی مزدوری کا وعدہ فر مایا ہے:

﴿ وَالصَّدِقِينَ وَالصَّدِقْتِ وَالصَّيرِينَ وَالصَّيرِتِ وَالْخَشِعِينَ وَالْخَشِعِينَ وَالْخَشِعَتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقْتِ وَالصَّآبِدِينَ وَالصَّبِلْتِ وَالْخَفِظِينَ فَرُوْجَهُمْ وَالْخَفِظْتِ ﴾

(٣٣/ الاحزاب:٣٥)

''اور پچ بولنے والے اور پچ بولنے والیاں ،صبر کرنے والے اورصبر کرنے والیاں اور عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں اور صدقہ دینے والے اور صدقہ دینے والیاں اور روزہ رکھنے والے اور روزہ رکھنے والیاں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے اور حفاظت کرنے والیاں۔''

> ان میں سچائی ،صبر،عاجزی اورعصمت دعفت کے اوصاف کا ذکر ہے۔ سور ہُ فرقان میں اللہ کے اچھے بندوں کی پہچان یہ بتائی گئی ہے :

(١) ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُونَ عَلَى الْكُرْضِ هَوْنًا وَّإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجِهِدُونَ قَالُوْاسَلَمًا ﴿ ﴾

(۲۵/ الفرقان:۲۳)

''اوررهم والےاللہ کے بندے وہ ہیں، جوز مین میں ہولے چلتے ہیں اور جاہل جب ان سے (جہالت کی ) با تیں کریں تو وہ کہیں سلامت رہے ۔''

(۲) ﴿ وَالَّذِينُ إِذَا ٱلْفَقُواْلَمُهُ يُسُرِفُوْا وَكُمُ يَقَتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾ (۲۰ الفرقان: ۲۷) '' اور جب وه خرچ كريس تو نه تو فضول خرچى كريس اور نه تنگى كريس اور دونوں كے پچ كى راه ہو۔''

> ﴿ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفُسُ النَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِأَلْحَقِّ وَلَا يَذْنُونَ ۗ ﴾ (٢٥/ الفر قان:٦٨) ''اورجوناحق کسی بے گناه کی جان نہیں لیتے اور نہ بدکاری کرتے ہیں۔'' ﴿ وَالنَّذِیْنَ لَا یَمْفُهَدُونَ الزُّوْرَ الزَّوْرَ لَا وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْدِ مَرُّوْا کِرَامًا ﴾

> > (٢٥/ الفرقان:٢٧)

🗱 ياسلام كهيں۔

''اور جوجھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب وہ ہے ہودہ مشغلہ کے پاس سے گزریں تو شریفانہ وضع سے گزرجا کیں۔''

بہلی آیت میں عاجزی اور فروتی اور برد باری ، دوسری آیت میں اعتدال اور میاندروی اور تیسری میں عدم اظلم اور عفت اور چوتھی میں سچائی اور متانت و شجیدگی کی تعریف کی گئی ہے، سور ہ رعد میں وہ صفتیں بتائی گئی ہیں جو عقبی میں کام آئیں گی:

﴿ الَّذِيْنَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيْتَآقَ ۗ وَالَّذِيْنَ يَصِلُونَ مَآاَمَرَ اللهُ بِهَ آنَ يُوْصَلَ وَيَخْشُونَ رَبَّهُمُ وَيَخَافُونَ سُوْءَ الْحِسَابِ ۚ وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا الْبَيْغَآءَ وَجْهِ رَتِهِمُ وَاقَامُوا الصَّلُوةَ وَانْفَقُوا مِمَّا رَزَقُنْهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّبِتَعَةَ أُولَمِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّانِ ﴾ (١٣/ الرعد: ٢٢)

''جولوگاللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور قول کو تو ڑتے نہیں اور جس کے جوڑنے کو اللہ نے کہا ہا کہ اس کو جوڑے کو اللہ نے کہا ہا کہ جاس کو جوڑے رکھتے ہیں اور بری طرح حساب ہونے سے سہے رہتے ہیں اور جنہوں نے اپنے مالک کی خوشی کے لیے صبر کیا اور نماز کھڑی کی اور ہم نے جو ان کو دیا اس سے چھپے اور کھلے (اجھے کا موں میں) خرج کیا اور برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں، انہی کے لیے بچھلا گھرہے۔''

اس ایفائے عہد ہے وہ عہد بھی مراد ہوسکتا ہے جو ہندہ اپنے اللہ ہے کرتا ہے اوراس ہے وہ عہد بھی سمجھا جا سکتا ہے جو اللہ کا نام لے کر ہندہ بندہ سے کتا ہے اور جس کے جوڑنے کا حکم ملا ہے، وہ اہل قرابت اور حق داروں کے حقوق ہیں ،ان دو کے سواان آیتوں میں ان کی تعریف کی گئی ہے جو برائی کے بدلہ لوگوں سے بھلائی کرتے ہیں ،با یہ کہ جھلائی کرکے برائی کو دھود ہے ہیں :

﴿ تِلْكَ الدَّارُ الْأَخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيُدُونَ عُلُوَّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَأَدًا ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَقِيْنَ۞﴾ (٧٨/ القصص:٨٣)

''اس پچھلے گھر کوہم ان کے لیے کریں گے جوز مین میں غروراورفساد کرنانہیں چاہتے اور آخر انجام پر ہیز گاروں کے لیے ہے۔

لعنی غرور نخوت نہیں کرتے:

﴿ وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُونَ كَبِّيرِ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُوْنَ ﴿ ﴾

(٤٢/ الشوري: ٣٧)

''اورجوبرو کناہوں اور بے حیائی کے کامول سے بچتے ہیں اور جب انہیں غصر آتا ہے تو

سِنْ وَالنَّبِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا

معاف كرديية مين.''

لینی غصه آنے پڑبھی ہے قابونہیں ہوتے اور معاف کردیتے ہیں۔

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۞ ﴿ ﴿ المَائدة: ٤٢)

''بیشک الله انصاف والون کو بیار کرتا ہے۔''

عدل دانصاف کی فضیلت کے لیے اس سے بڑھ کر کیا جا ہے کہ وہ اللہ کے پیار اور محبت کا ذریعہ ہے۔

﴿ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ ﴾ (٢/ البقرة: ١٩٥)

"بیشک الله نیک کام کرنے والوں کو پیار کرتا ہے۔"

اس بیاراورمحبت کےاستحقاق میں ہرنیکی کا کام کرنے والا داخل ہے۔

حدیثوں میں جن اخلاقی نصلتوں کا بیان ہے دہ متفرق طور سے پچھلے صفحوں میں گزر چکی ہے اور آ گے

بھی اپنی اپنی جگہ پر آئیں گی۔

اوپر کے معیار کے مطابق اخلاقی خوبیوں کے سرفہرست ہونے کی حیثیت جس فضیلت کو حاصل ہے وہ میرے خیال میں سچائی ہے۔ اس ایک فضیلت کے نیچ منطقی اور نفسیاتی نتیجہ کے طور پر بہت سی اہم اخلاقی فضیلتیں آ جاتی ہیں۔

انسان کے ہرقول اور ہم آ ہنگ ہوں۔ ای کا نام صدق یا سچائی ہے، جو سچانہیں اس کا دل ہر برائی کا گھر ہو
دوسرے سے مطابق اور ہم آ ہنگ ہوں۔ ای کا نام صدق یا سچائی ہے، جو سچانہیں اس کا دل ہر برائی کا گھر ہو
سکتا ہے اور جو سچا ہے اس کے لیے ہر نیکی کے حصول کا راستہ آ سان ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص
آ خضرت سکا پہنے کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی ، یارسول اللہ! جھے میں چار بری خصلتیں ہیں۔ ایک یہ یہ کہار ہوں ، دوسری یہ کہ چوری کرتا ہوں ، تیسری یہ کہ شراب پیتا ہوں ، چوجی یہ کہ جھوٹ بولتا ہوں ، ان میں
بدکار ہوں ، دوسری یہ کہ چوری کرتا ہوں ، تیسری یہ کہ شراب پیتا ہوں ، چوجی یہ کہ جھوٹ بولتا ہوں ، ان میں
عہد کیا اب جب رات ہوئی تو شراب پینے کو اس کا جی چا با اور پھر بدکاری کی ؟ تو کیا جو اب دوں گا
گزرا کہ جوجی ہو جب آ مخضرت مُن اللہ ہو چھیں گے کہ رات تم نے شراب پی اور بدکاری کی ؟ تو کیا جو اب دوں گا
اگر ہاں کہوں گا تو شراب اور زنا کی سزادی جائے گی ۔ اگر نہیں کی تو عبد کے خلاف ہوگا۔ یہ سوچ کران دونوں
سے باز رہا ، جب رات زیادہ گزری اوراندھیرا خوب چھا گیا تو چوری کے لیے گھر ہے نگانا چا ہا تو پھراسی خیال کے آتے بی اس جرانی تو کیا کہوں گا۔ ہاں کروں گا تو ہاتھ کئیں گے اور نہیں کرتا تو بدعہدی
ہوا اور عرض کی ، یارسول اللہ من پینے جوٹ نہ ہو لئے سے میری چاروں بری خصاتیں مجھ سے جھٹ گئیں ، یہن ہوا اور عرض کی ، یارسول اللہ من پینے جوٹ نہ ہو لئے سے میری چاروں بری خصاتیں مجھ سے جھٹ گئیں ، یہن کر آخضرت منا پھیلی مسرور ہوئے۔ یہ

بیروایت سندگی روسے تنی ہی کمزور ہو، گرنتیجہ کے لحاظ سے بالکل درست ہے، سپائی کی عادت انسان کو بہت می برائیوں سے بپائی ہے، جو سپاہوگاہ ہم برائی سے پاک ہونے کی کوشش ضرور کرے گاہ ہ راستہاز ہو گا، راست گوہوگا، ایما ندار ہوگا، وعدہ کو پورا کرے گا، عہد کو وفا کرے گا، دلیر ہوگا، دل کا صاف ہوگا ریا کارنہ ہوگا، اس کے دل میں نفاق نہ ہوگا ہی چھے بچھ اور سامنے بچھاس کی شان نہ ہوگا، خوشامدی نہ ہوگا سب کے محروسہ کے قابل ہوگا، لوگوں کو اس کے قول وفعل پراعتبار ہوگا، جو کہے گا، کرے گاغرض جس پہلوسے دیکھئے سپائی بہت می اخلاقی خوبیوں کی اصلی بنیاد قرار پائے گی۔ صدق صفات ربانی میں سے بھی سب سے بڑی صفت ہے، اللہ سے بڑھ کرسچا کون ہوسکتا ہے، قیامت کے وعدہ کے سلسلہ میں اللہ آسے فرما تا ہے:

اس قصه کومولا ناشاه عبدالعزیز صاحب محدث د بلوی نے تفسیر عزیزی سورة ن میں کتب سیر کے حوالہ نے تقل کیا ہے لیکن مجھے اس کا ماخذ میں معلوم ہوا۔ (تفسیر فتح العزیز ، بارہ: ۲۹ ، ص: ۳۳)۔

سِندِوَالنِّينَ اللَّهِ اللَّه 524 ﴿ وَمَنُ اصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا فَ ﴾ (٤/ النساء:٨٧) "اوركون الله سے زياده سچاہے بات ميں ـ" ای طرح بہشت کے وعدہ کی تقریب سے ارشاد فرمایا ہے: '' وعده کیااللہ نے سچ اورکون ہےاللہ سے زیادہ سچابات میں۔'' الله سيا ہے اس ليے اس كى سارى شريعت سي ہے فرمايا: ﴿ وَإِنَّا لَصْدِقُونَ ١٤٦ ) (٦/ الانعام: ١٤٦) ''اورہم ہیں ہیجے۔'' ﴿ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ \* فَاتِّبِعُوْا مِلَّةَ إِبْرُهِيْمَ حَنِيْقًا ﴿ ﴾ (٣/ آل عمران: ٩٥) '' کہہ(اے پیغیر)اللہ نے پیج فر مایا تو ابراہیم صنیف کے دین کی پیروی کرو'' ﴿ وَالَّذِيْ جَآءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهَ أُولِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿ ﴾ (٣٩/ الزمر:٣٣) ''اور جوسچا کی کو لے کر آیا اوراس سچا کی کونچی ماناو ہی تو پر ہیز گار ہیں۔'' اس آخری آیت میں ''سچائی'' سے مراداللہ کی شریعت یا کتاب ہے۔ مگر لفظ کاعموم ہرسچائی تک وسیع ہے،اس سےمعلوم ہوا کہ پر ہیز گاروں کی شان یہ ہے کہ وہ سچائی کے ساتھ ہوتے ہیں، ہر سچی بات کو قبول كرتے بيں اورا ين برقول اور عمل بين سيائي كو پيش كرتے ہيں۔ اہل ایمان کا بیرحال ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسولوں کے وعدوں کوسچا ہوتے اپنی آ تکھوں ہے و يکھتے ہیں تو يكارا تھتے ہیں: ﴿ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ (٣٣/ الاحزاب:٢٢) ''اوراللّٰداوراس کے رسول نے پیچ کہا۔'' چونکه رسول ،الله سے علم یاتے ہیں ،اس لیے وہ بھی سے ہوتے ہیں: ﴿ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ۞ ﴾ (٣٦/ يَسَ:٥١) ''اور پیغمبروں نے سچ کہا۔'' اس سے ظاہر ہے کہ صدق اور سچائی پیغیروں کا سب سے پہلا وصف ہے، کیوں کہ ان کی ساری باتیں دعوے، دلیلیں ادر تھم اگر نعوذ باللہ سچائی ہے ذرابھی خالی ہوں تو ان کی پیمبری اور نبوت کی ساری عمارت دھم ے زمین پر گر جائے ،اللہ تعالٰی نے کئی پنمبروں کواس صفت سے خاص طور سے موصوف کیا ہے،سب سے پہلے تو خودمات حنیف کے داعی حضرت ابراجیم عالیہ ا کواس سے متصف فرمایا ہے، ارشاد ہوتا ہے: ﴿ وَاذْكُرُ فِي الْكِتْبِ إِبْرُهِيْمَ اللَّهُ كَانَ صِدِّيقًا لَّإِيًّا ۞ ﴾ (١٩/ مريم:٤١)

نِينَةِ عَالَيْقِينَ ﴾ ﴿ يَعْنَى الْعَلَيْقِينَ اللَّهِ عَلَى الْعَلَيْقِينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّ

"اور كتاب مين ابراجيم عليناً كاحال بيان كركدوه برات سيجاورنبي تص\_"

ا یک اور پینمبر حضرت ادر ایس عالیما کو کھی اللہ نے اس سے نامز دکیا ہے:

﴿ وَاذْكُرُونِ الْكِتْبِ إِدْرِيْسَ ٰ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ۗ ﴿ ١٩/ مريم:٥٥)

"اوركتاب ميں ادريس علينا كا حال بيان كركدوه بزے يے اور نبي تھے."

حضرت مریم علیتاً این جنہوں نے اللہ کی باتوں کے سچ ماننے میں ذرابھی پس و پیش نہیں کیا۔اس وصف سےمتاز ہوئیں فر مایا گیا:

﴿ وَأَمُّهُ صِدِّيقَةً ا ﴾ (٥/ المآئدة:٥٧)

''اوران(عیسی عَالِیَلا) کی ماں بڑی تیجی تھیں۔''

حضرت یوسف علیمنیا جوخواب کی تعبیر میں ایسے سچے نکلے، ہندوں کی زبان سے صدیق کہلائے:

﴿ يُوسُفُ آيُّهَا الصِّدِّينَ ﴾ (١٢/ يوسف: ٤٦)

" يوسف! اے بڑے تجے!"

حضرت اساعیل علیمِلاً نے اپنے باپ ہے صبر وشکر کا جو دعدہ کیا تھاوہ پورا کردیا،تو اللہ سے صادق الوعد (وعدہ کاسچا)خطاب پایا:

﴿ وَاذْكُرُ فِي الْكِتْبِ اِسْمُعِيْلَ أَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا تَبْيًّا ﴿ ﴾

(١٩/ مريم:٥٥)

"اور کتاب میں اساعیل کا ذکر کر، بے شبہ وہ وعدہ کاسچا اور بھیجا ہوا نبی تھا۔"

الله کی خوشنو دی والی جنت جن لوگوں کو ملے گی ان میں وہ بھی ہوں گے، جود نیامیں ووسری صفتوں کے ساتھ سچائی اور راستبازی سے متازیتھے:

﴿ ٱلصَّيرِيْنَ وَالصَّدِقِيْنَ ﴾ (٣/ آل عمر ان:١٧)

''صبر کرنے والے اور سیجے۔''

اللہ نے جن لوگوں کے لیے اپنی مغفرت اور اجرعظیم کے وعدے کیے ہیں ، ان میں اسلام وایمان اور اللہ کی فر مانبر داری کے بعد پہلا درجہ بچوں اور راستہاز وں کا ہے ۔ فر مایا:

﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمْتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنْتِ وَالْقُنِتِينَ وَالْقَيْتَتِ وَالصَّدِقِينَ

وَالصَّدِقْتِ ﴾ (٣٣/ الاحزاب: ٣٥)

'' بے شک اسلام قبول کرنے والے مرد اورعورتیں ، ایمان لانے والے مرد اورعورتیں اور فرمانبردارمرداورعورتیں اور سیچ مرداور تجی عورتیں ''

مِنْ الْفَالِيَّةِ الْمُعَالِّيْنِيُّ الْمُحْمَدِّ الْمُعَالِّيْنِيُّ الْمُحْمَدِّ الْمُعَالِّيْنِيُّ الْمُحْمَدِ

﴿ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَآجُرًا عَظِيهًا ﴾ ﴿ ٣٣/ الاحزاب ٣٥٠)

''اللّٰہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑی مزدوری رکھی ہے۔''

اس سپائی کے کاروبار کا صلہ دوسری زندگی میں ملے گا اور وہ وہاں ہماری کامیابی کا وربعہ بے گی، قیامت کی نسبت ہے:

ست ن سبت ہے۔ ﴿ لَم اِبْدُو مِرْجَبِهِ اللّٰهِ عَرْمِ مِنْ فِيهِ وَمَا يَعْ مِنْ اللّٰهِ عَرْمِ مِنْ اللّٰهِ عَرْمِ مِنْ اللّ

﴿ هٰذَا يُومُ يَنْفُعُ الصَّدِقِينَ صِدْقُهُمْ \* ﴾ (٥/ المآندة: ١١٩)

"يەدن ہے كه سيچ بندول كوان كانچ كام آئ كار"

اس امتحان میں جس ہے جس قولی اورعملی سچائی کا ظہور ہوگا ،اسی کےمطابق اللہ تعالیٰ اس کوانعا م اور عوض بھی عطافر مائے گا ، چنانچیفر مایا:

﴿ لِيَمْزِيَ اللهُ الصَّدِقِينَ بِصِدْقِهِمْ ﴾ (٣٣/ الاحزاب: ٢٤)

''تا كمالله سيح اترنے والول كوان كى سچائى كاعوض دے۔''

اسلام میں سچائی کی اہمیت اتنی بڑھائی گئی ہے کہ یہی نہیں کہ سچائی اختیار کرنے کا تھم پر تھم دیا گیا ہے، بلکہ سیکھی تاکید آئی ہے کہ ہمیت سے علاقہ ورابطہ رکھواور انہیں کی صحبت میں رہو کہ ان کے دوساتھیوں نے جو تبوک کے سفر رہو کہ ان کی سچائی کے اثر سے تم بھی سچے بنو کعب بن مالک بڑائٹنڈ اوران کے دوساتھیوں نے جو تبوک کے سفر میں رسول اللہ شکا پیٹا کے ساتھ نہ جا سکے تھے، برقتم کی تکلیفیں سبہ کر جس سچائی کا ثبوت دیا تھا، اس کی طرف اشارہ کر کے اللہ فرما تا ہے:

﴿ يَأَيُّهُا الَّذِيْنَ أَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصِّدِقِيْنَ۞﴾ (٩/ التوبة:١١٩)

''اےایمان لانے والو!اللہ ہے ڈرواور پچوں کے ساتھ رہو۔''

اہل آفسیر کے نزدیک یہاں ان چوں سے مراد آنخضرت سُائٹینِم اور وہ بڑے بڑے صحابی ہیں، جن کی سچائی کا بار ہا امتحان ہو چکا تھا۔ مگر بہر حال آنخضرت سُائٹینِم اور صحابہ کے بعد بھی یہ آیتِ کریمہ اپنی لفظی وسعت کے سبب سے ہر دور کے مسلمانوں کو چوں کی معیت اور صحبت کی دعوت دیتی ہے۔ سچائی کے معنی عام طور سے صرف سچے ہو لئے کے سمجھے جاتے ہیں، مگر اسلام کی نگاہ میں اس کے بڑے وسیع معنی ہیں، جن کے لحاظ سے اس کے اندرا کیلے قول ہی نہیں، بلکہ ممل کی بھی ہر سچائی داخل ہے، امام غزالی نہیں ہے نے احیاء العلوم میں بڑی باریک بینی سے اس کی چھے تھیں کی ہیں اور قرآن و صدیث سے ہرا کیک کے معنی بتائے ہیں۔ بات میں بچائی، ارادہ اور نیت میں سچائی، عزم میں سچائی، عزم کو پورا کرنے میں سچائی، عمل میں سچائی اور دینداری کے مقامات اور مراتب میں سچائی، لیکن ذرا معنی میں وسعت دیجے تو اس کی تین ہی قسموں میں ساری سچائیاں آ مقامات اور مراتب میں سچائی، دل کی سچائی اور عمل کی سچائی۔

تجی زبان سے جو بولا جائے ، وہ تج بولا جائے اور منہ ہے کوئی حرف صدافت کے خلاف نہ نکلے ، یہ سچائی کی عام اور مشہور شم ہے ، جس کی پابندی ہر مسلمان پر فرض ہے ، وعدہ کو پورا کرنا اور عبد اور قول وقر ارکو نبا ہنا بھی ای قسم میں داخل ہے اور یہ ایمان اور اسلام کی بڑی نشانی ہے ، اس کے برخلاف ہر شم کا جھوٹ دل کے نفاق کے ہم معنی ہے ، سورۂ احز اب میں ایک آیت ہے :

﴿ لِيَجْذِى اللهُ الصّٰدِ قِيْنَ بِصِدْ قِهِمُ وَيُعَدِّبَ الْمُنْفِقِيْنَ إِنْ شَكَّعَ ﴾ (٣٣/ الاحزاب: ٢٤) 
"" تاكمالله چول وان كى سچائى كاعوش د اورمنا فقول كوسز اد اگر جا ہے "

اس آیت پاک میں صادق کا مقابل منافق کو قرار دیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ صدق ایمان کا اور جھوٹ نفات کا سرمایہ ہے، اس حقیقت کو آنحضرت سُنا ﷺ نے بیان کے مختلف پیرایوں میں ظاہر فرمایا ہے، صفوان بن سلیم تا بعی سے مرسلا روایت ہے کہا کہ شخص نے رسول الله سُنا ﷺ سے بوچھا کہ کیا مسلمان نا مرد بھی ہوسکتا ہے؟ فرمایا: ''ہوسکتا ہے۔'' پھر بوچھا، کیا بخیل بھی ہوسکتا ہے؟ جواب دیا: ''ہوسکتا ہے۔'' پھر دریافت کیا، کیا جمونا بھی ہوسکتا ہے؟ فرمایا: ''ہوسکتا ہے۔'' پھر فوچھا، کیا بخیل بھی ہوسکتا ہے؟ مرمان الله سُنا ﷺ نے فرمایا کہ دریافت کیا، کیا جمونا بھی ہوسکتا ہے، کی میان ہو کہا ہو ہو ہو کہ میان کہ سے بھر کہ رسول الله سُنا ﷺ نے کہ موسکتا ہے، کی موسکتا ہو کہ جوٹ کی ہو کہ جوٹ کی ہو ہو کہ کہ ہو ہو کہ کہ موسکتا ہو کہ ہو ہو کہ کہ ہو ہو کہ کہ ہو ہو کہ ہو کہ

• مؤطا امام مالك، كتاب الكلام، بماحاء في صدق والكذب: ١٨٦٢ عن ابي امامة عند مسند أحمد، ج٥، ص: ٢٥٢ وعن سعد بن ابي وقاص عندالبزار: ١٠٢ وابي يعلى: ١١٧ والطبراني في الكبير والبيهقي في السنن، ١٠ / ١٩٧ وفي الشعب: ٤٨٠٩ وعن ابن عمر عند البيهقي في الشعب: ١٨٨ وقد روى مرفوعًا وموقوفًا مسند احمد عن ابي هريرة، ج٢، ص: ٢٥٣ وطبراني، نيز مسند ابي يعلى عن عمر بن الخطاب، سيميش فافظ منذري كي ترغيب وترهيب جلد دوم باب الترغيب في الصدق، ص: ١٩٣، ١٩٢ عن الايمان، باب علامات المنافق: ٣٤ وصحيح مسلم، كتاب الايمان، باب خصال المنافق: ٢٠٨ وابو داود، كتاب السنة، باب الدليل على الزيادة الايمان: ٢٦٨٨ وترمذي، ابواب باب عمل المنافق: ٢٠٨ وابو داود، كتاب السنة، باب الدليل على الزيادة الايمان؛ علامة المنافق: ٢٠٨٠ وابو داود، كتاب الايمان، باب علامة المنافق: ٢٠٨٠ ورمذي، ابواب

نِيْدَةُوْالَنِيْنَ اللَّهِ ال

بولے، جب وعدہ کرے تو پورانہ کرے اور جب امین بنایا جائے تو ہے ایمانی کرے۔' 🏶 صحیح مسلم میں اس کے بعد ہے:''اگر چہوہ نمازی اور روزہ دار ہی کیوں نہ ہواورا پنے کومسلمان ہی کیوں نہ کہتا ہو۔' 🗱

. دل کی سیا کی

صدق کی دوسری قتم دل سے تعلق رکھتی ہے اور اس حیثیت سے صدق اور اخلاص دونوں ایک ہی چیز بن جاتے ہیں ادراس حالت میں بعض موقعوں پر زبان سے سے کا اظہار بھی اس لیے جھوٹ ہوجا تا ہے کہ وہ دل کی متہ سے نہیں نکلا، منافق رسول اللہ منافیق کے خدمت میں آ کرآپ کی رسالت کا زبانی اقرار کرتے تھے اور آپ کی رسالت ایک بالکل تجی بات تھی ،کین چونکہ بیا قراران کے خمیر کے خلاف تھا،اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَاللَّهُ يَنْهُدُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكَذِبُونَ أَلَى المَافقون: ١) "اورائد جمّائ ديتائ كه بيمنافق جموعً بن "

یعنی اپی شہادت میں جھوٹے ہیں، زبان سے تو یہ کہتم اقر ارکرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں بہتی اپنی شہادت میں جھوٹے ہیں، زبان سے تو یہ کہتم اقر اراور گوائی نہیں، ان کے دل میں کچھ ہے اور زبان پر کچھ ہے، اس سے معلوم ہوا کہ سچائی اس کا نام ہے کہ زبان سے دل کی سچے ترجمانی کی جائے، اگر ایسانہ ہوتو اس کا نام نفاق ہے، جس کی برائی سے سارا قرآن بھرا ہوا ہے، اسی طرح اگر کسی عمل کی دلی غرض پچھاور ہواور نظا ہر پچھ اور کیا جائے تو وہ بھی جھوٹ ہے، ایک حدیث میں ہے کہ ''قیامت کے دن اللہ کے سامنے تین شخص لین ایک عام ، ایک شہید اور ایک دولت مند بیش ہوں گے اور ہر ایک این علم ودولت اور جان بازی کے کارنا ہے بیان کرے گائی کہ تا کہ گاگہ تم جھوٹ بکتے ہواور فرشتے بھی بہی کہیں گے۔'' جگ یہ کرے گائیکن ان کارنا موں کون کر اللہ کے گاگہ تم جھوٹ بکتے ہواور فرشتے بھی بہی کہیں گے۔'' بگ یہ

صحیح بخاری، کتاب الایمان، باب علامات الایمان: ۳۳ وکتاب الادب، باب قول الله: یاایهاالذین
 امنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین: ۲۰۹۵ و صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب خصال المنافق: ۲۱۱\_

<sup>🕏</sup> صحيح مسلم، ايضًا:٢١٣،٢١٣ - 🐧 صحيح بخاري، كتاب الادب، ايضًا:٦٠٩٤ـ

<sup>🗱</sup> ترمذي، ابواب الزهد باب الرياء والسمعة:٢٣٨٢ـ

کارنا ہے اگر چہ غلط بیان نہیں کیے گئے تھے، تاہم چونکہ ان میں اخلاص نہ تھا اور وہ محض شہرت حاصل کرنے کی غرض سے کیے گئے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کوجھوٹ کہا، کہ ان کے ان کارناموں کی حقیقی غرض اللہ کی خوشنو دی نہتی ، بلکہ دنیا کی شہرت اور ناموری تھی ، جس کا اللہ کے یہاں کوئی معاوضہ نہیں۔ عمل کی سچائی

عمل کی سچائی ہے کہ جونیک عمل ہو وہ ضمیر کے مطابق ہو، یا یوں کہیے کہ ظاہری اعمال باطنی اوصاف کے مطابق ہوں، مثلاً: ایک شخص نماز میں خشوع وخضوع کا ظہار کرتا ہے اوراس سے اس کا مقصود صرف نمائش ہے، تو یہ شخص ظاہر ہے کہ کھلا ہوار یا کاراور جھوٹا ہے، لیکن ایک عملی جھوٹ اس سے بھی بڑھ کر باریک ہے، ایک شخص نمائش کے لیے ایسانہیں کرتا ، تا ہم ظاہری طور پر اس کی نماز سے جوخشوع وخضوع ظاہر ہوتا ہے، اس کے مطابری اعمال اس کے باطن کی صحیح ترجمانی نہیں کرتے، باس باطن میں وہ خشوع وخضوع خیر جمانی نہیں کرتے، اس بالی میں صادق نہیں ، اس لیے زبان کی سچائی اور دل کی سچائی کے ساتھ مل کی سچائی ہمی ضروری ہے، اس لیے جہاد کیا، وہ اللہ تعالی کے نزدیک سے جہاد کیا، وہ اللہ تعالی کے نزدیک سے جہاد کیا،

﴿ إِنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ أَمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمُ يَرْتَابُواْ وَجْهَدُوا بِأَمُوالِهِمْ وَٱنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ "أُولَلِكَ هُمُ الصّٰدِقُونَ ۞ ﴾ (٤٩/ الحجرات:١٥)

''مسلمان تو وہی ہیں جواللہ اوراس کے رسول پرایمان لائے پھر (کسی طرح کا) شک (وشبہ) نہدی رہ ریش کے میں جو بعد میں میں میں اللہ میں بہر ہے گئے ہیں۔''

نہیں کیااوراللہ کے راہتے میں اپنی جان و مال سے جہاد کیا یہی ہیچلوگ ہیں۔'' میں میں ایٹر سے میں پر عمل میں کا این میں این ایس

یہ سے اس لیے طہرے کہ ان کا یم ل ان کی دلی کیفیت کا سے تر جمان ہوا، زبان اور دل ہے جس ایمان کا اقرار کیا تھا، ممل ہے اس کی تصدیق کر دی۔ اس صدق عمل کے کئی مرتبے ہیں، ایک ہی ہجی ہے کہ جوارادہ کیا جائے، اس میں کئی تھی کا رادہ طاہر کرتا ہے، کیکن جب جائے، اس میں کئی قشم کاضعف و تر دونہ پیدا ہو، مثلاً: ایک شخص احکام الہی کی تقیل کا رادہ طاہر کرتا ہے، کیکن جب اس کی آزمائش کا وقت آتا ہے تو اس کے ارادہ کا ضعف طاہر ہوجاتا ہے، اس لیے ایسے شخص کو صادق العزم یعنی

ارادہ کا پیانہیں کہہ سکتے ،اس فتم کاصادق العزم وہی شخص ہوسکتا ہے جومومن کامل ہو،منافق لوگ اس امتحان میں پورے نہیں اتر سکتے ، کیونکہ عدم یقین کی بنا پروہ دل کے بودے ہوتے ہیں ، چنانچے اللّہ تعالیٰ فر ما تا ہے:

﴿ وَيَقُولُ الَّذِيْنَ أَمَنُواْ لَوَلَا نُزِّلَتْ سُوْرَةٌ ۚ فَإِذَاۤ أَنْزِلَتْ سُوْرَةٌ كُفِّكُمَةٌ وَّذُكِرَ فِيهَا الْقِيَّالُ ۗ

رَأَيْتَ الَّذِيْنَ فِي قُلُوْيِهِمْ مَّرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ عُفَاوُلَى

ڔۜۜؾڡ؞ڡۅۧؽڽ؆ڝڟۅٟڽٷڡڔۺڝڝڝڝۅ؈ٳڽڡڝ ڵۿؙؙۿؗڟٵؘۼة۠ۊۜڰۊٛڵ؆ٞۼ۫ڡؙۯۏڡ۠ٛ؊ۏؘٳۮؘٳۼڒؘػٳڶٳٚڴڡؙۯ؊ڣڵڮؙۅڝؘۮڨؙۅٳٳۺڰڶػٲؽڂؽڔٞٳڷۿۿۄ۫ڰٛ

(Y1\_Y ... (Y)

سِينةُ النَّبِيُّ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّاللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّالللَّهِ الللَّهِ اللَّا

''اور ہے مسلمان تو یتمنا ظاہر کرتے ہیں کہ (جہاد کے بارے میں ) کوئی سورت نازل ہو، پھر جب کوئی سورہ اترتی ہے، اس میں لڑائی کا تذکرہ ہوتو (اے پیغیبر مُثَاثِیْلُم!) جن لوگوں کے دلوں میں (نفاق کا)روگ ہے، ہم ان کودیکھو گے کہ وہ تمہاری طرف ایسے (خوف زوہ) دیکھ رہے ہیں، جیسے کسی پرموت کی بے ہوثی طاری ہو، تو ان پر تف ہو، (رسول کی) فرماں برداری عیا ہے اور جب بات پھن جائے پھر یہ لوگ اللہ سے ہے جا ہے اور جب بات پھن جائے پھر یہ لوگ اللہ سے ہے رہیں تو یہان کے حق میں بہتر ہے۔''

اس مرتبہ سے بڑھ کرصد ق عملی کا مرتبہ یہ ہے کہ جوتول وقرار کیا جائے اور جس تول وقرار کے پورا کرنے کا سچاعز م کیاجائے ،اس کو وقت پڑنے پر پورا کربھی دکھایا جائے ، کیونکہ میمکن ہے کہ انسان کسی موقع پرعز م صادق کر لے اور اس میں کسی فتم کا ضعف نہ ہو، لیکن جب اس کے پورے کرنے کا وقت آئے تو اس میں ضعف ظاہر ہو، اس لیے صحابہ کرام میں جن لوگوں نے عزم صادق کے ساتھ عملاً اپنے عزم کو پورا کر دکھایا ہے ، اللہ نے ان کوسچا کہا ہے ۔ چنا نچے حضرت انس بن نضر رٹیائٹی کوغز و ہدر میں شرکت کا موقع نہیں ملا تھا ، اس کی تلا فی کے لیے انہوں نے کہا کہ اب اگر مجھ کو کسی غز وہ میں شرکت کا موقع ملا تو اپنی جان بازی کے جو ہر دکھاؤں گا ، چنا نچے اس کے بعد غز و ہ احد میں شرکت کا موقع ملا تو اپنی جان بازی کے جو ہر دکھاؤں گا ، چنا نچے اس کے بعد غز و ہ احد میں شریک ہوئے اور نیز ہے، تلوار اور تیر کے تقریباً اسی زخم کھا کر شہادت حاصل کی ، ایفائے عزم کی ہے بہترین مثال تھی ، اس لیے خداوند تعالی نے ان کی شان میں ہے آ یت کر شہادت حاصل کی ، ایفائے عزم کی ہے بہترین مثال تھی ، اس لیے خداوند تعالی نے ان کی شان میں ہے آ یت کا ذار فر مائی : اللہ کے بیا کہ کو بھور کی ان کی بیات کے بیات کی شان میں ہے آ یت کی بیاتھا گا کے بیاتھا گا کو کر کے بیاتھا گا کو کر کی گھور کی کے بیاتھا گا کے کی کہ کو کیا گھور کی گھور کو کھور کی گھور کو کی کے بیاتھا کے عزم کی ہور کی گھور کی گھور کی کے بیاتھا گھور کی گھور کی کھور کی کھور کی کے بیاتھا کی کر کی گھور کی کے بیاتھا کے عزم کی کھور کی گھور کی کے بیاتھا کے عزم کی کھور کی گھور کی کھور کی کھور کی کھور کھور کی کھور کو کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کو کھور کی کھور کو کھور کی کھور کی کھور کو کھور کی کھور کی کھور کھور کھور کی کھور کی کھور کی کھور کو کھور کی کھور کی کھور کھور کو کھور کی کھور کی کھور کور کھور کی کھور کھور کے کھور کی کھور کور کھور کی کھور کی کھور کی کھور کھور کور کی کھور کھور کی کھور کھور کھور کھور کے کھور کی کھور کے کور کھور کھور کی کھور کھور کی کھور کور کھور کے کھور کی کھور کی کھور کے کھور کھور کے کھور کور کھور کور کور کھور کی کھور کی کھور کھور کور کور کھور کور کور کور کھور کے کھور کھور کے کھور کی کھور کے کھور کھور کور کور کھور کے کھور کے کھور کے کھور کھور کے

﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللهُ عَلَيْهِ ۚ فَهِنْهُمْ مَّنَ قَطَى نَجْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنَ لَيَ لِيَعْوَى اللهُ الطّدِوَيْنَ بِصِدُ قِهِمُ وَيُعَكِّبَ الْمُنْفِقِيْنَ اِنْ شَآءَ لَا يَتْعَظِرُ ۗ وَمَا بَكَ لُوْا تَبُويُ لِيعْنِى اللهُ الطّدوقِيْنَ بِصِدُ قِهِمُ وَيُعَكِّبَ الْمُنْفِقِيْنَ اِنْ شَآءَ اللهُ كَانَ عَفُوْدًا رَّحِيْبًا ﴾ ( ٣٣/ الاحزاب: ٢٤ ـ ٢٢)

''مسلمانوں میں پچھوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے ساتھ انبوں نے (جان ثاری کا) جوعبہ کیا تھا اس میں سے اترے سو (بعض تو) ان میں سے ایسے سے جو اپنی پوری کر گئے، (یعن شہید ہوئے) اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جو (شہادت کے) منتظر ہیں اور انہوں نے (اپنی بوئی اور انہوں نے (اپنی بوئی ) وربعض ان میں سے ایسے ہیں جو (شہادت کے) منتظر ہیں اور انہوں نے (اپنی بات میں) ذرا سا بھی تو ردو بدل نہیں کیا، تا کہ اللہ چوں کو ان کی سچائی کا عوض دے اور منافقوں کو مزاد ہے آگر چاہے یاان کو معاف کردے، ﷺ بے شک اللہ معاف کرنے والا اور

صدق عملی کی سب سے اعلی قتم ہیہ ہے کہ انسان کے ظاہر و باطن یعنی اس کی زبان کا ہر حرف، دل کا ہر

رحم کرنے والا ہے۔''

<sup>🗱</sup> بخارى، كتاب الجهاد، باب قول الله عزوجل: من المؤمنين رجال....: ٤٧٨٣ ـ

<sup>🧱</sup> یعنی ان منافقوں کوتو بہ کی تو فیق ہواور وہ آ گے چل کر ہے موکن بن جا نمیں تو خداان کومعاف فریادے۔

اراد ہ اور عمل کی ہرجنبش حق وصدافت کا پورامظہر ہوجائے ،قر آن نے ایسے ہی اوگوں کوصدیق کہا ہے ، ان کا سے حال ہوتا ہے کہ جو بچھ دل سے مانتے ہیں ، عمل سے اس کی تصدیق اور زبان سے اس کا بر ملا اقرار اور یقین کی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں ، بعض بعض صحابیوں کے حالات میں اس کیفیت کا ذکر آتا ہے ، ایک بارایک صحابی نے رسول اللہ من اللہ من اللہ پرسچائی کے ساتھ ایمان لا یا ہوں ۔ آپ نے کہا کہ میں اللہ پرسچائی کے ساتھ ایمان لا یا ہوں ۔ آپ نے کہا کہ میں اللہ پرسچائی کے ساتھ ایمان لا یا ہوں ۔ آپ نے کہا کہ میرا کہ دونے سے جو کہو کیونکہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے ، تو تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے ؟''بولے میرا دل دنیا ہے بھر گیا ہے ، اس لیے رات کو جاگا کرتا ہوں ، (نماز) اور دن کو بھوکا پیاسار ہتا ہوں (روزہ) گویا میں علانیہ عرش اللی کود کھی رہا ہوں ، گویا میں دوزخیوں کوواویلا کرتے ہوئے دیکھتا ہوں ۔ ارشاد ہوا کہ''تم نے جان لیا ،اس پرقائم رہو۔' بھ

صحابہ کرام مِن أَيْمَ ايمان کی يہی حقیقت سجھتے تھے اور رسول الله مَن اللّهُ عَلَيْمَ کی خاص صحبتوں میں ان کوایمان کا يہی درجہ حاصل ہوتا تھا، ايک بار حضرت حظلہ اسيدی وُلاَلْتُمَةُ حضرت ابو بکر مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ کے پاس سے روتے ہوئے گزرے، انہوں نے بوچھا، حظلہ کیا بات ہے؟ بولے: میں منافق ہوگیا، ہم لوگ رسول الله مَن اللّهُ عَلَيْهُ کی خدمت میں ہوتے ہیں اور آپ مَن اللّهُ عَلَيْهُ جنت و دور خ کا ذکر کرتے ہیں تو گویا ہم ان کوعلانیہ و کیے لیتے ہیں، کو منت بیٹ جب بلٹ کر بال بچوں اور دنیوی کاروبار میں مشغول ہوجاتے ہیں تو سب بھول جاتے ہیں، حضرت ابو بکر طِلاَلْهُ نَنْهُ نَا کہ ہماری بھی یہی حالت ہوتی ہے، اب دونوں بزرگ رسول الله مَن اللّهُ عَلَيْهُ کی خدمت میں آئے اور یہ واقعہ بیان کیا، ارشاد ہوا کہ' اگر یہ حالت ہمیشہ قائم رہی تو فر شعة تم سے تمہاری مجلسوں میں مصافی کرتے، یہ حالت تو بھی بیش آ جاتی ہے۔' گ

قر آن پاک کی اس آیت میں گویا ای شم کی حقیقت کی طرف اشارہ ہے، فر مایا: ﴿ کَلاَّ لَوُ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْیَقِیْنِ ۚ ﴾ ( ۲۰۲ / النکاثر: ٥ )

> ''ہرگرنہیںا گرتم کویقینی علم ہوتا ( تو تم ہے ریخفلت نہ ہوتی )'' ''۔ ہرگرنہیں اگرتم کویقینی علم ہوتا ( تو تم ہے ریخفلت نہ ہوتی )''

اس ہےمعلوم ہوتا ہے کہ پختہ یقین ہےاس کے نتائج الگنہیں ہو سکتے۔

ھپائی کی اسی اعلیٰ ترین قشم کا تذکرہ قرآن پاک کی ان آیتوں میں ہے: معالی کی اس اور میں میں میں میں میں اور کی ان آیتوں میں ہے:

﴿ لَيْسَ الْمِيَّا اَنْ تُوَتُّوُا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْمِيَّا مَنَ أَمَنَ بِاللهِ وَالْمَوْمِ الْمُؤْمِ الْمِيَّالِ الْمَلْمِيةِ وَالْمَلْكِيْنَ الْمُلْكِيْنَ وَالْمَلْكِيْنَ وَالْمَلْكِيْنَ وَالْمَلْكِيْنَ وَالْمَلْكِيْنَ وَالْمَلْكِيْنَ وَالْمَلْكِيْنَ وَوَالْمَلْكِيْنَ وَوَالْمَلْكِيْنَ وَقِ التِقَابُ وَاقَامَ الصَّلُوةَ وَالْمَالِكِيْنَ وَلَا التَّهْدِهِمْ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ

<sup>🐞</sup> اسدالغابة تذكرة حارث بن مالك، ج١، ص:٣٤٦.

<sup>🏚</sup> ترمذي، ابواب صفة القيامة، باب حديث حنظلة 🕒 ٢٥١٤.

إِذَا عُهَدُوْا ۚ وَالصَّيرِيْنَ فِي الْبَأْسَآءِ وَالضَّرَآءِ وَحِيْنَ الْبَأْسِ ۗ أُولَمِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ۗ وَأُولَمِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾ ( ٢/ البقرة : ١٧٧ )

''نیکی بہی نہیں کہ (نماز میں ) اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی تو ان کی ہے جواللہ اور دوز آخرت اور فرشتوں اور (آسانی) کا بوں اور پغیروں پر ایمان لائے اور مال اللہ کی حبّ پر رشتہ داروں اور تیبیوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیا اور (غلامی وغیره کی قید سے لوگوں کی گردنوں (کے چھڑانے) میں (دیا) اور نماز پڑھتے رہے اور زکو ق دیتے رہے اور جب (کسی بات کا) اقرار کر لیا تو اپنے قول کے پورے اور نگلیف میں اور ہل چل کے وقت میں ٹابت قدم رہے، بہی لوگ ہیں جو سے نکاے اور بہی ہیں یہ ہیزگار۔''

ان آیول میں جن کوصاد تی کہا گیا ہے، ان کے تین قسم کے اوصاف بتائے گئے ہیں، اول ان کے ایمان کا کمال، دوسرے ان کے نیک عمل اور تیسرے جانچ میں ان کا ہم طرح پورااتر نا اور جولوگ علم اور عمل کے ان تمام فضائل کے درجہ کمال کو پہنچ جاتے ہیں، ان کوشریعت کی زبان میں جیسا کہ پہلے بھی کہا جاچکا، صدیت کہتے ہیں گئے جونبوت کے بعد انسانیت کا سب سے پہلامر تبہ کمال ہے، چنا نچہ آیت ذیل میں نبی کے بعد ہی صدیق کا نام لیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس جماعت کی رفاقت اور ہم راہی کا ذریعہ اللہ اور رسول کی کا مل اطاعت ہے:

﴿ وَمَنْ يَنْطِعِ اللهُ وَالرَّسُولُ فَأُولَلِكَ مَعَ الَّذِينَ ٱلْعَدَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ اللَّهِبَنَ وَالْصِّدِيْفِيْنَ وَالشَّهَ لَمَآءِ وَالصَّلِحِيْنَ \* وَحَسُنَ أُولِيْكَ رَفِيْقًا ﴿ ﴾ (٤/ النسآء: ٦٩) "اور جو الله اور رسول كى اطاعت كرے تو وہ (جنت ميں) ان (مقبول بندوں) كے ساتھ مول كے جن پراللہ نے انعام كيے، يعنی نبی اور صديق اور شہيداور (دوسرے) نيك بندے اور بيلوگ (كيابى) التحصافي ميں يُن

سورہ حدید میں ایمان کامل اور جانی و مالی جہاد کی بار بار دعوت کے بعد ارشاد ہے: ﴿ وَالْدَنِينَ اَمْنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِمَ أُولَبِكَ هُمُ الصِّدِيقُونَ ﴾ (٥٧/ المحديد: ١٩)

''اور جواللداوراس كےرسولوں پرايمان لائے وہي صديق ہيں۔''

اس ہے معلوم ہوا کہ صدیقیّت اس کامل ایمان کے ذریعہ سے نصیب ہوتی ہے، جس سے عمل بھی جدا نہیں ہوسکتا، بیرحدیث او پرگزر چکی ہے کہ''انسان کتے بولتے بولتے صدیق ہوجا تا ہے'۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف ایک دود فعہ سے بول دینے سے بیرم تبہ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے صدافت پر مضبوطی سے قائم

الصديق الذي يصدق قوله بالعمل (مجمع البحار فتني، ج٣، ص:٣٠٤) "صديق، هم عرق المقديق على القديق على الماريق المار



اس تفصیل سے اندازہ ہوگا کہ رسول اللہ مَنَّ النَّیْمَ کی تعلیم نے سچائی کی تلقین کس وسعت اور گہرائی کے ساتھ کی ہے، زبان کی سچائی، دل کی سچائی اور عمل کی سچائی اور جب ان تنیوں میں کوئی مسلمان کامل ہوتو وہ کامل راست باز اور صاوت ہے۔



## سخاوت

سچائی کے بعد اسلام کی دوسری بنیادی اضلاقی تعلیم سخاوت ہے، سخاوت کے حقیقی معنی اینے کسی حق کو خوشی کے ساتھ دوسرے کے حوالہ کر دینے کے ہیں اور اس کی بہت سی صورتیں ہیں، اپناحق کسی کومعاف کرنا، ا پنا بیجا ہوا مال کسی دوسر ہے کو دینا ،اپنی ضرورت کا خیال کیے بغیر کسی دوسر ہے کو دینا ،اپنی ضرورت کوروک کرکسی ووسرے کو دینا، دوسرے کے لیےاپے جسم کی قوت کوخرچ کرنا،اپنے د ماغ کی قوت کوخرچ کرنا،اپنی آبر وکو خطرہ میں ڈال دینا،اپنی جان کوخطرہ میں ڈال دینا، دوسروں کو بچانے کے لیے یاحق کی حمایت میں اپنی جان دے دینا، پیسب سخاوت کی اونیٰ اوراعلی قشمیں ہیں جن کے امتیاز کے لیے الگ الگ نام رکھے گئے ہیں۔ اس ہےمعلوم ہوگا کہ سخادت اور فیاضی کی تعلیم کتنے وسیع معنوں کو گھیرے اورا خلاق کی کتنی خمنی تعلیموں کومحیط ہے ادران سب کا منشا بیہ ہے کہ اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچایا جائے اور ظاہر ہے کہ یبی خیال اکثر اخلاقی کاموں کی بنیاد ہے۔

سورہُ بقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی بندوں کے بچھادصاف بتائے ہیں ،ان میں ہے ایک

﴿ وَمِتَّا رَزَقُنْهُمْ يُنْفِقُونَ ٥ ﴾ (٢/ البقرة: ٣)

''اورہم نے ان کو جوروزی دی اس میں ہے کچھ (اللّٰدی راہ میں )خرچ کرتے ہیں ''

بعض اہل تفسیر نے اس خرج کرنے سے مراد ز کو ہ لی ہے، مگر سیح میہ ہے کہ یہ آیت ز کو ہ کے ساتھ خاص نہیں، (تفسیرابن جریرطبری جلداول تفسیر آیت مذکور ) لبکہ یہاں جس طرح روزی کی تخصیص نہیں کی گئی، کہ کیا دی گئی ، پیل کہ مولیثی کہ سونا جا ندی یا کوئی اور چیز ، اسی طرح اس میں سے پچھاللہ کی راہ میں دینے کی صورت کی بھی تعیین نہیں کی گئی ،اللہ نے جس بندہ کو جو پچھا ہے فضل سے دیا ہے،اس کواس میں سےاس شخص کو وینا جاہیے جس کو پنہیں ملاء یا ضرورت سے کم کم ملاہے،اس سے بیمعلوم ہوا کہ جس کو جو ملاہے،اس میں سے کچھان کودینا جواس ہے محروم رہے ہیں، یا جواس کے مختاج ہیں، متقیوں کی نشانی ہے اور اس کا نام اخلاق کی اصطلاح میں سخاوت اور فیاضی ہے۔ 🗱

ایمان کے بعداسلام کے دوسب سے اہم رکن ،نماز اورز کو ۃ ہیں ،ز کو ۃ کی اصلی روح بہی سخاوت اور فیاضی ہے،اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کی نظر میں اس اخلاقی تعلیم کی حیثیت بالکل بنیادی ہے، یعنی جس طرح نماز کی عبادت ہرفتم کےحقوقِ الٰہی کی بنیاد ہے،اسی طرح سخاوت اور فیاضی بندوں کے ہرفتم کےحقوق کی اساس ہے، جب تک کسی میں بیدوصف پیدانہ ہوگا ،اس میں اپنے ہم جنسوں کے ساتھ ہمدر دی اور محبت کا جذبہ

<sup>🆚</sup> تفسیر ابن جریر طبری، ج۱، ص: ۸۰، تفسیر آیت مذکور۔

نہ ہوگا، ای لیے اسلام نے زکو قا کوفرض کر کے انسان کے اس جذبہ کو ابھارا ہے، سارا قرآن انفاق (خرج کرنا) اورایتاء (دینا) کے حکم اورتعریف ہے بھرا ہوا ہے، سورہ بقرہ میں خصوصیت کے ساتھ اللّٰد کی راہ میں خرج کرنا کے تاکیدیے تاکید آئی ہے اور کہیں کہیں اس کو جہاد کی ایک کڑی بنادیا گیا ہے، فرمایا:

﴿ يَأْتُهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوٓ ا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي يَوْمٌ لَّا بَئِيمٌ فِيهِ وَلَا خُلَّهُ وَلَا

''اےلوگوجوایمان لائے ہو!اس میں سے پچھٹر چ کروجوہم نے تم کودیا ہے،اس سے پہلے کہوہ دن آئے جس میں نہ خریدنا ہے، نہ دوئت ہے، نہ سفارش ہےاور کا فربی ہیں ظالم۔''

اس آیت پاک کا آخری کمڑا (اور کافر ہی ہیں ظالم) غور کے قابل ہے، اس کمڑے نے تیاس ہوتا ہے کہ جو شخص رو زبرزا کے فائدہ کا خیال نہ کر کے اللہ کی راہ میں اپنی کوئی چیز خرج نہیں کرتاوہ کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے، یا یہ کہ وہ کافر نعمت ہے، جواللہ کی روزی کی نعمت پاکراس کے شکر انہ میں اس میں سے پھھ اللہ کی راہ میں نہیں ویتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیسے پرتا شیرانداز میں بندوں کو اپنی دی ہوئی روزی میں سے خرج کمر نے پر ابھارا ہے کہ اے لوگوا اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں اللہ کی رحمت اور عذا ب سے چھٹکا را نیز پر ابھارا ہے کہ اے لوگوا اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں اللہ کی رحمت اور عذا ہے۔ جو خود و تہاری نہیں، بلکہ میری ہی دی ہوئی ہے، خرج کر کے اللہ کی رحمت اور دوئی کو خرید لوکہ اس دن یہی کام جو خود و تہاری نہیں، بلکہ میری ہی دی ہوئی ہے، خرج کر کے اللہ کی رحمت اور دوئی کو خرید لوکہ اس دن یہی کام آئے والا ہے۔

الله کی راه میں جوسخاوت کی جائے ضرور ہے کہ اس میں خلوص نیت ہو، اس مے مقصود نہ تو کسی کوممنون احسان بنانا ہواور نہ اس کا اُلا ہنا دینا ہو، خو درسول کوفر مایا: ﴿ وَلَا تَكُنْنُ لَتُسْتَكُورُ ﴾ ﴿ ٤ ٧/ السمد شر: ٦) ''اور احسان نہ کر (احسان نہ دھر ) کہ زیادہ بدلہ چاہے۔''اس خلوص کے ساتھ جوخر ﴿ کیا جائے گا اس کی مزدور کی اللہ دے گا اور قیامت کے فم وملال ہے اس کو ہر طرح آزادر کھے گا، ارشاد ہے:

﴿ اَلَّذِیْنَ یُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ فِی سَبِیلِ اللهِ ثُمَّ لَا یُشِعُونَ مَاۤ اَنْفَقُواْ مَنَّا وَکَاۤ اَذَی لَاَهُمْ اللهِ مُعَدِیْنَ مَاۤ اَنْفَقُواْ مَنَّا وَکَاۤ اَذَی لَاَهُمْ اَلَٰهُمْ یَعُونُونَ مَاۤ اَنْفَقُواْ مَنَّا وَکَاۤ اَدُی لَاَهُمْ وَکَاهُمْ یَعُونُونَ ﴾ (٦/ البقرة ٢٦٢٠)

''جوا پی دولت الله کی راه میں خرج کرتے ہیں ، پھراس کے خرچ کے بیچھے نہ تواحسان دھرتے ہیں اور نہالا بنا دیتے ہیں ، ان کی مزدور کی ان کے پروردگار کے پاس دھری ہے اور نہان کوڈر ہوگا اور نہ وہ مُمگین ہول گے۔''

آ گے چل کر ارشاد ہے کہ جو دیا جائے وہ کوئی نکمی چیز نہ ہو کہ اس کے دینے سےنفس کی بلندی کے بجائے نئنس کی دنایت ظاہر ہوتی ہے، فر مایا گیا: 536)

﴿ يَأَلَيْهَا الَّذِينَ أَمَنُوٓ ا أَفِقُوا مِنْ طَيِتِبْتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِهَاۤ ٱخْرَجْنَا لَكُمْ قِنَ الْأرْضِ ۖ وَلَا تَكَمَّتُوا الْخَيِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَجِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ﴿ ﴿ ﴿ البقرة : ٢٦ ) ''اے وہ لوگو جوایمان لائے ہو!اس میں ہے جوتم نے کمایا وراس میں ہے جوہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا اچھی چیزیں خرچ کرو،اس میں سے بری چیز کے دینے کا قصد نہ کرو کہتم دیتے ہو، حالانکہ تم اب اس کو لینے والے نہیں، مگریہ کہ آئکھاس کے لینے میں میچ لو۔''

مطلب پیہ ہے کہ جس کوتم خوشی ہے لینا پہند کرو،اس کا دینا بھی پیند کرو، جب تک ایبانہ کرو گے اخلاق كاوه جو ہرجس كانام نيكي اور فياضي ہے تم كو ہاتھ نہيں آسكتا ،صاف فرمايا:

﴿ لَنْ نَتَالُوا الْمِيرَ حَتَّى تُنفِقُوا مِيًّا تُحِبُّونَ \* وَمَا تُنفِقُوا مِنْ شَكْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِه عَلِيمٌ ﴿ ﴾

(٣/ آل عمر ان:٩٢)

'' ہرگزتم نیکی کونہ یاؤگے، جب تک تم اس میں سے خرچ نہ کر وجوتم کو پسند ہےاور جوبھی تم خرچ كروالله جانتا ہے۔''

یعنی اللّٰدول کے حال سے خبر دار ہے ، کس نیت سے اور کس طرح کا مال تم دے رہے ہو ، اس کی حقیقت اوروں سے چھپی رہے تو چھپی رہے ،مگر اس سب دلول کے حال جاننے والے سے تو نہیں حجے پ سکتی ہے اور ای لیےوہ بورا پورابدلہ بھی دے سکتا ہےاوراس طرح نیکی کے کام جو پچھتم دیتے ہواں کا نفع بھی لوٹ کرتم ہی کو ملے گا ، دنیا میں تو اس طرح کے جماعتی کا موں کی مضبوطی اور جہاداورمتیا جوں کی مدد میں جو پچھ دیتے ہو، اس ہے اس جماعت کا فائدہ بلکہ زندگی ہے،جس کے تم خود بھی ایک ممبر ہواور دین میں تو ظاہر ہے کہ ہر کام کابدلہ اسی کو ملے گا جوکرے گا ،فر مایا:

﴿ وَهَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَ نُفُسِكُمْ ۚ وَهَا تُنْفِقُونَ إِلَّا البِّغَآءَ وَجُهِ اللَّهِ ۚ وَهَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُّوَكَّ اِلْكُمُّمُ وَاكْتُمُولَا تُظْلَمُونَ۞ ﴾ (٢/ البقرة: ٢٧٢)

''اور جو بھی تم نیکی سے خرچ کروتو وہ تمہارے ہی لیے ہے اور تم نہیں خرچ کرتے مگر اللہ کے

لیےاور جوبھی تم خرچ کرو، وہ تم کو پورا دے دیا جائے گا اور تبہارے ساتھ ذرا بے انصافی نہ کی

اوراسی لیے کہونیا میں جو پچھ دےگا، وہ آخرت میں اس کو پورا پورا بلکہ بڑھا کرا داکر دیا جائے گا،اللہ تعالی نے اس معاملہ کو قرض ہے تعبیر کیا ہے اور دل بڑھانے والے انداز سے بکاراہے: ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُفْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَاقًا كَثِيْرَةً ﴿ ﴾

(٢/ البقرة:٤٥)

نِيْنِيْقُالْنِيْقُ ﴿ يَعْلَىٰ اللَّهِ ﴾ ﴿ 537 ﴿ 537 ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

''کون ہے ایسا جواللد کو قرض دے اچھا قرض ، تو اس کے واسطے وہ اس کو بہت گنا کرے۔''

﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًّا فَيُضْعِفَةً لَهُ وَلَهَ ٱجْرٌ كُرِيْمٌ ﴿ ﴾

(١٠/ الحديد:١١)

''کون ہے ایسا جواللہ کو قرض دے اچھا قرض ہتو وہ اس کو اس کے واسطے دونا کرے ادر ہے اس کے لیے عزت کی مزد دری۔''

آ گے چل کر پھر فر مایا:

﴿ إِنَّ الْمُصَّدِّ قِيْنَ وَالْمُصَّدِّ قُتِ وَاقْرَضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَّنَّا يُضْعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرُ كُويْمٌ ﴾

(١٨/ الحديد:١٨)

'' بے شک خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں اور قرض دیتے ہیں اللہ کوا چھا قرض ، ان کو دونا دیا جائے گا اوران کے لیے عزت والی مز دوری ہے۔''

کہیں تھم کی صورت میں ہے:

''اوراللّٰد کواچھا قرض دو۔''

قرض حسنہ یعنی اچھا قرض اسی لیے فرمایا کہ وہ خلوص ہے دیا جائے اور اس کے بدلہ میں لینے والے ہے۔ والی کے بدلہ میں لینے والے ہے۔ کسی دیا ہے۔ والے ہے۔ کسی دیا ہے۔ والے ہے۔ کسی دیا ہے۔ کسی دیرایا گیا ہے، نیاس سے اللہ نے جن باتوں کا عہد لیا تھا اور ان کوقر آن میں مسلمانوں کے سامنے بھی دیرایا گیا ہے، ان میں نماز اورا بیان کے بعد زکو قاکاؤکر ہے اور اس کے بعد آخری بات رہے :

﴿ وَاَقْرِضْتُمُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ (٥/ المآئدة: ١٣)

''اور(اگر)تم اللّٰدکواحچھی طرح کا قرض دیتے رہے۔''

توان باتوں کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ

﴿ لَأَكُفِّرَنَّ عَنَكُمْ سَتِيَاٰتِكُمْ وَلَا دُخِلَتَكُمْ جَنَّتٍ تَجْدِيْ مِنْ تَخْتِمَا الْأَنْهُر ۗ ﴾

(٥/ المآندة ١٣)

'' تو میں تم سے تمہاری برائیاں اتاروں گا اور تم کوان باغوں میں داخل کروں گا،جس کے پنچے نہریں بہتی ہیں۔''

آ تحضرت مَنْ لِيُنْفِعُ كے زمانہ میں جو بدوی ایمان لائے اورخوش نیتی کے ساتھ کارخیر میں خرچ کرتے تھے،اللہ نے ان کی تعریف فرمائی: سِنابِعُالنَبِينَ ﴾ ﴿ ٢٤ اللهِ المِلْمُ اللهِ المِلْمُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُلِي المِلْمُلِي المُلْمُلِي المِل

﴿ وَمِنَ الْاعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ وَيَتَغِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبُتٍ عِنْكَ اللهِ وَصَلَوْتِ

الرَّسُوْلِ ﴿ ﴾ (٩/التوبة:٩٩)

''اور بعضے بدوی ایسے ہیں، جواللہ اور پچھلے دن پرایمان لائے ہیں اور تھبراتے ہیں جس کوخرج کرتے ہیں،اللہ سے نزدیک ہونااور رسول کی دعالینا۔''

اللّٰدنے ایسے خی داناؤں کوخوشخبری دی:

﴿ ٱلْآ إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ " سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رُخْبَتِه " إِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿ ﴾

(٩/ التوبة:٩٩)

'' ہاں! وہ ان کے حق میں نزو کی کا سبب ہے، ان کو اللہ اپنی رحمت میں داخل فر مائے گا، بے شک اللہ بخشنے والامہر بان ہے۔''

متقی بخوں کے لیےاللہ نے اپنی بخشش اور وسیع جنت کا وعدہ فر مایا ہے اور اس کی طرف جھیٹ کر جانے کی منادی کی ہے:

﴿ وَسَارِعُوٓ اللَّهُ مَغُفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّلْمَاتُ وَالْأَرْضُ ۗ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ ۗ

الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ ﴾ (٣/ آل عمران:١٣٤١١٣)

''اور اپنے پروردگار کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑ وجس کا پھیلاؤ ہے آسان اور زمین، تیار ہوئی ہے پر ہیز گاروں کے واسطے جوخوثی اور تکلیف ( دونوں حالتوں ) میں خرج کرتے ہیں۔''

سورہؑ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس خرج کی جواللہ کی راہ میں کیا جائے ایک مثال دی ہے،جس سے بیہ اچنبھا کہا یک معمولی سے صدقہ کا ثواب دس گنا کیونکر ہوگا ، دور ہوجا تا ہے،فر مایا:

﴿ مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ اَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَةِ اَنْبَتَتْ سَبُعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُكَةٍ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْمُ ﴿ (٧/ البقرة: ٢٦١) سُنْبُكَةٍ مِّالَّهُ وَاللهُ عَلَيْمُ ﴿ (٧/ البقرة: ٢٦١) ''ان كى مثال جو الله مال الله كى راه ميں خرج كرتے ہيں، ايك دانه كى سے جس سے سات باليں التي ہيں، ہر بال ميں سودانے ہوتے ہيں اور الله جس كے ليے جا ہتا ہے بڑھاد بتا ہے اور الله حشائش والا ہے سب جانتا ہے ۔''

جیسے یہ ایک دانہ بینکڑوں دانے بن جاتا ہے، ایسے ہی نیکی کا ایک بیج تو اب کے بینکڑوں دانے پیدا کر لیتا ہے، اللہ گنجائش اور کشائش وہ ا ہے، اس کے ہاں ایک کا سوبن جانا کچھ مشکل نہیں ہے اور وہ جانتا بھی ہے کہ کس نے کتنی اچھی نیت سے یہ دیا ہے، اس رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان کی جواللہ کی خوشنودی کے

ليه الحيص نيت سے اپنامال ديتے ہيں ، ايك اور مثال دى ہے:

﴿ وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ اَمُوالَهُمُ الْبَغَآءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَتَغْيِيْتًا قِنْ اَنْفُيهِمُ كَمْثُلِ جَنَّةً بِرَنُوةٍ اَصَابَهَا وَالِلَّ فَالْتُ أَكُلُهَا ضِعُفَيْنِ ۚ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَالِلَّ فَطَلَّ ۚ وَاللّهُ بِمَا تَعْبَلُونَ نَصِيْرُ ۗ ﴾ (٢/ الله قادة ٢٥٠)

''اوران کی مثال جواپنامال الله کی خوشنو دی چاہنے کے لیے اور اپنے کو پکا کرنے کو دیتے ہیں، ایک باغ کی سی ہے جوکسی ٹیلہ پر ہو، اس پر مینہ پڑا تو اس نے اپنا کھیل دو گنا دیا اور اگر میں نہیں پڑا تو اوس ہی پڑی اور اللہ تمہارے کا م دیکھائے''

اس مثال میں ٹیلہ کی اونجی صالح زمین ہے اچھی نیت، بارش سے زیادہ اور اوس سے تھوڑ ابہت خرج کرنا اور پھل سے تو ارد کرنا اور پھل سے تو اب مراد ہے، تو جیسے باغ کسی اچھی زمین میں پانی سے اور وہ نہ ہوتو ذرای نمی سے بھی لہلہا اٹھتا ہے، ایسے ہی اچھی نیت سے اللہ کی راہ میں جو دیا جائے، وہ ایک کے بدلہ میں سو ہو جاتا ہے اور اللہ ہمارے ہرکام ہے باخبر ہے، اس لیے ہماری نیتوں کے جمید سے بھی آگاہ ہے۔

اس دادو دہش اور جو دوسخا کی بلندی اور پا کیزگی کا بہت او نچا معیار سورہ واللیل میں بیان کیا گیا ہے، فرمایا:

﴿ فَأَكُمَّا مَنُ أَعْطَى وَاتَّفَى ﴿ وَصَدَّقَ بِالْحُسْلَى ﴿ فَسَنْيَتِورُهُ لِلْيُسْرَى ﴿ ﴾ (٩٢/ اليل:٥-٧) '' تو ? سن (راه اللهي ميس) ديا اور پر چيز كيا اور اچھى بات كومانا ، تو ہم اس كے ليے ( نيكى كى ) چي بات كاراسته آسان كريں گے ''

﴿ وَسَيُجَنَّبُهُا الْاَنْقَى ۚ الَّذِى يُؤْتِى مَالَهُ يَتَرَكَىٰ ۚ وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجُزَّى ۚ إِلَّا الْتِفَآ ءَوَجُهِ رَبِّهِ الْاَعْلَى ۚ وَلَسَوْفَ يَرُطْى ۚ ﴾ ( ٩٢/ الليل:٢١\_٢)

''اوراس (دوزخ کی آگ) ہے وہ پر ہیز گار بچایا جائے گا، جواپنا مال پاکیز گی چاہ کر دیتا ہے اوراس پرکسی کااحسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے ، بلکہ اپنے پرور دگار برتر کی خوثی کے لیے اور وہ خوش ، و بائے گا۔''

پہلی آیت بناتی ہے کہ راہ الٰہی میں دینے کی عادت، اطاعت وعبادت، یا نیک کاموں کے کرنے کی روح پیدا کردیے ہے۔
روح پیدا کردیتی ہے، جس سے ہرنیک کام کا کرنا اس پرآسان ہوجاتا ہے، یہ اس نیک عادت کا کتنا بڑا فا کدہ ہے، دوسری آیت کہتی ہے کہ ایسے متقی پر جودادودہش کا عادی ہے، دوزخ کی آگ حرام ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس جودوہ خاکا سبب دنیاوی ناموری یا کسی کے احسان کا بدلہ اتارنا یا کوئی اور غیر مخلصان غرض نہ ہو. بلکہ مقصود مرف اللہ ہواوریہ ہوکہ مال ودولت کے میل سے اس کا دامنِ دل پاک ہوجائے، تو اللہ بھی اس کے ممل کا وہ

بدلہ اس کوعنایت فرمائے گا کہ وہ بھی خوش ہوجائے گا،اس دوسری آیت میں بیا شارہ ہے کہ اس نیک عادت کا اثر یہ بھی ہے کہ اس سے دل میں یا کیزگی آتی ہے۔

کفراورنفاق کے بعد مال ووولت کی محبت ہی وہ کثیف غبار ہے، جودل کے آئینہ کومیلا کرتا اور حق کے قبول سے روکتار ہتا ہے، دنیا کی اصلاحات کی پوری تاریخ اس واقعہ پر گواہ ہے، اس لیے اسلام نے جب اپنی دعوت اور اصلاح کا کام شروع کیا تو سب سے پہلے دلوں کے اس میل کودھونا چاہا اور جودوسخا اور دادو دہش کی برملا تعریف اور جع مال، حرص وطع اور بخل کی بہت ندمت کی اور اس بات کی کوشش کی کہ اس کی تعلیم کا بیا شرہو کہ اس کے پیروؤں کے دلوں سے مال ودولت کی محبت ہمیشہ کے لیے جاتی رہے:

'' پیٹکار ہو ہرغیبت کرنے والے عیب کرنے والے پرجس نے دولت اکٹھی کی اوراس کو گن گن کررکھا، سجھتا ہے کہاس کی بیدولت اس کوسدار کھے گی۔''

ایک اور آیت میں مال کی محبت پر کا فروں کو طعنہ دیا ہے:

﴿ وَتُعْمِينُونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا هُ ﴾ (٨٩/ الفجر: ٢٠)

''اورتم مال ودولت ہے بہت ہی محبت رکھتے ہو۔''

یہی محبت، سپائی اور نیکی کے راستہ پر چلنے سے روکتی ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ اگر میں نے بیر راستہ اختیار کیا تو میری بیدوولت مجھ سے چھن جائے گی اور میر امال خرچ ہو جائے گا ،اسی وسوسته شیطانی کو اللہ نے انفاق (اللہ کی راہ میں دینا) کے سلسلہ میں ان لفظوں میں ادا کیا ہے:

﴿ ٱلشَّيْطُنُ يَعِيُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ ۚ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ

وَاسِعٌ عَلِيْمٌ فَي ﴿ ٢/ البقرة: ٢٦٨)

''شیطان تم کوتماجی کا خیال دلاتا ہے اور تمہیں بے حیائی کی بات (بخل) کو کہتا ہے اور اللہ تم سے اپنی طرف سے گناہوں کی بخشائش اور فضل و کرم کا وعدہ کرتا ہے اور اللہ کشائش والا ہے، جانبے والا ہے۔''

قرآن کی اصطلاح میں دین و دنیا کی ایک بہت بڑی دولت کا نام حکمت ہے، بیدل کی وہ تنجی ہے جس سے علم اور عمل کا ہر بند نز ان کھل جاتا ہے، حکمت کا پینز انداس وقت تک کسی کونہیں ملتا جب تک اس کے دل سے دنیا کے مال ودولت کی محبت جاتی ندرہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس او پروالی آیت کے بعد ہی ارشاد فرمایا: میں عیمت السمامی میں و سرمان عیمر و عیمی سرمان علی میں دوس موجود کی وصوط کی

﴿ يُؤْقِ الْحِلْمَةَ مَنْ يَتَثَاَّءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِلْمَةَ فَقَدْ أُوْقِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ا

(٢/ البقرة:٢٦٩)

''وه دیتا ہے سمجھ ( حکمت ) جس کو چاہے اور جس کو سمجھ ( حکمت ) دی گئی اس کو بڑی دولت ملی۔''

(١٤/ التغابر:١٥ ١٧٠)

'' تمہارا مال اور تمہاری اولا دتو جانچ ہے اور اللہ کے پاس بڑی مزدوری ہے، تو اللہ سے ڈرو، جتنا ہو سکے اور (اس کی باتوں کو ) سنواور ما نواور (راہ البی ) خرچ کرو، اپنے لیے بھلائی کرواور جواپنی جان کی لالچ سے بچایا گیا وہی کامیاب ہیں، اگر اللہ کو قرض دو اچھا قرض، تو وہ اس کوتمہارے لیے دونا کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فر مائے گا اور اللہ ( نیکی کی ) قدر پہچانتا ہے اور (برائی کابدلہ لینے میں ) برد بار ہے۔''

ان آیوں میں انفاق اور کارِ خیر میں دینے کو کا میابی کی کنجی جو کہا گیا ہے، وہ انسانیت کی اصلاحی تاریخ کے حرف بحل اللہ ہے، وہ انسانیت کی اصلاحی تاریخ کے حرف بحرف بحرف بحرف کی مرد میں لگاتی ورافراد میں بنٹتی رہیں، یعنی جماعت کے کا موں اور کمائی کے نا قابل یا کمائی ہے محروم افراد کی مدد میں اپنا مرامیخرج کرتے رہیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دولت ایک شخص کے پاس انتھی نہ ہونے پائے گی اور تمول کی مرامیخرج کرتے رہیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دولت ایک شخص کے پاس انتھی نہ ہونے پائے گی اور تمول کی مرائیوں سے لوگ بنچر ہیں گے اور بخل اور لا چلے کے سبب سے اچھے کا موں کے کرنے ہے جبچاپیانہ کریں گے اور سخاوت کی تعلیم سے اسلام کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے۔

سخاوت ہے جو چیزانسان کوروکتی ہے دہاس کے دوشم کے بیہودہ خطرے ہیں:

🛚 میری چیز ہے، میں دوسروں کو کیوں دول۔

دوسروں کودوں گا، تو میرے کی ہوجائے گی ،جس سے ضرورت کے وقت مجھے تکلیف ہوگی۔

اسلام نے اپنی تعلیم سے انسان کے ان دونوں وسوسوں کا خاتمہ کر دیا ہے، اس نے یہ بتایا اور اپنے

پیروؤں کواچھی طرح یفتین ولایا ہے کہ بیہ مال حقیقت میں میرا تیراکسی کانہیں ، وہ صرف اللہ کا ہے ، وہی اس کا ب

ما لک اس کی چیز ہےاوراس کی راہ میں دی جانی جا ہے:

﴿ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلِلَّهِ مِيْرَاتُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ ۗ ﴾

(۷۵/ الحديد:۱۰)

''اورتم کوکیا ہوا ہے جواللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اور آسانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کی ہے۔''

بخل کی برائی میں کہا:

﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا النَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ \* بَلْ هُوَ شَرَّ لَّهُمْ \* سَيْطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهِ يَوْمَ الْقِيْمَةِ \* وَيِلْدِمِيْرَاتُ السَّمْوٰتِ وَالْاَرْضِ \* ﴾

(۳/ آل عمران:۱۸۰)

''اورنہ مجھیں وہ لوگ جواس میں بخل کرتے ہیں جس کواللہ نے اپنے فضل سے آئبیں دیا ہے کہ بیان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ بیان کے حق میں براہے، قیامت کے دن ان کے گلے میں اس کاطوق ڈالا جائے گا، جس کا بخل کیا تھااور آسانوں کی اور زمین کی میراث اللہ ہی گی ہے۔' ذراذ رائے فرق ہے قرآن باک میں بمیدوں جگہ بہآیت ہے:

﴿ وَيِنْهِ مَا فِي السَّمَوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ ﴿ ٣/ أَلَ عَسَرَ انَ ١٠٩)

'' اوراللہ ہی کا ہے جو کچھآ سانوں میں اور زمین میں ہے۔''

﴿ لَهُ مُلْكُ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ ﴾ (٥٧/ الحديد:٢)

''آسانوں اور زمین کی ملکیت (یا بادشاہی ) اُس کی ہے۔''

منافقوں نے سازش سے یہ طے کرنا چاہا کہ اب رسول الله منگائی اور اسلام کی مالی امدادوہ نہ کریں، تاکہ جو مسلمان استھے ہوگئے ہیں، وہ سرمایہ نہ ہونے پر بھر جائیں، الله تعالیٰ نے منافقوں کی اس سازش کی خبراپنے

رسول کودی اور ساتھ ہی منافقوں کے اس زعم باطل کی کہ اسلام کا سر مابیان کے دینے سے ہوگا ،تر دید کی ،فر مایا: « وجہ ملک وہ ساتھ وہ ساموری سے دور مور سال سرور وہ وہ وہ اس السمام کا سرائے مورد رسالہ سرتا ہو

﴿ هُمُ الَّذِيْنَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا ۗ وَلِلهِ خَزَآبِنُ

السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۞ ﴾ (٦٣/ المنافقون ٧٠)

''وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس جولوگ ہیں ان پرخرچ نہ کرو، تا کہ وہ جھوڑ کر الگ ہو جائیں 🗱 اور اللہ ہی کے ہیں خزانے آسانوں کے اور زمین کے اور لیکن

🕻 (یا) یبال تک که وه چیوژ کرا لگ ہوجا ئیں۔

منافق سیجھتے تھے کہ اسلام کا بیسار اسر مایہ جس سے بلنچ نبوی مُثَاثِیْنِ کی کل چل رہی ہے، ان کے بل بوتے سے ہے، اللہ نے فرمایا، بیسار اخیال غلط ہے، آسان اور زمین کے فزانہ میں جو پچھ ہے وہ اس کا ہے، وہ جہاں سے جس کو چاہے جو چاہے دے دے، دوسرے خیال کوطرح طرح سے باطل کیا، فرمایا:

﴿ لَهُ مَقَالَٰ يُدُ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَبُسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَتَكَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيْمُ اللهِ (١٢ / الشوري : ١٢)

''ای کے پاس میں آسانوں کی اور زمین کی تنجیاں ، پھیلا دیتا ہے روزی جس کیلئے عیا ہے اور ناپ دیتا ہے، وہ ہرایک چیز کی خبر رکھتا ہے۔''

یے حقیقت ظاہر کی کہروزی کی فراوانی اور نگی دونوں انسان کی جانچ کے دوبرابر کے راستے ہیں، اگرایک میں انسان کی فیاضی، مال کے عدم محبت، ایثار اور جذبه شکر کا امتحان ہے، تو دوسرے میں انسان کی قناعت پیندی لے معی اور جذبہ صبر کی آز مائش ہے، فرمایا:

﴿ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا الْبَتَلَـهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعْبَهُ اللَّهُ فَيَقُولُ رَبِّنَ ٱكْرَمَنِ أَوَامَا إِذَا مَا الْتَلَـهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعْبَهُ الْفَيْفُولُ رَبِّنَ آهُرَمَنِ أَلَا مَا النَّكَـهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رَفَّةَ الْفَيْفُولُ رَبِّنَ آهَانَتِي أَنْ ﴿ ٥ ٨ / الفجر ١٠١٠ )

''سوآ دمی جو ہے جب اس کا مالک اس کوجانچ پھراس کوعزت دے اور نعمت دے ، تو وہ کہتا ہے کہ میرے مالک نے مجھےعزت دی اور جب اس کو جانچے تو اس کی روزی اس پر تنگ کرے ، تو کہتا ہے کہ میرے مالک نے مجھے ذلیل کیا ، یہ کوئی بات نہیں۔''

غرض روزی کی کشائش اور تنگی دونوں اللہ کے کام ہیں اور مصلحت سے ہیں، دولت مندانسان سے مجھتا ہے کہ مجھی میں کوئی بات ہے جس سے بیہ کہ مجھی میں کوئی ایسا ہنر یا طریقہ معلوم ہے جس سے بیہ ساری دولت میر سے جا روں طرف مٹی آ رہی ہے، نہ ہی تعلیم کے علاوہ دنیا کے واقعات پر گہری نظراس یقین کے مٹانے کے لیے کافی ہے، مگر کم نگاہ لوگ ادھر دیکھتے نہیں، قرآن نے اس انسانی جبلت کا نقشہ ان لفظوں میں تھیجے کراس کی غلطی بتائی ہے:

﴿ فَإِذَا مَسَ الْإِنْسَانَ ضُرُّدَ عَانَا ثُمَّ إِذَا خَوْلْنَهُ نِعْمَةً مِّنَا الْقَالَ إِنَّهَا أَوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْمِ " بَلْ هِي فِتْنَةٌ وَلَكِنَ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ فَلَ قَالَهَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَا أَغْلَى عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَتُمْدُونَ ﴿ فَأَكَا إِنَّا لَهُ مَا كَانُوا يَلْمَهُونَ ﴿ فَأَكَا إِنَّا لَهُ مَا كُلُمُوا مِنْ هَؤُلاَ عِسَيْصِيْبُهُمْ سَيِّاتُ مَا كَلَمُونَ ﴿ وَالَّذِيْنَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلاَ عِسَيْصِيْبُهُمْ سَيِّاتُ مَا كَلَمْ وَاللَّهُ الْمَالُولُ الْمَا الْمِدْقَ لِمَنْ يَتَمَا عُومَ وَيَقْدِرُ النَّ فِي اللَّهُ عَنْهُمُ الْمِدْقَ لِمَنْ يَتَمَا عُومَ وَلَا إِلَى اللّهُ عَنْهُمُ الْمِدْقَ لَهُ مَا كُلُولِ لِقَوْمِ تُؤْمِنُونَ ﴿ وَكُلُولُولَ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِيْفِي اللّهُ الْمِدْقَ لَوْلَ لَكُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ الْمِدْقَ لَهُ مَا لَمُنْ يَتَمَا عُولِكُ لَا لِي اللّهُ الْمُلْلِقُ اللّهُ اللّهُ

544 8 8 (25)

''سو جب آ دی کوکوئی تکلیف آ گئے تو ہم کو پکارے، پھر جب ہم اپنی طرف اس کوکوئی نعمت دیں تو کہے کہ بیتو مجھے علم پر ملا ہے، ﷺ (اللہ فرما تا ہے) بلکہ بیتو جائج ہے، مگر بہتیرے اس کو نہیں سجھتے، یہی بات ان کے پہلوں نے کہی تھی، ﷺ تو ان کوان کی بید کمائی کام نہ آئی اور جو کمایا تھا اس کی برائیاں ان پر پڑیں اور جوان میں سے گنا ہگار ہیں، ان پر بھی ان کی کمائی کی برائیاں پڑنے والی ہیں، وہ تھا نہیں سکتے، کیاان کو یہ خرنہیں کہ اللہ بی روزی جس کے لیے جاہتا ہے، کھیلاتا ہے، (اور جس کو جاہتا ہے) ناپ کر دیتا ہے، اس میں ایمان والوں کے لیے البتہ نشانیاں ہیں۔''

ہر جاندار کی روزی اللہ کے ذمہ ہے، اس کا یقین انسان کو آجائے تو سخاوت اور فیاضی کا ہر راستہ اس کے لیے آسان ہوجائے،اسلام نے انسانوں کو یہی یقین دلایا ہے،اللہ نے فر مایا:

﴿ وَمَا مِنْ دَآبَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَ عَهَا اللهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَ عَهَا اللهِ عِنْ فِي كِتْبِ مُّبِيْنِينَ ﴾ (١١) هو د ١٦)

''اورکوئی چلنے والانہیں زمین میں، مگریہ کہ اس کی روزی اللہ پر ہے، وہ جاتا ہے جہاں اس کو مخبر ناہے، (یعنی قبر)سب (علم اللہی) کھی کتاب میں موجود ہے۔'' کھلی کتاب میں موجود ہے۔''

دوسرایقین بیآئے کہ ہماری روزی میں سے جو کچھد دسر کوئل جاتا ہے، وہ تقدیر میں اس کا حصہ تھا، اس لیے در حقیقت وہ ہمارا تھا، ی نہیں ، اسلام نے اپنے ہیروؤں کے اندر سخاوت ادر فیاضی کا جوہر پیدا کرنے کے لیے ان یقینیات کومسلمانوں کے ریشہ میں رچا دینا چاہا ہے، وہی سب کوروزی پہنچا تا ہے ، اللہ تعالیٰ یو چھتا ہے: «میں و میں وہ عید میں میں میں اور بیا تا ہے۔ دوروں سے ایک میں اسٹ

﴿ وَمَنْ تَنَرُزُ قُلُمْ قِنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ \* عَالَهٌ مَّعَ اللهِ \* ﴾ (٢٧/ النمل: ٦٤)

''اورتم کوکون روزی دیتا ہے، آسان سے اور زمین سے، اللہ کے ساتھ کوئی اور اللہ بھی ہے۔'' روزی دینا اس کا کام ہے:

﴿ إِنَّ اللَّهُ هُوَ الرَّزَّاقُ دُوالْقُوَّةِ الْمَتِينُ۞ ﴾ (٥١) الذاريت:٥٥)

" بشباللدجو بواى روزى دين والاب، زدرآ ورمضوط "

احادیث میں رسول الله سکا تینی نے طرح طرح کے پراڑ انداز سے اس تعلیم کی تشریح اور تا کید کی ہے،

اس کاایک مطلب توانل تغییر نے بدلیا ہے کہ ججھے یہ پہلے سے معلوم تھا اور دوسرا یہ کدولت کے حصول کے طریقوں کا ججھے ہم معلوم تھا، اس دوسرے مطلب کی تا بمیسورہ قصص میں قارون کے قصدوالی آیت ہے ہوتی ہے۔ (دیکھوروح المعانی، ج ۲۶، ص: ۱۱)۔ اس دوسرے مطلب کی تابیدورہ قصص میں قارون کے قصدوالی آیت ہے ہوتی ہی کہاتھا، ﴿ قَالَ إِنْهَا اُوْزِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِی ﴾ (۲۸/القصص ۵۵)" قارون نے کہا: یہ دولت تو مجھے ایک ہنرے کی ہے، جو میرے یاس ہے۔" فرمایا: "تم با ندهونهیں، ورندتم پر با ندها جائے گا۔" اللہ یعنی اگرتم اپنی تھیلی کا مند بند کرو گے اور دوسروں کو ند دو

گے، تو اللہ بھی اپنی تھیلی کا مندتم سے بند کر لے گا اور تم کونہیں دے گا۔" ایک دفعہ صحابہ سے پوچھا:" تم میں سے

کس کوا پنے مال سے اپنے وارثوں کا مال زیادہ پیارا ہے؟" لوگوں نے کہا، ہم میں کوئی ایسانہیں جس کو اپنے مال

سے اپنے وارثوں کا مال زیادہ پیارا ہے، فر مایا:" تو اس کا مال تو وہ ہی ہے جس کواس نے آگے بھے جھوڑ ا

وہ تو اس کے وارث کا مال ہے۔" گا ایک دفعہ آپ نے قرآن پاک میں یہ آیت پڑھی ﴿ اَلْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَ اللّهُ اللّ

فرمایا: "اے ابوذر! مجھے یہ پہندنہیں کہ میرے پاس احد پہاڑ برابر سونا ہواور تیسرے دن تک اس میں سے ایک اشر فی بھی میرے پاس رہ جائے ، مگر یہ کہ کی قرض کے اداکر نے کور کھ چھوڑوں ، میں کہوں گا کہ اس کو اللہ کے بندوں میں ایسے ایسے داہنے بائیں پیچھے بانٹ دو۔ "پھر فرمایا: "ہاں جن کے پاس یہاں زیادہ ہے، ان ہی کے پاس وہاں قیامت میں کم ہوگا ،کیکن یہ کہ وہ کہ کہ ایسے ایسے داہنے بائیں ، آگے پیچھے بانٹ دو۔ " میں اس کو پیچے بانٹ دو ، ایک اس پر جس کو اللہ نے دولت دی ہے، تو وہ ہاتھوں سے اس کو سیح مصرف (حق) میں لٹار ہاہے ، دوسرے اس پر جس کو اللہ نے علم دیا ہے تو وہ اس کے مطابق بتار ہا ہے اور سکھار ہا ہے۔ " بی میں لٹار ہاہے ، دوسرے اس پر جس کو اللہ نے علم دیا ہے تو وہ اس کے مطابق بتار ہا ہے اور سکھار ہا

اس صدیث کے پہلے کلڑے ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سخاوت اس دینے کا نام ہے جو سیحے مصرف (حق) میں ہے اوراس میں دنیا جس کامصرف سیحے نہ ہو، یا جواپی صدیے زیادہ ہواسراف اور فضول خرچی ہے، جس کی برائی قرآن پاک میں آئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ سلمان کا قدم میا نہ روی اور اعتدال ہے باہر نہ پڑے، اس کی تفصیل اسراف اور بخل کے بیان میں آئے گی۔

یہ بھی سخاوت نہیں کہ کوئی عمر بھراپنی دولت کواپنے کلیجے سے لگائے رکھے اور جب موت سامنے آ کر کھڑی ہو جائے اور یقین ہو جائے کہ اب بی عمر بھر کی ساتھی ساتھ چھوڑ رہی ہے تو ہتھیلی مل کر افسوس کرے کہ اب ذرا سابھی موقع مل جائے تو اس کو نیک کاموں میں لٹا جاؤں، قرآن پاک نے آ دمی کی اس بے بسی کا نظارہ کس پراٹر انداز میں کھینچا ہے اور سلمانوں کواپنی زندگی ہی میں کچھ کر جانے کی نصیحت کی ہے:

صحیح مسلم ، کتاب الزکاة ، باب الحث علی الانفاق:۲۳۷٦ علی صحیح بخاری ، کتاب الرقاق ، پاب ماقدم من ماله فهوله: ٦٤٤٢ علی التکاثر: ٣٣٥٤ باب ماقدم من ماله فهوله: ٦٤٤٢ علی التکاثر: ٣٣٥٤ علیث حسن صحیح .

<sup>🤣</sup> صحيح بخاري، كتاب العلم، باب الاغتباط في العلم والحكمة: ٧٣ـ

سِنينُواْلِيَّنِيُّ ﴾ ﴿ \$ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِ

﴿ وَٱنْفِقُوا مِمَّا رَرَقُنَكُمْ مِّنْ قَبْلِ آنْ يَأْتِيَ ٱحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوُلَآ ٱخَرْتَانِيۡ اِلَّ

ٱجَلِ قَرِيْبِ وَأَصَّدَّقَ وَٱكُنْ مِنَ الصَّلِحِيْنَ هِ ﴾ (٦٣/ المنافقون ١٠٠)

''اورہم نے تم کو جوروزی دی اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آنے گئے، تو کہے کہ اے میرے مالک! تو نے مجھے تھوڑی مہلت اور نہ دی کہ میں خیرات کرتا اور نیکوں میں سے ہوجا تا۔''

الله نے اس کے جواب میں فرمایا:

﴿ وَكُنْ يُؤَخِّرَ اللهُ نَفْسًا إِذَا جَآءً اجَلُهَا \* وَاللهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿ ﴾

(٦٣/ المنافقون:١١)

''اورالله برگزشی کومهات اور نه دے گا جب اس کا وقت آجائے اورالله کوخبر ہے جو کرتے ہو۔''

اس لیے جو پھر کا ہے دقت پر کرنا چاہیے، ایک شخص نے رسول اللہ مَثَّلَیْاً ہِمْ ہے بوچھا کہ کون ساصد قد سب سے بڑا ہے؟ فرمایا:'' بیر کہتم صدقہ کرواور تم تندرست ہو، مال کی خواہش ہواور جینے کی بھی امید ہواور تم اس پر ڈھیل نہ دو کہ جب جان حلق تک آجائے تو تم کہو کہ فلاں کو اتنا دواور فلاں کو اتنا دو، حالا نکہ وہ تو اب (تمہارے بعد) فلاں کا ہوہی چکا۔''

فرمایا: 'اے آ دم کے بیٹے! تیرادینا تیرے لیے بہتراور تیرار کھ چھوڑ نا تیرے لیے مُراہے'' 🏕

<sup>🗱</sup> صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب بيان ان افضل الصدقة: ٢٣٨٢ ـ

<sup>🐉</sup> ايضًا، باب بيان ان اليد العليات ٢٣٨٨ ـ



## عِقّت و پاکبازی

عفت و پاکبازی ان ساری اخلاقی خوبیوں کی جان ہے، جن کالگاؤ عزت اور آبرو سے ہے، اس لیے اسلام نے اس کو ان اخلاقی محاسن میں گنایا ہے، جو مسلمانوں کے چیرہ کا نور ہیں، چنانچیسور ہومنون میں مسلمانوں کے جوانتیازی اوصاف بتائے گئے ہیں، ان میں اس اخلاقی وصف کا بھی خاص طور پرذکر ہے:
﴿ وَالَّذِیْنَ هُمُ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ﴾ لِلّاً عَلَی اَزْوَاجِهِمْ اُوْماً مَلَکَتُ اَیْماَنْهُمْ فَوَاَتُهُمْ فَیْدُورِ مِنْ مُنْ اِللّا عَلَی اَزْوَاجِهِمْ اُوْماً مَلَکَتُ اَیْماَنْهُمْ فَوَالْهُمْ فَیْدُرُ

مَكُوْمِيْنَ ۚ فَمَنِ الْبَعَلَى وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعُدُونَ ۚ ﴾ (۲۳/ المؤمنون:٥-٧)

"اور (دومسلمان) جواپی شرم گاموں کی پاسبانی کرتے ہیں، گراپی سیبوں یا اپنے ہاتھ کی
مملوکہ (باندیوں) ہے، تو ان پر کچھالزام نہیں، لیکن جواس کے علاوہ کے طلب گارہوں، تو وہی
لوگ حدے باہر نکلے ہوئے ہیں۔'

سورہ معارج میں مسلمانوں کے جن اخلاقی اوصاف کی تعریف کی گئی ہے، ان میں ایک عفت اور یا کبازی بھی ہے، فرمایا:

﴿ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ۞ ﴾ (٧٠/ المعارج: ٢٩)

'' اور جواپی شہوت کی جگہ کی حفاظت کرتے ہیں۔''

جن مسلمانوں کے لیےاللہ نے اپنی بخشش اور بڑی مز دوری کا وعدہ کیا ہے،ان میں وہ بھی ہیں، جو عفیفاور یاک دامن ہیں:

﴿ وَالْحَفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمُ وَالْحَفِظْتِ ﴾ (٣٣/ الاحزاب:٣٥)

''اوراپی شرم گاہوں کی پاسبانی کرنے والے مرواور پاسبانی کرنے والی عورتیں۔''

ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوگا کہ عفت اور پاک دامنی کے لیے قر آن کی اصطلاح ''حفظ فروج''
ہے،حفظ کے معنی حفاظت اور پاسبانی کے ہیں اور فروج اپنے معنی میں ایک مجازی استعال ہے، کتنے لفظ ہیں،
جوشرم کے قابل لفظوں سے بچاؤ کے لیے پہلے پہل مجاز کے طور پر بولے گئے، مگر بعد کو استعال کی کشرت سے
وہ اپنے مفہوم میں بالکل ہی بے پر دہ ہو گئے، فروج کے اصلی معنی دو چیزوں کے درمیان خلا کے ہیں اور اسی
لیے اس سرحدی مقام کو بھی کہتے ہیں جدھر سے دشمنوں کے جملہ کا ڈر ہو، اس بنا پر بیانسانوں کے اعضاء میں
سے اس خلاکا نام ہے جوان کے دونوں پاؤں کے زیج میں ہے اور جدھر سے دشمنوں کی آمد کا خطرہ ہروقت لگا ہو
اور جس پر بہرہ چوکی بٹھا کر ہردم پاسبانی اور نگرانی کی ضرورت ہو، اس طریقہ تعبیر سے اندازہ ہوگا کہ عفت و
اور جس پر بہرہ چوکی بٹھا کر ہردم پاسبانی اور نگرانی کی ضرورت ہو، اس طریقہ تعبیر سے اندازہ ہوگا کہ عفت و

عفت و پا کبازی کے لیے قرآن کا دوسرالفظ احسان ہے، جوصن سے بنا ہے، جس کے معنی قلعہ یا

نِينَةُ وَالنَّبِينَ اللَّهِ ا

محفوظ مقام کے ہیں، اس سے حِصَان، إخصَان، مُخصِن اور مُحْصَن الفاظ بنائے گئے ہیں، پہلا لفظ قرآن میں نہیں آیا، مگر عربوں کے اشعار میں آیا ہے، اس کے معنی پاک دامن عورت کے ہیں، دور سے کے معنی حفاظت میں لینے، یا حفاظت میں رکھنے کے ہیں، یہ قرآن میں تین موقعوں پر آیا ہے، دو دفعہ حضرت مریم علیا اللہ کی عصمت ویاک دامنی کے بیان میں، ماضی معردف کے صیغہ میں:

﴿ وَمَرْيَمُ الْنَتَ عِنْنَ النَّتِيَّ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا ﴾ (٦٦/ التحريم: ١٢)

''اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی شرم گاہ کو محفوظ رکھا۔''

﴿ وَالَّذِيُّ أَحْصَنَتُ قُرْجَهَا فَنَفَتْنَا فِيهَا مِنْ رُّوحِنا ﴾ (٢١/١٧نبيآء،٩١)

''اوروه بی بی جس نے اپنی شرم گاہ کومحفوظ رکھا تو ہم نے اس میں اپنی روح پھو تکی۔''

تیسری جگہ ماضی مجہول کا صیغہ آیا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ شوہرنے اس کواینے نکاح میں لا کراپئی حفاظت میں لے کہارہ کہ کہا گروہ کسی کے نکاح میں آ کر بد کاری کریں تو ان کی سز اکیا ہے، فرمایا:

﴿ فَإِذَآ أَخْصِنَّ ﴾ (١/ النسآء: ٢٥)

''توجب وه نكاح كى قىدىمىن تېكىس ''

اس سے اس کا فاعل مُحْصِن (حفاظت میں لانے والا) اور اسم مفعول مُحْصَنَة (حفاظت میں لائی گئی) فکاح کے سلسلہ میں قرآن میں آیا ہے:

﴿ فَكُونِينَ غَيْرُ مُسْفِحِينَ اللهِ عَلَيْ مُسْفِحِينَ اللهِ ١٤٤)

"حفاظت مين لانے والےندمستى نكالنےوالے."

﴿ فُحْصَنْتِ غَيْرَ مُسْفِحْتٍ ﴾ (١/ النسآء: ٢٥)

" حفاظت ميں آنے والياں نەمستى نكالنے والياں ـ"

یعنی نکاح کی غرض میہ ہے کہ عورت کوعصمت اور حفاظت کی قید میں لایا جائے ،صرف حیوانی خواہش کا دفع کرنا نکاح کامقصد نہیں ،اسی لیے قرآن پاک میں اس کے علاوہ مُٹ صَدِّتُ (حفاظت میں رکھی ہوئی بیمیاں ) دومعنوں میں آیا ہے ،ایک بیاہی عورتوں کے معنی میں ، جیسے :

﴿ وَالْمُحْصَنْتُ مِنَ اللِّمَا عِي ﴿ ٤/ النسآء: ٢٤)

''اور بیا ہی عورتیں ، ( یعنی جوعورتیں کسی کے نکاح میں ہیں وہ دوسر ہے مر د پرحرام ہیں )۔''

دوسرے شریف آ زاد بی بیوں کے معنی میں جیسے:

﴿ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمُ طُولًا أَنْ يَتَكِمَ الْمُحْصَنْتِ الْمُؤْمِنْتِ ﴾ (٤/ النسآء: ٢٥)

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ينىيَغَالَنْيِقَ ﴾ ﴿ \$ 549

"اورجس کوتم میں ہے مسلمان شریف و آزاد بیویوں کے نکاح کا مقدور نہ ہو، (تو مسلمان باندی سے نکاح کرے)۔''

عورتوں کی عصمت کے بیان میں قرآن پاک نے ایک اور محاورہ بھی استعمال کیا ہے:

﴿ حُفِظتٌ لِّلْغَيْبِ ﴾ (٤/ النساء: ٣٤)

'' بیٹھ پیچھے تفاظت کرنے والیال۔''

لینی اپنشو ہروں کی غیر حاضری میں اپنی عزت و آبر و کی پوری حفاظت کرتی ہیں۔

اسلام میں عفت اور پا کبازی کا وہ رتبہ ہے کہ وہ نبوت ورسالت کا لازی جزوہ، نبی نبی کے سلسلہ نسب اور نبی کے اللہ میں علایہ کا ماں حضرت مریم علیہ اللہ نسب اور نبی کے اہل بیت کا دامن اس داغ سے ہمیشہ پاک رہتا ہے، حضرت عیسی علیہ اللہ کی ماں حضرت مریم علیہ اللہ کی نسب یہود نے جو بہتان باندھاتھا، قرآن نے اس کی تردید کی اوران کی عصمت اور پاک دامنی کی شہادت دی اور دوموقعوں پراس شہادت کی تضریح کی:

﴿ وَمَرْيَهُ النَّتَ عِمْنَ الَّتِيَّ ٱحْصَنَتْ فَرْجَهَا ﴾ (٦٦/ التحريم: ١٢)

''اورعمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی شرم گاہ کو محفوظ رکھا۔''

﴿ وَالَّتِي ٓ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَعَنْنَا فِيهَا مِنْ رُّوحِنَا ﴾ (٢١/ الانبياء ١٩)

''اوروہ بی بیجس نے اپنی شرم گاہ کومحفوظ رکھاتو ہم نے اس میں اپنی روح پھو تکی۔''

حضرت بوسف عايناً إن جس يا كبازى كا ثبوت ديا،اس كى كوابى خود عزير مصرى بيوى نے دى:

﴿ وَلَقَدُ رَاوَدُتُهُ عَنْ تَقْسِم فَأَسْتَغْصَمَ اللهِ ١٢٠ يوسف: ٣٢)

''اور میں نے اس کواس سے چاہا تو وہ بچار ہا۔''

الله نے فرمایا میں نے ایسااس کیے کیا:

﴿ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْسَآءَ والَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ٥٠ / روسف ٢٤)

'' تا کہ ہم اس ہے برائی اور بے حیائی کودور کریں ،وہ بے شبہ ہمارے چنے بندوں میں تھا۔''

معلوم ہوا کہ خدا کے چنے ہوئے اور برگزیدہ بندے ایس بے حیائی کی باتوں سے پاک رکھے جاتے

ہیں، حضرت کیجیٰ عَالِیَّلِا) کی تعریف میں فرمایا گیا:

﴿ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا قِنَ الصَّلِحِينَ ۞ ﴾ (٣/ آل عمران ٣٩٠)

''اورسر دار ہوگا اوراپی قوت شہوانی پر ضبطر رکھتا ہوگا اور نبی ہوگا صالحوں میں سے''

اسلام میں اہل بیت نبوی مَلَّ ﷺ کی زندگی ،جس عفت ،عصمت اور پاک بازی کی تصویر تھی ،غیب کے وانائے راز نے اس کی گواہی ان لفظوں میں دی:

Marie and Contract and Contract of the Contrac

سِنبَرَةُ النَّهِ فَيْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مُن مِن اللَّهُ مُنْ مَعْ فَيْرَدُّ قُورَانُ تَلْ كُورُهُمْ اللهِ ١٦٤ / النور ٢٦٠ )

" يولوگ تهت سے ياك بين، ان كے ليے بخشائش ہے اور عزت والى روزى ـ " "

عفت و پاک دامنی کے خلاف کانا م قرآن کی زبان میں فسساج شنّه تا یا ہے، جس کے معنی بہت بوی برائی کے ہیں، جیسے

﴿ إِلَّا آنُ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّكَيِّنَةً ﴾ (١/النسآء:١٩)

''مگریه که ده عورتین کھلی برائی کریں۔''

﴿ وَالَّذِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ تِسَآلِكُمْ ﴾ (١/ النسآء:١٥)

''اورتمہاری عورتوں میں ہے جو کھلی برائی کریں۔''

اس برائی کامشہور عربی نام زناہے قرآن پاک کی ذیل کی آیت میں سلمانوں کواس برائی ہے روکا گیاہے:

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنْ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ﴿ وَسَأَءَ سَبِيلًا ۞ ﴾ (بني اسر آئيل:٣٢)

''اورزنا کے قریب نہ جاؤ ، بے شک سے بڑی برائی اور بُر اچلن ہے۔''

یفیحت جس طرزے گی گئی ہے، وہ بلاغت کی جان ہے، یہ بیس فرمایا کہ''تم زنانہ کرنا'' بلکہ یہ کہا کہ ''تم زنا کے قریب نہ جانا''۔اس طرزادانے نہ صرف یہ کہ اس فعل بدہی ہے بچنے کی تاکید کی، بلکہ اس سے قریب ہوکر گزرنے کی بھی ممانعت کی، اس سے بینکتہ پیدا ہوا کہ جس طرح اس بدکاری سے بچنا شرافت ہے، اس کی تقریب اور تمہید کے کامول سے بھی بچنا شرافت کا اقتضا ہے، کسی غیر محرم کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے باب کی تقریب اور تمہید کے کامول سے بھی بچنا شرافت کا اقتضا ہے، کسی غیر محرم کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے یا ہوئی میں ملنا جلنا، ہوجہ اس کے بدن کو جھونا، یا اور کسی طرح سے اس کی بات چیت اور آ مدورفت سے نا جائز لطف اٹھانا، یا دوسرے غیر شریفانہ حرکات کرنا، ایمانی عزت اور اخلاقی شرافت کے سراسر منافی ہے۔

اسی لیے اسلام نے ان ساری باتوں کو جو بے حیائی اور بدکاری کی تقریب اور تمہید ہیں، حرام قرار دیا، مرد وعورت کے نا جائز تعلق ومحبت کا پہلا قاصد نظر ہے، مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں دونوں کو تکم دیا کہ جب وہ ایک دوسرے کے سامنے ہوں تو اپنی نظرین نیچی رکھیں:

﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنَ ٱبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوْجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ ٱزْلَى لَهُمْ ۚ إِنَّ اللهَ

خَبِيْرٌ بِهَا يُصْنَعُونَ۞ ﴾ (٢٤/ النور:٣٠)

''اے پیٹمبر مُٹائیڈِنِم ایمان والول سے کہددے کہ وہ ذراا پی آ محصیں نیچی رکھیں اوراپے ستر کی حفاظت کریں، بیان کے لیے بڑی ستھری بات ہے،اللہ جانتا ہے جووہ کرتے ہیں۔''

<sup>🗱</sup> اس کا پیشنانہیں کہ قرآن میں ہرجگہ بیلفظ ای معنی میں آیا ہے بلکہ وہ لغت کی روسے قول او عمل کی ہر برائی کوشامل ہے۔

سِنندَ بِرُقُالِيَنِيْنَ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ حَصْمُ ﴿ صَصْمُ ﴾ ﴿ 551 عورتوں کی ذراسی ہے ہا کی بھی مردوں کوآ گے بڑھنے کی جرأت دلاتی ہے، اس لیےان پرشرافت کی چند پابندیاں عائد کی گئی ہیں، مثلاً: یہ کہ وہ بھی نگا ہیں نیچی رکھیں، غیروں کواپنے اندر کا بناؤ سنگار نہ دکھا کیں، اپنے زیوروں کی جھنکار کسی کو نہ سنا کمیں، اسی لیے زمین پر ہولے چلیں، یا جھنکار کے زیور نہ پہنیں، سینہ کا پردہ رکھیں، ہا ہر نگلیں تو سارے جسم پر چادر ڈال کرنگلیں، ہا ہر نگلنے میں خوشبونہ لیس، نیچ راستہ سے کتر اکر کنارہ کنارہ برچلیں، مرداور عورت

راستہ میں باتیں نہ کریں ،مردوعورت مل جل کرنہ پیٹھیں ،کسی ہے کوئی تنہائی میں نہ ملے ،اجازت کے بغیر گھر کے اندر كوئي اور قدم ندر كھے، يتمام باتيں در حقيقت ﴿ لا تقوبوا الزنبي ﴾ زناكے قريب بھى ندہوكى شرح بيں، فرمايا: ﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ ٱبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْرِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهُرَ مِنْهَا وَلَيْضُرِبُنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوْبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَةَهُنَّ إِلَّا لِيُعُوْلَتِهِنَّ أَوْ أَكَابِهِنَّ أَوْ أُبَاءٍ بِعُوْلَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآبِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءٍ بِعُوْلَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِيَ ٱخَطِيْهِنَ ٱوْنِسَآلِهِنَ ٱوْمَا مَلَكُتُ ٱيْمَانُهُنَّ ٱوِالتَّبِعِيْنَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ مِنْ نِيْتَهِنَّ \* وَتُوْبُوْ إِلَى اللهِ جَمِيْعًا اَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَكَّلُمْ تَفْلِعُونَ ۞ ﴾ (٢٤/ النور ٣١٠) ''اوراے پیغیبر مٹائیڈیم!ایمان والی بیبیوں ہے کہددے کہا پی آنجھیں ذرانیچی رحمیں اورایے ستر کی جگہ کی حفاظت کریں اورا پنا بناؤ سنگار کھول کرنہ دکھا ئیں ،گلر جوطبعًا کھلا رہتا ہے 🗱 اور ا بنی اوڑھنی اینے گریبانوں ( یعنی سینوں کے مقام ) برڈ ال لیں اورا پناسنگار نہ کھولیں ،گراینے شوہریاا پنے باپ کے آ گے، یاا پنے شوہر کے باپ، یاا پنے بیٹوں، یاا پنے شوہر کے بیٹوں، یا ا پنے بھائیوں، یاا پنے بھتیجوں، یاا پنے بھانجوں، یاا پنی عورتوں، 🗱 یاا پنے غلاموں یاا پنے ان مردنو کروں کے آ گے جن کوغرض نہیں ، یا ان لڑکوں کے آ گے جوعورتوں کے ستر کے رمز سے ابھی آگاہ نہیں اور نہ مسلمان عورتیں اپنے پاؤں ہے دھمک دیں کہ جس سنگار کووہ چھپاتی ہیں ، اس کا پیۃ لگ جائے اورتم سب مل کرا ہے مسلمانو!اللہ کے آ گے تو یہ کرو،شایدتم بھلائی یاؤ۔'' اورحسب ذیل ادب گوپیغمبر کی بیو بوں کو خطاب کر ہے سکھایا گیا ہے، مگر عام عورتوں کے لیے اس میں

پیروی کانمونہ ہے:

﴿ يٰنِسَآءَ النَّابِي لَسُتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ إِنِ اتَقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْهَمُ الَّذِي فِي قَلْمِهُ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجُنَ تَبَرُّجَ الْبَاهِلِيّةِ الْأُولَى ﴾ (٣٣/ الاحزاب: ٣٢-٣٣)

<sup>🐞</sup> جیسے آنکھوں کاسرمہ، ہاتھوں کی مہندی (یا )انگلیوں کی انگوشی ،اس لیے چېرہ ،ہتھیلیاں اور قدم ستر میں داخل نہیں۔

<sup>🕸</sup> تعنی سهیلیان اورخاد ما نمین اورا کثر جن کاساتھ رہا کرتا ہے۔ (روح المعانی ، جزء ثامن عشر ، ص: ۱۲۹)۔

نَانِيَالْنِينَ عَلَى اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللّ

"اے پیٹیم مَانْشِیْمْ کی بیو یو اہم نہیں ہوجیسی ہر کوئی عورت، اگرتم (اللہ کا) ڈرر کھو، سوتم دے کر (مردسے )بات نہ کرو کہ جس کے دل میں روگ ہے، وہ خواہش کرے، 🆚 اور نیک بات کہو ادراینے گھروں میں وقارے رہواور جیسے نادانی کا پہلے زمانہ میں دستورتھا ویسے اپنے کو بناؤ سنگارکر کے دکھاتی نہ پھرو۔" 🌣

کسی غیر کے گھر کے اندراجازت کے بغیر قدم ندر کھاجائے:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا لا تَدْخُلُوا بيُوْتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤُدِّنَ لَكُمْ ﴾ (٣٣/ الاحزاب:٥٣) ''اےایمان والو! نبی کے گھروں میں اس کے بدوں کہتم کواجازت دی جائے ( کھانے کی دعوت کے لیے ) داخل نہ ہو۔''

گو یا تھم پہال خاص واقعہ ہے متعلق ہے، مگر تھم کا منشا نبی سُلَیٹیٹیز کے گھروں کے ساتھ خاص نہیں، چنانچیعفت و پاک دامنی ہی کےسلسلہ میں سور ہُ نور میں اسی شم کا تھم عام مسلمان گھروں کی نسبت بھی ہے: ﴿ يَآتُهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلَى اَهْلِهَا ۗ

ولَكُمْ خَيْرٌ لَّكُمُ لَعَلَّكُمُ تَنَكَّرُونَ ٥٠ ﴿ ٢٤ / النور:٢٧)

''اےایمان دالو!تم اپنے گھروں کےسواد دسرے گھروں میں نہ جایا کرو، جب تک خبر نہ کرلو اوران گھر والوں کوسلام نید ہے ہو، یہ بہتر ہے تمہار ہے حق میں ، شایدتم یا در کھو۔''

کوئی غیرمرداگر کسی غیر کے زنانہ مکان ہے کوئی چیز مانگئے تو جاہیے کہ پردہ کے اوٹ سے مانگے ، یہ نہیں کہ دھڑ دھڑ اکراندرگھس جائے، چنانجہ کا شانہ نبوی منافیظ کے تعلق سے حکم ہوتا ہے:

﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسُكَلُوْهُنَّ مِنْ وَرَآءٍ حِجَاكٍ ۗ ذَٰلِكُمْ ٱطْهَرُ لِقُلُوْيِكُمْ

وَقُلُوْيِهِنَ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ

''اور جبتم ما نکلنے جاوَ ان بیو یوں سے پچھ چیز کام کی تو ما نگ لو پردہ کی اوٹ سے ،اس میں تمہارےاوران کے دلوں کی بڑی سخرائی ہے۔''

بیتکم گوشان نزول کے لحاظ ہے ازواج مطہرات وی تین کے سلسلہ ہے ہے، مگراس میں عام مسلمان

گھرول کے لیے بھی حسن ادب کا ایک نمونہ ہے۔

مسلمان عورتیں جب گھرے با ہرنگلیں تو اپنے کوایک جا در سے ڈھانپ لیں ، تا کہ ان کی زیبائش و آ رائش کا ہرنقش راہ چلتوں کی آئکھوں ہے اوجھل رہے اور یہ پہچان ہو کہ بیعزت والی شریف بی بیاں ہیں ،ان کوچھیٹرناتو کجاان کی طرف نظر جرکرد کھنا بھی شریعت کا جرم ہے، فرمایا:

🐞 یعنی تم ہے جرأت کر کے تمہارا خوامال ہو۔

<sup>🕸</sup> التبرج: اظهار والزينة للنّاس الاجانب (لسان العرب، ج١، ص: ١٨٥).

﴿ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِآزُواجِكَ وَيَلْتِكَ وَلِيمَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدُنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَايِيْهِينَّ \* ذلك ادْنَى اَنْ يَغْرُفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ \* وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيْمًا ۞ لَمِنْ لَمْ يَنْتَهَ الْمُنْفِقُونَ وَالْذَرِيْنَ فِيْ قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْهَدِيْنَةِ لَنَغْرِينَكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيْهَا الْاَقْلُلُونِيَ ﴾ (٣٣/ الاحزاب: ٥٩-١١)

''اے نبی مَثَاثِیَّ اپنی بیو یوں اور اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہددے کہ اپنے اور تصور ٹی سے اپنی چا دریں نیچی اٹکالیس، اس سے بیہوگا کہ وہ پہچان پڑیں گی ( کہ بیشریف ہیں) تو ان کوستایا نہ جائے ، اللہ بخشے والا مہر بان ہے، اگر اس پر بھی منافق اور جن کے دلوں میں (بے حیاتی کا) روگ ہے اور مدینہ میں جھوٹ اڑانے والے ندرکیس، تو ہم مجھے ان پر میم کھڑھوڑے دن۔'' کھڑکا کمیں گے چروہ ندر ہے یا کیں گے اس شہر میں تیرے ساتھ مگرتھوڑے دن۔''

ان آیوں میں اشارہ مدینہ کے بعض شریروں اور منافقوں کی طرف ہے، جو مسلمان بی بیوں کو جو خاص خاص ضرور توں کے لیے اپنے گھروں نے لکتی تھیں چھیڑتے تھے اور جب انہیں اس پر ڈانٹا جاتا تھا تو کہتے تھے کہ ہم ان کولونڈی سیجھے تھے، اس معاشرتی برائی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالی نے دونوں کو دو تھم دیے، شریروں کی نسبت فر مایا کہ اگر وہ اب اس حرکت ہے بازنہ آئیں تو انہی کافی سزادی جائے، بلکہ ان کوشہر بدر کیا جا سکتا ہے اور سلمان بی بیوں کے لیے فر مایا کہ جب وہ کسی ضرورت سے اپنے گھروں سے با ہر نگلیں تو وہ اپنی فاہری وضع قطع ہے بھی شریف معلوم ہوں اور سوسائٹی کی کم درجہ عورتوں سے اپنی پوشاک و وضع الگر کھیں، فاہری وضع قطع سے بھی شریف معلوم ہوں اور سوسائٹی کی کم درجہ عورتوں سے اپنی پوشاک و وضع الگر کھیں، حس اس کے لیے صورت سے بتائی کہ جب گھروں سے نگلے گئیں تو ایک بڑی چا در سر کے اوپر سے اوڑ ھالیں، جس سے اندر کا بھڑ کیا لباس ، زیوراور دوسر سے بناؤ سنگار سب جھپ جا ئیں اور دیکھنے والوں کو معلوم ہو کہ بیشریف گھرانوں کی پیپیاں ہیں، جن کی عزت کا احترام ہر شریف کا فرض ہے۔

عرب میں اسلام سے پہلے لونڈیوں سے عصمت فروثی کا کام لیا جاتا تھا، اللہ اور لوگ اس کی کمائی کھاتے تھے اور اس کوعیب نہیں سمجھتے تھے، مدینہ کا ایک متاز منافق عبداللہ بن ابی بن سلول اپنی لونڈیوں کواس کھاتے تھے اور اس کوعیب نہیں سمجھا جاتا تھا کہ اس کے پیشہ پر مجبور کرتا تھا، مگر اس کے باوجود اسلام سے پہلے مدینہ میں وہ اس عزت کا مستحق سمجھا جاتا تھا کہ اس کے سرپر مدینہ کا تاج رکھا جائے ،عورتیں بناؤ سنگار کر کے گھرسے باہر نکلا کرتی تھیں، سینوں کی پوشش کا لحاظ نہیں کرتی تھیں، بدکارعورتیں شراب کی محفل میں ساتی گری کرتی تھیں اور گریبان کھلار کھتی تھیں کہ جو جا ہے دست درازی کرسکے چا اور نشان کے لیے اپنے گھروں پر جھنڈیاں لگاتی تھیں، اسلام نے آگران مراسم کی اصلاح

(شرح المعلقات السبع، مطبعه دار الكتب العربية مصر، ص: ٥٨)

ا تفسير طبرى، تفسير سورة نور، ج.۱۸، ص: ۹۳ مصر وسنن ابى داود، كتاب الطلاق، باب فى تعظيم الا تفسير طبرى، تفسير طبرة عن المستعريز هئ

رحيب قطاب الحبيب منها رقيقة بجس الند امي بضة المتجرد

ک، بدکاری کے انسداد اورعفت و پا کبازی کے خیالات پھیلانے کے لیے ضرورت بھی کہ اس بدترین پیشہ کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا جائے ، چنانچہ اس بربیآیت اتری:

﴿ وَلَا تُكْدِهُواْ فَتَدَيْتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ إِنْ اَرَدُنَ تَحَصَّنَا لِتَبْتَغُواْ عَرَضَ الْحَيُوةِ الدُّنْيَا "وَمَنْ يَكُدِهُمُّنَ فَإِنَّ الرَّهُ اللَّهُ عَلَى الْبِغَآءِ إِنْ اَرَدُنَ تَحَصُّنَا لِتَبْتَغُواْ عَرَضَ الْحَيُوةِ الدُّنْيَا "وَمَنْ يَكُدِهُمُّنَ فَإِنَّ اللهُ عِنْ اللهُ عِنْ اللهُ عِنْ اللهُ عِنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُو عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

اس کے اسلام نے اس کوحرام کمائیوں میں سے قرار دیا ہے، اللہ ای کے ساتھ یہ بھی کیا کہ کسی مسلمان مرد کے لیے بیاح چھائیں سمجھا ہے کہ ایس پیشہ ورعورتوں کو تو بہ سے پہلے اپنے نکاح میں لے، کیونکہ اس سے اسلامی معاشرت کی ساری آ ب وہواز ہر آ لود ہوجاتی ،سنن ابی داؤد اللہ میں ہے کہ ایک صحابی نے اس تسم کی ایک پیشہ ورعورت سے نکاح کرنا چا ہا وررسول اللہ منا پیٹے آس کی اجازت چاہی، وحی الہی نے ان کی اس درخواست کا یہ جواب دیا:

﴿ ٱلزَّانِيْ لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً ٱوْمُشْرِكَةً ۚ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانِ ٱوْمُشْرِكَ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَكَى الْمُؤْمِنِيْنَ۞﴾ (٢٤/ النور:٣)

''بد کار مرد، بد کار ہی عورت یا مشر کے عورت سے نکاح کرے گا اور بد کارعورت سے بد کر دار ہی مرد یا مشرک نکاح کرے گی، ایمان والوں پر بیترام تشہرایا گیا ہے۔''

اس آیت میں انسانی فطرت کی تصویر ہے، کہ بدکارعورتوں کواپنے قبضہ میں لانے کے لیے زکاح کا خیال بدکار ہی مردوں کے دل میں آ سکتا ہے،اس لیےاس کے بعد آ گے چل کر فرمایا گیا:

﴿ ٱلْخَوِينُتُ لِلْخَوِينُونَ وَالْخَوِينُونَ لِلْخَوِينُونَ لِلْعَلِيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلْطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلْطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلْطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لَلْطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لَا لَهُ (٢٦) النور (٢٦) النور (٢٦)

'' گندی عورتیں، گندے مردوں کے لیے ہوتی ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔''

اسی لیے کسی بدکار مرد کا کسی عفیفہ سے اور کسی پا کہاز کا بدکار عورت سے نکاح شریعت میں پسندیدہ نہیں، بلکہ بعض علما کے نز دیک سرے سے جائز نہیں، ﷺ اور ان کی دلیل سورہ نور کی اوپر والی آیت کے علاوہ اس حدیث سے ہے جس کو ابوداؤ داور احمد نے ثقات سے روایت کیا ہے، ابو ہریرہ ڈٹائٹیڈ کہتے ہیں کہ رسول اللہ مَاٹٹیڈیم

📫 صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب، وحلوان الكاهن ومهر البغي....: ٢٠١٩ تا ١٤٠٤.

 نِندِيْقَالَنْبِيُّنَّ ﴾ ﴿ يُحْمَدُ مُنْ مُنْ الْمُنْفِقُ الْمُعِيْنَ الْمُعْلِيْنِيُّ الْمُعْلِيْنِيلِيْنِيْنِ الْمُعْلِيْنِيْنِي الْمُعْلِيْنِي الْمُعْلِيْنِي الْمُعْلِيْنِيْنِي الْمُعْلِيْنِيْنِي الْمُعْلِيْنِي الْمُعْلِيْنِيْنِي الْمُعْلِيْنِي الْمُعْلِيْنِي الْمُعْلِيْنِي الْمُعْلِيْنِيْنِي الْمُعْلِيْنِيْنِي الْمُعْلِيْنِيْنِي الْمُعْلِيْنِي الْمُعِلِّيْنِي الْمُعْلِيْنِي الْمُعْلِيْنِي الْمُعْلِيْنِي الْمُعْلِيْنِي الْمُعْلِيْنِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِي الْمِعْلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعِلِي الْمِعْلِيلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمِعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعِلِي الْمِعْلِي الْمُعْلِيلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِيْنِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي مِعْلِي الْمِعْلِيْعِلِيْنِي الْمِعْلِيْعِلِيْنِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِيلِي الْمِعْلِيلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِيلِي الْمِعْلِيلِيلِي الْمِعْلِيلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِيلِي الْمِعْلِيلِي الْمِعْلِي مِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْ

نے فر مایا: ''جس پرزنا ثابت ہواوراس کی سز ااس کودی گئی ہواس کا نکاح ایسے ہی ہے کیا جائے۔'' اللہ غرض اہل ایمان جن کی شان سخر الی اور پاک بازی ہے، ان کے ذہن میں بھی ایسا گندہ تصور نہیں آنا چاہیے۔ چنانچے سور ہ فرقان میں اللہ نے جن کو اپنا خاص بندہ کہا ہے، ان کی تین صفتیں آخر میں یہ بتائی ہیں، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کوشر کیے نہیں کرتے، فر مایا:

اللہ کے ساتھ کسی اور کوشر کیے نہیں کرتے، جو کسی کا خون ناحی نہیں بہاتے اور جو بدکاری نہیں کرتے، فر مایا:

﴿ وَالْکَذِیْنَ لَا یَکْ عُونَ مَعَ اللّٰهِ اِللّٰهَا أَخَدُ وَلَا یَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِیْ حَرّمَ اللّٰهُ اِللّٰ بِالْحَقّ وَلَا لَذَانُ اِنْ اللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهُ اللللّٰهِ الللللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ

'' اور جواللہ برحق کے ساتھ کسی اور اللہ کونہیں پکارتے اور کسی ایسی جان کا جس کواللہ نے منع کیا ہےخون نہیں بہاتے اور بد کاری نہیں کرتے۔''

اس آیت میں بینکتہ لحاظ کے قابل ہے کہ ان تین منوعہ باتوں میں سے پہلی اس سب سے بڑی سچائی سے متعلق ہے، جس کا انکارسراسر کفر ہے، اس کے بعد جو دو باتیں ہیں ، ان میں سے ایک جان سے تعلق رکھتی ہے اور دوسری عزت و آبروہے۔

قرآن پاک میں اس عفت وعصمت کی حفاظت اور بدکاری کے اسباب اور ذریعوں کے انسداد کی جو تدبیر میں اختیار کی ہیں، جن کا بیان او برآ یا ہے اور جو حقیقت میں ﴿ لا تنقو بو الذنبی ﴾ بدکاری ک قریب بھی نہ جاؤ ۔ کی تشریح سیں ہیں، ان کی مزید تشریح رسول اللہ منافی نیا ہے اپنے عام احکام اور مواعظ میں بھی فرمائی ہے ۔ چنا نچہ آ پ منافیق نے اپنے عام احکام اور مواعظ میں بھی فرمائی ہے ۔ چنا نچہ آ پ منافیق نے ایک صحابی کو فرمایا:''کسی غیر محرم پر اتفا قا نظر پڑ جائے تو پہلی نظر تو بلا ارادہ ہونے کے سبب معاف ہے، مگر دوسری دفعہ پھر اس پر نظر ڈ النا روانہیں۔'' می حضرت عائشہ ڈ النجا کی بڑی بہن حضرت اساء ڈ النجا ایک دفعہ باریک کپڑوں میں سامنے آ کیں تو فرمایا:''اے اساء! جب عورت بالغ ہوجائے تو چہرہ اور ہخسلیوں کے سوااس کے جسم کا کوئی اور حصہ دیکھنا جا کرنہیں۔'' می حکم دیا کہ مخت ز نا نخانوں میں نہ جانے پاکس، می گر فرمایا:''کسی کے گھر جاؤ تو اجازت سے پہلے پر دہ اٹھا کر اس کے اندر نہ جھا کو کہ اس کے جانے پاکس سے اندر نہ جھا کو کہ اس کے جانے پاکس سے منسوخ ہے پاکھوس ہے، لیکن بعض صحابہ اور علیا کا مسلک ہے ہے کہ ز انی مردکا حفیف عورت سے اور عفیف مردکا ہوگروت سے نکاح واقع حان کر انسانہ:''ا

وال حرام ہے بدا ارزن و عبر سن کے وی ان برای ہ حرب اوو کا ن لوں کو روح در ان بیل پردویت ہے ہے حرب بی وی اس کی تاکیہ ہوتی نے اپنے زائد میں یمی فیصلہ کیا، (روح المعانی ، ج ۱۸ اس ، ۹۵ ) ابوداؤد (کتاب الکاح: ۱۰۵۱) کی حدیث ہے ہی اس کی تاکیہ ہوتی ہے بعض فقہا نے یہ بھی اہم ہے کہ نوٹیس ہوسکتا، اس لیے یہ نکاح فریقین میں سے جوعفیف ہوا کا مقتبل اور سکتا ہوں کے بعد قائم نہیں روسکتا، ایک اور مسلک بیہ ہے کہ پیر مست اس وقت ہے جب زائی یا زائیہ ہے تو ہدنی کی جوعفیف ہوا کا مالقر آن ، ج ۳ میں ۲۲۲،۲۲۹ وجساس رازی وتغییر است محمد میں جیون وتغییر کہیررازی محمد کی اس و داود، کتاب النکاح، جام بھی قولہ: الزانی لا بنکح الا زائیة : ۲۰ ۲ ۱۶ احمد ، ۲ / ۲۲۶ ہے تک تب الاستئذان، باب ماجاء فی نظر ۃ الفجاء ۃ: ۲۷۷۷ ، ۲۷۷۲ ہو داود، کتاب اللباس ، باب فیما تبدی المر اۃ من زینتھا: ۲ ، ۲ کا ابو داود، کتاب الاب باب الحکم فی المختئین: ۹۲۹ ، ۹۳۶ ۔

مِنْ الْمِيْنِيِّ الْمُعَالِينِيِّ ﴾ ﴿ \$ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّ

اہل خانہ کی بےستری ہو۔' ﷺ فرمایا کہ''عورت تیز خوشبولگا کر باہر نہ نظلے۔' ﷺ سبب ظاہر ہے کہ اس کی خوشبو یاس سے گزرنے والوں میں تحریک پیدا کرے گی، یہ بھی ارشاد ہوا کہ''عورت نے راہ سے الگ ہوکر کنارہ کنارہ کنارہ جا۔' ﷺ تا کہ مردوں کی بھیٹر بھاڑ اور دھکوں سے بچے، یہ بھی تاکید فرمائی کہ''کوئی مرد کسی غیر عورت کے گھر اس سے شیطان کوموقع ہاتھ آتا ہے، عورت کے گھر اس سے شیطان کوموقع ہاتھ آتا ہے، یہ بھی نصیحت کی گئی کہ گھر کے درواز ہ پر پردہ پڑار ہے، اگر کسی کے درواز سے بند نہ ہوں یاان پر پردہ پڑانہ ہواور کوئی اندر گھس گیا، تواس کی ذمہ داری خود گھر والوں پر ہے۔ ﷺ

یہ ساری ہدایتیں اس لیے دی گئی ہیں کہ سلمان گھروں کی معاشرت عفت اور پاک دامنی کی تصویر ہو۔ لیکن صرف انہی اخلاقی ہدایتوں پر بس نہیں کہ ہلکہ ان کے لیے جوسوسائٹی کی عزت وحرمت کوخطرہ میں ڈالیس ،شرعی ثبوت کے بعد دنیا میں قانونی سز ابھی مقرر کی ، تا کہ اس کا خوف لوگوں کو پاک زندگی بسر کرنے پر مجبور کرے:

﴿ اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِ فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۗ ﴾

(٢٤/ النور:٢)

''بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والے مردان میں سے ہرایک کوسوکوڑ ہے لگاؤ۔'' احادیث میں بیان ہے مردوں اور عورتوں ( یعنی بیوی والے شوہر اور شوہر والی بیوی ) میں سے جو بدکاری میں پکڑ کرآ 'ئیں ان کوسنگسار کرنے کا بھی تھم ہے، اس جرم میں عورتوں کی حیثیت سب سے نازک ہوتی ہے، اس لیے قرآن پاک میں ایک طرف بیآ یا کہ سلمان عورتوں سے جن با توں پر بیعت کی جائے، ان میں ایک بیجھی ہے کہ وہ اپنی عزت و آبروکی بوری حفاظت کریں گی، فرمایا:

﴿ وَلَا يَذْنِينَ وَلَا يَقْتُلُنَ ٱوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَقْتَرِيْنَةُ بَيْنَ ٱيْدِيْهِنّ

(٢٠/ الممتحنة: ١٢)

''اوروہ بدکاری نہ کریں گی اور نہاپٹی اولا دکو مار ڈالا کریں گی اور نہا پنے ہاتھوں اور پاؤں کے پچ میں بہتان باندھ کرلا یا کریں گی۔''

بد کاری نہ کرنے کا مطلب تو ظاہر ہے، کین اولا د کے نہ مار ڈالنے کی جو بیعت خاص طور سے عورتوں سے لگئی، حالانکہ بیکام مردوں کا تھا، اس سے خیال ہوتا ہے کہ عجب نہیں کہ اس سے حمل گرانے کی ممانعت کی

- 🗱 ترمذي، كتاب الاستئذان، باب ما جاء في الاستئذان قبالة البيت:٢٧٠٧\_
- 🕸 ابو داود ،كتاب الترجل ، باب في طيب المرأة للخروج: ٤١٧٣ تا ٤١٧٥\_
- 🕸 ابو داود، كتاب الادب باب في مشي النساء مع الرجال في الطريق:٢٧٢ ٥ـ
- 🗱 مسلم، كتاب السلام، باب تحريم الخلوةبالاجنبية والدخول عليها: ٦٧٣ ٥ تا٧٧٧ ٥\_
  - 🗗 ترمذي، كتاب الاستئذان، باب ما جاء في الاستئذان قبالة البيت:٢٧٠٧ـ

سن بن برائی الیابی کی سی عدم قبل کے عموم میں داخل ہواور ہاتھ پاؤں کے بیج میں تبہت باندھ کر طرف اشارہ ہو، اللہ یا یہ بات بھی عدم قبل کے عموم میں داخل ہواور ہاتھ پاؤں کے بیج میں تبہت باندھ کر لانے سے اشارہ جاہلیت کے ایک رواج کی طرف ہے، جاہلیت میں ایک عورت کئی کئی مردوں سے ملتی تھی، جب لڑکا ہوتا تو وہی عورت بتاتی کہ بیان میں سے کس کالڑکا ہے، بعض عورتیں دوسر ہے کے بچہ کو اپنا بنا کرا پنے شو ہروں کے سرتھو پی تھیں، یہ ساری با تیں عفت اور پاک دامنی کے خلاف تھیں، اس لیے ان سے بازر کھا گیا اور خاص طور سے ان سے عبدلیا گیا کہ وہ اس پر عبدلیا، کی بلکہ مسلمان مردوں سے ان باتوں کا عبدلیا ہے، کی اور مدینہ میں انصاری عورتوں سے بھی اس پر عبدلیا، کی بلکہ مسلمان مردوں سے ان باتوں کا عبدلیا

گیااور صحابہ نے آنخضرت منافیظِ سے ان پر بیعت کی۔ کی دوسری طرف عورتوں کومردوں کے بہتان اور تہمت سے بچانے کے لیے بید قاعدہ مقرر ہوا کہ جب کوئی شخص کسی عورت پر اس طرح کا الزام لگائے تو ضروری ہے کہ وہ اس کے ثبوت میں چارچشم دیدگواہ پیش کرے، اگر نہ پیش کر سے تو اس کو ایک شریف خاتون کے جموم میں ای کوڑے مارے جائیں گے اور اس کی گواہی پھر بھی معتبر نہ ہو سے سے سے میں اس کو ایک ہورہ ہوں کہ اور اس کی گواہی پھر بھی معتبر نہ ہو

ھا ہون سے بھوٹ بدنام کرنے سے برم یں ای بورے مارے جا این کے اور اس کی تواہ بی چکر بی صفیم نہ ہو گی اور اگر بیدالزام خودشو ہر لگائے اور گواہ نہ ہوں تو مروشم کھائے ، ورنہ عورت قتم کھائے کہ بیدالزام غلط ہے۔ سے شاہد

اورا گردونوں اپنے دعووں پر قائم رہیں ،تو اسلام میں دستوریہ رہا ہے کہا پنے دعویٰ کی سچائی پر قائم رہنے کی بنا پرخود ہی نکاح کوتو ڑ ڈالا ہے۔ 🤀

اسلام کی نظر میں حقوق اللہ میں تقصیر کا سب سے بڑا گناہ شرک ہےاور حقوق عباد میں تقصیر کا سب سے بڑا گناہ کسی کی ناحق جان لینا ہے اور اس کے بعد ہی جس برائی کا نمبر ہے دہ کسی کی عفت ویا ک باز کے پردہ کو جاک کرنا ہے۔ جاک کرنا ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ منگائیڈیٹم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول منگائیڈیٹم! کون ساگناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا کہ'' تم کسی کواللہ کا شریک بناؤ حالا نکہ اس نے تم کو پیدا کیا۔''بولے،اس کے بعد؟ فرمایا:'' یہ کہ اپنے لڑکے کواس خوف سے قبل کرڈ الو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا۔''بولے،اس کے بعد؟ فرمایا:'' یہ کہ اپنے پڑوی کی بی بی کے ساتھ زنا کرو۔'' چنانچے اللہ تعالی نے اس کی تصدیق کیلئے ہے آیت نازل فرمائی: 18

﴿ وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلْهًا أَخَرُ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسُ الَّتِي عَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِأَلْحَقِّ وَلَا

يَزْنُونَ ﴾ (٢٥/ الفرقان:٦٨)

<sup>🀞</sup> مفسرین میں صاحب روح المعانی کا بھی اوھر خیال گز راہے۔ (ج.۲۸ میں: ۷۰) 🔑 صیحیہ ہے۔ المعازی ، فتح مکداس باب میں بیروایت نہیں کی ،البتہ بیغز و ۃ الحدیہے: ۸۱۸۲ کی روایت سے یہ بات ثابت ہے۔

<sup>🏚</sup> تفسير طبري، سورة الممتحنة، ج٢٨، ص: ٤٩\_

<sup>🕸</sup> صحيح بخاري، كتاب الايمان: ١٨٠

ال كَاتْفُصِل مورة نور مين ب،اس كے بعد فكاح تو رُخ يا نوٹ جانے كا تحم نيس مرشروع عظم درآ مداى پر رہا ہے، بخارى ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ٥٣٠٨ ، ٥٣٠٩ .
 الطلاق ، باب اللعان ، ٥٣٠٨ ، ٥٣٠٩ .

سِنيرُةُ النِّيكُ ﴿ يَعْمُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

''اور جواللہ کے ساتھ (کسی) دوسرے معبود کونہ پکاریں اور ناحق (ناروا) کسی شخص کو جان ہے۔ نہ ماریں کہ اس کواللہ نے حرام کر رکھا ہے اور نہ زنا کے مرتکب ہوں۔''

صدیث میں اپنے لڑ کے کے مارڈ النے اور پڑوی کی بیوی سے بدکاری کی خصوصیت اس لیے گا گئے ہے کہ بید دونوں جرم اپنی نوعیت میں بھی حد درجہ شرم کے قابل اور افسوس ناک ہیں کہ جن سے بیامید نہیں ہوسکتی، ان سے یفعل ظہور میں آیا اور انسانی اعتاد دواعتبار کوصد مہ پہنچا۔

ایک صدیث میں ہے کہ''زانی جس وقت زنا کرتا ہے، شرابی جس وقت شراب بیتا ہے، چور جس وقت چوری کرتا ہے اورلو شنے والا جس وقت سب کی آئکھوں کے سامنے لوٹنا ہے تو مسلمان نہیں رہتا۔'' گلا کیونکہ ایمان نام یقین کا ہے اوراللہ پر اوراللہ کے احکام پر یقین رکھ کراس کے تھم سے سرتا لی نہیں کرتا، اس حالت میں ہوتا یہ ہے کہ مجرم کے ایمان کا چراغ جذبات کی آئدھی میں گل ہوجا تا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے وہ سب کچھ کھول جاتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے وہ سب کچھ کھول جاتا ہے اور تھوٹری دیر کے لیے وہ سب کچھ کھول جاتا ہے اور تھوٹری دیر کے لیے وہ سب کچھ کھول جاتنے اور سمجھنے لگتا ہے۔

اسلام میں زانیوں کی سزابعض حالتوں میں سو (۱۰۰) کوڑے مارنا اور بعض حالتوں میں سنگسار کرنا ہے، کیکن ان کوآ خرت میں جوعذاب دیا جائے گا وہ اس سے بہت زیادہ تخت اور بہت زیادہ عبرت انگیز ہے، ایک روحانی خواب میں رسول اللہ منگیز ہے کو بہت سے لوگوں کے اخروی عذاب کی دردنا ک صورتیں دکھائی گئیں، ان میں بدکاروں کے عذاب کی صورت ان کے فعل فتیج کے مشابہ یہ تھی کہ تنور کے ما نندا کیک سوراخ تھا، جس کے اور پر کا حصہ نگ اور نیچ کا حصہ کشادہ تھا اور اس کے نیچ آگ مجر کر رہی تھی اور اس میں بہت سے بر ہندم داور بر ہندعور تیں تھیں، جب اس آگ کے شعلے بلند ہوتے تھے، تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ لوگ اس کے اندر سے نکل آئیں گئی جب آگ بجھ جاتی تھی تو یہ لوگ پھر اس کے اندر چلے جاتے تھے، جاتے ہے ما ہم برزخ کا عذاب تھا جو قیامت تک جاری رہے گا۔

اس کے بخلاف پاک باز اور پاک دامن لوگوں کے فضائل بھی نہایت مؤثر انداز میں بیان کیے گئے ہیں ، ایک حدیث میں ہے کہ'' قیامت کے دن جبکہ اللہ کے سامیہ کے سوا اور کوئی سامیہ نہ ہوگا ، اللہ تعالیٰ سات آ دمیوں کواپنے سامیر میں لے گا ، جن میں ایک شخص وہ ہوگا ، جس کوایک معزز اور حسین عورت نے اپنی طرف مائل کرنا چا با ایکن اس نے یہ کہہ کرا نکار کر دیا کہ میں اللہ ہے ڈرتا ہوں۔'' ﷺ

<sup>🗱</sup> بخاري، كتاب الحدود، باب الزنا وشرب الخمر:٦٧٧٢ - 🌣 بخاري، كتاب الجنائز:١٣٨٦-

<sup>🗱</sup> بخاري، كتاب الحدود، باب فضل من ترك الفواحش:١٨٠٦ـ

سے پہاڑ کے اوپر سے ایک پھر لڑھک آیا جس سے غار کا منہ بند ہو گیا، اب نجات کی صورت اس کے سوانتھی کہ اپنے اس الی سے اللہ سے دعا کریں، چنا نچہ اس طرح ہرایک نے دعا کی اوران اعمال کی برکت سے پھر رفتہ رفتہ ہٹ گیا، ان میں پاک باز آدمی کی دعا یہ تھی: '' خداوندا! میری ایک چچاز ادھی جس سے میں بہت محبت رکھتا تھا، میں نے اس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا، لیکن جب تک میں اس کوسود بنار نہ د سے میں بہت محبت رکھتا تھا، میں نے سود بنار کما کر جمع کیے اور اس کود ہے کراپنی خواہش نفسانی پوری کرنی جا ہی ، لیکن اس نے کہا کہ اللہ تعالی اگر تو جا نتا ہے کہ میں نے صرف تیری مرضی کے لیے ایسا کیا ہے تو اس پھر کو ہٹا لے، چنا نچہ وہ سرک گیا۔' 4

یروایت عفّت و پاکبازی کوان اعمال میں شار کرتی ہے، جن سے اللہ کا قرب ملتا اور دعا کو قبولیت کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔

<sup>🏶</sup> بخاري، كتاب الادب، باب اجابة دعاء من بروالديه: ٩٧٤ د



## دیانتداری اورامانت

آپس کے لین دین کے معاملوں میں جواخلاقی جو ہر، مرکزی حیثیت رکھتا ہے، وہ دیا نتداری اور امانت ہے، اس سے مقصودیہ ہے کہ انسان اپنے کاروبار میں ایمان دار ہواور جس کا جس کسی پر جتناحق ہواس کو پوری دیا نت سے رتی رتی دے دے، اس کوعربی میں امانت کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خودا پی شرعی تکلیف کو جسے اس نے نوع انسانی کے سیر دکیا ہے، امانت کے لفظ ہے ادا کیا ہے:

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمْلُوتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَخْمِلْنَهَا وَاشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ \* إِنَّهُ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُولًا ﴾ (٣٣/ الاحزاب٧٢)

''ہم نے (اپنی) امانت آ سانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کی ، تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈرے اور انسان نے اس کو اٹھالیا ، بے شبہ وہ ظالم اور ناداں ہے۔''

اس سے ظاہر ہوا کہ یہ پوری شریعت ایک اللی امانت ہے،جو ہم انسانوں کے سرد ہوئی ہے، اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے مطابق اپنے ما لک کا پورا پورا حق ادا کریں،اگر ہم ایسا نہ کریں گے تو خائن ظہریں گے۔

الله كا فرشتہ جواللہ كا پيغام لے كراس كے خاص بندوں پراتر تا تھاءامانت سے متصف ہوتا تھا، تا كہ بندوں كے ليے جو تكم الله كى جانب سے آئے وہ كى وبيثى كے بغير الله كا اصلى تكم سمجھا جائے ،اى ليے قرآن ميں اس فرشتہ كا نام' الامين' ركھا گيا ہے:

﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ فَ ﴾ (٢٦/ الشعر آء:٩٣)

''اس پیغام کولے کرامانت والی روح اتری۔''

﴿ مُّطَأَعِ ثُمَّاً مِيْنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمِرْ ١١١)

''اس کا کہامانا جاتا ہے،وہاں امانت والا ہے۔''

ا کثر پیغیبروں کی صفت میں بھی بیلفظ قرآن میں آیا ہے کہ انہوں نے اپنی اپنی امت سے بیہ کہا:

﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ آمِينٌ فِّ ﴾ (٢٦/ الشعراء:١٧٨)

''میں تہارے لیے امانت دار قاصد ہوں۔''

لیعنی اللہ سے جو پیغام مجھے ملا ہے وہ ہے کم وکاست تم کو پہنچا تا ہوں ،اس میں اپنی طرف سے ملاوٹ ان ہے۔

ہمارے رسول اکرم مَنَّاتِیْتِم کو نبوت سے پہلے مکہ والوں کی طرف سے''امین'' کا خطاب ملاتھا، کیونکہ

ينديغ النبي المنافقة المنافقة

آپ مُنَاتِیْزَمِ اپنے کاروبار ہیں دیانت دار تھے اور جولوگ جو کچھآپ مُنَاتِیْزَمِ کے پاس رکھواتے تھے وہ آپ جو ں کا توں ان کوواپس کرتے تھے۔

نیک عمل مسلمانوں کی صفت بیہ بتا کی گئی ہے:

﴿ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِأَمْلِتِهُمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ فَ ﴾ (٢٣/ المؤمنون: ٨)

''اورجواپنی امانتوں اور وعدہ کا یاس رکھتے ہیں ''

بعضے روانیوں میں ہے کہ خانہ کعبہ کی کنجی عثان بن طلحہ بن عبدالدار شیمی کے پاس رہتی تھی ، فتح مکہ کے وقت وہ اس کے ہاتھ سے زبر دستی لے لی گئی اس پر بیر آیت اثری:

﴿ إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمْنَٰتِ إِلِّي آهُلِهَا ١٧٠ ﴿ ٤/ النسآء: ٥٨)

'' ہے شبتم کواللہ تھکم دیتا ہے کہ امانتوں کوان کے مالکوں کے حوالہ کر دیا کرو''

<sup>🀞</sup> تفسیر کشاف زمخشری، ج۱، ص:۲۹۷\_ 🌣 ایضًا۔

<sup>🕸</sup> تفسیر ابن جریر طبری، ج۰، ص ،۸۲، تفسیر آیت بالا۔

سِنابِقَالَنِينَّ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ فَهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

اوروہ اس کی اجازت کے بغیر کچھوفت چرالیتا ہے، یا بے سبب ستی کرتا ہے، یا دیر ہے آتا اور وقت سے پہلے چلا جاتا ہے تو یہ بیات کی تفصیل پوری طرح جلا جاتا ہے تو یہ بھی ان جزئیات کی تفصیل پوری طرح مذکور ہے، ان مسلمانوں میں جن کوخدانے فلاح یانے کی خوش خبری سنائی ہے، وہ بھی ہیں:

ُ ﴿ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِأَفْتِهِمُ وَعَهُدِهِمُ رَعُونَ ۞ ﴿ ٢٣/ المؤمنون: ٨)

''اورجواپنی امانتوں اوراپیے قول وقر ارکی پاسبانی کرتے ہیں۔''

پھر جن مسلمانوں کو جنت میں عزت کی جگہ دی جانے والی ہے۔ان میں بھی وہ داخل ہیں:

﴿ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِأَفْتِهِمْ وَعَهْدِ هِمْ رَعُوْنَ ﴾ (٧٠/ المعارج: ٣١)

''اور جو(این)امانتوں اورایے تول وقرار کی پاسبانی کرتے ہیں۔''

ا گرکسی نے کسی کوکوئی چیز دھرنے کو دی ، یا سفر میں گواہ و شاہداور کا تب ند ملنے سے سبب سے قرض لے کرگروی رکھی :

﴿ فَلْيُوَةِ الَّذِي اؤْتُونَ اَ مَانَتَهُ وَلَيَّتِي اللَّهَ رَبَّهُ اللَّهِ ﴿ ٢/ البقرة: ٢٨٣)

''تو جوامین بنایا گیا اس کو چاہیے کہ اپنی امانت ادا کر دے اور چاہیے کہ اپنے پروردگار اللہ سرف سے ''

یعنی لے کر مکر نہ جائے ، یادیے میں حیلے حوالے نہ کرے ، یااس میں بلاا جازت کوئی تصرف نہ کرے ، یا کسی نے جم سے کوئی بات کہی تو ہم اس کے اس بھروسہ سے غلط فائدہ اٹھا کراس کے خلاف کوئی حرکت نہ کرمیٹیس، کہانہی چیزوں کا نام خیانت ہے، جس کی ممانعت اسلام نے برملاکی ہے:

﴿ وَتَخُونُوٓ اَ أَمْنِيِّكُمْ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ ( ٨ / الانفال: ٢٧)

''اورا پنی امانتوں میں جان بوجھ کر خیانت نہ کرو۔''

حضرت موٹی غایشِائی نے مدین کے سفر میں دولڑ کیوں کی بکریوں کے پینے کے لیے پانی بھر دیااوراس کی کوئی مزووری ان سے نہیں مانگی اوران لز کیوں میں سے ایک نے واپس جا کراپنے بزرگ باپ سے ان کی تعریف کی اور سفارش کی کدان کونوکرر کھ لیجئے ، تو اس موقع پرقر آن پاک کی آیت ہے :

﴿ يَأْبَتِ اسْتَأْجِرُهُ ۗ إِنَّ خَيْرَ مَنِ الْسَأْجَرُتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ۞ ﴿ ٢٨/ القصص: ٢١)

طاقتوراورامانت دارہو۔'

اس آیت میں سب سے بہتر نوکر کی پہچان ہے بنائی گئی ہے کہ جس کام کے لیے اس کور کھا جائے اس میں اس کی پوری اہلیت اور طاقت ہواور اس کام کووہ پوری امانت سے اداکرے، اس سے میاصول بنا کہ جس کوجس

کام کا اہل سمجھ کررکھا جائے وہ اس کی اہلیت کا ثبوت دے اور اس کو پوری دیانت داری کے ساتھ انجام دے،
اب ایک شخص جو چھ گھنٹے کا نوکر ہو، وہ ایک دو گئنہ سستی سے چھپے چوری بے کار بیشار ہے، تو گوعام لوگ اس کو خیانت کا مرتکب نہیں سمجھتے ، لیکن اسلام کی دور رس نگا ہوں میں وہ امین نہیں تفہر سکتا، یا کوئی شخص اپنے کوکسی کام کا اہل بنا کرکوئی نوکری حاصل کر نے گرحقیقت میں وہ اس کا اہل نہیں تو یہ بھی ایک طرح سے امانت کے خلاف ہے۔
حدیثوں میں امانت کے بہت سے جزئیوں کو ایک ایک کرکے گنایا گیا ہے اور بہت می ایسی باریک باتوں کوجن کولوگ امانت کے خلاف نہیں سمجھتے ، امانت کے خلاف بتایا گیا ہے اور کوئی غور سے دیکھے تو اخلاق کی رہے دیکھے تو اخلاق کی رہے دیکھے تو اخلاق کی باتوں کوجن کولوگ امانت کے خلاف نہیں۔

جس طرح قرآن پاک کی آیت نے بیتایا ہے کہ اللہ کا انت کا بوجھ انسان نے اٹھایا ہے، ای طرح ایک حدیث بھی ادھر اشارہ کرتی ہے، رسول اللہ منائی کے راز دار حفرت حذیفہ رڈائیڈ کہتے ہیں کہ ہیں نے آنخصرت منائیڈ کہتے ہیں کہ ہیں نے آنخصرت منائیڈ کہتے ہیں کہ کہ فرمایا کہ'' امانت داری لوگوں کے دلوں کی جڑ ہیں اتری ہے، (یعنی ان کی فطرت ہوتی ہے) پھر انہوں نے فرمایا کہ'' امانت داری لوگوں کے دلوں کی جڑ ہیں اتری ہے، (یعنی ان کی فطرت ہوتی ہے) پھر انہوں نے کہتے قرآن سے جانا، پھے سنت ہے۔ کہا۔ '(یعنی فطری امانت کے جو ہر میں کسب اور اچھی تعلیم ہے، ترقی ہے) کھر میں طرت حذیفہ ڈائٹوڈ کہتے ہیں کہ پھر آپ نے اس امانت کے مث جانے کا حال بھی بتایا، فرمایا:'' پھر بیحال ہو گا کہ آدی سوئے گا اور امانت اس کے دل سے نکال کی جائے گی اور اس کا ایک بلکا سانشان رہ جائے گا اور پھر سوئے گا تو امانت اس کے دل سے نکال کی جائے گی اور اس کا ایک بلکا سانشان رہ جائے گا اور پھرسوئے گا تو امانت جی جو جائے گا در ای کے دلی سے کہ نہر اس کے اندر پھرسوئے گا تو امانت ہو جائے گی اور اس کے اندر پھرسوئے گا تو امانت واری نہیں گے کہ لین دین کریں گے، لیکن کوئی امانت داری نہیں کرے گا، اس وقت گخص ہے، آدمی کی تعریف ہوگی کہ کیساعقل مند، کیساخوش مزاج اور کیسا بہا در ہے، حالانگہ اس کے دل میں ایک امانت دار رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان داری نہ ہوگی کہ کیساعقل مند، کیساخوش مزاج اور کیسا بہا در ہے، حالانگہ اس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان داری نہ ہوگی۔' بی

حدیث کے پہلے مکڑے میں انسانوں میں ایمانداری کا جو ہر فطری طور سے موجود ہونے کا اور پھردین داری کی تعلیم سے اس کے بڑھنے کا ذکر ہے، اس کے بعد بری صحبت کے اثر سے اس فطری جو ہر کے دب جانے اور مٹ جانے کا تذکرہ ہے اور بتایا گیا ہے، آخر زمانہ میں وہ ایسا ہی رہ جائے گا، جیسا آبلہ کا داغ رہ جائے۔ طبر انی کبیر میں ہے کہ آپ مثل این خرمایا: ''جس میں امانت نہیں، اس میں ایمان نہیں، جس کوعہد کا پاس نہ ہو اس میں دین نہیں، اس بستی کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد مثل این نیان ہے! کسی بندہ کا اس وقت تک دین

عسحيح بخارى، كتاب الرقاق باب رفع الامانة: ٩٧ وكتاب الفتن، باب اذا بقى فى حثالة من الناس:
 ٧٠٨٦ وصحيح مسلم، كتاب الايمان، باب رفع الامانة: ٣٦٧ ومسند احمد، ج٥، ص ٣٨٣ وترمذى، ابواب الفتن، باب ما جاء فى رفع الامانة: ٢١٧٩ وابن ماجه، ابواب الفتن، باب ذهاب الامانة: ٤٠٥٣ -

حدیث کی کئی کتابوں میں ہے کہ آنخضرت مُنالِیْکِم نے فرمایا: ''جس میں امانت نہیں ،اس میں ایمان نہیں۔'' ﷺ اور یہ ظاہر ہے کیونکہ جب دل نے ایک جگہ دھوکا دیا تو ہرجگہ دے سکتا ہے۔

جب کسی سے کوئی مشورہ لیا جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنی رائے ایمان داری سے دے، ایک دفعہ ایک صحافی نے آنخضرت مُنا اُلیّا ہے مشورہ کیا تو آپ مَنا اُلیّا ہے مشورہ کیا تو آپ مَنا اُلیّا ہے مشورہ کیا تو آپ مَنا اللّه ہے کہ میں جو با تیں ہوں وہ امانت ہیں۔' یعنی سیرد کی جاتی ہے۔' اللّه اس کے آپ مُنا اللّه ہے اللّه ہے کہ اللّه ہے کہ اس سے کسی فتنہ کے رو کنے کا کام لیاجائے ایک جگہ کی بات دوسری جگہ ہے ہی کرفتنہ کا سبب نہ بنتا چاہیے،اللّه یہ کہ اس سے کسی فتنہ کے رو کنے کا کام لیاجائے آخضرت مُنا اُلیّا ہے ناحی قبل کی میان اللہ مانیا ) یعنی 'دنشتیں امانت کے ساتھ ہوں۔' مگر تین موقعوں پر کہیں کسی کا مال ناجا رُن طور سے لے لینے کی سازش ہو، تو متعلقہ لوگوں کواس سے آگاہ کردینا چاہیے۔

کسی کارازافشا کرنا بھی امانت کے خلاف ہے، بلکہ میاں بیوی کے درمیان پردہ کی جوبا تیں ہوتی ہیں، وہ بھی ایسے راز ہیں، جن کا عام طور سے افشا کرنا ہے شرمی کے علاوہ امانت کے خلاف بھی ہے، اللہ راز کے یہی معنی نہیں ہیں کہ جس کو کہنے والا راز کہہ کرہم سے کہے، بلکہ وہ بھی راز ہے جس سے وہ ہمار سے سواد وسر سے کو آگاہ کرنا نہیں چاہتا، آنحضرت منا پیٹی نے فرمایا: '' جب کوئی شخص کسی سے بات کر سے اور وہ احتیاطاً اوھرادھراس غرض سے دیکھے کہ کوئی سنتا نہ ہوتو وہ بات بھی امانت ہو جاتی ہے۔'' اللہ امانت میں خیانت کرنا آخضرت منا پیٹی کے نفاق کی ایک نشانی بتائی ہے۔ اللہ مرد جب کسی عورت کواپنی زوجیت میں لیتا ہے تو اللہ کی مقرر کی ہوئی شرطوں کے مطابق لیتا ہے، لیکن اگر کوئی مرد کسی عورت کواپنی زوجیت میں لے کر اس کے مقوق او الکہ نظر انداز کر دیتا ہے، تو وہ گویا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حقوق اوا کرنے میں کمی کرتا ہے یا اس کے حقوق کو بالکل نظر انداز کر دیتا ہے، تو وہ گویا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی

<sup>🗱</sup> کنز العمال، ج۲، ص: ۱٥ حيدر آباد از طبراني کبير عن ابن مسعود ــ

کنز العمال، ج۲، ص: ۱ از طبرانی اوسط وطبرانی کبیر وابن عدی فی الکامل، وبیهقی فی شعب الایماند
 ادب الـمـفـردبـخاری، باب المستشار مؤتمن: ۲۰۲ میلید

الحديث: ٤٨٦٩ ـ ﴿ ايضًا: ٤٨٧٠ ﴿ ايضًا: ٤٨٦٨\_

<sup>🏶</sup> صحيح بخاري، كتاب الايمان، باب علامات المنافق:٣٣، ٣٤\_

نِنْ يَوْالْنِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

امانت میں خیانت کرتا ہے، حضور مُل ﷺ نے جۃ الوداع کے مشہور خطبہ میں فر مایا کہ ''عورتوں کے باب میں اللہ ہے۔'' اللہ اللہ ہے۔'' اللہ ہے۔'' اللہ ہے۔'' اللہ ہے۔'' اللہ ہے۔'' اللہ ہے۔'' اللہ ہے۔ اللہ ہے۔'' اللہ ہے۔'' اللہ ہے۔'' اللہ ہے۔'' اللہ ہے۔'' اللہ ہے۔ ا

<sup>🗱</sup> صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي ١٩٥٠-

<sup>🅸</sup> كنز العمال، ج٢، ص: ١٥ از طبراني وابن مبارك وحكيم ترمذي وابن عباسـ

<sup>🤀</sup> كنز العمال، ج٢، صر: ١٥ از سنن سعيد بن منصور ــ

انسان کامیدہ فطری وصف ہے،جس ہے اس کی بہت ی اخلاقی خوبیوں کی پرورش ہوتی ہے،عفت اور پاک بازی کا دامن اس کی بدولت ہر داغ سے پاک رہتا ہے، درخواست کرنے والوں کومحروم نہ پھیرنا اسی دصف کا خاصہ ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مروت اور چشم پوثی اس کا اثر ہے اور بہت سے گنا ہوں سے بر ہیزاسی وصف کی برکت ہے۔

﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يَسْتَخَى آنُ يَتَضْرِبَ مَقَلًا مَّا ﴾ (٢/ البقرة ٢١)

''اللّٰد کوئی مثال بیان کرنے سے شرما تانہیں۔''

لینی کسی حق بات کے ظاہر کرنے میں وہ شر ما تانہیں، جیسا کہ قرآن میں دوسری جگہ ہے:

﴿ وَاللَّهُ لَا يَسْتَنَّى مِنَ الْحَقِّ الْحَقِّ الْحَراب: ٥٣/ الاحزاب: ٥٣)

''اللّٰدُئق بات كہنے سے نہيں شرما تا۔''

حدیث میں بھی ہے:

((إنَّ اللَّهَ لَايَسْتَحْي مِنَ الْحَقِّ))

''الله تعالی حق کے اظہار سے شرما تانہیں۔''

قرآن اور حدیث کے اس طرز ادا ہے ظاہر ہے کہ جو بات حق کے خلاف ہے، اس کی نسبت اللہ کی

🎁 بيهقي، كتاب الاسماء والصفات، باب ماجاء في الاستحياء، ص:٣٤٠ـ

 بخاری، کتاب العلم، باب من قعد حیث ینتهی به المجلس: ٦٦ و صحیح مسلم، کتاب السلام، باب من اتی مجلسا فوجد فرجة: ٥٦٨ هـ بخاری، کتاب الادب، باب مالا یستحیا من الحق: ٦١٢٦ـ 567 8 67

طرف الله کی غیرت و حیا کے خلاف ہے، حدیث میں آتا ہے: ''الله سب سے زیادہ غیرت مند ہے اور اس لیے اس نے بدکاریوں کوحرام کیا ہے۔'

ہے، رہے ہماریوں روز رہا ہیا ہے۔ ہیں۔ موک<sub>اغلاق</sub>یلا کویدین کےسفر میں جن دولژ کیوں سے سابقد پڑاتھا، وہ اگر چہ بدویا نہ زندگی بسر کرنے کی عاد ی تھیں، تاہم یہ وصف ان میں ایسانمایاں تھا کہ اللہ نے بھی اس کا ذکر کیا، ان کی عادت بیتھی کہ جب تک تمام لوگ

تھیں، تاہم یہ وصف ان میں ایسا نمایاں تھا کہ اللہ نے بھی اس کا ذکر کیا، ان کی عادت میر می کہ جب تک ممام لوگ اپنے اپنے مویشیوں کو پانی پلا کر بلیٹ نہ جاتے ، وہ اپنے مویشیوں کو پانی نہیں بلاتی تھیں، تا کہ مردول کی مشکش سے الگ رہیں اور جب ان کے باپ نے ان میں سے ایک کو حضرت موکی عَالِیَا کے بلانے کے لیے بھیجا۔

﴿ فَكُمَّاءَتُهُ إِحْدُ لِهُمَا تَعْشِي عَلَى الْسَيْحَيَّاءٍ ﴾ (٢٨/ القصص: ٢٥)

''توان دولر کیوں میں سے ایک شرماتی ان کے پاس آئی۔''

اس آیت میں واقعہ کے اظہار کے ساتھ اس حیاوالی لڑکی کی مدح وستائش بھی مقصود ہے۔

یہ وصف انسان میں بچپن ہی ہے فطری ہوتا ہے اور اگر اس کی مناسب تربیت کی جائے تو وہ قائم رہتا ہے، بلکہ بڑھتا جاتا ہے اور اگر بری صحبت لگ جائے اور اچھے لوگوں کا ساتھ ندر ہے تو جاتا بھی رہتا ہے، اس لیے اسلام نے اس کی مناسب نگہداشت کا تھم دیا ،ستر عورت کا خیال ، نگا ہیں نیچی رکھنا ، بے حیائی کی باتوں کو بولنے اور دیکھنے ہے روکنا ، بر بنگی کو منع کرنا ، یہاں تک کو شسل خانداور خلوت میں بھی اس کی اجازت نہ دینا ، اس لیے ہے کہ آئے تھیں شرم کے منظر ہے جینیتی رہیں ، اگر تھوڑی تھوڑی بے حیائی کی جرائت بڑھتی جائے گی ، تو رفتہ رفتہ انسان یکا بے حیابن جائے گا۔

آ مخضرت مَالْيَيْظِ جب بچه تصوّف خانه کعبه کی تغییر کا کام ہور ہا تھا، آپ اینٹیں اٹھا اٹھا کرلا رہے تھے، آپ کے بچا حضرت عباس مِثالِیْظُ نے کہا، تم تہبند کھول کر کندھے پر رکھاہ کیا دینٹ کی رگڑ نہ لگے، آپ نے ایسا کیا تو آپ پر ہیہوثی طاری ہوگئ، ہوش آیا تو زبان مبارک پرتھا، میر اتہبند، حضرت عباس مِثالِثَظُ نے تہبند باندھ دیا، ﷺ نبوت کے بعد بھی آپ کا بیرحال تھا کہ صحابہ کہتے ہیں:

كان النبي مُشْعَيُمُ اشد حياء من العذراء في خدرها. 🌣

''رسولالله مَنْ ﷺ برد دُشین کنواری لڑکی ہے بھی زیادہ شرمیلے تھے''

بعض موقعوں پرآپ کو ہزی تکلیف ہوتی تھی ،گمرشرم کے مارے زبان سے نہیں کہتے تھے،جبیہا کہ سورۂ احزاب میں مذکور ہے:

## ﴿ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيِّ فَيَسْتَخْي مِنْكُمْ ﴾ (٣٣/ الاحزاب:٥٣)

اللہ صحبے مسلم، كتاب التوبة، باب غيرة الله تعالى: ١٩٩١ تاه ١٩٩٥ عربي بي غيرت كالفظ حياسے خاص بيمگر اس موقع پرالله كے تعلق سے اس كے معنى بچھ حياكے قريب قريب سے موجاتے ہيں غيرت كے اصلى معنى رقابت سے ملتے جلتے ہيں، جو محبت ميں شركت كؤميس حابتى ۔ ﴿ ﴿ بِحَارَى ، كتاب الحج ، باب فضل مكة وبنيانها: ١٥٨٢ -

🛊 بخاري، كتاب الادب، باب الحياء:٦١١٩



''تمہاری اس بات سے رسول کوایذ البینچی تھی تو تم ہے وہ شر ما تا تھا۔''

حیا کا فطری وصف اگر چاپنی جگه پرتعریف کے قابل ہے، تاہم وہ بھی بھی انسان کے لیے اس وقت معنر بھی ہوجا تا ہے، جب اس میں بزدلی اورخوف کاعضر شامل ہوجا تا ہے اوروہ بہت ہے اجتماعی کام محض شرم وحیا کی وجہ ہے نہیں کرسکتا، بلکہ بعض حالتوں میں اس کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے، اس لیے حیا کی حقیقت میں بزدلی کا جو جز وشامل ہے، شریعت مطہرہ نے اس کی اصلاح کی ہے اوروہ یہ ہے کہ امرحق کے اظہار میں شرم وحیا دامن گیرند ہو، کیکن دوسروں کی مروت سے چپ رہ جانا ایک قسم کی شرافت ہے، جوایک معنی میں تعریف حیا دامن گیرند ہو، کیکن دوسروں کی مروت سے چپ رہ جانا ایک قسم کی شرافت ہے، جوایک معنی میں تعریف کے قابل ہے، چنانچ آئے تحضرت شائیر ہے کے زبانہ میں ایک شخص نہایت شرمیلا اور حیادار تھا، اس وجہ سے نقصان کے قابل ہے، چنانچ آئے کے زبانہ میں اکا ظہار کر رہا تھا، رسول اللہ حق تیکھا تو فرمایا: ''اس پر غصہ نہ کرو کیونکہ حیاا میان سے ہے۔'' ا

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْلَتُنَّى آنُ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَهَا فَوْقَهَا ۗ ﴾ (٢/ البقرة:٢١)

''اللّٰدُ کسی مثال کے بیان کرنے میں ( ذرابھی ) نہیں شر ما تا ( چاہیے وہ مثال ) مجھر کی ہو یااس ہے بھی بڑھ کر ( کسی اور حقیر چیز کی )۔''

﴿ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَنَّى مِنْكُمْ ُ وَاللَّهُ لَا يَسْتَنَّىٰ مِنَ الْحَقِّ ۗ ﴾

(٣٣/ الاحزاب:٥٣)

<sup>🗱</sup> بخاري، كتاب الادب، باب الحياء:٦١١٨ـ

''اس ہے پیغمبر کوایذ اہوتی تھی اور وہ تمہارالحاظ کرتے تھے اوراللہ تو حق (بات کے کہنے) میں ( کس کا کچھے)لحاظ کرتانہیں۔''

اپنی ذاتی تکلیف کے لیے لوگوں کو اپنے پاس سے اٹھادینا، رسول اللہ منگا ﷺ کی خوشی فلقی اور مروت کے خلاف تھا، اس لیے آپ کو اس سے شرم آتی تھی، تاہم اس طرح بیٹھ جانا آ دا ہے مجلس کے خلاف تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ٹو کا کہ اخلاق و آ داب کی تعلیم دینے میں شرم و حیا کا موقع نہیں۔ یہ حیاتھی جس نے ان مواقع پر صحابہ کرام کو نہایت دلیر، بے جھپک اور آزاد بنا دیا تھا، ایک صحابیہ آپ منگا ﷺ سے ایک مسئلہ دریافت کرنے آتی ہیں اور یہ مجھتی ہیں کہ یہ سوال عورت کی فطری شرم و حیا کے خلاف ہے، تاہم اسی شری حیا کی بنا پر سوال سے پہلے کہد دیتی ہیں کہ یارسول اللہ ! اللہ حق بات ہے نہیں شرما تا، کیاعورت پر جنابت کا غسل فرض ہے؟

ایک باررسول الله منافیقی نے فرمایا: ''مسلمان کی مثال ایک ایسے سرسبز درخت کی ہے جس پر بھی خزاں خہیں آتی ۔' اکا برصحاب اس درخت کا نام بتانے سے قاصر رہے، حضرت عبدالله بن عمر بخافین سمجھ گئے کہ یہ کھپور کا درخت ہے، تاہم چونکہ کمسن تھے، اس لیے شرم سے چپ رہے، کیکن چونکہ بیشرم وحیا کا موقع نہ تھا اور علمی مجالس میں آزادی کی ضرورت تھی، اس لیے جب حضرت عمر ڈانٹھینا سے انہوں نے اس کا تذکرہ کیا تو فرمایا، کہ اگرتم اس درخت کا نام بتادیتے تو مجھے بڑی خوثی ہوتی ۔ او انصاریے ورتیں رسول الله مَنْ اللهِ عَلَیْمَ اللهِ مَاللَّهِ عَلَیْمَ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَیْمَ مِن اللهِ عَلَیْمَ مِن اللهِ اللهِ عَلَیْمَ مِن اللهِ عَلَیْمَ مِن اللهِ عَلَیْمَ مِن اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ ال

نعم النساء نسآء الانصار لم يكن يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين. الله المنساء النساء نسآء الانصار لم يكن يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين. الله من المنسر المنسبين ا

((الحياء لاياتي الابخير)) الله المحياء لاياتي الابخير)) المحيات من المحياة الكياني المحياة ال

اورجس شخص کو کسی برے کام کے کرنے میں باک نہیں ہوتا ،اس کا نام آزادی اور دلیری نہیں ہے ، بلکہ بے حیائی اور بے شرمی ہے ، کیونکہ یہی جذب حیاہے جوانسان کو برائیوں سے بازر کھتا ہے ،اگریہ نہ ہوتو پھر بے حیاہ وکرانسان جو جا ہے کرسکتا ہے ،کوئی روکن نہیں سکتا ،اس لیے فر مایا کہ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

<sup>🐞</sup> بخارى، كتاب الادب، باب مالا يستحى من الحق للتفقه في الدين: ٦١٢٢\_ . 🐮 مسلم، كتاب الحيض، باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم: ٧٠٠\_

<sup>🤃</sup> بخاري، كتاب الادب، باب الحياء: ٦١١٧.



((ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذالم تستح فاصنع ماشنت)) الله "دان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذالم تستح فاصنع ماشنت) الم دويا "دولول في بياران من ايك يه يه كدا گرتم مين شرم وحيا نبين توجو جا بوكرو."

امام نودی مُرِینَّ الله کام نہیں کر سے جو قرآن وصدیث کا ایک دوسرا مطلب بھی بیان کیا ہے کہ اگرتم کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو شرم کے قابل ہوتو پوری آزادی سے کر سکتے ہو۔ قرآن وصدیث میں جہاں جہاں فخش ،مشر اور سوء وغیرہ کے لفظ آئے ہیں، ان سے بے حیائی کے یہی سب کام مراد ہیں اور اسلام نے اس شدت اور جامعیت کے ساتھ ان تمام کاموں سے روکا ہے کہ حیا اسلام کا ایک مخصوص اخلاق وصف بن گیا ہے، ای بنا پر حدیث شریف میں آیا ہے کہ '' ہردین کا ایک خاص خلق ہوتا ہے اور اسلام کا خاص خلق حیا ہے۔'' کے یہی فرمایا: '' ایمان کی کچھاو پر ساٹھ شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔'' کے فطری مواقع کے علاوہ ایک مسلمان کو بھی بھی بہاں تک کہ تنہائی کی حالت میں بھی شرم و حیا کا دامن ہاتھ سے چھوڑ نانہین چاہیے، کی مسلمان کو بھی بھی یہاں تک کہ تنہائی کی حالت میں بھی شرم و حیا کا دامن ہاتھ سے جھوڑ نانہین چاہیے، صرف بول و براز اور مباشرت کے وقت تم سے الگ ہوجاتے ہیں، تو ان سے شرماؤ اور ان کا خیال رکھو۔'' کے مقصد یہ ہے کہ شرم کا یائی آئکھوں سے گرنے نہ یا ہے۔

<sup>🆚</sup> بخاري، كتاب الادب، باب اذا لم تستح فا صنع ما شئت: ٦١٢٠ - 😻 فتح الباري، ج١٠، ص: ٤٣٤ـ

موطا امام مالك، كتاب حسن الخلق، باب ماجاء في الحياء. ١٦٧٨ .

<sup>🗱</sup> صحيح بخاري، كتاب الايمان، باب امور الايمان:٩٠

<sup>🕻</sup> ترمذي، ابواب الادب، باب ما جآء في الاستتار عند الجماع: ٢٨٠٠

رحم بھی انسان کے بنیادی اخلاق بیں سے ہے، دنیا ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کی معاوضہ کا خیال کے بغیر جو پھی نیک کے کام کرتے ہیں، ان کو کرید کرد کھے توسب کی تہدیل رحم کا جذبہ کام کرتا نظر آئے گا، جس کے دل میں اس جذبہ کا کوئی ذرہ نہ ہوگا، اس سے دوسر ول کے ساتھ ہے رحمی بظلم سنگد لی اور شقاوت جو پچھ نہ فلا ہر ہووہ کم ہے، ای لیے اسلام کی اخلاقی تعلیم میں اس کو خاص اہمیت حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کے خاص نا مول میں سے اللہ کے بعد جونام سب سے زیادہ اہم اور عام ہے، وہ رحمٰن یعنی '' بڑار حم والا'' ہے، اس کے ساتھ دوسرا مام'' رحیم' آتا ہے، '' یعنی رحم سے بھرا ہوا، قرآن پاک میں پہلانام ایک طرح سے اللہ کے علم کی حیثیت سے لیا گیا ہے اور دوسرانام صفت کے طور پر بار بار آتا ہے، مسلمان کو تھم ہے، جب وہ کوئی اچھا کام شروع کر بے تو کہی وہ اللہ کی نام درجیم اللہ کانام لے، ہرسورہ کا آغاز اس بسم اللہ الرحمٰن الرحیم سے ہے، دنیا میں جو پچھ ہے وہ اللہ کی رحمت کے جلووں کے سوا پچھا ورنہیں ہے، اللہ کے فرشتے اپنی دعاؤں میں کہتے ہیں:

﴿ رَبُّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً قَعِلْمًا ﴾ (٤٠) المؤمن:٧)

''اے ہمارے پروردگار! تونے اپنی رحمت اورعلم میں ہر چیز کوسالیا ہے۔''

اس رحمتِ اللي كي تفصيل ہے سارا قر آن جرا ہواہے، بلكہ

﴿ هُوَ الرَّحْمُنُ الرَّحِيْمُ ۞ ﴿ ٥٩/ الحشر: ٢٢)

'' وہی رحم والامہر بان ہے۔''

مىلمانوں كوبتايا گياہے كەدە دعاؤں ميں كہيں:

﴿ وَالْتَ خَيْرُ الرَّحِمِينَ فَي ١٠٩ ) المؤمنون ١٠٩ )

"اورتوسب رحم كرنے والول ميں سب سے بہتر رحم كرنے والا ہے۔"

دنیا میں رحم وکرم کے جوآ ثار پائے جاتے ہیں، وہ ای رحمت کے آثار اور پرتو ہیں، چنانچہ صدیث میں ہے کہ''اللہ نے رحمت کے سو(۱۰۰) مکڑے کیے، جن میں سے ننانوے مکڑے اپنے پاس رکھ لیے اور زمین پر صرف ایک مکڑے کو اتارا اور اس ایک مکڑے کی بنا پرلوگ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، یہاں تک کہ گھوڑا اس خوف سے اپنے نیچے پریاؤں نہیں رکھتا کہ کہیں اس کوصد مہذہ پہنچ جائے۔''

بنی نوع انسان میں محاسنِ اخلاق کا سب سے بڑا مظہر پینمبروں کی ذات ہے اور پینمبروں میں سب سے اعلیٰ واشرف ہستی رسول اللہ مَنَا ﷺ کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کواسی وصف کے ساتھ متصف کیا ہے: ﴿ لَقَالُ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِینَ الْفُسِکُمْ عَزِیْزٌ عَلَیْهِ مَا عَیْنَتُمْ دُحَرِیْتُ عَلَیْکُمْ بِالْمُؤْمِیْدِیْنَ

🗱 بخاري، كتاب الادب، باب جعل الله الرحمة في مائة جزء:١٠٠٠

سِنيرَةُ النَّبِيُّ الْمُعَالِينِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

رُءُونُ رُّحِيْمٌ ﴿ ﴾ (٩/ التوبة:١٢٨)

''(لوگو)! تمہارے پاک تہمیں میں ہے ایک رسول آئے ہیں،تمہاری تکلیف ان پرشاق گزرتی ہے(اور)ان کوتمہاری بہبود کا ہو کا ہے اورمسلمانوں پر بہت شفیق (اور)رحیم ہیں۔'' پنجمبروں کے بعدا گلے پنجمبروں کی امتیں ہیں اوران امتوں میں ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسٰی غالیہ آلیا کی امت کا بیرخاص اخلاقی وصف بتایاہے:

﴿ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ البَّعُوهُ رَأَفَةً وَّرَحْهَةً ﴿ ﴾ (٥٧/ الحديد: ٢٧)

ادراس وصف میں امت محمد ریجھی ان کی شریک و مہیم ہے:

﴿ وَالَّذِيْنِ مَعَهُ آشِكَّ آءُ عَلَى الْكُفَّارِرُ حَمَّ أَءُ يَيْنَهُمْ ﴾ (١٨/ الفتح ٢٠)

''اور جولوگ محمد منگافتیز کے ساتھ ہیں،وہ کا فروں پرزور آ در ہیں، آ پس میں رحمہ ل ہیں۔''

آپس کے تعلقات میں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کا جو برتاؤ کیا جاتا ہے،اس کوصلہ کرم کہتے ہیں،
کیونکہ قرابتوں کے سارے رشتے رحم مادری سے پیدا ہوتے ہیں اور رحم اور رحمٰن جواللہ کا نام ہے، ایک بی
اصل سے مشتق ہیں،اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ رحم کا جذبہ رحمت والے (رحمٰن ) اللہ کی رحمت کا پرتو ہے اور اس سے صلہ کرم کا جذبہ دنیا میں پیدا ہوا ہے، حدیث میں ہے کہ آپ منا اللہ کا خرمایا:

((الوحم شجنة من الرحمن)).

''رحم، رحمٰن کی جڑے نگلی ہوئی ایک شاخ ہے۔'

یعنی قرابت کی رحمد لی اور شفقت کے جذبہ کی جڑخودر من کی ذات ہے اور ساری رحم دلیوں کے جذبے اس کی شاخیں ہیں، بچوں کی محبت اس جذبہ سے پیدا ہوتی ہے، حضرت اسامہ بن زید وٹی ٹھٹے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مٹی ٹیٹے ایک زانو پر مجھ کواور دوسرے زانو پرامام حسن وٹی ٹھٹے کے بھر دونوں کو ملاکر کہتے تھے کہ 'اللہ ان دونوں پر رحم کر کیونکہ میں ان دونوں پر رحم کرتا ہوں ۔' ﷺ

ایک بار ایک تخص اینے بیج کو ساتھ لے کر رسول الله مَنَّا یُنْیِمْ کے پاس آیا اور اس کو لیٹانے لگا، آپ مَنْ یُنْیِمْ نے بیرحالت دیکھر فرمایا کہ''تم اس پر دحم کرتے ہو؟''اس نے کہا: ہاں۔ارشاد ہوا کہ''اللہ تعالیٰ تم پراس سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، جس قدرتم اس بچ پر دحم کرتے ہواوروہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔''

ایک باررسول الله منگانیّیْل نے حضرت حسن خالتُمَدُ کا بوسه لیا ، اقرع بن حابس جوایک درشت خوبدو تھے ،

<sup>🐞</sup> بمخارى، كتاب الادب، بأب من وصل وصله اللّه: ٩٨٨ه. 🌣 بمخارى، كتاب الادب، باب وضع الصبي على الفخذ:٦٠٠٣ـ 🕸 ادب المفرد، باب رحمة العيال: ٣٧٧\_

نِنْ اِزُوْلَا لَهِ اِنْ اِنْ اللَّهِ ا

پاس بیٹھے ہوئے تھے، بولے کہ میرے دس بچے ہیں، میں نے ان میں ہے کسی کا بوسٹہیں لیا، آپ مَنْ اللَّهِ اِللَّهِ اِن ان کی طرف د کھے کرفر مایا کہ'' جو شخص رحمنہیں کرتا اس پر رحمنہیں کیا جاتا۔''

ایک اور بدونے آپ ہے کہا کہآ پلوگ بچوں کو چوہتے ہیں انیکن ہم لوگ نہیں چوہتے ،ارشاد ہوا کہ ''اللہ نے جب تمہارے دل سے رحم کو نکال لیا تو میرا کیاز ور ہے۔'' 🗱

رحم کی بیخاص قتم بعنی چھوٹوں پر ترس کھانا امت محمد بیکا آیک عضر ہے، اس لیے فر مایا کہ'' جو شخص ہمارے چھوٹو ل پر رحم نہیں کر تاوہ ہم میں ہے نہیں ہے۔'' ﷺ اورا گراس نظر سے دیکھا جائے کہ رحم ہمیشہ چھوٹوں اور زیر دستوں پر کھایا جا تا ہے، تو اس صدیث کی وسعت صرف عمر کے چھوٹوں تک نہیں، بلکہ ہر حیثیت کے چھوٹوں تک وستع ہے۔خودا پی تقوم کی ہمدر دی محبت اور اعانت کا جذبہ اسی اخلاقی وصف سے پیدا ہوتا ہے، اسی لیے قرآن مجید نے صحابہ کرام کا اخلاقی وصف بی میں رحم دل ہیں۔'' مجید نے صحابہ کرام کا اخلاقی وصف بی میں رحم دل ہیں۔''

اور حدیث میں اس وصف کوا یک نہایت عمدہ مثال میں بیان کیا گیا ہے، یعنی یہ کہ سلمانوں کی باہمی رحم ملی ولی و باہمی دوی اور باہمی مہر بانی کی مثال انسان کے جہم کی ہے کہ جب سی عضو کو در در دکھ بہنچتا ہے تو تمام جہم متاثر ہوجا تا ہے، اللہ جس کے معنی یہ ہیں کہ جذبر حم نے اخلاقی اور معاشرتی حیثیت سے مسلمانوں کواس قدر متحد کر دیا ہے کہ جموعی طور پروہ ایک جسم ہوگئے ہیں اور انفر ادی طور پر مسلمانوں کے تمام افراداس جسم کے متحد کر دیا ہے کہ جموعی طور پروہ ایک جسم میں ہوگئے ہیں اور انفرادی طور پر مسلمانوں کے در در دکھ ہیں تمام جسم شریک ہوجا تا ہے، اسی طرح ایک عضو کے در در دکھ ہیں تمام جسم شریک ہوجا تا ہے، اسی طرح ایک عضو کے در در دکھ ہیں تمام جسم شریک ہوجا تا ہے، اسی طرح ایک مسلمانوں کوشریک ہونا چاہیے ۔ اسلام نے جس رحمہ لی کی تعلیم دی ہے، وہ مسلمانوں بی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ اس کا دائر ہ نہایت وسیع ہے اور اس میں تمام بنی نوع انسانوں پر مسلمانوں بی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ اس کا دائر ہ نہایت وسیع ہے اور اس میں تمام بنی نوع انسانوں پر مہم کرنے والوں پر ، دھم کرنے والوں لیڈ بھی اس پر دھم نہیں کر سے گا۔ '' یہ بھی فر مایا کہ'' رحم کرنے والوں پر ، دھم کرنے والا اللہ دھم کرے والوں پر تم رحم کر دتو آسان والا تم پر رحم کر سے گا۔'' بی بھی فر مایا کہ'' رحم کرنے والوں پر تم رحم کرنے والوں پر تم رحم کر دتو آسان والا تم پر رحم کر ہے گا۔'' بیکھی فر مایا کہ'' وہ کی تعلیم دیں جانوں پر تم رحم کر دتو آسان والا تم پر رحم کر ہے گا۔'' بیکھی فر مایا کہ'' وہ کو کرنے والوں پر تم رحم کر دتو آسان والوں پر تم رحم کر دتو آسان والوں پر تم رحم کر دتو آسان والوں پر تم کر کے والوں پر تم کر کے والوں پر تم کر کے دالوں پر تم کی کو تم تم کر کے دالوں پر تم ک

رحمہ لی کی بیٹعلیم صرف بی نوع انسان ہی تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس میں بے زبان جانور بھی شامل ہیں، چنانچہ آپ مُل ہیں، چنانچہ آپ مَنْائِیْئِلِم نے فرمایا کہ'' اگر کو کی شخص ذبیحہ جانور پر بھی رحم کرے گا، تو اللہ قیامت کے دن اس پر رحم کرے گا۔'' ایک شخص نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ میں بکری کو ذرج کرتا ہوں تو بجھے اس پر ترس آتا ہے، پایہ کہ مجھے اس پر ترس آتا ہے کہ بکری کو ذرج کروں، آپ مَنْ اللّٰہِ نِنْ اللّٰہِ مَایا کہ'' اگر تم بحری پر رحم کرتے

<sup>🦚</sup> بخاري، كتاب الادب، باب رحمة الولدو تقبيله و معانقته:۹۹۸،۵۹۷ و\_

<sup>🗱</sup> ترمذي، ابواب البر والصاة، باب ماجاء في رحمة الصبيان:١٩١٩ـ

<sup>﴾</sup> بخارى، كتاب الادب، باب رحمة الناس والبهائم:١٠١ على ترمذى، ابواب البر والصلة، باب ما جاء في رحمة الناس:١٩٢٤\_ ﴿ ادب المفرد، باب ارحم من في الارض:٣٧٣\_

سِنابُوْ النَّبِيُّ الْمُرْبِينِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ١٩٦٨ ( ١٥٦٩ )

ہوتو اللہ بھی تم پررتم کرے گا۔' ﷺ جانوروں کے لڑانے کا جو بے رحمانہ طریقہ جاری ہوگیا تھا اور اب بھی جاری ہے، وہ اس رتم دلی کے بالکل مخالف تھا، اس لیے اسلام نے اس تفریکی مشغلہ کو نا جائز کیا اور رسول اللہ سَلَّ اللَّیْنِیَمُ مِنْ اللہ سَلَّ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ

اس عام رحمد لی کی تعلیم رسول الله مثلی تیزام نے دوا پسے مختصراور جامع لفظوں میں دی ہے، جو بلاغت کی جان ہیں ،فر مایا:

((مَنْ لَايَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ))

''جورهمنهیں کرتا اس پررهمنهیں کیا جاتا۔''

ان دولفظوں کی تشری وفتر وں میں نہیں ساسکتی ، رحمہ لی کا ہر منظراور شفقت وکرم کا ہر جذبہ انہیں دولفظوں سے ابھارا جاسکتا ہے، اس حدیث کا بیہ مطلب ہے کہ جودوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پراللہ بھی رحم نہیں فرمائے گا اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ جودوسروں پر رحم نہیں کھا تاتو دوسرے بھی اس پر رحم نہیں کھا تیں ہے ، محدث ابن بطال نے اس حدیث کی شرح میں کھا ہے کہ 'اس میں تمام مخلوق پر رحم کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اس لیے اس میں مسلمان ، کا فرم مملو کہ اور غیر مملو کہ جانور بھی داخل ہیں اور ان کے کھانے پینے کی گمرانی کرنا ، ان پر ہلکا بو جھ لا دنا اور ان کو بہت نہ مارنا بیسب چیزیں اسی رحم میں شامل ہیں۔' ﷺ غرض یہی وہ چیز ہے جس ہے ہم بیہ یوں کی امداد ، مظلوموں کی جمایت اور زیر وستوں کی اعانت مختواری ، بے کسوں کی شمارک ہیں وہ جورحم کرتے ہیں اور اس حدیث کے تکم کا وسیح دائر ہ ان سب کو گھیرے ہے، اس لیے مبارک ہیں وہ جورحم کرتے ہیں ، کہان پر رحم کیا جائے گا۔

<sup>🐞</sup> ادب المفرد:٣٧٣ - 🔅 صحيح بخاري، كتاب الادب، باب رحمة الناس والبهائم:٦٠١٣-

<sup>🥸</sup> فتح الباري، ج١٠، ص:٣٦٨\_

سمسی بو جھ کو دو ہرابرحصوں میں اس طرح بانٹ دیا جائے کہان دو میں ہے کسی میں ذرا بھی کمی یا بیشی نہ ہو، تو اس کوعر بی میں'' عدل'' کہتے ہیں، 🗱 اوراس ہے وہ معنی پیدا ہوتے ہیں جن میں ہم اس لفظ کواپنی زبان میں بولتے ہیں، یعنی جو بات ہم کہیں یا جو کام کریں اس میں سچائی کی میزان کسی طرف جھکنے نہ یائے اور وہی بات کہی اور وہی کام کیا جائے جوسیائی کی کسوٹی پر پورااتر ہے،اس تشریح ہے معلوم ہوگا کہ اخلاق کی تر از وہیں عدل وانصاف کایلہ بھی کچھ کم بھاری نہیں۔

عدل سب سے پہلے خود اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، جن روایتوں میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام گنائے گئے ہیں،ان میں ایک عدل (عدل والا ) بھی ہے،علانے اس کے معنی بیہ بتائے میں کہ''اس کا فیصلہ حق ہوتا ہے، وہ حق بات کہتا ہے اور وہی کرتا ہے جوحق ہے۔'' 🗱 قر آ ن پاک میں گئی دفعہ پیے حقیقت مختلف لفظوں میں وہرائی گئی ہے۔ فرمایا:

﴿ وَاللَّهُ يَقُضِي بِالْحَقِّ اللَّهِ عَلَيْ مِن ٢٠١)

''اوراللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے۔''

بیعدل مملی کی طرف اشارہ ہے، دوسری آیت میں ہے:

﴿ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقِّ ﴾ (٣٣/ الإحزاب:٤)

''اورالله حق بات کہتا ہے۔''

بيالله تعالى كے عدل قولى كوظا ہر كرتا ہے اور بيدونوں باتيں قرآن ياكى ذيل كى آيت ميں يك جاہيں:

﴿ وَتَمَّتُ كُلِمَةُ رَبِّكَ صِدُقًا وَعَدُلًا ﴾ (٦/ الانعام:١١٦)

"اورتیرےرب کی بات سچائی اور انصاف کے ساتھ پوری ہوگئے۔"

دنیا کاریسارا کارخانہ جوآسان سے لے کرز مین تک پھیلا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے عدل وانصاف کے بل بوتے برقائم ہے، وہ اپنی تمام مخلوقات میں اپنی شہنشاہی پورے انصاف کے ساتھ قائم کیے ہوئے ہے اور یمی اس کی وحدانیت کی دلیل ہے،ارشادہوتا ہے:

﴿ يَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُو ۗ وَالْمَلْبِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَآبِيًّا بِالْقِسط \* ﴾

(٣/ آل عمر ان:١٨)

''اللّٰہ نے گواہی دی کہاس کے سواکوئی اور اللّٰہ نہیں اور فرشنوں نے اور علم والوں نے ، وہی اللّٰہ

👣 مفردات راغب اصفهانی:۳۲۷ ـ

🥸 كتاب الاسماء والصفات بيهقي، ص: ٦١ اله آباد ـ

اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ عدل وانصاف صرف نظم وسلطنت ہی کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں عدل کی ضرورت ہے اور نظام عالم محض عدل کی وجہ سے قائم ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک نہایت ہی جامع آیت میں جن اچھی باتوں کا تھم دیا ہے، ان میں سب سے پہلے عدل وانصاف ہی کرنے کا تھم ہے، فرمایا:

﴿ إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ ﴾ (١٦/ النحل: ٩٠)

''بےشباللّٰدانصاف اور نیکی کرنے کا حکم دیتاہے۔''

عدل قانون کا اقتضا ہے اور احسان کرنا اور درگز رکرنا اخلاق کا مطالبہ ہے، اللہ تعالی نظم عالم کو قائم رکھنے کے لیے سب سے پہلے عدل کا حکم دیا ہے اور اس کے بعد احسان کی تاکید کی ہے، جس سے اشخاص کی روحانی بخیل ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ سارے عالم کی تلہداشت کا فرض کسی شخص کی ذاتی بخیل کے فرض سے زیادہ اہم ہے، پھراسی مجمل تعلیم پربس نہیں کیا ہے، بلکہ زندگی کے اہم شعبوں کو لے کران میں عدل وانصاف کا حکم دیا ہے۔ مثلاً: معاشرتی زندگی میں عدل وانصاف کی سب سے زیادہ ضرورت ان لوگوں کو ہوتی ہے، جو ایک سے زائد عورتوں سے زکاح کرتے ہیں، اس لیے ان لوگوں کو اللہ تعالی نے حکم دیا ہے:

﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَغْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْمًا مَلَكُتْ أَيْمَالُكُمْ ۗ ﴿ ١/ النسآء:٣)

''پھراگرتم کواس بات کا ندیشہ ہو کہ (گئی بیبیوں میں )انصاف نہ کرسکو گے تو ایک ہی (بی بی کرنا) یا جو (لونڈی) تمہارے قبضے میں ہو''

عورتوں کی طرح بتیموں کے حقوق کے لیے بھی عدل وانصاف کی ضرورت ہے،اس لیے فرمایا:

﴿ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَّلَى بِالْقِسْطِ ۗ ﴾ (٤/ النسآء:١٢٧)

''اور(خاص کر) به که تیموں کے حق میں انصاف کو لمحوظ رکھو۔''

عام معاملات میں عدل وانصاف کی سب ہے زیادہ ضرورت روزانہ کی خرید وفروخت میں وزن و پہانہ میں ہے،اس لیے فرمایا:

﴿ وَأَوْفُوا النَّكُيْلُ وَالْبِيْرَانَ بِالْقِسْطِ ۗ ﴾ (١/١٧نعام:١٥٢)

"اورانصاف کےساتھ (پوری پوری) ناپ کرواور (پوری پوری) تول ـ"

قرآن مجید کی متعدد آیوں میں بار باراس کی ہدایت کی گئی ہے کہ ناپ اور تول میں بے انصافی نہ کی جائے ، کیونکہ خرید وفروخت کا معاملہ ایک ایسامعاملہ ہے جس کی ہرانسان کوضرورت ہوتی ہے، اس لیے وزن و پیانہ میں کمی کرنے سے جونقصان پہنچتا ہے، وہ نہایت عام ووسیع ہے، اس کے ساتھ نہایت حقیر مقدار میں کمی

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نِنْيَغُالْنِيْقُ ﴾ ﴿ \$ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

کرنے سے انسان کی سخت دنایت ثابت ہوتی ہے اور اس سے روح میں سخت اخلاقی گندگی پیدا ہوتی ہے۔

عدل وانصاف کی ضرورت خاص طور ہے عدالتی معاملات میں ہوتی ہےاوراسلام نے عدالتی کاروبار کے ہرپہلومیں عدل وانصاف کالحاظ رکھاہے تحریر دستاویز کے متعلق حکم ہے کہ

﴿ وَلَيْكَلُّتُ بَّيْنَكُمُ كَاتِبٌ بِالْعَدُلِ ۗ ﴾ (٢/ البقرة: ٢٨٢)

''ادر(تمہارے باہمی قرار دادکو) کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھودے''

﴿ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَنْتَطِيْعُ أَنْ يُعِلَّا هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ

بِٱلْعَدُٰلِ ﴿ ﴾ (٢/ البقرة: ٢٨٢)

'' پھرجس کے ذمہ قرض عائد ہوگا ،اگروہ کم عقل ہو یا معذور یا خودادائے مطلب نہ کرسکتا ہوتو

(جو)اس کامختار کار (ہووہ)انصاف کے ساتھ (دستادیز کا)مطلب بولتا جائے۔''

شہادت یا فیصلہ کے دفت دوحالتوں میں اکثر لوگوں کا بمان ڈ گمگاجا تا ہے، ایک تو یہ کہ فریق مقدمہ اپنا قرابت دار ہویا اس سے گواہ یا حاکم کوعداوت ہو کیکن اسلام کی اخلاقی تعلیم اس حالت میں بھی عدل وانصاف سے تجاوز کرنے کو جائز نہیں رکھتی :

﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُوا وَكُو كَانَ ذَا قُرُلِي ﴾ (٦/ الانعام:١٥٢)

''اور( گواہی دین ہویا فیصلہ کرنا پڑے )جب بات کہوتو گو( فریق مقدمہ اپنا) قرابت مند ہی

( كيول نه) موانصاف ( كاياس) كرو! "

﴿ يَأَتُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْ الْوُنُوا قُوْمِيْنَ بِلَّهِ شُهَدَآ ءَ بِالْقِسُطِ ۗ وَلَا يَخْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمِ عَلَى الَّا

تَعُدِلُوْا الْعِدِلُوُا "هُوَ آخُرَبُ لِلتَّقُوٰى ﴾ (٥/ المآئدة: ٨)

''مسلمانو! خداواسطےانصاف کے ساتھ گوائی دینے کوآ مادہ رجواورلوگوں کی عداوت تم کواس جرم (کے ارتکاب) کی باعث نہ ہو کہ (معاملات میں ) انصاف نہ کرو (نہیں ہر حال میں )

انسان کروکہ (شیوہ) انساف پر ہیزگاری ہے تریب تر ہے۔''

پہلی آیت میں بتایا گیا ہے کہ تمہاری باہمی دوئتی ومجت تم کو بےانصاف نہ بنائے اور دوسری آیت میں بیارشاد ہے کہ کسی کی دشمنی تم کوانصاف ہے باز نہ رکھے اور بید کہ ہر حال میں عدل وانصاف کرنا تقویل کی نشانی ہے۔

یہوداورنصاری اسلام کے تھلے ہوئے دشن تھے،اس پر بھی رسول اسلام عَالِیَا کی زبان مبارک سے وحی الٰہی ریکہلواتی ہے:

. ﴿ وَقُلْ أَمَنْتُ بِهَا آنْزَلَ اللهُ مِنْ كِتْبِ وَأَمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ النَّا

## نِيْنِيْقُالْنِيْقُ ﴿ ﴾ ﴿ \$ اللَّهُ ال

## اَعْمَالْنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ الْاحْجَةَ يَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمُعُ بِينَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ١

(٤٢/ الشوري: ١٥)

''اور کہددے کہ میں ہراس کتاب کو مانتا ہوں جواللہ نے اتاری اور مجھے (اللہ سے) سے کھم ملا ہے کہ میں تہارے بیج میں انساف کروں، اللہ رب ہے ہمارا اور تمہارا، ہم کو ہمارے کاموں کا بدلہ ملنا ہے اور تم کو تہارے کاموں کا ،ہم میں تم میں کچھ جھگڑ انہیں، اللہ ہی سب کوجمع کرے گا، اسی کی طرف (سب کو) چھرجانا ہے۔''

جس عدل اور برابری کا حکم اس آیت پاک میں ہے، اس کے گئی پہلو ہیں، ایک ہی کہ جوسچائی جھے تک پہنچتی ہے، اس کو میں برابر برابرتم سب کو پہنچا دوں، دوسرا ہیے کمخض دین مخالفت کی وجہ ہے تہمارے ساتھ بے انسانی ندگی جائے، بلکہ وہ کیا جائے جس کا نقاضا عدل وانصاف کرتا ہے اور تیسرا ہی کہ اب تک تم میں مقد مات کے فیصلہ کی جو بیصورت جاری ہے کہ دولت مندوں اور عزت والوں کے ساتھ رعایت کا اور عام لوگوں کے ساتھ کختی کا قانون برتا جائے، میرے اللہ نے ایبا کرنے سے جھے منع کیا ہے اور پیکم دیا ہے کہ عام وخاص اور امیر و غریب سب کے ساتھ یک اللہ ور برابری کا سلوک کیا جائے، کیونکہ ہمارا تہمارا سب کا رب ایک ہی ہے، ہم سب غراموں کے لیے ایک ہی قانون ہونا جا ہے، ہم کو ہمارے انمال اور تم کو تمہارے انکال کا بدلہ ملے گا، اس میں جھڑے کی کوئی بات نہیں، سب کوقیا مت میں اس مالک کے سامنے پیش ہونا ہونے وزیری ہی سرا ملے گا۔ مونا سے بیش میں اس مالک کے سامنے پیش ہونا ہونا ہونو و لیمی ہی سزا ملے گ

عدل وانصاف کی راہ میں ان دونوں ہے بھی زیادہ ایک مین سے اور وہ بیہ کہ اپنے نفس کے مقابلہ میں بھی عدل وانصاف کا سررشتہ ہاتھ سے نہ چھو شنے پائے ،محمد رسول الله مثالثیا ہم کی پاک تعلیم کی روثنی میں اہلِ ایمان کواس کھن منزل کی راہنمائی بھی پوری طرح کی گئے ہے،ارشادِ الٰہی ہوا:

﴿ يَآتُهُمَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا كُونُوْا قَوْمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ يِلَّهِ وَلَوْ عَلَى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ
وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ إِنَّ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللهُ اَوْلَ بِهِمَا ۗ فَلَا تَقْبِعُوا الْهَوَى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَإِنْ
تَلُوّا أَوْتُعْرِضُوْا فَإِنَّ اللهُ كَانَ بِمَا تَعْمُونَ خَبِيرًا ﴿ ﴾ (٤/ النساء ١٥٠)

''اے ایمان والو! انصاف کی حمایت میں کھڑے ہو، اللہ کے لیے گواہ بنو، اگر چیتمہاراا پنااس میں نقصان ہی ہو، یا ماں باپ کا، یارشتہ داروں کا اگروہ دولت مند ہے یا محتاج ہے تو اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، تو تم انصاف کرنے میں اپنے نفس کی خواہش کی پیروی نہ کرد، اگر تم زبان ملو گے یا پچھ بچاؤ گے تو اللہ تمہارے کام سے واقف ہے۔''

ان آیوں میں عدل کے خلاف ایک ایک ریشہ کوجڑ سے نکال کر پھینک دیا گیا ہے، کہا گیا کہ معاملات

سَنْهُ قَالَتِنِينَ ﴾ ﴿ يُحْمَلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ میں عدل وانصاف کی حمایت تمہارامقصد ہو، جو پچھ کہویا کروغدالگتی کہواوراللہ واسطے کہو،عدل وانصاف کے فیصلہ اور گواہی میں نہ تو اینے نفس کا خیال جی میں آئے ، نہ عزیز وں اور قر ابت داروں کا ، نہ دولت مند کی طرف داری کا، نیمتاج پر رحم کا، پھراس فیصلہ اور گواہی میں کوئی بات گلی لیٹی نہ رکھی جائے ، نہ حق کا کوئی پہلو جان ہو جھ کر بچالیا جائے،مطلب بیہوا کہ فیصلہ اور گواہی میں دولت مند کی خاطر نہ کر وادر ندمختاج پرترس کھاؤ اور قرابت کو بھی نہ د کھو، جوحق ہووہ کرویا کہو، پھر سچ کہنے میں کوئی تو ژمروڑ نہ کرو کہ سننے والا شبہ میں پڑ جائے ، یا پوری بات نہ کہو، کچھ چھیالو، تو بیسب باتیں عدل اور انصاف کے خلاف ہیں، کسی غریب کی غربت پرترس کھا کر فیصلہ میں ردو بدل کرد ینابظا ہرنیکی کا کام دکھائی دیتا ہے،مگر درحقیقت بیا یک مقدس فریب ہے، فیصلہ میں ترس کھا کر بے ایمانی کرنا بھی ویسا ہی ہے،جیساکسی کی خاطرر کھ کریاکسی کی بزرگی کومان کریاکسی کی بڑائی ہے مرعوب ہوکر بے ایمانی كرنا ہے۔ غرض يہ ہے كەعدل وانصاف كى راہ ميں كوئى اچھايا براجذبہ جاكم كے ليے طوكر كا پتھرنہ بنے۔ اس طرح اس آیت کااشارہ ادھر بھی ہوا کہ جو گواہ کسی فریق کونفع پہنچانے کی غرض ہے طرفدارانہ گواہی دیتا ہے و غلطی میں مبتلا ہے،اللہ تعالیٰ ہے بڑھ کر کوئی اس کا نگران نہیں ہوسکتا،اس لیے نہ گواہوں کواس لیے طرف داری کرنی جاہیےاور نہ خود کسی فریق کو گواہ کی طرف داری کے ذریعہ سے اپنی منفعت کا خیال دل میں لانا چاہیے، بلکہ دونوں کواپنا معاملہ اللہ کے سپر دکر دینا چاہیے کہ وہی ان کاسب سے بہتر اورسب سے بڑھ کر ولی ہے ۔لوگ عدل وانصاف کے فیصلہ یا گواہی میں اسی لیے غلط بیانی کرتے ہیں کہ جس فریق کی طرف داری مقصود ہے اس کو فائدہ پہنچ جائے ، تو ارشاد ہوا کہ اللہ اپنے امیر اورغریب دونوں بندوں کے حق میں تم ہے زیادہ خیرخواہ ہے،تمہاری کم بین نظرتو آس پاس تک جا کررہ جاتی ہےاوراللہ تعالیٰ کی نظر میں سب پچھ ہے،وہ سب کچھ دیکھ کرادرسب کچھ جان کراپنے بندوں کے ساتھ وہ کرتا ہے،جس میں ان کی بھلائی ہے،غور سیجئے کہ ان لفظول میں عدل وانصاف کا فلسفه کس خوبی ہے ادا کیا گیا ہے، کم حوصلہ انسان اینے فیصلہ اور گواہی میں کسی خاص انسان کی بھلائی کے لیے جھوٹ بولتا ہے یا غلط فیصلہ دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس سے اس کو فائدہ پہنچے گا، حالانکہ عالم الغیب کے سواید کس کومعلوم ہوسکتا ہے کہ آ گے چل کر اس کے لیے کیا چیز مفید کھہرے گی ، پھرایک اور حیثیت سے دیکھئے کہ بالفرض ایک خاص آ دمی کواپی طرف داری سے فائدہ پہنچا بھی دیا تو کیا سے جمنہیں ہے کهاس نے اس طرح حقیقت میں سچائی کا خون کر کے نظم عالم کوابتر کرنے کی کوشش کی اورظلم کی بنیا در کھی،جس سے عالم کے امن وامان کے درہم برہم ہوجانے کا خطرہ ہے۔غلط گوانسان کی محدود نگاہ میں صرف ایک جزئی واقعه كنفع ونقصان كاخيال ہے اور الله تعالی كے عدل وانصاف كے تكم ميں سارے عالم كي خيرخوا ہى كا جديد جصيا ہے،جس کا ایک فردوہ خاص انسان بھی ہے۔اس لیے رشوت دے کر حاکموں کی رائے کومتا ٹر کرنامحد رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل

نِينْ الْوَالْمَائِينَ الْمُعَالِّينِينَ الْمُعَالِّينِينَ الْمُعَالِّينِينَ الْمُعَالِّينِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينِينَ الْمُعَلِّينِ الْمُعَالِمِينِ الْمُعَالِمِينِ الْمُعَالِمِينِ الْمُعَالِمِينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَالِمِينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمِعِلَّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّ

﴿ وَتُدْلُوا بِهِمَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا قِنْ آمُوالِ النَّاسِ بِالْإِنْمِ وَٱنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾

(٢/ البقرة:١٨٨)

''اور نہ مال حاکموں تک پہنچاؤ ، تا کہلوگوں کے مال میں سے گناہ کما کر پچھے کھا جاؤ اورتم جان رہے ہو۔''

اس رشوت کی ممانعت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ 🏶

دو شخصوں یا دوگر دہوں میں مصالحت کرانا بھی ایک عدائتی معاملہ ہے، اس لیے اس میں بھی عدل و انساف کا صم دیا گیا ہے اور کس حالت میں دیا گیا ہے جب دونوں طرف سے تلواریں میان ہے نکل چکی ہوں اور ایک دوسر سے سروسینہ پر تڑپ تڑپ کر گر رہی ہوں، لینی اس وقت جب عقل کی قوت اور نیکی کی استعداد کا چراغ جذبات کی آندھیوں میں بچھر ہا ہو، اس عالم میں بھی مسلمانوں سے یہی کہا گیا کہ عدل و انساف کا دامن ہاتھوں سے نے چھوٹے ، فرمایا:

﴿ وَإِنْ طَآبِهَ أَنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَالُوْا فَأَصُاعُواْ بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَعَتْ إِحْلِهُمَا عَلَى الْأُخُرِٰى فَقَاتِلُوا اللَّذِي تَبْغِيْ حَتَّى تَعْنَى ءَ إِلَى آمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِالْحُرْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ اللّٰهَ يُعِبُ الْمُقْسِطِيْنَ ۞ ﴾ (١٤٩/ الحجر ات: ٩)

''اوراگر (تم) مسلمانوں کے دوفر نے آپس میں لڑپڑیں توان میں صلح کرادو، پھراگران میں کا ایک (فرقہ) دوسرے پرزیادتی کرنے تو جوزیادتی کرتا ہے اس سے تم (بھی) لڑویباں تک کدوہ تکم اللہ کی طرف رجوع کرے، پھر جب رجوع لائے تو دونوں میں برابری کے ساتھ صلح کرادواورانصاف کو ٹھوظ رکھو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو مجوب رکھتا ہے۔''

ی درورور سبال کی درورور رسب بات سید مابات کاستون ہے،اس کیے اسلام نے ہرتم کے ندہمی ادر عدالتی عدل وانصاف حکومت وسلطنت کی عمارت کاستون ہے،اس کیے اسلام نے ہرتم کے ندہمی ادر عدالتی وضرور کی قرار دیا ہے کہ اگر نہ ہوتو کسی مظلوم کی دادری ممکن ہی نہیں،اس لیے ایک حاکم کا پہلافرض ہے ہے کہ عادل ہو،ارشاد ہوا:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنُ تُؤَدُّوا الْأَمْنَتِ إِلِّي آهُلِهَا لَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَخَكُّمُوا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَخَكُّمُوا وَالْعَمْلُ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَخَكُّمُوا وَالْعَمْلُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ النَّاسِ أَنْ تَخَكُّمُوا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ النَّاسِ أَنْ تَخَكُّمُوا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّاسِ أَنْ تَخَكُّمُوا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُن

'' بے شک اللّٰدتم کو بیت کم فرما تا ہے کہ امانتیں امانت والوں کو پہنچاؤ اور بیا کہ جب لوگوں کے ورمیان جھڑ ہے فی درمیان جھگڑ نے فیصل کرنے لگو ، تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔''

اہل تفسیر نے بیجھی لکھا ہے کہ اس آیت پاک میں 'امانت' سے مراد منصفانہ فیصلہ اور وہ منصفانہ قت ہے

<sup>🦚</sup> تفسير روح المعاني، ج٢، ص:٦٠\_

جوایک کادوسرے پر چاہیے،اللہ نے اس آیت میں اسی منصفانہ فیصلہ اور حق کی امانت کوحق دارتک پہنچانے کا حکم دیا ہے اور منصفانہ فیصلہ کی تاکید کی ہے اور یہ فیصلہ دوست و دشن ، کا فرومسلم سب کے ساتھ کیسال عدل وانصاف کے ساتھ ہونا خانجے خود رسول اللہ منگا ﷺ کو یہود یوں کے معاملات میں حکم ہوا:

﴿ وَإِنْ حَكَمُنَ فَأَخُكُمْ يَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ﴿ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۞ ﴾ (٥/ المآئدة: ٤٢) ''اوراگر فيصله كروتو ان ميں انصاف كے ساتھ فيصله كرنا كيونكه الله انصاف كرنے والوں كو دوست ركھتا ہے۔''

عدل وانصاف کی برتری کی بیاہمیت لحاظ رکھنے کے قابل ہے کہ عدل وانصاف کرنے والوں کواللہ تعالیٰ و دوفعہ اپنی دوئتی اورمحبت سے نوازنے کی بشارت سنا تا ہے۔

اخلاق کے ساتھ یہ مسئلہ سیاست ہے بھی تعلق رکھتا ہے، یعنی جو تحف فیصلہ کرتا ہے، اس کے لیے کن کن اوصاف ہے متصف ہونا ضروری ہے، قرآن مجید میں اگر چہاس کی کوئی تصریح نہیں کی گئی ہے، تا ہم اشارات قرآنی ہے معلوم ہوتا ہے کہ جو تحض فیصلہ کرتا ہے، اس کے لیے بیضروری ہے کہ آزاد ہو، اپنے فیصلہ کے نفاذ کی قدرت رکھتا ہو، قوت نِطل ہے محروم نہ ہو، صاحب علم ہو، چنا نچے اللہ تعالی فرماتا ہے:

﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَ ٓ اَبْكَمُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُو كَانٌ عَلَى مَوْلَـهُ ۗ اَيُنَهَا يُوجِهْ لُهُ لايانَتِ بِخَيْرٍ ۗ هَلُ يَسُتَوِيْ هُو ۗ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ۗ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۚ ﴾

(١٦/ النحل:٧٦)

اورالله (ایک دوسری مثال دیتا ہے کہ) دوآ دمی (بیں) ان میں کا ایک گونگا (اور گونگا ہونے کے علاوہ پرایا غلام کہ خود) کچھنیس کرسکتا اور (گونگا ہونے کی وجہ سے) وہ اپنے آقا کا بارِ خاطر بھی ہے کہ جہاں کہیں اس کو بھیجاس ہے کچھ بھی ٹھیک نہیں بن آتا ہے، کیا ایسا غلام اور وہ شخص ( دونوں ) برابر ہوسکتے ہیں جو (لوگوں کو ) عدل وانصاف کی تاکید کرتا ہے اور وہ خود بھی سید ھے راستے ہرے۔''

اورا الم مرازی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جو تخص عدل کا تھم دیتا ہے، اس کوصفت نطق سے متصف ہونا چاہیے، ورندوہ تھم ندد ہے سکے گا اور قا در ہونا چاہیے کیونکہ تھم سے علوئے مرتبت کا اظہار ہوتا ہے اور جب تک وہ قا در نہ ہوعلوئے مرتبت حاصل نہیں ہوسکتا اور عالم ہونا چاہیے، تا کہ ظلم وانصاف میں تمیز کر سکے، اس سے ثابت ہوا کہ عدل وانصاف کی صفت قدرت اور علم دونوں کو شائل ہے، پہلا تحف گوزگا ہے تو دوسرے کو گویا ہونا چاہیے، پہلا تحف کسی قتم کی قدرت نہیں رکھتا تو دوسرے کو صاحب قدرت ہونا چاہیے، پہلے تحف سے کوئی کام ٹھیک بن نہیں آتا، اس لیے دوسر شے خص کو عالم ہونا چاہیے، تا کہ وہ ہرکام کو سلیقہ سے کر سکے۔

ان تمام تصریحات سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام نے عدل وانصاف کا جو تھم دیا ہے وہ اخلاق، معاشرت اور سیاست کے برایک گوشہ کومچھ ہے، یعنی زندگی کا کوئی شعبہ ایسانہیں ہے جس پر اسلام کی بیا خلاقی تعلیم حاوی نہ ہو۔

ان آیات کی روے اگر چہ ہر مسلمان کو عادل ہونا جا ہے، تاہم امام وحاکم وقت کے لیے عادل ہونا اور بھی زیادہ ضروری ہے، اس لیے حدیث میں امام عادل کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے اور رسول الله مُثَاثِیْنِ مَن نیادہ ضروری ہے، اس لیے حدیث میں امام عادل کی سایہ کے سواکوئی دوسرا سامیہ نہ ہوگا، سات شخصوں کو الله اپنے سامیہ میں لیک شخص امام عادل ہوگا۔' ﷺ سامیہ میں لیک شخص امام عادل ہوگا۔' ﷺ

مستنده و المحاويين، باب فضل من ترك الفواحش: ٦٨٠ـ ١٨٠ـ

نِينَةِ عَالَيْكُ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللّ

عهد کی پایندی

کسی سے جووعدہ یاکسی قتم کا قول وقر ارکرلیا جائے اس کو پورا کرنا ایک راست باز کا شعار ہے،خو داللہ تعالیٰ نے اپنی نسبت یہ بار بار فرمایا:

﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَةَ ﴾ (٣/ آل عمران ٩: ١٣٠/ الرعد: ٣١)

"بشبهالله وعده كے خلاف نہيں كرتا۔"

﴿ لَا يُخْلِفُ اللهُ الْبِيعَادُ ۞ ﴿ ٣٩/ الزمر ٢٠٠)

''الله وعده کےخلاف نہیں کرتا۔''

﴿ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ۞ ﴾ (٣/ آل عمران:١٩٤)

''(اے ہمارے بروردگار) تو وعدہ کےخلاف نہیں کرتا۔''

﴿ وَعُدَاللَّهِ ۚ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعُدَةً ﴾ (٣٠/ الروم:٦)

''اللّٰد کاوعدہ ہواہے،اللّٰدوعدہ کےخلاف تہیں کرتا''

﴿ وَكُنْ يَخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَةً ﴾ (٢٢/ الحج:٤٧)

''اورالله برگزنه ٹالے گاایناوعدہ''

﴿ فَكُنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهُدُهُ ﴾ (٢/ البقرة: ٨٠)

'' توالبيته الله اپنے قول وقرار کے خلاف نہ کرے گا۔''

﴿ وَمَنْ أُوفِي بِعَهُدِم مِنَ اللهِ ﴾ (٩/ التوبة: ١١١)

''اوراللّٰہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا کون ہے۔''

جس طرح الله تعالی اپنے وعدہ کا سچا اور اپنے عہد کا پکا ہے، اس طرح اس کے بندوں کی خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی بیں سے بووعدہ کریں وہ پورا کریں اور جو قول وقر ارکریں اس کے پابندر ہیں، سمندرا پنارخ پھیرد ہے اور پہاڑی اپنی جگہ سے ٹل جائے توٹل جائے ، گرکسی مسلمان کی بیشان نہ ہوکہ منہ سے جو کیے وہ اس کو پورانہ کر ہے اور کسی سے جو قول وقر ارکر ہے اس کا پابند نہ رہے۔

عام طور پرلوگ عہد کے معنی صرف قول وقر ارکے بچھتے ہیں ہیکن اسلام کی نگاہ میں اس کی حقیقت بہت وسیع ہے، وہ اخلاق، معاشرت، ند ہب اور معاملات کی ان تمام صور توں پر شتمل ہے، جن کی پابندی انسان پر عقلاً، شرعاً، قانو نا اور اخلاقاً فرض ہے اور اس لحاظ سے پیختھر سالفظ انسان کے بہت سے عقلی، شرعی، قانونی، اخلاقی اور معاشرتی فضائل کا مجموعہ ہے، اس لیے قرآن مجید میں بار بار اس کا ذکر آیا ہے اور محتلف حیثیتوں سے اخلاقی اور معاشل نیکی کے اوصاف کے تذکرہ میں ہے:

نِيْنِيْرُةُ الْنَبِيْنِيْنَ الْمُوفُونَ بِعِهُ بِهِمْ إِذَاعْهَدُوْا اللهِ (٢/ البقرة: ١٧٧٠)

"اورائِ قول وقرار کو جب قول دیں پورا کرنے والے۔"

بعض آیتوں میں اس کامل الایمان سلمانوں کے خصوص اوصاف میں شار کیا گیاہے:

(وَ اَلْنَذِیْنَ هُمْ لِا لَمٰنِیْمَ وَعَهْ بِهِمْ رَعُونَ ﴾ ( ٢٣/ المؤمنون: ٨)

"اوروه جوانی امانتوں اورائے عہد کا پاس مخوظ رکھتے ہیں۔ "

ایک دوسری سورہ میں جنتی مسلمانوں کے اوصاف کا نقشہ کھینچا گیا ہے، اس نصوبر کا ایک رخ ہے: \* پر ہے دیر وہ میلا دور مدہ میں دوروں کا

﴿ وَالَّذِينَ هُمُ لِأَمْلِوَاكُمْ وَعَهْدٍ هِمْ رَعُونَ ﴾ (٧٠/ المعارج: ٣٢)

''اوروه جواین امانتوں کا اوراپنے عہد کا پاس کرتے ہیں۔''

کسی کی امانت کورکھ کر بلاکم وکاست ٹھیک وقت پراداکر دینا، معاملاتی حیثیت ہے ایک قسم کے عہد کی پابندی ہے، جوعہد کے وسیع معنی میں داخل ہے، اس لیے پہلے عہد کی اس خاص قسم کا ذکر کیا اور اس کے بعد عام کا عام ذکر کیا، یعنی تاکید آپہلے ایک خاص عہد کی پابندی کومسلمانوں کا مخصوص وصف قرار دیا، اس کے بعد عام عہد کا ذکر کیا، اس کے بعد عہد کی ایک خاص قسم کی عہد کا ذکر کیا، اس کے بعد عہد کی ایک خاص قسم کی پابندی کا حکم دیا:

﴿ وَٱوْفُوْا بِالْعَهُدِ ۚ إِنَّ الْعَهُدَ كَأَنَ مَسْتُوْلَا ۗ وَٱوْفُوا الْكَيْلُ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِهِ ﴿ ذَٰلِكَ خَنْدٌ وَآ وَسُوا الْكَيْلُ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِهِ ﴿ ذَٰلِكَ خَنْدٌ وَآ مُحْسَنُ تَأْوِيُلًا ﴾ (١٧/ بنى اسرآئيل: ٣٥.٣٥) ''اورعهد کو پوراکيا کرو، (قيامت ميس)عبد کي بازپرس هوگي اور جب ناپ کروو، تو پيانه کو پورا مجرويا کرواور (تول کردينا هوتو) وُنڈي سيدهي رکھ کرتولا کرو (معامله کا) ميه بهتر (طريق) ہے اور (اس کا) انجام بھي احيے''

قانون یارسم ورواج سے جووزن یا پیانہ مقرر ہوجاتا ہے، وہ در حقیقت ایک محاہدہ ہوتا ہے، جس کی پابندی بائع اور خریدار پر فرض ہوتی ہے، اس لیے تاکید آپابندی عہد کے عام حکم کے بعد اس خاص عہد کی پابندی کا ذکر کیاا وراس سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد کے لیے زبانی قول وقر ارکی ضرور سے نہیں، بلکہ عرف عام کے سارے مسلمات سوسائٹی کے قول وقر اربیں ۔ تمام عہدول ٹیں سے سب سے پہلے انسان پر اس عہد کو پورا کرنا واجب ہے، جواللہ اور اس کے بندول کے درمیان ہوا ہے، یہ عہدا یک تو وہ فطری معاہدہ ہے جوروز آگنت کے واللہ کا بندول نے ابند صااور جس کا پورا کرنا ان کی زندگی کا پہلا فرض ہے اور دوسرا وہ عہد ہے جواللہ کا بندول میں بیعت اور اقر ارکی صورت میں کیا گیا ہے، تیسرا عہدوہ ہے جو عام طور سے قول وقر ارکی شکل میں بندول میں آپس میں ہوا کرتا ہے اور جو تھا عہدوہ ہے جو اہلی حقوق کے درمیان فطر ق قائم ہے اور جن کے ادا

کرنے کااللہ نے حکم ویاہے،ارشاد ہے:

﴿ الَّذِيْنَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيْتَأَقَ ﴿ وَالَّذِيْنَ يَصِلُونَ مَآ اَمَرَ اللَّهُ بِهَ آنُ

يُّوْصَلَ ﴾ (١٣/ الرعد:٢٠-٢١)

''جواللہ کے ساتھ اپنے عبد کو پورا کرتے ہیں اور اپنے اقر ارکونہیں تو ڑتے اور اللہ نے جن تعلقات کے جوڑنے کا حکم دیا ہے،ان کو جوڑے رکھتے ہیں۔''

اس آیت میں پہلے اس فطری عہد کے ایفا کا ذکر ہے جواللہ اور بندہ کے درمیان ہے، پھراس قول دقرار کا جو باہم انسانوں میں ہوا کرتا ہے، اس کے بعداس فطری عہد کا ہے، جو خاص کرابل قرابت کے درمیان قائم ہے۔ سورہ محل میں اللہ کے عہد کا مقدس نام اس معاہدہ کو بھی ویا گیا ہے، جواللہ کو حاضرونا ظربتا کریا اللہ کی قسمیں کھا کھا کر بندے آپس میں کرتے ہیں، فرمایا:

﴿ وَٱوْفُواْ بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عُهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْآيْمَانَ بَعْدَ تَوَكِيْدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ

عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا ﴾ (١٦/النحل:٩١)

''اوراللّٰد کانام لے کرتم آپس میں ایک دوسرے سے قرار کروتو اس کو پورا کرواورقسموں کو کچی ۔ کرکے توڑانہ کرواوراللّٰد کوتم نے اپنے پرضامن گھبرایا ہے۔''

اس معاہدہ کے عموم میں صحابہ کرام شی گذافہ کے وہ عہد بھی داخل ہیں، جواسلام لاتے وقت انھوں نے رسول الله منا للہ منافہ کے اور وہ نیک معاہدے بھی اس کے اندرشامل ہیں، جو جا ہلیت میں کسی اچھی غرض سے کیے گئے تتے، ساتھ ہی وہ سب معاہدے بھی اس میں آ جاتے ہیں، جواللہ کا واسطہ دے کر اور اللہ کی قسمیں کھا کر آج بھی مسلمان ایک دوسرے سے کریں۔

سورهٔ انعام میں ایک اورعہداللی کے ایفا کی نصیحت کی گئی ہے، فرمایا:

﴿ وَبِعَهُدِ اللَّهِ أَوْفُوا اللَّهِ أَوْفُوا اللَّهِ الْمُرْوَقِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللّلْمِلْمِلْمِلْمُلْمِلْمِلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُ اللَّ

''اوراللّٰد کا قرار پورا کرو، بیاس نے تم کونھیحت کردی ہے، تا کہتم دھیان رکھو۔''

اس عبد اللی میں اللہ کے وہ فطری احکام بھی داخل ہیں، جن کے بجالانے کا اقرارتم نے اللہ سے کیا ہے، یا اللہ سے کیا ہے، یا اللہ نے تم سے لیا ہے، اس طرح اس نذراور منت کو مشتل ہے، جس کو اللہ کے مقدس نام سے تم نے مانا ہے اور انسانوں کے اس باہمی قول وقر ارکو بھی شامل ہے جواللہ کی قسمیس کھا کھا کرلوگ کیا کرتے ہیں۔

میں صلح حدیبیہ میں مسلمانوں نے کفار سے جومعامدہ کیا تھا،اس کے بعداللہ تعالیٰ کی کارسازی نے بیموقع بہم پہنچایا کہ فریق مخالف کی قوت روز بروز تھٹتی اور اسلام کی قوت بڑھتی گئی،اس حالت میں اس معاہدہ کوتو ٹر دینا کیا مشکل تھا، تگریہی وہ وقت تھا جس میں مسلمانوں کے ندہبی اخلاق کی آ زمائش کی جاسکتی تھی کہا پٹی قوت

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اوردشمنوں کی کمزوری کے باوجود وہ کہاں تک اپنے معاہدہ پر قائم رہتے ہیں، چنانچہ اللہ تعالی نے بار باراس معاہدہ کی استواری اور پابندی کی یاد دلائی اور فر مایا کہتم اپنی طرف سے کسی حال ہیں اس معاہدہ کی خلاف ورزی نہ کرو، جن مشرکوں نے اس معاہدہ کوتو ڑا تھاان سے لڑنے کی اجازت گودے دی گئی تھی اور مکہ فتح بھی ہو چکا تھا، پھر بھی بیچکم ہوا کہان کوچا مہینوں کی مہلت دو:

﴿ يَرَآءَةٌ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهَ إِلَى الَّذِينَ عَهَدْ تُمْرِضَ الْمُشْرِكِيْنَ ۚ فَسِيْحُوْا فِي الْأَرْضِ ٱرْبِعَةَ ٱشُهُرِ وَاعْلَمُوَّا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُغِيزِي اللهِ لا ﴾ (٩/ التوبة: ٢)

''الله اوراس کے رسول کی طرف ہے ان مشر کوں کو پورا جواب ہے، جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا، تو پھرلو (تم اےمشر کو )! ملک میں جار مہینے اور یقین مانو کہتم اللہ کوتھ کانہیں سکتے ۔''

آ گے چل کر جب بیاعلان ہوتا ہے کہ اب ان مشرکوں اور مسلمانوں کے درمیان کسی قتم کے معاہدہ کی ذمہ داری نہیں رہی ،تو ساتھ ہی ان مشرکوں کے ساتھ ایفائے عہد کی تاکید کی گئی، جنہوں نے حدیبیہ کے معاہدہ کی حرمت کو قائم رکھاتھا،فر مایا:

﴿ إِلاَ الَّذِيْنَ عَهَنْ أَهُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُعَدَّ لَمُ يَنْقُصُونُكُمْ هَيْنًا وَكَمْ يُظَاهِرُواْ عَلَيْكُمُ اَحَدًا فَأَتِثُوْ اللّهِهِمْ عَهْدُهُمُ اللّهُ مُعَلِّتِهِمْ النّاللّهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۞ ﴾ (٩/ التوبة: ٤) "مرجن مشركوں سے تم نے عہد كيا تھا، پھر انھوں نے تم سے پچھ كى نہيں كى اور نہ تمہارے خلاف كى كومد ددى، تو ان سے ان كے عہد كوان كى مقررہ مدت تك پوراكرو، بے شك اللّه كو خوش آتے ہى تقوىٰ والے۔"

اوران مشرکوں کے ساتھ اس ایفائے عہد کوانلہ تعالیٰ تقویٰ بتا تا ہے اور جواس عہد کو پورا کریں ان کوشق فر مایا اور ان سے اپنی محبت اور خوشی کا اظہار فر مایا، آ کے بڑھ کر ان مشرکوں سے اپنی براء ت کا اعلان کرتے وقت جنہوں نے اس معاہدہ کوتو ڑا تھا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پھر تا کید فر ما تا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جوش میں ان عہد شکن مشرکوں کے ساتھ، ان مشرکوں کے ساتھ بھی خلاف ورزی کی جائے جنہوں نے اس معاہدہ کو قائم رکھا ہے: ﴿ گَیْفَ یَکُونُ لِلْمُشْوِکِیْنَ عَهُدٌ عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ دَسُولِ آ اِلّا الّذِینَ عَهَدُ اَتُمْ عِنْدَ الْمُسْعِدِ اِنْ اللهِ اللهِ اِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

(٩/ التوبة:٧)

''مشرکوں کو کیسے اللہ کے پاس اور اس کے رسول کے پاس کوئی عہد ہو، مگر وہ جن سے تم نے مسجدِ حرام کے نزویک معاہدہ کیا، جب تک وہ تم سے سید ھے رہیں تم ان سے سید ھے رہو، بے شک اللہ کو تقویلی والے خوش آتے ہیں۔''



''سید ھے رہے'' کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ اپنے عہد پر قائم رہیں، تم بھی اس عہد کو پورا کرتے رہواور جولوگ اپنے عہد کواس احتیاط سے پورا کریں، ان کا شارتقو کی والوں میں ہے، جوقر آن پاک کے محاورہ میں تعریف کا نہایت اہم لفظ ہے اور تقوئی والے اللہ تعالیٰ کی محبت اور رضا مندی کی دولت سے سر فراز ہوتے ہیں، نتیجہ یہ ذکلا کہ معاہدہ کا ایفا اللہ تعالیٰ کی خوشی اور پیار کا موجب ہے اور یہ وہ آخری انعام ہے جو کسی نیک کام پر بارگا والہی ہے کسی کول سکتا ہے۔

قرآن مجیدیین قریب قریب اس عهد کے معنی میں ایک اور لفظ عقد کا استعال کیا گیا ہے:

﴿ يَأَيُّهُا الَّذِينَ أَمَنُوا الْوَفُوا بِالْعُقُودِةُ ﴾ (٥/ المآندة:١)

''مسلمانو!(اینے) قراروں کو پورا کرو۔''

عقد کے لفظی معنی گرہ اور گرہ لگانے کے بیں اور اس سے مقصود کین دین اور معاملات کی باہمی پابندیوں کی گرہ ہے اور اصطلاح شرعی میں بیالفظ معاملات کی ہوشم کوشامل ہے، چنانچہ امام رازی تفسیر کبیر میں کھتے ہیں:

"او فوا بالعهد" الله تعالیٰ کے اس قول کے مشابہ ہے ﴿ یاایها الذین امنوا او فوا بالعقود ﴾ اور اس قول میں تمام عقد مثلاً: عقد ہیج ،عقد شرکت ،عقد نمیین ،عقد نذر ،عقد صلح اور عقد زکاح داخل ہیں ،خلاصہ یہ کہ اس آیت کا اقتضابیہ ہے کہ دوانسانوں کے درمیان جوعقد اور جوعبد قرار پاجائے اس کے مطابق دونوں پراس کا پوراکر ناواجب ہے۔' ﷺ

لیکن عقد کالفظ جیسا کہ کہا گیا صرف معاملات ہے تعلق رکھتا ہے اور عبد کالفظ اس سے بہت زیادہ عام ہے، یہاں تک کہ تعلقات کو اس ہمواری کے سانھ قائم رکھنا بھی جس کی تو قع ایک دوسر ہے ہے ایک دو دفعہ ملنے جلنے سے ہوجاتی ہے، حسن عہد میں داخل ہے، سی جغاری میں حضرت عائشہ بڑا ہیں اس مردی ہے کہ' مجھ کو حضرت خدیجہ بڑا ہیں اس کی عورت پر دشک نہیں آیا ،میر نے نکاح سے تین سال پیشتر ان کا انتقال ہو چکا تھا، کین رسول اللہ منا گائی کے ان کا ذکر کیا کرتے تھے اور بکری ذرج کرتے تھے تو اس کا گوشت ان کی سہیلیوں کے باس ہدیہ بھیجا کرتے تھے۔' ﷺ یعنی حضرت خدیجہ بڑا ہیں گا وفات کے بعد بھی ان کی سہیلیوں کے ساتھ وہی سلوک قائم رکھا جو ان کی زندگی میں جاری تھا، امام بخاری نے کتاب الا دب میں ایک جاب باندھا ہے جس کی سرخی میہ سے حسن العہد من الایماں" اور اس باب کے تحت میں اس حدیث کا ذکر کیا ہے۔

<sup>🏶</sup> تفسير كبير، ج ٥، ص: ٥٨٥ \_ 😻 بخاري، كتاب الادب، باب حسن العهد من الانمان: ٦٠٠٤ـ

ہے، ہمارے بعدتمہارا کیا حال رہا؟ ''اس نے کہا کہ اچھا حال رہا، جب وہ چلی گئی تو حضرت عائشہ ڈی ٹھٹانے کہ اکرا تھا ۔ کہا کہ آپ کہ آپ نے اس بوھیا کی طرف اس قد رتوجہ فر مائی ؟ فر مایا: ''عائشہ! بیغد بجہ کے زمانہ میں ہمارے بہال آپ کہ تھی اور حسن عہدا بمان سے ہے''۔ اللہ یعنی آپ طنے جانے والوں سے حسب تو قع کیسال سلوک قائم رکھنا ایمان کی نثانی ہے۔ آئخضرت منافظہ کے اپنی آپ مشہور حدیث میں فر مایا ہے اور حضرت انس ڈاٹھٹیا نے اپنی آپ مشہور حدیث میں فر مایا ہے اور حضرت انس ڈاٹھٹیا کے اپنی آپ ہم خطبہ میں اس کوضر ور فر مایا کرتے تھے:

((لا دين لمن لا عهد له))

‹ جس میں عہد نہیں ،اس میں دین ہیں ۔ ' ·

یعنی اس قول وقر ارکو جو بندہ اللہ ہے کرتا ہے، یا بندہ بندہ سے کرتا ہے، پورا کرنا حق اللہ اور حق العبا وکوا دا کرنا ہے، جس کے مجموعے کا نام دین ہے،اب جواس عہد کو پورانہیں کرتا ، وہ دین کی روح سے محروم ہے۔

(۲۱/ النحل: ۹۰) ﴿ إِنَّا اللَّهُ إِنَّهُ إِلَىٰ إِذِ إِنَّ إ

لة، وهي المرايات الم يما الاخسان المحارك المرامي المان المناسان

(اهر واسم المعالية المراخة والمالي المناهلة المناهلة المنافعة المن - جـ لكيلاقل شائد أيهم الحك من الماحة المحرك البيانية إلى المحالمة المحالمة المحرك ت يومه المحالات المايات المراه المراه (١٣١١)، المن المحالمة المايات المارية المحتمدة المارية المحتمدة المارية ある、てにはないにないないしなりと禁むしいしないないないない دېكىئەرىما، سىزايىنىلىرىلى رادى يالىدىكى يالىرى يەللىرى يىلىيىلى ئىلىرى يىلىيىلى ئىلىلى ئىلىنى ئىلىمىسىخى محرك الماطان المان لأرائاه الماطارل المارات المنظف معماء المتدرول للخسوال してりゃいどろうはいけんしゅことがかによいいできないといいといいという لة ، حسن تكريز الالامار ليلارين الميناء بول تسمارا كالمسيدي لولا يحسنا الميانية

: ليركب العمد كي الفاليد حسر سي المناسب المناسبي المناسبة والمنطقة المناسبة جهايروني دين الاستعين والولي ويلاب بالأبارية للقائك للمقيمة تان المحايد للهارية

﴿ كَاخِنْ كَالْخُسُ اللَّهُ إِلَيَّا هُمُ النَّصِينِ ١٧٧)

ولها ( هالمرك ل المار) في تارج ليلولها هالاحرية في شاه ك في المارية ال

: لي تحقق الماليدلال المالي المالية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية سبه کالتا شارخه فرا، صابح صبيعه فراح الرجي سامه و الوال الالك

(۲۱/يوسف:۱۰۱) 

'' الانت ييناهُ (كرياله 

: در کرده برسلا افراسا هی استران که تا پوید بهند نش يد ين الإسارة المحالي الرايل المرايل المرايل المراد الم ئ بالايل تاره: للنه، دجه ليزيين تحسد لفعاطه المحاطبة المالية، رية بالعالمة الميانية المالية بيث الم<sup>يانية</sup> رقفى الدك رياري ريته معراران الحادلان الخاسة المخصة سيعت الأيادي الداران الأراد



انساف تو کسی کی تکلیف و آرام اوررخ وراحت کی پروانہیں کرتا، وہ برایک کواس کا واجی حق دے دیتا ہے، کیکن احسان میں اس کا کھا ظر کھا جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عدل کے ساتھ اس کا ذکر کیا، پھراحسان کی ایک خاص اور متداول صورت یعنی قرابت داروں کی مالی امداد کا ذکر کیا، کین احسان مالی امداد کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ احسان کے اور بھی مختلف طریقے ہیں اور عام لوگوں کے علاوہ باپ، ماں، قرابت دار، بیتم، مختاج، قرابت دار پڑوی، آب پاس کے بیٹھنے والے، مسافر اور لونڈی غلام اس کے سب سے مختاج، قرابت دار پڑوی، آب پاس کے بیٹھنے والے، مسافر اور لونڈی غلام اس کے سب سے زیادہ ستی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۂ نساء (۳۲:۲۳) کی ایک آبت میں ان لوگوں کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ احسان کرنے کی متعدد آبیوں میں تا کیدگی ہے۔ کے ساتھ احسان کرنے کی متعدد آبیوں میں تا کیدگی ہے۔ (بقرہ: ۸۳) نعام: ۱۵۱، بنی اسرائیل: ۲۳۰، ۱۵۱)

بہر حال بیاحسان تو ہر شخص کے فرائض میں داخل ہے، لیکن جن کی مالی وسعت کا دائر ہ جتنا بڑا ہے اس کے مطابق اس پر فرض ہے کہ وہ اپنے احسان کے دائر ہ کو وسیع کرے اور ہر شخص کو اپنے جاہ و مال سے فائدہ پہنچاہئے، یہی وجہ ہے کہ قارون کی قوم نے اس سے بیاخلاقی مطالبہ کیا:

﴿ وَأَخْسِنُ كُمَّا أَخْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ﴾ (٢٨/ القصص:٧٧)

''اورجس طرح سے اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، تو بھی (اوروں کے ساتھ )احسان کر\_''

احسان کی ایک اہم صورت ہیہ ہے کہ کسی کو مصیبت سے نجات دلائی جائے، اللہ تعالیٰ نے حصرت پوسف عالیظا کوقید خانہ سے نجات دلا کی تھی ،اس کو و واس کا بڑاا حسان سمجھتے ہیں:

﴿ وَقُدُ أَحْسَنَ لِنَ إِذْ ٱخْرَجَنِي مِنَ السِّبْحِينِ ﴾ (١٢/ يوسف: ١٠٠)

''اور (اس کے سوا) اس نے مجھ پر (اور بھی بڑے بڑے )احسان کیے ہیں کہ (بے کسی کی سفارش کے )مجھکوقید سے نکالا ۔''

غرض مالی امداد دینا یا کسی کومصیبت سے نجات دلا نااحسان کی اہم صورتیں ہیں،اس کے علاوہ اور بھی سیننگڑ ول شریفانہ اور فیاضیانہ افعال ہیں، جن کواللہ نے احسان کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، مثلاً:عورتوں کو قانونی حلیے نکال نکال کر دق کرنا برا کام تھا، جس سے روکا گیا اور فر مایا گیا کہ اگر کسی عورت کواپنی زوجیت میں رکھنا پہند نہ ہوتو خوبی کے ساتھ اس کوالگ کردو، فر مایا:

﴿ ٱلطَّلَاقُ مُرَّانِ مَنْ فَامْسَاكُ مُعُومُونِ اَوْتَسْدِیْ عِیْ اِلْحَسَانِ اللهِ (۲/ البقرة: ۲۲۹)

"طلاق (جس کے بعدر جوع بھی ہوسکتا ہے وہ تو دو ہی طلاقیں ہیں جو) دو دفعہ (کر کے دی
جائیں) پھر (دوطلاقوں کے بعدیا تو) دستور کے مطابق (زوجیت میں) رکھنا ہے یاحسن
سلوک کے ساتھ درخصت کر دینا ۔"
سلوک کے ساتھ درخصت کر دینا ۔"

ای طرح اگرتم پرکسی کا بچھواجب ہوتو اس کوبھی خو بی کے ساتھدادا کر دواوراس کی ادائی میں لیت دلعل اور حجت حوالہ نہ کہا کرو، فرمایا:

﴿ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنَ آخِيهِ شَيْءٌ فَاتِبَاءٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ النَّهِ بِإَحْسَانٍ \* ﴾

(٢/ البقرة:٨٧٨)

''پھرجس (قاتل) کواس کے بھائی (طالب قصاص) ہے کوئی جزو (قصاص) معاف کردیا جائے، تو (جان کے بدلے خون بہا اور وارث مقتول کی طرف سے اس کا) مطالبہ دستور (شرع) کے مطابق اور (قاتل کی طرف سے )وارث مقتول کوخوش معاملگی کے ساتھ (خون بہاکا)اواکردینا۔''

قصور واروں کے قصور کومعاف کرنا اوران کے مقابلہ میں غصہ کو پی جانا بھی احسان ہے،اللہ تعالیٰ نے اس احسان کو میدر دجہ دیاہے کہ جواس صفت سے متصف ہوں وہ بھی اللہ کے محبوب بندوں میں ہوں گے:

﴿ وَاللَّهُ يُعِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۚ ﴾ (٣/ آل عمران ١٣٤)

''اوراللہ ان محسنوں (یا نیکی کرنے والوں) کو بیار کرتاہے۔''

احسان کے لیے قر آن کا ایک اور لفظ فضل ہے، اگر کوئی منکوحہ سے ضلوت کیے بغیراس کوطلاق دے دے، تو شوہر پر نصف ﷺ مہر واجب ہوتا ہے، یہ تو قانون ہوا، مگر اخلاقی حکم یہ ہے کہ یا توعورت اس نصف کو بھی معاف کر دے اور کچھ نہ لے تو یہ عورت کاحسن خلق ہے اور شوہر پورا اداکر دے اور آدھا کا لئے نہیں ، تو یہ مرد کاحسن خلق ہے، اس کے بعدار شاد ہے:

﴿ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ مِمَا لَعْمُلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴾ (٢/ البقرة: ٢٣٧)

''اورآ پس 🗱 میں فضل مت بھولو، بے شک اللہ تمہارے کاموں کود کیچر ہاہے۔''

کسی غریب یا کسی عزیز وقریب ہے کوئی ایسی حرکت ہوجائے جس سے ناراضی پیدا ہوجائے ، تو بھی احسان والوں کا فرض یہی ہے کہ وہ معاف کریں اور اپنے احسان سے بازند آئیں۔ ﷺ فرمایا:

<sup>🐞</sup> لیخی جس حالت میں کہ مہر مقرر ہو چکا ہو، ورند صرف چند کیڑے لازم آتے ہیں۔

<sup>🗱</sup> سعید سے روایت ہے'' آپس میں فضل کومت بھولو'' لیعنی'' احسان کومت بھولو' این جربرطبری ، ج۲ ہیں:۳۲۵مصر۔

<sup>🗱</sup> کشاف زخشری تفییر آیت نه کورخ ۱ من ۱۲۲ بعضوں نے یہاں افضل' سے فضیلت دینی اور کسی نے فضل مالی مراد لیا۔

﴿ وَلَا يَأْتِلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمُّ وَالسَّعَةِ أَنْ يُتُوْتُوْا أُولِي الْقُرْلِي وَالْسَلِيْنَ وَالْهُ لِحِرِيْنَ فِيُ سَهِيْلِ اللَّهِ \* وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَعُوا \* ﴾ (٢٤/ النهر ٢٢٠)

''اورتم میں جواحسان اور کشائش والے ہیں وہ قرابت داروں ،غریبوں اور اللہ کی راہ میں 'جرت کرنے والوں کونہ دینے کی تتم نہ کھالیں ،ان کو جا ہیے کہ معاف کریں اور درگز رکریں۔''

احسان کے ای وسیع معنی میں اسلام نے ایک جامع لفظ''معروف'' کا استعمال کیا ہے، یعنی ہروہ چیز جس کی خوبی عقلاً وشرعاً معلوم ہو،معروف میں داخل ہے،قر آن کریم کا حکم ہے:

﴿ وَأُمُّرُ بِالْعُرْفِ ﴾ (٧/ الاعراف:١٩٩)

''اورنیکی کرنے کو کہہ۔''

اوراس کی نسبت رسول الله سنگانتیزم کاار شاد ہے کہ

((كُلُّ مَعْرُونِ صَدَقَةٌ))

''هرنیکی ثواب کا کام ہے۔''

اور بیا یک ایباصدقد ہے جس کے لیے خریب وامیر کی تخصیص نہیں، بلکہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اس لیے آپ منگی نظر نے فر مایا کہ' ہر مسلمان پر صدقہ فرض ہے۔' صحابہ نے عرض کیا کداگر اس کے پاس مال نہ ہوتو کیا کرے؟ فر مایا ''کمائے اور خود فائدہ اٹھائے اور صدقہ کرے۔' صحابہ نے عرض کیا کداگر اس کو کمانے کی قدرت نہ ہویا وہ نہ کمائے؟' فر مایا:' غریب حاجت مندکی اعانت کرے' ۔ صحابہ نے کہا کداگر وہ ایبانہ کر سے؟ ارشاد ہوا کہ'' برائی ہے باز رہے، کیونکہ یہاس کے کرنے کا حکم دے۔' صحابہ نے کہا کداگر وہ ایبانہ کر سے؟ ارشاد ہوا کہ'' برائی ہے باز رہے، کیونکہ یہاس کے لیے صدقہ ہے۔' اس معنی کے لحاظ ہے صدیث میں آیا ہے کہ'' آدمی اپنے اہل وعیال پر جو کچھ صرف کرتا ہے وہ صدقہ ہے ۔' اس معنی کے لحاظ ہے صدیث میں داخل ہے۔' ﷺ ای معنی میں قرآن مجید نے ایک اور لفظ" بر" کا استعال کیا ہے اور اس وسیج دائر ہے میں کا فروسلم سب کوشائل کرلیا ہے:
﴿ لَا يَنْهُ اللّٰهُ عَنِي الّٰذِيْنَ لَمْ یَقُولُکُمْ فِي الدّیْنِ وَلَمْ یُخْوِجُولُمْ فِينَ فِیاَرِکُمْدَ اَنْ

تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْ اللَّهِ مِمْ اللَّهُ يُعِبُ الْمُقْسِطِيْنَ ﴿ ﴾ (٦٠/ الممتحنة ٨)

''جولوگتم سے دین کے بارے میں نہیں لڑے اور انھوں نے تم کوتمہارے گھروں سے نہیں نکالا ان کے ساتھ احسان کرنے اور منصفانہ برتاؤ کرنے سے تو اللّٰدتم کومنع کرتانہیں ( کیونکہ )

الله منصفانه برتاد كرنے والوں كودوست ركھتاہے۔''

صحابہ رفتائیز میں کچھا یسے لوگ تھے جونامسلموں پرصدقہ کرنا ثواب کا کام بیں سمجھتے تھے،اس پر پیچم آیا

<sup>🖚</sup> صحیح بخاری، کتاب الادب، باب کل معروف صدقة: ٦٠٢١ـ

<sup>🏕</sup> ایضًا:۲۰۲۳؛ نتیج الباری ، ج۱۰ ، ص: ۳۷۴

ينايغ النبي المنظلة ال

کہ ہدایت بخشانمہارانہیں،میرا کام ہے،تم کو بلاامتیاز ہرا یک مسلم اورغیرمسلم کے ساتھ نیکی کرنی اورا پی نیت ٹھیک رکھنی چاہیے،تم کواپنی نیت کا تو اب ملے گا، ﷺ ارشاد ہوا:

﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُلْ لِهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهُدِي مَنْ يَتَثَآءُ \* وَمَا تُنْفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ \* وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللهِ \* وَمَا تُنْفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُّوكَ اِلْيَكُمُّ وَٱنْتُمُ لَا تُظْلَمُوْنَ ۞ ﴾

(٢/ القرة: ٢٧٢)

'' تیرا ذمنہیں ان کوراہ پر لے آنا، کیکن القدراہ پر لے آتا ہے، جس کو چاہے اور تم جو دو گے خیرات سواپنے واسطے اور تم نہیں دیا کرتے لیکن اللہ کی خوثی جاہ کر اور جو دو گے خیرات وہ تم کو پوری مل جائے گی اور تمہاراحق مارانہ جائے گا۔''

'گویہاحسان کی ایک خاص صورت ہے، گراس کی دسعت میں ساری دنیا سائی ہے۔ نیکی کا بدلہ نیکی سے دینا اسلام کاوہ اصول ہے جس پر ثواب وعذاب کا دار دیدار ہے، جو نیک کا م کریں گےان کواللہ کے ہاں سے نیک ہی جزا ملے گی ،ارشاد ہوا:

﴿ هَلْ جَزَآءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ۚ ﴾ (٥٥/ الرحمٰن ٢٠٠)

''اور بھلائی کابدلہ کیا ہے، مگر بھلائی۔''

گویہ آیت مبارکہ اپنے سیاق کے لحاظ ہے آخرت میں نیک کاموں کے نیک بدلہ ملنے ہے متعلق ہے،
مگر لفظوں کے لحاظ ہے اس اصول کی وسعت دنیا اور آخرت دونوں کو شامل ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی ضرورت قرض کے بوجھ کو ہلکا کرنا ہے، دنیا میں اسلام ہی ایک ایسا ند ہب ہے جس نے اس بوجھ کو ہلکا کیا ہے،
قرضد اروں پر احسان کرنا، ضرورت مندوں کو قرض دینا اور ننگ دست مقروضوں کو مہلت دینا جوقرض ادا
کرنے ہے بالکل مجبور ہوں، ان کا قرض معاف کر دینا ثو اب کا کام بتایا ہے۔ عرب میں سودخواری نے لوگوں
کو اس قدر بے رحم اور سنگ دل بنا دیا تھا کہ جولوگ قرض ادا نہیں کر سکتے تھے، وہ غلاموں کی طرح فروخت کر
دیے جاتے تھے اور جو قیمت ملتی تھی، اس سے ان کا قرض ادا کیا جاتا تھا، آج اس تدن کے زمانہ میں قرض کی زخیر مقروضوں کے لیے آئی ہی بھاری ہے، بلکہ سرمایہ داری کے موجودہ نظام نے اس کو اور زیادہ بھاری بنا دیا
ہے، قرآن پاک کی ایک بی آیت اس سارے نظام کو تدو بالا کرتی ہے:

﴿ وَإِنْ كَانَ ذُوْعُسُرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ \* وَأَنْ تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾

(٢/ البقرة ٢٨٠)

''اوراگر (کوئی) تنگ دست (تمہارامقروض) ہوتو فراخی تک کی مہلت ( دو )اورا گرسمجھوتو تمہارے حق میں بیزیادہ بہتر ہے کہاس کو (اصل قرضہ بھی ) بخش دو۔''

<sup>🦚</sup> ابن جریر ، ج۳، ص: ۵۹،۵۸ وابن کثیر ، ج۱ ، ص:۳۲۳ بحواله نسائی تفسیر آیت مذکورهـ

ينه يَوْالنِّينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

اوررسول الله سَلَّ اللهِ عَلَيْهِمْ نے ایک صدیث میں خود الله تعالیٰ کی زبان سے یہ بیان فرما کرکہ' قیامت کے دن
میں خود تین آ دمیوں کا فریق ہوں گا، جن میں سے ایک وہ خص ہے جس نے آزاد خض کوفروخت کیا اور اس کی
قیت کھائی۔' کا اس کو اور بھی موکد کر دیا اور قرض کے معاطے میں سنگدستوں پر احسان کرنے کی متعدد
صور تیں بتا کمیں، یعنی مہلت دینا، قرض کا معاف کرنا اور انسانیت کے ساتھ تقاضا کرنا اور اس کوایک ایسا ثواب
کا کام بتایا کہ اگر ایک شخص اس کے سوانی کی کا اور کوئی کام نہ کرے، تب بھی صرف بھی ایک کام اس کی مغفرت
کاذر بعد ہوسکتا ہے، چنا نچے حدیث شریف میں ہے کہ' ایک شخص جو نیکی کا کوئی کام نہیں کرتا تھا، لوگوں کو قرض
دیتا تھا اور جب اس کوکوئی مقروض شک دست نظر آتا تھا تو اپنے ملازموں سے کہتا تھا کہ اس سے در گزر کردو،
شاید اللہ ہم سے بھی در گزر کرے، چنا نچے اللہ نے اس کے صلہ میں اس سے در گزر کریا۔' دوسری صدیث میں ہے
کہ' تم سے پہلے ایک شخص تھا، جس ہے موت کے بعد فرشتوں نے سوال کیا کہ تم نے نیکی کا کوئی کام کیا ہے؟
اس نے کہا، کوئی نہیں، فرشتوں نے کہا، ذرایا دکرو، اس نے کہا کہ میں لوگوں کوفرض دیا کرتا تھا، اگر مقروض فراخ دست ہوتا تھا تو اس کومہلت دیتا تھا ہے کہ اور خرصت ہوتا تھا تو اس کومہلت دیتا تھا ہے کہ خراخ دست ہوتا تھا تو اس کومہلت دیتا تھا ہوں کوشر خور دیتا تھا۔'' کیا

اں قتم کی بہت ہیں روایتیں ہیں، ایک حدیث میں ہے کہ آپ سَلَیْتَیْا بِنے فرمایا کہ''جس شخص کو یہ پہندہو کہ اللہ قیامت کی تکلیف ہے اس کونجات دے، وو تنگ دست کومہلت دے، یااس کا قرض معاف کردے۔'' اللہ یہی روایت مندابن ضبل میں ان الفاظ کے ساتھ آئی ہے کہ''جو شخص اپنے قرض دارکومہلت دے گا، یااس کا قرض معاف کردے گا تو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سابی میں ہوگا۔'' اللہ کے قرض معاف کردے گا تو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سابی میں ہوگا۔'' اللہ کے عرش کے دور اللہ کے عرش کے سابی میں ہوگا۔'' اللہ کے عرش کے سابی میں ہوگا۔'' اللہ کے عرش کے دور کے سابی میں ہوگا۔

غرض یہ ہے کہ اسلام نے دوسروں کے ساتھ بھلائی اوراحسان کرنے کوکسی خاص معنی میں محدود نہیں کیا ہے، بلکہ اس کوئیکی کی ہرراہ میں وسیع کر دیا ہے، زندگی تو زندگی موت میں بھی اس نے اس اصول کے دائرہ کو تنگ نہیں کیا ہے، چنا نچہ آنخضرت مثل الله تعالی نے ہرشے پراحسان کرنا فرض کیا ہے، تو تنگ نہیں کیا ہے، تو اگر تہمیں کسی کو (کسی شرعی حکم کے سبب سے ) جان سے مارنا بھی پڑنے تو اس کو بھی اچھائی کے ساتھ مارو، کسی جانورکو ذرج کرنا چاہوتو بھی خوبی کے ساتھ کرو، چھر نے کوخوب تیز کرلیا کرواورا پنے ذبیحہ کوراحت دو۔' فیلی جانورکو کی میں میں میں اللہ مثل اللہ مث

پھریداصول کہ جومیرے ساتھ احسان کرے اس کے ساتھ احسان کرنا جا ہے، محمد رسول اللہ عَلَّيْتِيَّمُ کی اخلاقی تعلیم کے خلاف ہے، ایک شخص نے آنخضرت سَلَّاتِیَّمُ ہے آ کر پوچھا کہ''یارسول اللہ مَلَّاتِیْمُ ایمن کسی

<sup>🐞</sup> بـخــارى، كتاب البيوع، باب اثم من باع حرا : ٢٢٢٧ - . 😤 بـخــارى، كتاب البيوع، باب من انظر موسرا: ٢٠٧٧ ومسلم، كتاب المساقاة، باب فضل انظار المعسر: ٣٩٩٣-

<sup>🗱</sup> مسلم، كتاب المساقاة، باب قضل انظار المعسر: ٤٠٠٠ 🖈 مسند احمد، ج٥، ص: ٢٠٨-

<sup>🚯</sup> صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب الامر باحسان الذبح: ٥٠٥٥

نِينَةِ وَالْفِيْنَ الْمُوالْفِيْنَ الْمُوالْفِيْنَ الْمُوالْفِيْنَ الْمُؤْلِّذِينَ الْمُؤْلِّذِينَ الْمُؤْلِفِينَ الْمُؤْلِفِينِ الْمُؤْلِفِينَ الْمُؤْلِفِينَ الْمُؤْلِفِينَ الْمُؤْلِفِينَ الْمُؤْلِفِينَ الْمُؤْلِفِينَ الْمُؤْلِفِينَ الْمُؤْلِفِينِينَ الْمُؤْلِفِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمِنْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمِي

شخص کے پاس سے گزرتا ہوں تو وہ میری مہمانی نہیں کرتا ، تو کیا جب اس کا گزر مجھ پر ہوتو میں بھی اس کی کج خلقی کا بدلہ یہی دوں فرمایا: ' نہیں ،تم اس کی مہمانی کرو۔' ،

ایک اورموقع پرارشاد ہوا:''ایسے نہ بنو کہ خودتمہاری گرہ کی عقل نہ ہو،صرف دوسروں کی دیکھادیکھی کام کرو، کہتے ہو کہ اگر لوگ احسان کریں گے تو ہم بھی احسان کریں گے ادرا گروہ ظلم کریں تو ہم بھی کریں گے، بلکہ اپنے آپ کواس پرمطمئن کر لو کہ اگر دوسرے احسان کریں تو تم احسان کروہی گے ادرا گروہ برائی بھی کریں تو تم ظلم نہ کرو۔'' ﷺ

لوگ احسان کونلطی ہے دولت وتمول یا اور دوسری بڑی بڑی باتوں کے ساتھ خاص کرتے ہیں اور سیجھتے ہیں کہ غریب کیا احسان کا کام کرسکتے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ احسان اور نیکی کا کام کرنے کے لیے دولت کی نہیں، دل کی ضرورت ہے اور اس کی وسعت بہت دور تک پھیلی ہوتی ہے۔ حضرت براء بن عازب رخاتیٰ ساب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بدوی نے آنخضرت مُنالیٰ نِیم کی خدمت مبارک میں حاضر ہوکر درخواست کی کہ یا رسول اللہ مُنالیٰ نِیم ایک دفعہ ایک بات بتا ہے جس کے کرنے سے مجھے بہشت نصیب ہو، ارشاد ہوا: ''تمہاری تقریر گوخضر ہے، لیکن تمہار اسوال بہت بڑا ہے، تم جانوں کو آزاد کر واور گردنوں کو چھڑا و''۔ اس نے کہا، یارسول اللہ مُنالیٰ نِیم ایا بیدونوں با تیں ایک ہی نہیں؟ فر مایا: ''نہیں اسلے اگر کسی کو آزاد کرتے ہوتو ہوتے کو کھلا وَاور پیاسے کو بلاوَ ہوان کا آزاد کرنا ہے اور دوسر سے کے ساتھ شریک ہو کر کسی کی آزادی کی قیمت میں مالی مدود بنا گردن چھڑا نا ورئیک ہو کہ کو کھلا وَاور پیاسے کو بلاوَ اور نیک کے کوار کی جو کھلا وَاور پیاسے کو بلاوَ اور نیک کے کام کرنے کو کھوا وَاور برائی کے کام سے بازر کھواور اگریہ بھی نہ کر سکوتو اسے آئے ہو کو کھلائی کے سوااور باتوں سے روکو۔' بھی نہ کر سکوتو اسے آئے ہو کے کو کھلائی کے سوااور باتوں سے روکو۔' بھی نہ کر سکوتو اسے آئے ہو کہ کو کھلائی کے سوااور باتوں سے روکو۔' بھی نہ کر سکوتو اسے آئے ہو کہ کو کھلائی کے سوااور باتوں سے روکو۔' بھی

ایک دفعہ حضرت ابوذ ر رطانین نے بوجھا کہ یا رسول اللہ سکاٹینی ایمان کے ساتھ کوئی عمل بتا ہے ، فرمایا:
''جوروزی اللہ نے دی اس میں سے دوسرول کو دے ''عرض کی ، اے اللہ کے رسول! اگر وہ خود مفلس ہو؟
فرمایا:'' اپنی زبان سے نیک کام کرے ۔''عرض کی ، اگر اس کی زبان معذور ہو۔ فرمایا:'' مغلوب کی مدد
کرے ۔''عرض کی ، اگر وہ ضعیف ہو، مدد کی قوت نہ ہو۔ فرمایا:'' جس کوکوئی کام کرنا نہ آتا ہواس کا کام کر دے ۔''عرض کی ، اگر وہ خوداییا ہی ناکارہ ہو۔' فرمایا:'' اپنی ایذ ارسانی سے لوگوں کو بیجائے رکھے۔'' ایک

<sup>🏶</sup> مستدرك حاكم، كتاب المكاتب، ج ٢، ص:٢١٧ ل 🏕 مستدرك حاكم، كتاب الأيمان، ج١، ص: ٦٣ـ

عفوہ درگز رائلہ تعالیٰ کی بہت بڑی صفت ہے، اگرید نہ ہوتو دنیا ایک لمحہ کے لیے بھی آباد نہ رہے اور دم کے دم میں بدگنا ہوں ہے بھری ہوئی کا ئنات کی ستی سونی پڑجائے، اللہ تعالیٰ کے خاص ناموں میں سے عَفْو (درگز رکرنے والا) غافر ، غفور اور غفار (معاف کرنے والاہے) اس کی شان بیہے:

﴿ وَهُو الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِمٌ وَيَعْفُواْ عَنِ الْسَيِّياْتِ ﴾ (٤٢/ الشورى: ٢٥) ''اورو،ى ہے جواپے بندوں كى تو بەقبول كرتا ہے اور برائيوں كومعا ف كرتا ہے۔''

وہ چاہے تو انسانوں کے گناہوں کے سبب سے ان کوایک دم ہلاک کردے ، یاان کومعاف کردے ، فر مایا: ﴿ أَوْ يُونِقَفُنَ بِهَا كُسُوُوْا وَيَعِفُ عَنْ كَثِيرَةَ ﴾ (٧٤/ الله ري: ٣٤)

''(اگراللہ چاہے تو) گنا ہگاروں کوان کے کرتوت کے سبب تباہ کر دے اور بہتوں کو معاف کر دے۔''

وہ اپنے شرمندہ بندوں کواپی غفاری کی شان کا یقین تا کید پرتا کید کر کے یوں دلاتا ہے: ﴿ وَانِّىٰ لَغَفَّارٌ لِيَهِنْ تَاكِ وَاٰهِنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُقَرَّ اهْتَالِي ﴾ (٧٠/ طه: ٨٢)

''اوراس میں شبہیں کہ میں البته اس کی بڑی بخشائش کرتا ہوں جوتو بہ کرے اور یقین لائے اور نیک کام کرے، پھرراہ پررے''

قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دوجگدا ہے کوغافر (بخشے والا) پانچے دفعہ غفاد (بڑی بخشائش کرنے والا) اورائے ہی دفعہ عفو (بخشے والا) اورستر سے زیادہ آتوں میں غفور (بخشے والا) کہاہے، جس سے اندازہ ہوگا کہ اس کے عفوو درگزر کا سمندر کس زوروشور سے جوش مار رہا ہے، اللہ نے اپنی ساری صفتوں میں سے اپنی اسی صفت کی بخلی کا پر تواہے بندول میں پیدا کرنے کی بے پردہ دعوت دی ہے۔ فرما تا ہے:

﴿ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوِّعٍ فِإِنَّ اللَّهُ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ ﴾ (٤/ النسآء:١٤٩)

''یاکس برانی کومعاف کرو، توبشک ہے الله معاف کرنے والا قدرت والا۔''

انسان اگراپے کسی قصور وارکومعاف کرتا ہے، تواس کی قدرت بہر حال کامل نہیں ،کیکن اللہ تعالی جس کی قدرت بہر حال کامل نہیں ،کیکن اللہ تعالی جس کی قدرت کے سیامنے کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں ، وہ معاف فرما تا ہے تو لا چارانسان کو اپنے قصور وں کو معاف فرما تا ہے، اس طرح قدرت والا ہمارے قصور وں کومعاف فرما تا ہے، اس طرح ہم کوچا ہے کہ ہم بھی اپنے قصور واروں کومعاف کریں۔

اس آیت ہے یہ اشارہ بھی نکل سکتا ہے کہ اگر ہم اپنے قصور واروں کومعاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ

<sup>🐞</sup> تفسير ابن جرير، پاره ٦، ج٦، ص:٤ وبحر محيط ابن حيان تفسير سورة نسآء، ج٣، ص:٣٨٥ـ

جهار نصوروں کوبھی معاف کرے گا، ایک دوسری آیت میں اس اشارہ کی پوری تصری ہے، فرمایا: ﴿ وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَعُوا اللهُ تَكِبُوْنَ أَنْ يَكَفُورَ اللهُ لَكُمْ وَ اللهُ عَفُورٌ وَحِيْمٌ ﴿ ﴾

(۲۲/ النور:۲۲)

''اور چاہیے کہ و ہمعاف کر دیں اور درگز رکریں ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللّٰدتم کومعاف کرےاور اللّٰدمعاف کرنے والا اور رحم والاہے۔''

اس آیت میں اللہ تعالی نے لوگوں کوعفو و درگز رکی تعلیم اس ترغیب کے ساتھ دی ہے کہتم دوسروں کومعاف کر وتو اللہ تنہیں معاف کرے گا اور جب اللہ غفور و رحیم ہے تو تم پر بھی اس کے اس ابر کرم کی پچھے چھینٹیں پڑنی چاہییں ، چنانچ جن مومنوں کے لیے اللہ نے جزائے خیر کا وعدہ فر مایا ہے ، ان کی ایک صفت سے بتائی ہے:

﴿ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ فَ ﴾ (٤٢/ الشورى:٣٧)

''اور جب غضه آئے تووہ معاف کرتے ہیں۔''

سکون کی حالت میں معاف کرناا تنامشکل نہیں، جتنا غصہ کی حالت میں، جب انسان کواپنے آپ پر قابونہیں رہتا الیکن اس آیت ہے معلوم ہوا کہ ایمان کی ایک پہچان سیجھی ہے کہ جن میں سے جو ہر ہوتا ہے، وہ اس حالت میں بھی اینے آپ کوقابومیں رکھتے ہیں اورقصور والوں کومعاف کردیتے ہیں۔

یہ تو کسی ذاتی غیظ وغضب کی حالت ہوئی، کیکن اس سے بڑھ کر وہ موقع ہے جہال نہ ہی اختلاف درمیان میں ہے، کہان احمقوں کواچھی بات بتائی جاتی ہےاوروہ نہیں مانتے ،ان کے دعویٰ کی کمزوری ثابت کی جاتی ہے، مگروہ اپنی بات پراڑے ہیں اور حق کا جواب لا یعنی تفتگو سے اور برا بھلا کہہ کردیتے ہیں، ایسے موقع برار شاد ہوتا ہے:

﴿ وَإِنْ تَنْعُوهُمُ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُواْ وَتَرَابِهُمْ يَنْظُرُونَ اللَّكَ وَهُمُ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ الْمَانَ عَنْ اللَّهِ الْمَانَ وَهُمُ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ لَا الْاعْرافَ ١٩٩٠١٩٨ ) الْعَفُو وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضُ عَنِ الْجُهِلِيْنَ ﴾ (٧/ الاعراف ١٩٩١١٩٨)

"اوراگرتم ان کوراہِ راست کی طرف بلاؤ تو (تمہاری ایک) نہ منیں اور (بظاہر) وہ تم کو ایسے دکھائی دیتے ہیں کہ (گویا) وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ دیکھتے نہیں، (ایسے دکھائی دیتے ہیں کہ رگزر (کا شیوہ) اختیار کرواور (لوگوں سے) نیک کام (کرنے) کو کہواور دالمدن سے کنا دکش رہوں'

جاہلوں سے کنارہ کش رہو۔''

کیونکہ ایسے موقع پر دو ہی صورتیں ہوسکتی ہیں، یا تو تبلیغ ورعوت کا کام بند کر دیا جائے، یا تبلیغ ورعوت کے سلسلہ میں ان نا گواریوں کو برداشت کیا جائے، اللہ نے اسی دوسری صورت کے اختیار کرنے کا تھم دبا

ينايَعُ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيِّ النَّبِيُّ النَّبِيِّةُ النَّبِيِّةُ النَّالِيّ

اور فرمایا کدان نا گواریوں کو برداشت کرواور نیکی کا حکم دیتے رہو،صرف یہی نہیں بلکہ اس سلسلے میں برائی کا جواب بھلائی کے ساتھ دو:

﴿ إِذْ فَتُمْ بِالْكِيْ هِي أَحْسُنُ السَّيِسَّةَ الْمَحْنُ أَعْلَمُ بِهِ أَيْصِفُونَ ۞ ﴾ (٢٣/ المؤمنون: ٩٦) ''(اگر کوئی تمہارے ساتھ بدی کرے تو) بدی کا دفعیہ ایسے برتاؤے کروجو بہت ہی اچھا ہو، جو کچھوہ تمہاری نسبت کہا کرتے ہیں وہ ہم کوخوب معلوم ہے۔''

ندہبی جماعت کے لیےاس سے بھی زیادہ اشتعال انگیزموقع وہ ہوتا ہے، جب کچھلوگ ان لوگوں کو بھی ان سے الگ کرنا چاہتے ہیں جوان کی جماعت میں شامل ہو چکے ہیں الیکن اللہ نے اس موقع پر بھی مسلمانوں کو عقود درگز رکا حکم دیا ہے:

﴿ وَكَا كَثِيرٌ مِّنَ اَهُلِ الْكِتْبِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنَ بَعْدِ إِنْمَانِكُمْ كُفَّارًا ۚ حَسَمًا مِّنْ عِنْدِ الْمَانِكُمْ مِّنَ بَعْدِ الْمَانِكُمْ مُفَارًا ۚ حَسَمًا مِّنْ عِنْدِ الْفُيهِ مُرِّمِ اللهُ عَلَى اللهُ عِلْمَ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

(٢/ البقرة:٩٠٩)

''(مسلمانو)! اکثر اہل کتاب باوجودیہ کہ ان پرحق ظاہر ہو چکاہے (پھر بھی) اپنے دلی حسد کی وجہ سے چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لائے چھچے پھرتم کو کا فربنا دیں ، تو معاف کرواور درگزر کرو، یہاں تک کہ اللہ اپنا تھم صادر فرمائے۔''

اسی طرح مشرک بھی جو قیامت پریفین نہیں رکھتے تھے اگر غصہ دلانے والی کوئی بات کریں تو ان نادانوں کومعاف کردینا چاہیے کیونکہ وہ اگر نہیں، تو تم تو قیامت کی جزاوسزا کے قائل ہو،اس لیے سمجھنا چاہیے کہاگروہ تبہارے ساتھ برائی کرتے ہیں تو آج نہیں تو کل اس کا بدلہ ان کول جائے گا، فرمایا:

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ امْنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ اتَّامَ اللهِ لِيَغْذِى قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۞ مَنْ عَمِلَ صَالِيًا فَلِنَفْسِه ۚ وَمَنْ اَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۖ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ ثُرُجَعُونَ۞ ﴾

(٥٥/ الجاثية:١٥-١٥)

''ایمان والوں سے کہدوے کہان کو جواللہ کے جزا وسزا کے واقعات پریفین نہیں رکھتے معاف کر دیا کریں، تا کہلوگوں کوان کے کاموں کا بدلہ ملے، جس نے اچھا کیا اس نے اپنے بھلے کے لیے کیا اور جس نے برا کیا اس نے اپنا برا کیا، پھرتم اپنے پروردگار کے پاس لوٹائے حاؤگے۔''



فرمائی، 🏕 (تفییر کبیرامام رازی زیرآیت بالاج۵۹ص:۵۸۹)

غم وغصہ کے اظہار کا اصلی وقت وہ آتا ہے جب انسان کی عزت و آبرو پرحملہ کیا جائے ، کین اس حالت میں بھی اسلام نے عفو و درگز رہے کام لینے کا حکم دیا ہے، چنانچہ حضرت مسطح خالفیڈ حضرت ابو بکر رڈٹافیڈ کے رشتہ دار متھاوروہ ان کی کفالت کرتے متھے، کین جب انہوں نے حضرت عاکشہ ڈٹافیڈ کی تہمت میں حصہ لیا تو حضرت ابو بکر ڈٹافیڈ نے ان کی مالی امداد بند کردی، اس پر بیآ بت نازل ہوئی:

﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضَٰلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوْا أُولِى الْقُرُلِى وَالْسَكِيْنَ وَالْهُ إِنْ فَيْ سَبِيْلِ اللهِ " وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَعُوْا " اَلا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ " وَاللهُ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ ۞ ﴾

ان استم کی آبوں کے متعلق جن میں کفار سے عفوود کر کر گئیجت ہے، عام عضروں کا نظر مید ہے کہ دہ جہاد سے پہلے کی بات ہے، جہاد نے کفار کے حق میں عفوود کر کر رہے ہے۔ کہن مضروں میں پھالیسے لوگ بھی ہیں جو جہاد سے حکم اور عفو ودر کر زر کی تھیجت کے درمیان کوئی منا فائیس ہیں بھتے اور اس لیے ایک سے دوسر کے منسوخ نہیں جانے اہم رازی نے اپنی تفییر میں کئی موقعوں براس کی تصریح کی ہے تکھتے ہیں ''اس آبت ﴿ وَاَعْمِوضُ عَنِ الْبِهِلِیٰن ﴾ (۷/ الاعراف: ۹۹) میں رسول الله منافیقی ہم کو تکھ دیا گیا ہے کہ جالموں کی ہے تکھتے ہیں ''اس آبت ﴿ وَاَعْمِوضُ عَنِ الْبِهِلِیٰن ﴾ (۷/ الاعراف: ۹۹) میں رسول الله منافیقی ہم کو تکھ دیا گیا ہے کہ جالموں کی بداورہ ہیں اور اس میں قبال سے باز میں کوئی ہوا ہے۔ نہیں ایک سے موسون ہیں ہو کہ استرون ہوا نے کے عاشق ہیں۔' جاریم صفحہ اور اور خوا نے کے عاشق ہیں۔' جاریم صفحہ اور ایک ہوا گیا ہے کہ ہوا ہوا ہوں کے کہ کہ ایک ہوا ہے۔ کہ ہوا ہوا ہوں کو کہ ہوا ہے۔ کہ ہوا ہوا ہوں کو کہ ہوا ہے۔ کہ ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوں کو کہ ہوا ہوا ہیں کوئی نقصان نہ بیدا ایک ہوں کہا گیا ہے کہ بیم کوئی نقصان نہ بیدا ہو۔ (جاد صفحہ بی کہ کہا گیا ہے کہ بیم منسوخ نہیں کوئی نقصان نہ بیدا ہو۔ (جاد صفحہ بی ک

آيت ﴿ وَإِذَا خَاطَهَاكُمُ الْجِهِ لُوْنَ قَالُوْاسَلُمَّا ۞ ﴾ (١٥٨ الفرقان: ٦٣) كَتْسِر مِن فرمات بين:

''کلبی اورابوالعالیہ نے کہاہے کہاس آیت کو قبال کے تکم نے منسوخ کردیا، کیکن اس ننخ کے ماننے کی ضرورت نہیں، کیونکہ احمقوں ہے چشم پوژی کرنا اوران کا مقابلہ ندکر ناعقل اورشرع دونوں میں مستحسن ہے اور عزت و آبر واور پر ہیز گاری کی سلامتی کا باعث ہے۔ ج7 صفحے 24 مطبع دارالطباعیۃ العامرۃ مصر۔

آيت ﴿ أَمَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ ﴾ (٤٥/ جانبه: ١٤) كَيْفير مِن لَكُت بِن:

🅸 تفسیر کبیر امام رازی، ج٤، تفسیر سوره نور، ص: ٦٥٢ـ



(٢٤/ التور:٢٢)

''اورتم میں سے جولوگ صاحب احسان اور کشائش والے ہیں، قرابت والوں اور مختاجوں اور اللّٰہ کی راہ میں ججرت کرنے والوں کو (مددخرچ) نه دینے کی قتم نه کھا بینصیں، بلکه (چاہیے که ان کے قصور) بخش دیں اور درگز رکریں، (مسلمانو)! کیاتم نہیں چاہتے کہ اللّٰہ تمہارے قصور معاف کردے اور اللّٰہ بخشنے والامہر بان ہے۔''

اس آیت کے آخری ٹکڑے سے ظاہر ہے کہ جو دوسروں کے قصور کومعاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے قصور سے درگز رفر مائے گا۔

یداخلاقی وصف انتہا درجہ کی کشادہ دلی ہے پیدا ہوتا ہے،اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر ان اخلاقی اوصاف کے ساتھ کیا ہے جو کشادہ دلی سے پیدا ہوتے ہیں اور اس کا صلہ بھی ایسا عطافر مایا ہے جوانتہا درجہ کی وسعت رکھتا ہے:

﴿ وَسَارِعُوٓ اللهِ مَغْفِرَةٍ قِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوْتُ وَالْأَرْضُ ۗ أَعِدَّتُ لِلْمُتَّقِيْنَ ۗ الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَآءِ وَالْكَاظِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ التَّاسِ ۗ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۚ ﴾ (٣/ آل عمران:١٣٤ ١٣٤)

''اوراپ پروردگاری بختائش اوراس جنت کی طرف کیکوجس کا پھیلاؤ (اتنابزاہے) جیسے زمین و آسان ، (کا پھیلاؤ ، بخی سجائی) ان پر ہیز گاروں کے لیے تیار ہے ، جوخوشحالی اور تنگ دئی (دونوں حالتوں) میں (اللہ کے نام پر) خرج کرتے اور غصے کورو کتے اورلوگوں (کے قصوروں) سے درگز رکرتے ہیں اور (لوگوں کے ساتھ) نیکی کرنے والوں کواللہ دوست رکھتا ہے۔''

اوپرکی آیت میں متقیوں کے دووصف ایک ہر حال میں راہ الہی میں دینا اور دوسر الوگوں کو معاف کرنا اور درگز رکرنا اور ان کے لیے دو جزا کیں ، ایک اللّہ کی مغفرت اور دوسری و سیج جنت بیان کی گئی ہیں ، اس سے ادھر خیال جاتا ہے کہ ہر حال میں اللّٰہ کی راہ میں دینے کا معاوضہ تو جنت ہے ، جس کی صدو پایاں آسان وز مین ہے اور غصہ کورو کنا اور لوگوں کو معاف کرنے کی جزابیہ وگی کہ اللّٰہ کی مغفرت ہمارے شامل حال ہوگی اور وہ احکم الحاکمین ہم کو بھی معاف کرے گا۔

عفوودرگزرگی اس اخلاتی تعلیم میں اگر قوت اور قدرت کا جزوشامل نہ ہوتو وہ سراسر کمزوری اور دنایت پیندی کے متر ادف ہوجائے ،اسی لیے اسلام نے اس اخلاتی تعلیم کے درس میں اس نکتہ کوفر اموشنہیں کیا ہے اور موجودہ انجیل کی اس اخلاتی تعلیم ہے کہ اگر ایک شخص کسی کے ایک گال پرطمانچہ مارے تو اس کے سامنے دوسرا گال کردو، جوذلت اور پست طبعی پیدا ہوتی ہے اس کی اصلاح ہوجاتی ہے، کیونکہ اسلام نے عفودرگزر کی

### نِينَةَ وَالنَّبِينَ اللَّهِ ا

الیی معتدل تعلیم دی ہے،جس کے ساتھ خود داری کی شان بھی قائم رہتی ہے:

﴿ وَالَّذِيْنَ إِذَآ أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ۞ وَجَزَّوُّا سَيِّنَةٌ سَيِّنَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا

وَٱصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ \* إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظُّلِمِينَ ۞ ﴾ (الشورى: ٣٩-٤٠)

''اورجوالیے(غیرت مند) ہیں کہ جبان پر (کسی طرف سے) بے جازیا دتی ہوتی ہے، تووہ (واجبی) بدلہ لے لیتے ہیں اور برائی کابدلہ ہے دلیں ہی برائی،اس پر (بھی) جومعاف کردے

اور کے کرلے تواس کا تواب اللہ کے ذمہ ہے، بے شک وہ ظلم کرنے والوں کو پیندنہیں کرتا۔''

برائی کابدلہ برائی ، جماعت کا قانون ہےاورعفود درگز رافراد کا اخلاقی کمال ہے، جماعتی قانون کی قوت موجود ہوتے ہوئے افراد کا آپس میں عفود درگز رہے کام لینا ایک بلند اخلاقی مثال ہے، جس کی مزدوری کی ذمہ داری احکم الحاکمین نے اپنے ذمہ لی ہے اور بتادیا ہے کے مظلم کرنے والے خواہ وہ ہوں جو بے سبب پہلے ظلم کر بیٹے میں ، یاوہ ہوں جوانقام کے جوش میں آگے بڑھ جا کیں ، اللہ کی محبت سے محروم ہیں۔

اس حق کے حاصل ہوجانے کے بعد عفو د درگز رخو د داری کے منافی نہیں ہوتا، بلکہ بڑی ہمت کا کام ہوجا تا ہے کہ قدرت کے باوجو داوراشتعال ہونے پر بھی اپنے نفس کو قابو میں رکھ کرعفو د درگز رکرتا ہے،ای لیے فر مایا:

﴿ وَلَكُنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ٥٠ ﴿ ١٤١/ الشورى: ٤١)

''اورالبنة جو خص صبر کرےاور ( دوسرے کی خطا ) بخش دے تو بے شک بدیز کی ہمت کے کام ہیں۔''

ایک اور آیت میں اس خصلت کو بڑی خوش قشمتی سے تعبیر فرمایا ہے اور اس کی تا ثیر دکھائی ہے کہ اس سے کیوں کر دشمنی دوستی کی صورت میں بدل جاتی ہے:

﴿ وَلاَ تَسْتَوِى الْمُسَنَةُ وَلَا السَّيِّتَكُ ۗ إِدْفَعْ بِالنَّتِى هِىَ اَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي يَيْنَكَ وَبَيْنَةُ عَدَاوَةٌ كَانَّهُ وَكِنَّ حَمِيْمٌ ۞ وَمَا يُكَفَّهَا ۚ إِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوا ۚ وَمَا يُلَقَّهَا ۚ إِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ۞ وَإِمَّا يَنْزَغَنَكَ مِنَ الشَّيْطِنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِدُ بِاللهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۞ ﴾

(٤١/ خمّ السجدة: ٢٤١/ خمّ السجدة

''اور بھلائی اور برائی برابر نہیں، (اگر کوئی برائی کرے تو اس کا) جواب اچھائی ہے دو پھر تو تیرے اور جس کے درمیان دشنی ہے وہ ایہا ہوجائے گاگویا دوست ہے، ناتے والا ادریہ بات ملتی ہے نہیں کو جن میں صبر ہے اوریہ بات ملتی ہے اس کو جس کی بڑی قسمت ہے اور اگر (اس میں) شیطان کے کو نیچنے سے کوئی کونچ تجھ کولگ جائے ، تو اللہ کی پناہ ڈھونڈھ، بے شک وہی ہے سنتا جا نتا۔''



آیت کے اخر مکٹرے سے واضح ہوتا ہے کہ غصہ اور اشتعال کے سبب سے مفوو در گزر کے خلاف انسان سے جو حرکت ہو جاتی ہے، وہ شیطانی کام ہے، اس سے اللہ کی بناہ مانگنی جا ہیے، حضرت ابن عباس ڈائٹٹنا سے اس آیت کی تغییر میں منقول ہے، کہ انہوں نے کہا:

''اللّٰہ نے اس آیت میں ایمان والوں کوغیظ وغضب میں صبر کا اور نا دانی و جہالت کے وقت حکم و برد باری کا اور برائی کے مقابلہ میں عفوو درگز رکا حکم دیا ہے، جب وہ ایسا کریں گے تو اللّٰہ ان کو شبطان کے اثر ہے حفوظ رکھے گا۔''

ابومسعود صحابی رٹی نفیڈ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے غلام کو مار رہا تھا کہ پیچھے ہے آواز آئی، جان لو، جان لو، مرٹر کردیکھا تو آنخضرت مُل ٹیڈا ہے، فرمار ہے تھے کہ''اے ابومسعود! جتنا قابوتم کواس غلام پر ہے، اس سے زیادہ اللّٰد کوتم پر ہے۔'' ابومسعود رٹی نفیڈ کہتے ہیں کہ آنخضرت مُلَّ ٹیڈا کم کی اس نصیحت کا بیاثر مجھ پر ہوا کہ میں نے پھر کسی غلام کونہیں مارا۔

ایک شخص نے حضور انور منگانی آجے آ کر بوجھا کہ یا رسول الله منگانی آبا میں اپنے خادم کا قصور کتنا معاف کروں؟ آپ پہلے تھوڑی دیر چپ رہے،اس نے پھریہی بوجھا، تب آپ منگانی آبانے فر مایا:''ہرروزستر دفعہ۔'' ﷺ اس سے مقصود نبوی منگانی آبانی تعداد کی تحدید نہیں بلکہ عفوودر گزر کی کثر ت ہے۔

بعض لوگول کو بیدخیال ہوتا ہے کہ عفود درگز رہے ان کے رعب دداب اور وقار میں فرق آ جائے گا، کیکن بیدخیال سے معنود درگز رہے ان ہے اور کمز وروں پر دھاک بیٹھ جاتی ہے، مگر اس سے سخیال سے کوفوری جذبہ کی تسکین ہو جاتی ہے اور اس کا شریفانہ کسی پائیدار شریفانہ عزت کا خیال نہیں پیدا ہوتا، یہ چیزعفو و درگز رہی سے حاصل ہوتی ہے اور اس کا شریفانہ وقار بالآخر سب پر چھا جاتا ہے، اس لیے آنخضرت مُن اللہ کے اور اس کا شریفانہ کو تعلق کے اور اس کا شریفانہ کے اس کے آن خضرت مُن اللہ کا ارشاد ہے:

( وَمَا زَادَ اللّٰهُ رَجُلاً بِعَفُو إِلَّاعِزُّا)) اللهُ اللهُ رَجُلاً بِعَفُو إِلَّاعِزُّا)) اللهُ اللهُ مَ ''اوراللهاَ شخص کوجوعفوودرگزرکرتا ہے، نہیں بڑھا تا ہے گرعزت میں '

<sup>🦚</sup> ابن كثير تفسير القرآن العظيم، تفسير سورة حمّ السجدة، ج٤، ص: ١٠١ آيت مذكورــ

<sup>🛱</sup> تـرمـذى، ابواب البر والصلة، باب الـنهى عن ضرب الخدام ....: ١٩٤٨ اوربـاب مـاجـاء فى العفو.....: ١٩٤٩ مين يـووثول عديثين بين\_\_ 🏕 ترمذى، ابواب البر والصلة، باب ماجـاء فى التواضع: ٢٠٢٩\_



حلم و بردباری کے معنی یہ ہیں کہ انتقام کی قدرت کے باوجود کسی ناگوار یا اشتعال انگیز بات کو برداشت کر لیا جائے اور قصور دار ہے اس کے لیے کوئی تعرض نہ کیا جائے ، یہ قدرت سب سے زیادہ اللہ تعالی کو حاصل ہے، کیکن اس قدرت کے باوجود وہ اکثر اپنے بندوں کی برائیوں سے چثم بوشی کرتا ہے، انتقام نہیں لیتا اور اس لیے اس نے اپنے آپ کو حکم کے ساتھ متصف کیا ہے اور جہاں جہاں اپنی اس صفت کا اظہار کیا ہے، ساتھ ہی اپنے اس نے اپنی خشش کا بھی ذکر کر دیا ہے، تا کہ یہ معلوم ہو کہ اس کا میے مماس کے علم کے باوجود صرف اس کی جشش کا متیجہ ہے، فرمایا:

﴿ وَاللَّهُ غَفُورٌ كُلِيمٌ ﴾ (٢/ البقرة: ٢٥، ٥/ المائدة: ١٠١)

''اوراللہ ہے بخشنے والا برد بار۔''

﴿ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيْمٌ ﴿ ﴾ (٣/ آل عمران:١٥٥)

''بِشُكِ الله بِ بخشنے والا برد بار''

﴿ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ ﴿ (١٧/ بني اسرآء يل: ٤٤، ٣٥/ فاطر: ١٥)

'' بےشک وہ (اللہ) ہے بخشنے والا برد ہار۔''

ان سب آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت حکم کے ساتھ اپنی صفت مغفرت کا ذکر کر دیا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ اس کی بیر دباری نعوذ باللہ کسی ضعف یا عدم قدرت کا نتیجہ ہے۔

دوسری جگه ملم کے ساتھ اپی صفت علم کوشامل کیا ہے، ارشاد ہوتا ہے:

﴿ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ﴿ ﴾ (١/ النسآء:١٢)

"اورالله بحبائے والا بردبار۔"

﴿ وَإِنَّ اللَّهُ لَعَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ﴿ ﴾ (٢٢/ الحج: ٥٩)

" ب شک ہے اللہ جانے والا بر دبار۔ "

( وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا ۞ ) (٣٣/ الاحزاب:٥١)

''اور ہےاللہ جانے والا برد بار''

ان آیوں سے بیظا ہر کرنامقصود ہے کہ وہ انسانوں کی طرح بے جانے بوجھے، یا محدودعلم کے سبب سے برد ہاری نہیں کرتا، بلکہ پورےعلم اور ہر چیز اور ہر نتیجہ سے باخبر ہو کر برد ہاری فرما تا ہے، ایک جگہ اپنی برد ہاری کے ساتھ اپنی صفت استغنا کا بھی ذکر فرما تا ہے:

﴿ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيْمٌ ۞ ﴾ (٢/ البقرة: ٢٦٣)

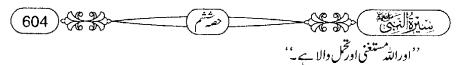

یصدقه کے موقع کی آیت ہے،اس لیے پیظا برفر مادیا کہ وہ مشتغنی ہے اور برد بارہے۔

ی مدید میں برد باری اکثر کسی نہ کسی تیمی کی کمزوری کا نتیجہ ہوتی ہے، مثلاً: انتقام کے مقابلہ میں حلم،اگر اس برائی کرنے والے کورام کرنے کے لیے کسی کوزیادہ قرین مصلحت معلوم ہوتا ہے، توبیجی ایک قتم کی کمزوری ہے کہ اس کو انتقام سے زیادہ حلم نفع بخش معلوم ہوتا ہے، کیکن اللہ کی ذات ہر حیثیت سے غنی ہے، اس کا حلم کامل استغنا کے ساتھ ہے۔

حکم گواخلاقی حیثیت ہے ہرحالت میں تعریف کے قابل ہے، لیکن اس کی ایک حیثیت ایس ہے کہ اس ہے تعامل ہے۔ لیکن اس کی ایک حیثیت ایس ہے کہ اس ہے تعن کم فہموں کے نز دیکے حلیم اور برد بارآ دمی کی کمزوری کاراز فاش ہوتا ہے اور اس کے مقابلہ میں ان میں سرکشی اور ہے اعتنائی پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اس کمزوری سے واقف تھا، اس لیے اس نے اپنے حکم اور دارو گیر دونوں کو پہلو بہ پہلو جگہ دی ہے، تا کہ اس سخت گیری کے سبب سے بندوں میں مالیوں اور برد باری کے سبب سے بندوں میں ایوسی اور برد باری کے سبب سے سرکشی نہ پیدا ہو، فرمایا:

﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٓ أَنْفُسِكُمْ فَأَحْدَرُوْهُ ۚ وَاعْلَمُوۤا أَنَّ الله عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ ﴾

(٢/ البقرة:٢٣٥)

''اور جان رکھو کہ اللّٰد کومعلوم ہے جوتمہار ہے دلوں میں ہے ،تو اس سے ڈرتے رہواور جان رکھو کہ اللّٰہ بخشش والا ہے تحل والا ۔''

یہ آیت عورت کے زکاح ٹانی کے سلسلہ میں ہے، یعنی جب تک اس کی عدت کے دن پورے نہ ہوں کوئی چھپے چوری بھی اس سے زکاح کا وعدہ نہ لے اور زکاح نہ کرے، دل میں رہ تو کوئی حرج نہیں، اس کے بعد ارشاد ہے کہ اللہ کو تمہارے دل کا ہر بھید معلوم ہے، ایسے عالم الغیب سے کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی، اس لیے ایک طرف تو اس کی گرفت ہے ہمیشہ ڈرتے رہو، دوسری طرف اس کی بخشش اور برد باری بھی عام ہے، اس لیے اس سے برامید بھی رہنا جا ہے۔

نیکی کے کاموں میں مخلصانہ خرج کرنے کی اللہ تعالیٰ قدر فرما تا ہے اور ایسے لوگوں کے گناہ معاف کرتا ہے،اس موقع پراسکاار شاوہے:

﴿ إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴾

(١٧:/التغاير:١٧)

''اً گرتم الله کوقرض دواچیمی طرح قرض دینا تو وه اس کودو گنا کردیے گا اور تہمیں معاف کرے گا اور اللہ ہے قدر دان اور تخل والا ۔''



اس کی قدر دانی تو یہ ہے کہ وہ ایک کے بدلہ دود ہے گا اور خمل یہ ہے کہ دینے والے کے گناہ کومعاف کرےگا۔

اس آیت میں خل اور برد باری کا ایک فلسفیانہ نکتہ بھی چھپا ہے، کسی قصور وار کے کسی قصور پر جب ہم کو غصد آتا ہے تو اس وقت اس عیب کے سوااس کے سارے ہنر ہماری آئکھوں سے چھپ جاتے ہیں اور اس کی خوبیاں نظر انداز ہو جاتی ہیں، اس لیے ہمارا غصہ پوری طرح تیز ہو جاتا ہے۔ لیکن اگریہ سامنے رہے کہ اس سے ایک غلطی ہوئی ہے۔ یااس میں ایک عیب ہے، مگر اس میں پچھٹو بیاں بھی ہیں، تو اس کی ان خوبیوں کی قدر کر کے اس کی غلطی سے درگز رکر نا آسان ہو جاتا ہے۔ چنا نچہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کی خلصانہ خیرات کی خوبی کی قدر فر ماکر وہ اس کی غلطی سے درگز رکر تا ہے۔

صفتِ علم سے انبیائے کرام بھی متصف فرمائے گئے ہیں۔ حضرت ابرا ہیم عَالِیْلاً اور حضرت اساعیل عَالِیْلاً جن کی بنیادوں برمجدرسول اللّه مَنْ لَیْنَا ہُم کے ہاتھوں اسلام کی عمارت تعمیر ہوئی ہے، خاص طور ہے اس وصف سے سر فراز ہوئے ہیں۔ حضرت ابرا ہیم عَالِیْلا نے اپنے بت پرست باپ کو ہر طرح سے سمجھایا اور چاہا کہ وہ کسی طرح عنداب الٰہی سے نی جائے ، انہوں نے اس کا فرباپ کے ہاتھوں طرح طرح کے ظلم سبے اور آخر مجبور ہو طرح عنداب الٰہی سے علیحدگی پر مجبور ہوئے ، پھر بھی ان کی ہر دباری اور تحل کا سررشتہ ان کے ہاتھ سے نہیں چھوٹا اور اس وقت تک اس کے تق میں دعائے خیر کرتے رہے، جب تک ان کو پوری مایوی نہیں ہوگئی اور ان کو قطعی طور سے معلوم نہیں ہوگیا کہ وہ اللّٰہ کا دشن ہے ، اس واقعہ کے سلسلہ میں ہے :

﴿ وَمَا كَانَ الْسِيغَفَارُ اِلْهِيْمَ لِآبِيْهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَا اِيَّالُا ۚ فَكَمَا تَبَيَّنَ لَهَ أَنَّهُ عَدُوٌ تِلْهُ تَنَبَّرًا مِنْهُ ۚ اِنَّ اِلْمُهِيْمَ لِا وَالْاَحْلِيْمُ ۗ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ (٩/ النوبة: ١١٤)

''اور (نہ تھا) ابراہیم عَلَیْنِلاً کا اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا، مگر ایک وعدہ (کی وجہ)
سے جو ابراہیم نے اپنے باپ سے کر لیا تھا، پھر ان کو (بھی) جب معلوم ہوگیا کہ یہ اللہ کا دشمن
ہوتو باپ سے (مطلقاً) دست بردار ہوگئے، بے شک ابراہیم البتہ بڑے زم دل (اور) بردبار
تھے (کہ باپ کے کا فرہونے کے باوجود اللہ سے اس کی مغفرت مانگنے کا وعدہ کر لیا تھا)۔''

دوسری آیت میں اس موقع پر جہاں قوم لوط کی بریادی کی خبریا کروہ اللہ تعالیٰ سے عرض معروض کرتے میں ،ان کی نبیت اللہ تعالیٰ فرما تاہے:

﴿ إِنَّ إِبْرِهِيْمَ لَحَلِيْمٌ أَوَّاكُا مُّنِينٌ ﴾ (١١/ هود:٧٥)

''بشِشك ابراہيم عَالِيْلِاً بردبار، زم دل اور رجوع كرنے والے تھے''

قرآن مجید کی آیات پغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حلم عفود درگزر، رفق و ملاطفت اور صبر واستقلال

سِنبِهُ النَّبِيُّ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّاللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

کے مجموعہ کا نام ہے، چنا نچہ اللہ تعالی نے اپنی تو صیف میں حلیم کے ساتھ اکثر غفور کا اور حضرت ابراہیم عالیہ ال وصف میں او اہ کا لفظ استعال کیا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حکم کے لیے عفو و درگز ر اور رفق و ملاطفت لازی ہیں لیکن ایک اور آیت میں حضرت اساعیل عالیہ اللہ کی نسبت فرمایا ہے:

﴿ فَبَشَّرْنُهُ لِغُلْمِ حَلِيْمٍ ۞ ﴾ (٣٧/ والصافات:١٠١)

''نو ہم نے ان کو (ابراہیم عالیہ اللہ) ایک بڑے بردبارلڑکے (اساعیل عالیہ ایک پیدا ہونے) کی خوشخبری دی۔''

اس کے بعد جبان کی قربانی کا حکم ہوا ہے تو انہوں نے کہا:

﴿ يَأْبَتِ افْعَلُ مَا تُؤْمَرُ صَجِدُ نِي إِنْ شَأَءَ اللهُ مِنَ الصَّيرِيْنَ ۞ ﴾

(۳۷/ والصّافات:۱۰۲)

''اے باپ آپ کو جو حکم ہوا ہے (بتامل )اس کی تھیل کیجئے ،انشاءاللہ آپ مجھ کو بھی صابر ہی یا کیں گے۔''

آس ہے معلوم ہوا کہ صبر حلم کا ایک ضروری جزو ہے۔ حلم کی صفت اللہ کونہایت محبوب ہے، چنانچدایک شخص کی نسبت رسول اللہ سَنَّ اللَّیْمُ اللہ عَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِلْمِلْمِلْمِلْمِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰ

ایک شخص نے رسول اللہ منگانی ہے بار بارید درخواست کی کہ مجھے کوئی نصیحت فرماہے، آپ منگانی ہے ہر بارید جواب دیا کہ'' غصہ نہ کرو۔''اگر غصہ آ بھی جائے تو اس کو ضبط کیا جائے، یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ منگانی ہے ارشاد فرمایا ہے کہ'' پہلوان وہ نہیں ہے جولوگوں کوشتی میں پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس پر قابور کھے۔'' ﷺ ایک اور حدیث میں ہے کہ'' جوشن باوجود قدرت کے غصہ کو ضبط کرے گا، اللہ تعالی اس کو قیامت کے دن سب کے سامنے بلا کر انعام خاص کا مستحق تھمرائے گا۔'' ﷺ

حضرت ابو ہر یرہ ڈٹائٹٹٹ کہتے ہیں کہ ایک و فعد رسول اللہ مٹائٹٹٹٹم کی خدمت میں ایک شخص نے آ کرعرض کی کہ یارسول اللہ مٹائٹٹٹٹم! میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ ملتا ہوں، پیلا وہ کا شتے ہیں میں بھلائی کرتا ہوں، وہ بدی کرتے ہیں، وہ میرے ساتھ جہالت کرتے ہیں، میں مخل کوراہ دیتا ہوں، آنحضرت مٹائٹٹٹٹ نے بین کرفر مایا کہ ''اگر بیا بیا ہی ہے جبیا کہتم کہتے ہو، تو تم ان کے منہ میں گرم راکھ بھرتے ہواور جب تک اس حالت برقائم رہوگے اللہ کی طرف ہے تمہاری مدد ہوتی رہے گئ'۔ ﷺ

المخضب: ١٠٤٥ ، ابواب البرّ والصلة، باب ماجاء في التأني والعجلة: ٢٠١١ . الله بخارى، كتاب الادب، باب الحذر من الغضب: ٢٠١٥ ، ١٦١٦ . الله ترمذى، ابواب البر والصلة، باب في كظم الغيظ: ٢٠٢١ . الله يخى صلرتم كرتا ، والسلة المنافرة عند على كظم الغيظ: ٢٠٢ . الله يخى صلرتم كرتا ، والسلة الرحم: ٥٠٢ وادب المفرد امام بخارى، باب فضل صلة الرحم: ٥٠٢ وادب المفرد امام بخارى، باب فضل صلة الرحم: ٥٠٢



#### رفق ولطف

رفق ولطف کے معنی ہے ہیں کہ معاملات میں تختی اور سخت گیری کے بجائے نرمی اور سہولت اختیار کی جائے ۔جو بات کی جائے نرمی اور سہولت اختیار کی جائے ۔جو بات کی جائے نرمی ہے ، جو سمجھایا جائے وہ سہولت سے اور جو مطالبہ کیا جائے وہ میٹھ طریقہ سے کہ دلوں کو موہ لے اور پھر کو بھی موم کر دے ۔ اللہ تعالیٰ نے گئی آیتوں میں اپنے کو''لطیف'' فر مایا ہے ، اور حد پٹوں میں اس کا نام رفیق آیا ہے ، ایک جس کے مغنی ہے ہیں کہ وہ اپنے ہوتم کے بندوں کے ساتھ ان کی خبر گیری اور رزق کا سامان پہنچانے میں رفق ولطف فر ما تا ہے اور اپنے اس تلطف میں وہ ان کی اطاعت اور عدم اطاعت کی پروانہیں کرتا ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف عالیہ لا کو بے سان گمان جس طرح امارت کے رتبہ تک بہنچایا اور ان کے خاندان کو جن غیر متوقع ذریعوں سے مصر لے آیا اور دشمن بھائیوں کو جس طرح ان کے ساتھ دل کے ساتھ دان کے جی ساتھ دل کے ساتھ دان کے آیا در وشر مندہ کر کے ان کے آئیں اس کو یا دکر کے وہ فرماتے ہیں :

﴿ إِنَّ رَبِّنَ لَطِيْفٌ لِّمَا يَشَآءُ \* إِنَّهُ هُوَالْعَلِيمُ الْعَكِيمُ ﴿ ﴾ (١٢/ يوسف:١٠٠)

'' بےشک میراربلطف کرنے والا ہے جس بات کا جا ہے، بےشک وہی علم والاحکمت والا ہے۔'' حضرت یوسف عالیٹلا کو جومشکلیں چیش آئیں اور پھر وہی مشکلیں جس طرح ان کی کا میا بی کا ذریعہ بنیں ،ان کی حکمت کواللہ ہی جانتا تھااوراس کواس کی خبرتھی۔

ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ رفق ولطف کا ظہاراس طرح فرماتا ہے: ﴿ اَللّٰهُ لَطِلْفُ بِعِبَادِم یَدَّدُقُ مَنْ یَتَکَاءً \* وَهُو الْقَوِیُّ الْعَزِیْرُهُ ﴾ (٤٢) الشوری: ١٩) ''اللّٰدا پنے بندوں پرلطف فرماتا ہے، جس کوچاہتا ہے روزی دیتا ہے اورو ہی قوت والا غالب ہے۔'' اس آیت کے اویر قیامت کے تعلق سے مومنوں اور کا فروں کا ذکر ہے اور پنچے بھی ان دونوں قسموں کا

ال ایت ہے اور پر میاست ہے کی مصف موسوں اور ہم حروں کا در ہے اور کے اور کے دونوں کے ساتھ ہے کہ تذکرہ ہے، بچ میں بیآیت ہے،اس سے بین ظاہر ہوتا ہے کہ بیلطفِ اللی کا فرومومن دونوں کے ساتھ ہے کہ

ا راغب اصغبهانی ''اطیف' کے مختلف معنوں میں ہے ایک معنی بیر بتاتے ہیں: '' وہ اپنے بندول کی راہنمائی میں زی (رفق) فرما تا ہے۔''
(لفظ لطف المفردات فی غریب القرآن، لام مع الطا میں: ۲۹۳) امام پیمل کتاب الاساء والصفات میں نقل کرتے ہیں: ''اللہ کا نام لطیف اس اس لیے ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ بھلائی اور آسائی چاہتا ہے اور ان کے لیے صلاح اور نیملی کے اسباب کا فیضان کرتا ہے ،لطیف اس لیے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ بھلائی فرما تا ہے ، ان کے ساتھ اس طرح لطف کرتا ہے جس کا علم بھی ان کونہیں ہوتا اور اس طرح ان کی مصلحتوں کا سامان فراہم کرتا ہے جس کا مگمان بھی ان کونہیں ہوتا۔ ابن الاعرائی کا قول ہے ،لطیف وہ ہے جو تبہاری ضرورت کو تم تک ملائمت (رفق) ہے پہنچا دیتا ہے۔'' (صفحہ ۲۵ اللہ آباد)۔

امام غزائی کہتے ہیں:''اس صفت کامتحق وہی ہے جونازک اور باریک مسلحقوں کو جانتا ہے، پھران کونری کے طریق ہے، ختن سے نہیں ،اس تک پہنچا تا ہے جس کے حق میں وہ مفید ہیں۔ جب عمل میں نرمی اور اور اک میں لطافت ہوتو لطیف کے معنی پورے ہوتے ہیں اور اس کمال کا تصور خدابی کے لیے ہے'' (روح المعالیٰ ہتفیر سورہ شور کی پارہ ۲۵، جزء ۲۵م، ص ۲۵۰)

<sup>🏰</sup> صحيح مسلم، كتاب البروالصلة، باب فضل الرفق:١٦٦٠ـ

دونوں کو یکساں وہ رزق پہنچا تا ہے، 🏕 اوراس لیے قیامت کوراز رکھنا بھی اس کےالطاف بے کراں کا ایک نتھ ہے۔

ملت حنیف کے پیشوا حضرت ابراہیم عَلِیْلاً اپنے کافر باپ کے حق میں جب دعائے مغفرت کے طالب ہوئے تو ہارگاہ اللہی میں گویہ دعامتجاب نہ ہوئی ، 🗱 گرابراہیم عَلِیْلاً خلیل کی نرم دلی اور در دمندی کی مدرح فر مائی گئی ،ارشاد ہوا:

﴿ إِنَّ إِبْرُهِيْمَ لَا قَالَّا حَلِيْمٌ ﴾ (٩/ التوبة: ١١٤)

" بےشک ابراہیم زم دل برد بارتھے۔"

اسی طرح جب وہ قوم لوط کی گنامگار قوم کی سفارش کے لیے کھڑے ہوئے توبید درخواست بھی گوقبول نہ ہوئی ، مگر حضرت ابراہیم علیمیاً کی مدح و توصیف فرمائی گئی کہ

﴿ إِنَّ اِبْرُهِيْمَ كَعَلِيْمُ أَوَّالَّا مُّنِينَاكِ ﴾ (١١/ هود:٧٥)

''بے شک ابراہیم برد بار، نرم دل جق کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔''

اداہ کے معنی میں مفسروں کا اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے کہ جو بہت دعا کیں مانگتا ہو، دوسرااس کے معنی میں مفسروں کا اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے کہ جو بہت دعا کیں مانگتا ہو، دوسرااس کے معنی نرم دل بتا تا ہے اور تیسرا در دمند کہتا ہے لیکن ہوسکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علائیا پریہ تینوں با تیس پوری اتر تی ہوں، وہ برخض کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھادیتے تھے، وہ در دمند تھے اور در دمندی کی راہ سے ایسا کرتے تھے، یادل کے نرم تھے، اس لیے جلد پسج جاتے تھے اور یہاں لیے ایسا تھا کہ ملت صنیف کا داعی ہرایک کو اپنے سے ملانا چاہتا تھا۔ چنا نچھاس لیے حضرت موسی غائی تھا اور ہارون عائی تھا فرعون جیسے سنگ دل اور ظالم بادشاہ کے دربار میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبحت کی تبلیغ کے لئے بیصح جاتے ہیں تو ان کو تبلیغ کے بیآ داب سمھائے جاتے ہیں:

﴿ فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَّتِينًا لَّعَلَّهُ يَتَنَكَّرُ ٱوْ يَخْشَى ﴾ ﴿ ٢٠/ طه!٤٤)

''سوتم دونوں اس سےزم بات کہنا، شایدوہ نصیحت پائے یا (اللہ سے ) ڈرے''

اس آیت معلوم ہوا کہ زمی اور زم خوئی تبلیغ کی کامیابی کی پہلی شرط ہے اور اس لیے دینِ حنیف کے مبلیغ اعظم اور تو حید کے دائی اکبر محمد رسول الله منافیقیا کور حمت الہی نے خاص طور سے اس کا حصہ وافر عنایت فرمایا تھا۔خود حضور منافیقیا کو خطاب کر کے ارشاد ہوتا ہے:

﴿ فَبِمَارَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْلَنْتَ فَطًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِك ٣

(٣/ آل عمران:١٥٩)

'' تو الله كى رحمت كے سبب سے تم ان كے ليے نرم دل ہوئے اور اگر تم مزاج كے اكھ اور دل

<sup>🗱</sup> تغییرروح المعانی میں مقاتل کا یمی تول ہے صاحب روح المعانی اور امام فخر رازی بھی عموم کو واضح جانتے ہیں (ج ۲۵ مِس: ۲۵ )۔

<sup>🕏</sup> حضرت ابراہیم عالیظانے اپنے باپ کی حالت پراطلاع پا کراس کے بعداس سے اپنی علیحد گی ظاہر کردی۔



کے تخت ہوتے ،تو بیاوگ تمہارے پاس ہے تتز بتر ہو گئے ہوتے۔''

اس لیے ایک پیغیبر کے لیے یہ وصف نہایت اہم ہے، تا کہ لوگوں کواس کی تعلیم ودعوت کی طرف میلان مواور وہ اس کے حلقہ اطاعت سے باہر نہ ہونے پائیس اور اس لیے رحمت عالم مُنَاثِیْتُم کی ذاتِ پاک میں سہ وصف سب سے نمایاں طور پرودیعت کیا گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص اپنی رحمت کا نتیجہ قرار دیا۔

حقیقت یہ ہے کہ حکم و ہر دباری ،عفو و درگز ر،چشم پوٹی اورخوش خلقی غرض ان تمام اخلاق کے عطر کا نام جن میں شانِ جمالی پائی جاتی ہے، یہی رفق وتلطف اور نرم دلی و نرم خوئی ہے۔ جس طرح حسنِ فطرت زینت و آرائش سے دو بالا ہو جاتا ہے، اسی طرح رفق و نرمی کی خوسے انسان کا اخلاقی حسن دو چند ہو جاتا ہے۔ آنخضرت مَثَاثِیْنِ نے ایک دفعہ حضرت عائشہ رہائیڈیا کو یہ حقیقت ان لفظوں میں سمجھائی ،فر مایا:

((ان الوفق لایکون فی شيء الا زانه و لاینزع من شيءِ الا شانه)) **ﷺ** ''نزمی جس چیز میں ہواس کوزینت دینی ہے اور جس چیز سے الگ کر لی جاتی ہے ،اس کو بدنما بنا ویتی ہے۔''

''جس چیز'' کالفظ کتناعام ہے،اس ہے معلوم ہوا کہ ہر چیز میں نرمی کا م کو بنادیتی اور تختی بگاڑتی ہے، الا یہ کہ شریعت اور قانون یا جماعت کی مصلحت تختی کا نقاضا کرتی ہو۔

حضرت عائشہ بنائنہا ہی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ منائیڈی نے فرمایا کہ''اللہ زم خو (رفیق) ہے اور زم خو کی کو پہند کرتا ہے اور زم خو کی پر جو کچھ دیتا ہے وہ تخق پر اس کے علاوہ کسی اور چیز پرنہیں دیتا۔' جج جربر بن عبداللہ طائنۂ صحابی کا بیان ہے کہ آنخضرت منائیڈیٹی نے ارشاد فرمایا کہ'' جونری سے محروم رہا، وہ بھلائی سے محروم رہا۔' جہ اور فرمایا کہ'' نین تصلتیں جس شخص میں ہول گی اللہ اپنے ساریکواس پر پھیلائے گا اور اس کو جنت میں داخل کرے گا، یعنی کمزور کے ساتھ نرمی کرنا، باپ ماں پر مہر بانی کرنا اور غلام پراحسان کرنا۔'' جہ اسی اضل کرے گا، یعنی کمزور کے ساتھ نرمی کرنا، باپ ماں پر مہر بانی کرنا اور غلام پراحسان کرنا۔'' جہ اسی اضل کی وصف کی تعلیم آپ مناظر میں دوسرے الفاظ میں یوں دی:

((الااخبركم بمن يحرم على النّار وتحرم عليه النّار، على كل قريب هين سهل))

'' کیامیں تم لوگوں کو بتاؤں کہ کون شخص آگ پرحرام ہےاور کس پرآگ حرام ہے، ہرائ شخص پر جولوگوں ہے قریب ہو، نرم ہواور آسان ہو۔''

<sup>🎁</sup> صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب في فضل الرفق:٦٦٠٢ـ

الله صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب في فضل الرفق: ٦٦٠١ الله صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب في فضل الرفق: ٦٥٩٨ تا ٦٦٠٠ الله ترمذي، ابواب صفة القيامة، باب فيه أربعة أحاديث: ٢٤٩٤ الم

<sup>🤀</sup> ترمذي، ابواب صفة القيامة، باب فضل كل قريب هين سهل: ٢٤٨٨ -



ایک باریبودیوں کی ایک جماعت رسول الله منا الله علی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ "السام علیکم"
یعنی تم کوموت آئے ، حضرت عائشہ زائی ہا سمجھ گئیں اور انہوں نے جواب میں کہا" و علیکم السام و اللعنة "
یعنی تم کوموت آئے اور تم پر لعنت ہو، رسول الله مَنا الله مَنا الله عَنا الله عَنَا الله عَنا الله عَنَا الله عَن

آ تخضرت مَثَاثَیْنِمْ کے جُواب میں بینو بی ہے کہ بات وہی ہوئی، گراس میں تخی کا نشان نہیں اور پھراس طرح سے ہے کہ خاطب ذراسو ہے تو خود بخو داس کا دل شرمندہ ہو۔ شریعت کا قانون اور جماعت کی مصلحت جس تخی کا مطالبہ کرتی ہے، اس کا موقع وہ ہے جب کوئی شخص حدود الٰہی میں سے کسی حدکو توڑ ڈالے اور جماعت کو نقصان پہنچانے کے دریے ہو، چنانچہ کفار اور منافقین جب سمجھانے سے نہ سمجھیں اور اپنی ضد پر اڑے رہیں، بلکہ مسلمانوں کو آزار پہنچانے کے دریے ہوں، تو ان کے شرکورو کنے اور ان کی سازشوں کے قلع و قع کرنے کے لیے ان پریوری بخی کی جاسکتی ہے، فرمایا:

﴿ يَأَتَّهُا النَّيِقُ جَاهِدِ الْكُفَّارُ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَاغْلُطْ عَلَيْهِمْ ﴿ ﴾ (77/ التحريم: ٩)

"اتِهَا النَّيْقِ بَا فَيْ الْمُنْفِقِيْمِ الْكُفَّارُ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَاغْلُطْ عَلَيْهِمْ ﴿ ﴾ (77/ التحريم: ٩)
دوسرى جَدفر مايا:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَّنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُوْنَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً ﴿ ﴾

(٩/ التوبة:١٢٣)

''اے مسلمانو! اپنے نزد کیک کے کافرول سے لڑتے جاؤ اور چاہیے کہ وہ تم میں کڑا پن پاکیں۔''

ای طرح شریعت کے گنا ہگاروں کو جب سزادی جائے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کے اجرامیں نرمی نہ برتیں ،مسلمان بدکارمردوں اور بدکارعورتوں کی سزا کے متعلق فر مایا:

﴿ وَلَا تَأْخُذُ كُمْ بِهِمَا رَافَةٌ فِي دِيْنِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأخِرِ ﴾

(۲٤/ النور:۲)

''اورالله کے عکم چلانے میں تم کوان دونوں پرترس نه آئے ،اگرتم الله اور پچھلے دن پریفتین رکھتے ہو''

ٱتخضرت مَنَا يَثَيِّمُ كِم مكارمِ اخلاق كاجوبيان حضرت عائشہ فِي فَهْا ہے مروى ہے،اس ميں بھى زمى اور

<sup>🆚</sup> بخاري، كتاب الادب، باب الرفق في الامركله:٢٠٢٤.

سن المواقع میں بہی امتیازی حدقائم کی گئی ہے۔ ام المونین بھائی فرماتی ہیں کہ 'رسول اللہ مٹائیڈ نے اپنے واتی معاملہ میں بھی کسی سے بدلہ ہیں البتہ جب احکام اللهی کی خلاف ورزی کی جاتی تو آپ اس کومزادیتے ہے۔ ' فلا امام بخاری بھیانیڈ نے ایک خاص باب میں اس قتم کی متعدد حدیثیں نقل کی ہیں، جن میں آپ مٹائیڈ نے نے ایک خاص باب میں اس قتم کی متعدد حدیثیں نقل کی ہیں، جن میں آپ مٹائیڈ نے نے ملمرات بھائیڈ تک پرسی کی بات میں تحق برتی ہے۔ فلا عافظ ابن مجر اس باب کی شرح میں لکھتے ہیں:

''گوامام بخاری بس باب میں بیاشارہ کرتے ہیں کہ جس صدیث میں بیہ کرسول اللّٰد مثل اللّٰهِ عَلَیْمَ اللّٰهِ مثلَّ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ کے قتل میں آپ اس تکلیفوں پرصبر کرتے تھے وہ آپ کے ذاتی حق ہے متعلق ہے، کیکن اللّٰہ کے حق میں آپ اس قد رخی سے کام لیتے تھے جس کا اللّٰہ نے تھم دیا تھا۔'' ﷺ

بخارى، كتاب الادب، باب قول النبي عنه يسروا ولاتعسروا:٦١٢٦ عن باب مايجوز من الغضب والشدة لا مر الله تعالى، رقم الباب(٧٥).
 فتح البارى، ج١٠ ص ٤٢٩.

<sup>🗱</sup> صحيح بحاري، كتاب الادب، باب قول النبي كالله يسرا ولا تعسرا: ١٢٥٠-

<sup>🗗</sup> سنن ابي داود، كتاب الطلاق، باب في الظهار: ٢٢١٣ ـ

#### 

#### تواضع وخا كساري

كبريائي الله تعالى كي صفت خاص ہے،جس ميں كوئي اس كاشر يك نہيں:

﴿ وَلَهُ الْكِبْرِيَّاءُ فِي السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَالْعَزِيْزُ الْمُكِيْمُ ﴿ ﴾ (١٤٥) الجاثية: ٣٧)

''اورای کو بڑائی ہے، آسانوں میں اور زمین میں اور وہی زبر دست ہے حکمت والا۔''

اس لیے بندوں کی شان نہیں کہ وہ کبریائی کریں ، ان کی بندگی کی شان اس میں ہے کہ وہ تواضع و کی اخترار کریں اور باج زی فریتن میں

خا کساری اختیار کریں اور عاجزی وفروتنی برتیں ۔

تواضع و خاکساری کے بہت سے مظہر ہیں،قر آن مجید نے ان میں سے نمایاں مظاہر کو لے کر بعض موقعوں پران کا تھم دیا ہے اور دوسر مے موقعوں پران کواپنے خاص بندوں کا وصف بتایا ہے،مثلاً: رسول اللّٰد مُثَاثِيْظِ کو پہلے کفار سے درگز رکا، پھرمومنوں کے ساتھ پُرمجت تواضع کا تھم دیا ہے:

﴿ وَاخْفِضْ جَنَا حَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾ (١٥/ الحجر:٨٨)

''اوراپناباز ومومنوں کے لیے جھکادے۔''

دوسری جگه فرمایا:

﴿ وَاخْفِضْ جَنَا كُكُ لِمَنِ النَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٢٦/ الشعر آه: ٢١٥)

''اورا پناباز و جھار کھان کے واسطے جو تیرے ساتھ ہوئے ہیں ایمان والے''

اولا دکوماں باپ کے سامنے اس پر محبت عاجزی اور فروتی کے ساتھ پیش آنا جاہیے:

﴿ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الدُّلِّ مِنَ الدَّحْمَةِ ﴾ (بني اسرآئيل: ٢٤)

''اور مال باپ کے لیے عاجزی کا باز ومہر ومحبت سے جھکادے۔''

' دخفضِ جناح'' یعنی باز و جھادینا، تواضع و خا کساری ہے استعارہ ہے۔ جناح پرندہ کے باز وکو کہتے

ہیں، پرندہ جب زمین پراترنے لگتاہے یا تھک کر بیٹھنا چاہتا ہے تواپنے بازوؤں کو جھکا دیتاہے۔اس سے پیر استعارہ 🏕 کیا گیا کہ انسان بھی خاکساری اور فروتن ہے اپنے بازوؤں کو پنچے کر لیتا ہے اور تکبر اور ترفع کی

بلندی کے بجائے تواضع کی پہتی کی طرف اتر تا ہے۔

الله تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کا بیوصف بتایا ہے:

﴿ وَعِبَادُ الرَّحْلِي الَّذِينَ يَهُمُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَّإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجِهِ لُوْنَ قَالُوْا سَلَمًا ﴾ ﴾ وعِبَادُ الرَّحْلِي الَّذِينَ يَهُمُ وَنَا عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَّإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجِهِ لُوْنَ قَالُوْا سَلَمًا ﴾ ﴾

''اور رحمت والے (اللہ) کے (خاص) بندے تو وہ ہیں جوز مین پر فروتنی کے ساتھ چلیں اور

کتاب المثل السائر، باب النوع الثانی فی التشبیه، ص: ۱۹۰ مطبوعه مصر: ۱۳۱ ه و تفسیر کبیر رازی تفسیر آیت جناح الذل، ج۵، ص: ۵۷۶ دارالطباعة العامرة.

### وَمِنْ الْفِيْنِيُّ الْفِيْنِيُّ ﴾ ﴿ \$ 613

جب جاہل ان ہے (جہالت کی) باتیں کرنے لگیں تو (ان کو) سلام کریں (اور الگ ہو جائیں )۔''

قر آن کی بلاغت میہ ہے کہ بندوں کو خاکساری کی تعلیم دینی تھی تو ان کورحمت والے اللہ کے بندے کہہ کرتھیجت فر مائی گئی کہ اللہ جب رحمت اور مہر وکرم والا ہے تو اس کے بندوں میں ضلق اللہ کے ساتھے تو اضع اور ملنساری خلاج و ۔

حضرت لقمان عَالِيْلاً نِ اپنے بیٹے کو یہ اخلاقی نصیحت کی:

﴿ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلتَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغْتَالٍ نَغُوْدٍ ۚ وَاقْصِدُ فِيْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۗ إِنَّ اَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ۚ ﴾

(۳۱/ لقمان:۱۹\_۱۸)

''اورلوگوں سے ہے رخی نہ کراور زمین پراتر اکر نہ چل ( کیونکہ )اللہ کسی اتر انے والے پیخی خور سے کو پسندنہیں کرتا اوراپنی رفتار میں میا نہ روی (اختیار ) کراور ( کسی سے بات کر ہے ) تو ہولے سے بول ( کیونکہ ) ہری ہے بری آ واز گدھوں کی آ واز ہے۔''

اس آیت میں خاکساری اور تواضع کے مختلف مظاہر بتائے ہیں، بات کرنے میں اوگوں سے بےرخی نہ کی جائے، زمین پراکڑ کرنہ چلا جائے، چال ڈھال میں غرور کا شائبہنہ ہواور نہ آواز میں غرور کے مار سے ختی اور کرختگی ہو لیکن بیدخیال میں رہے کہ تواضع وخاکساری اور دنایت ویستی میں بڑا فرق ہے۔ تواضع وخاکساری کا مظلب بیہ منشایہ ہے کہ انسان میں کبروغرور پیدا نہ ہواور ہر شخص دوسرے کی عزت کرے اور دنایت ویستی کا مطلب بیہ کہ بعض ذکیل اغراض کے لیے انسان اپنی خود داری کو کھود ہے۔ چنانچہا لیے موقع پر جہاں خاکسارا نہ روش سے انسان کا ضعف ظاہر ہو، وہاں اسلام نے عارضی اور نمائش طور پرخود دارانہ کبروغرور کا تھم دیا ہے۔ صحابہ جب عمرہ کے لیے آئے تو چونکہ مدینہ کے وہائی بخار نے ان کو کمز ورکر رکھا تھا، اس لیے کفار نے طنز کیا کہ حمد مثل ایش آور ان کے اصحاب ضعف کی وجہ سے خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتے ، اس پر آپ مثل ایش آئے نے صحابہ وٹی انٹیز آم کو حکم دیا کہ طواف کے تین چکراکڑ کرکریں ، تاکہ مشرکوں یران کی طاقت کا اظہار ہو۔ انہ

قوت کے اظہار کا اصلی موقع جہادیں پیش آتا ہے اور اس موقع پر اسلام نے خاکساری کے بجائے کبر وغرور کو پیند کیا ہے، چنانچہ صدیث میں ہے کہ' بعض غرور کو اللہ ناپینداور بعض کو پیند کرتا ہے، جنگ وصدقہ کے موقع پر اتر انا اللہ کو پیند ہے اور ظلم وفخر پر اتر انا ناپیند' ،

أسلم، كتاب الحج، باب استحباب الرمل في الطواف: ٣٠٥٥ و صحيح بخارى، كتاب المغازى، باب عمرة القضاء: ٢٦٢٦ ـ



بہرحال اسلام میں خاکساری ایک شریفانہ خلق ہے اور ضعف، ذلت، پیچارگی اور بےسروسامانی سے مختلف ہے، ضعف و ذلت سے انسان بست رتبہ ہو جاتا ہے، کیکن خاکساری اس کو بلند کر دیتا ہے۔' کا ایک آنخضرت مَنا تَیْفِیْم نے فرمایا کہ'' جو شخص اللہ کے لیے خاکساری کرتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔' کا ایک اور صدیث میں فرمایا کہ'' جو شخص عمدہ کپڑے بہننے کی استطاعت رکھتا ہے، کیکن وہ خاکساری سے اس کو بین بہنتا تو اللہ اس کو قیامت کے دن سب کے سامنے بلائے گا اور اس کو اختیار دے گا کہ ایمان کا جو حلّہ بیند کرے اس کو بہن لے۔''

غرض میہ ہے کہ تواضع کا تھم صرف اس لیے ہے کہ کوئی شخص اپنی قوت اور دولت کا بے جا استعمال نہ کرنے پائے ، جس سے غریبوں اور کم استطاعت لوگوں کا دل دیکھے۔ رسول اللہ مَثَا ﷺ نے فر مایا کہ ' اللہ تعالیٰ نے مجھ پریہ وحی بھیجی ہے کہ خاکساری اختیار کرو، تا کہ کوئی کسی پرظلم نہ کرے اور کوئی کسی کے مقابل میں فخر نہ کرے۔' گا اس سے معلوم ہوا کہ تواضع کا مقصد معاشرتی زندگی میں خوشگوار لطافت پیدا کرنا ہے اور یہی لطافت ہے جوایک خاکسار شخص کی حال ڈھال اور بات چیت تک سے ظاہر ہونی چاہیے۔

ترمذى، ابواب البر والصلة، باب ما جاء في التواضع:٢٠٢٩ ـ ترمذى، ابواب صفة القيامة،
 باب البناء كله وبال: ٢٤٨١ ـ تله ابو داود، كتاب الادب، باب في التواضع:٤٨٩٥ ـ



خوش کلامی سے مقصد یہ ہے کہ باہم ایک انسان دوسرے انسان سے باتیں کرنے میں ایک دوسرے کے ادب واحتر ام اور لطف ومحبت کا پہلو کھی ظر کھے، تا کہ آپس میں خوشگوار تعلقات پیدا ہوں اور باہم مروت ان محمد عدور ھے ساوم کرنا شکر اوا کہ ناہدال کو حداراک دوسر پر کو نک وہا کس دینا اچھی اتس کرنا ہ

اور محبت بوسے \_سلام کرنا،شکریہ اوا کرنا، حال پوچھنا، ایک دوسرے کو نیک دعا کیں دینا، اچھی باتیں کرنا، اچھی باتیں کرنا، اچھی باتیں کرنا، اچھی باتیں کرنا، اچھی باتیں کہ میں بنی اسرائیل کولوگوں کے ساتھ خوش کلامی کا جو تھم دیا تھا، اس کو قرآن پاک میں بھی دہرایا ہے:

﴿ وَقُولُوْ اللَّهَ اسِ حُسْمًا ﴾ (٢/ المقرة: ٨٣)

''اورکہولوگوں ہے اچھی بات۔''

اس اچھی بات کہنے میں لوگوں کے فائدہ اور کام کی باتوں کا کہنا، نصیحت کرنا، اچھی باتوں کی تعلیم اور تلقین کرنا بھی داخل ہے۔ایک اور آیت میں یہی حکم دوسر لفظوں میں اس طرح دیا گیا ہے کہ بیدوصف اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی پیچان بن جاتا ہے،ارشاد ہے:

﴿ وَقُلْ لِعِبَادِى يَقُولُوا الَّتِي هِي آحُسَنُ اللَّهُ الشَّيْطَنَ يَنْزَعُ بَيْنَهُمْ وَ إِنَّ الشَّيْطَنَ كَأَنَ

لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّعِينَاً ﴾ (١٧/ بني اسر آنيل:٥٣)

''ادراے (پیغیر)! میرے بندوں ہے کہددے کہ وہ بات کہیں جوسب سے اچھی ہو، بے شک شیطان جھڑ یوا تا ہے آپس میں ، بےشک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔''

آیت کے پچھلے حصہ میں دعویٰ کی دلیل بھی دے دی گئی ہے کہ خوش گوئی اور خوش کلامی آپس میں میل ملاپ پیدا کرتی ہے اور بدگوئی و بدکلامی پھوٹ پیدا کرتی ہے، جوشیطان کا کام ہے۔ وہ اس کے ذریعہ سے لوگوں میں غصہ نفرت، حسد اور نفاق کے نئے ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ نیک بات بولیں، نیک بات کہیں ، اچھے لہجہ میں کہیں اور نرمی سے کہیں کہ آپس میں میل ملاپ اور مہر ومحبت پیدا ہو۔ اس لیے نیک بات کہیں ، ایخھے لہجہ میں کہیں اور نرمی سے کہیں کہ آپس میں میل ملاپ اور مہر ومحبت پیدا ہو۔ اس لیے سنا بنر بالالقاب یعنی ایک دوسر کے وہر لے فظوں اور نفرت اور تحقیر کے خطابوں سے پکارنے کی ممانعت آئی ہے۔ کسی کو کا فریا منافق اور تحقیر و کرا ہت کے دوسر القاب سے ناطب کرنا گویا اس میں اس اچھی بات کے

خلاف جوآپاس کوسمجھانا چاہتے ہیں، پہلے ہی نے نفرت اور ضد کا جذبہ پیدا کردینا ہے، فرمایا:

﴿ وَلَا تَكُمِزُوٓا انْفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوْا بِالْالْقَابِ ﴿ بِئُسَ الْاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْإِيْمَابِ ۗ ﴾

(٤٩/ الحجرات: ١١)

''اور نتم آپس میں ایک دوسرے کوطعن دواور نہ چڑکا نام لے کر پکارو، ایمان کے بعد گنامگاری برانام ہے۔''



اسی لیے برائیوں کے تذکروں اور بدگوئیوں کواللہ تعالیٰ ناپسند فرما تا ہے،ارشاد ہے:

﴿ لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهُرَ بِالسُّوَّءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَتُ ﴾ (٤/ اننسآء: ١٤٨) ''اللّٰدُ کو بری بات کا پکارنا خوش نہیں آتا ،گرجس برظلم ہوا ہو، (اس کوحق ہے کہ ظالم کے ظلموں کو بیان کر ہے )۔''

آ مخضرت منگافینیم نے فرمایا کہ'' مسلمان نہ طعنہ دیتا ہے، نہ لعت بھیجتا ہے، نہ بدزبانی اور فحش کلامی کرتا ہے۔' اللہ اس سے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کی شان اس قسم کی غیر مہذبانہ باتوں سے بہت، اونچی ہونی چاہیے۔ اس کی زبان سے تق وصدافت، بہبودی وخیرخوائی اور بھلائی کے سواکوئی اور بات نہ نکلے رسول اللہ منگافینی اس کی زبان سے تق وصدافت، بہبودی وخیرخوائی اور بھلائی کے سواکوئی اور بات نہ نکلے ۔رسول اللہ منگافینی کے فرمایا کہ''جواللہ اور روز جزابر یقین رکھتا ہے اس کوچا ہے کہ وہ اچھی بات بولے، ورنہ چپ رہے۔' گا اس صدیث پاک میں ادھراشارہ ہے کہ اللہ اور روز جزابر یقین رکھنا نہ بہتاتا ہے کہ جوکرے گا وہ جرے گا۔ اگر تمہیں بھی کوئی برا کے تو ہو سے تو چو ہورے گا۔ اگر تمہیں بھی کوئی برا کے تو ہو سے تو چپ رہوکہ اس کی جزائی جنہیں تو کل اس کوئل کررہے گی۔ ایک دفعہ آپ نے بار بار دوز خ کاؤ کرفر مایا اور روئے انور پراس کی تکلیفوں کے تصورے اثر ظاہر ہوا۔ پھر ارشا وفر مایا:'' دوز خے بچوء اگر چھو ہارے کے ایک مکڑ ہے۔' کا محرات سے ہوء اگر مہتی نہو سکے تو کوئی اچھی بات سے۔'' کا

ایک دفعہ آپ سُلُّیْنِمْ نے جنت کا ذکر فرمایا اور اس کی خوبی اور وسعت کو بیان کیا، ایک بدوی صحابی ڈلٹیئِرْ مجلس میں حاضر تھے، ہے تابانہ بولے کہ یارسول الله مُنْلِیْئِرْ ایپہ جنت کس کو ملے گی؟ فرمایا:''جس زختی کاری کی بھوکوں کہ کھال ایا کشور نے میں کھوں اس مقت نے بندہ ہے جب دور تیر میں گھوں

نے خوش کلامی کی ، بھوکوں کو کھلا یا ، اکثر روزے رکھے اوراس وقت نماز پڑھے جب دنیا سوتی ہو۔'' 🗱 ایک اور حدیث میں ہے کہ آ ب منگائیا تم نے فرمایا:''اچھی بات صدقہ ہے۔'' 😝 یعنی جس طرح صدقہ

ایک اور طلایت بین ہے تدا پ سی تیوام سے سر مایا ۔ انہی بات صدفہ ہے۔ ایک میں اس سے اس کے زخموں پر دے کرکسی غریب کی حاجت روائی اور دل جو ئی کی جاتی ہے ،ای طرح زبان کی مٹھاس ہے اس کے زخموں پر میں کی سات میں سیجے سید میں شدہ سے سیدر کے سیکھیاں۔

پھاہار کھا جاسکتا ہے اور تچی سعی وسفارش سے اس کو مدد پہنچائی جاسکتی ہے۔

ایک صحابی ر انگانی نیا نیان پر قابور کھواور تمہارے گھر میں تمہاری گنجائش ہواورا پنے گنا ہوں پر رویا کرو۔'' اللہ ایک دفعہ ایک صحابی ر انگی نیا نے پوچھا، یا رسول اللہ منگانی آپ کو مجھ پرسب سے زیادہ کس چیز کا ڈر ہے آنخضرت منگانی آئے نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر فرمایا:''اس کا ڈر ہے۔' ﷺ

ترمذى، أبواب البروالصلة، باب ماجاء في اللعنة:١٩٧٧ على صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب
 الحث على أكرام الجار ----: ١٧٣ على أكبر صحيح بخارى، كتاب الادب، باب طيب الكلام: ٦٠٢٣ محيح بخارى،

ترمذی، ابواب البر والصلة، باب ماجاء فی قول المعروف:۱۹۸٤ فی صحیح بخاری، کتاب الجهاد، باب فضل من حمل متاع صاحبه فی السفر:۲۸۹۱ فی رمذی، ابواب الزهد، باب ما جاء فی حفظ اللسان: ۲۶۰۹ فی ترمذی، ابو اب الزهد، باب ما جاء فی حفظ اللسان: ۲٤۱۰

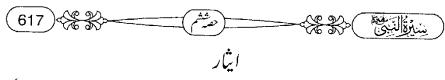

یہ درحقیقت فیاضی کاسب سے بڑا اور سب سے آخری درجہ ہے۔اس کے معنی یہ ہیں کہ دوسروں کی ضرور توں کواپنی ذاتی ضرورت پرمقدم رکھا جائے ،خود بھو کا رہے اور دوسرے کو کھلائے ،خود تکلیف اٹھائے اور دوسروں کوآرام پہنچائے۔

صحابہ کرام خُنَائیم میں انصار کا سب سے بڑااخلاقی وصف بیتھا کہ مکہ کے مہاجر جب بے خانمال ہو کر اور اپناسب کچھ مکہ میں چھوڑ کر مدینہ آئے تو انصار نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ ان کو اپنے گھر دیے، باغ دیے، کھیت دیے، اپنی محنتوں میں ان کوشر کیے کیا ﷺ اورخود ہر طرح کی تکلیفیں اٹھا کران کو آرام پہنچایا۔ پھر جب بی نفیر کی زمین مسلمانوں کے ہاتھ آئی اور آنخضرت منافیق نے دو انصار یوں کے سوا باقی ساری زمین مہاجروں کو دے دی تو انصار نے ہنسی خوثی اس فیصلہ کو تسلیم کرلیا۔ اللہ تعالی کو ان کی بیادا بہت بہند آئی اور ان کی مدرج وسائش کی۔ ﷺ

﴿ وَالَّذِيْنَ تَبَوَّوُ الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ الِيَهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِي صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً قِبَّآ أَوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلَى اَنْفُيهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ \* وَمَنْ يُوْقَ شُعَرَ نَفْسِهِ فَأُولِلِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿ ٥ ﴿ الحشر : ٩ ﴾ الحشر : ٩ ﴾

''اوران کے واسطے جنہوں نے ان (مہاجروں کی آمد) سے پہلے اس مقام (مدینہ) میں اور ایمان میں جگہ پکڑی اور مہت رکھتے ہیں، اس پر جواپنا گھر چھوڑ کران کے پاس چلا آیا اور ان (مہاجروں) کو دیے جانے سے دل میں کوئی مطلب نہیں رکھتے اور اپنے اور بنگی ہی کیوں نہ ہو (ان مہاجر بھائیوں کو) اپنے سے مقدم رکھتے ہیں اور جو مخص اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ رکھاجاتے تو ایسے ہی لوگ فلاح یا کیں گے۔''

بحرین جب فتح ہوا تو آنخضرت منگافیئم نے انصار کو بلا کر فرمایا کہ'' میں اس کو انصار کی جا گیروں میں تقسیم کردینا چاہتا ہوں۔''ان ایثار کے پیکروں نے عرض کی ، جب تک ہمارے مہاجر بھائیوں کو بھی اتناہی نہ طلے ،ہم کویہ منظور نہیں فرمایا'' اگریہ منظور نہیں تو صبر کرد ،میرے بعدتم کویہ نکلیف پہنچ گی کہلوگ لے لیں گے اور تم کونہیں یو چھیں گے۔'' ج

ایک دفعہ ایک مسلمان خاتون نے اپنے ہاتھ سے ایک چادر بن کر آنخضرت سائیڈ کی خدمت

۱۳۷۸۲ مناقب الانصار، باب اخاء النبي المهاجرين ٢٧٨٠ تا٢٧٨٠ مناقب الانصار، باب اخاء النبي المهاجرين

<sup>🏚</sup> تفسیر آیت ذیل ابن جریر طبری، پاره ۲۸، ج۲۸، ص: ۲۷ـ

<sup>🕸</sup> صحيح بخاري، كتاب مناقب الانصار، باب قول النبي عَلَيْمٌ للانصار. -: ٩٤٧٣ـ



میں پیش کی ،آپ مٹائیڈیٹم نے ضرورت مند ہوکراس کے اس تخد کو قبول کرلیا۔ ای وقت ایک غریب مسلمان نے عرض کی کہ یا رسول الله مٹائیڈیٹم! یہ مجھے عنایت ہو، آپ نے ای وقت اتار کر ان کے حوالہ کر دی، صحابہ دی گذائم نے ان کو ملامت کی کہتم جانتے تھے کہ رسول الله مٹائیڈیٹم کو اس کی حاجت تھی اور آپ کسی کا سوال رذہیں فرماتے ہے کہ یول مانگ لی؟ ہولے، ہاں میں نے تو برکت کے لیے لی ہے کہ یہی جا در میرا کفن نے ۔ ا

ایک دفعه ایک بھوکا آ دمی رسول الله منگائیا کی خدمت میں آیا۔ کاشانہ نبوی منگائیل میں اس وقت پانی کے سوا بچھ نہ تھا۔ اس لیے آپ منگائیل نے فرمایا: ''جوشخص آج رات اس کو اپنا مہمان بنائے گا اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا۔'' یہ سعادت ایک افساری کو حاصل ہوئی اور وہ اس کو اپنے گھر لے گئے اور بیوی ہے پوچھا کہ گھر میں بچھ ہے؟ بولیس ، صرف بچوں کا کھانا۔ بولے، بچوں کو سلا دو اور جراغ کو بچھا دو۔ ہم دونوں رات بھر میں بچھ ہے؟ بولیس ، صرف بچوں کا کھانا۔ بولے، بچوں کو سلا دو اور جراغ کو بچھا دو۔ ہم دونوں رات بھر بھو کے رہیں گے ، البتہ مہمان پر ظاہر کریں گئے کہ کھار ہے ہیں۔ چنا نچھائی تمہارے ایں حسن سلوک ہے اللہ منگائیل کی خدمت میں حاضر ہوئے ، آپ منگائیل نے فرمایا: ''اللہ تعالیٰ تمہارے اس حسن سلوک ہے بہت خوش ہوا۔' چ

بعض روایتوں میں ہے کہ اوپر کی آیت میں انصار کے جس ایثار کی تعربیف کی گئی ہے، اس کا اشارہ اس واقعہ کی طرف ہے ﷺ لیکن قرآن پاک کا سیاق وسباق عموم کو جا ہتا ہے، جس میں بید واقعہ اور اسی قتم کے دوسرے واقعے بھی شامل ہوں گے۔

# سِنامُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّمِلْمِلْمِل

یہ اسلامی اخلاق کا وہ باب ہے، جس میں وہ منفر دہے۔ اسلام کی خاص خوبی یہ ہے کہ اس کا راستہ اکثر مسلوں کے افراط وتفریط کے بچے سے نکلا ہے۔ قرآن پاک نے مسلمانوں کو ﴿ امعةً و سطًا ﴾'' بچ کی امت'' کا خطاب جن وجوہ سے دیا ہے، ان میں ریبھی ہے کہ ان کا فد جب افراط وتفریط کے درمیان ہے، اس لیے اس نے اکثر معاملوں میں اعتدال اور میاندروی کی تعلیم دی ہے۔ انتہا یہ ہے کہ عبادات میں بھی اس اصول کووہ نہیں بھولا ہے۔ دعایا نماز میں ہماری آ واز کتنی ہو، ارشاد ہے:

﴿ وَلَا تَجْهُرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيلًا ۞ ﴿١٧/ بِنِي اسر آئيل:١١٠)

''اورتو نه پکاراین دعا (نماز) میں اور نه چیکے پڑھاور ڈھونڈ لےاس کے پیج میں راہ''

کینی نہ چلا کردعا کی جائے یا نماز پڑھی جائے کہ نمائش ہوجائے ، یا مخالف اس کوئن کر برا بھلا کیے اور نہ سریر سرید در میں میں میں کے سرید کر سرید کا میں اس کو ان کر برا بھلا کیے اور نہ

بالکل چیکے چیکے کہ ساتھ والے بھی نہ بن سکیں ، بلکہ دونوں کے بیچ کی راہ اختیار کی جائے۔

ہماری جال کیسی ہواس کی نسبت حضرت لقمان علیہ بھا کے نصائح میں ہے:

﴿ وَاقْصِدُ فِيْ مَشْمِكَ ﴾ (٣١/ لقمان ١٩٠) ناور چل ﴿ كَا حِال ـ ''

لیعنی اتن تیز نه ہو کہ جال میں متانت اور وقار نه باقی رہے اور نه اتن دهیرے ہو که ریا کار زاہدوں کی منائش حیال بن جائے۔ ﷺ

سخاوت اور فیاضی ہے بہتر کوئی چیز نہیں۔سارے ند بہوں نے اس پر تاکید کی ہے اور جوجس قدر زیادہ لٹا سکے اس قدروہ تعریف کے قابل سمجھا گیا ہے۔لیکن اسلام نے اس راہ میں بھی ہے اعتدالی سے پر ہیز کیا ہے اور اس کواچھا نہیں سمجھا ہے کہ دوسروں کو دے کرتم خود اسنے مختاج بن جاؤ کہ بھیک مانگنے کی نوبت آ جائے اور مختاجوں میں ایک نے مختاج کا اور اضافہ ہو جائے فرمایا:

﴿ وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغُلُوْلَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلاَ تَبْسُطُهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا تَحْسُوْرًا ٥٠

(۱۷/ بنی اسرآئیل:۲۹)

''اور نہ تو اپناہا تھا پئی گردن میں باندھ لےاور نہاس کو بالکل کھول دے کہتو بیٹھ جائے ملامت کانشانہ بن کرتھکا ہارا۔''

مىلمانوں كى اخلاقى خصوصيتوں كےسلسله ميں كہا:

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا ٱنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا ٥٠ ﴾ (٥٠ / الفرقان: ٦٧)

نه تفسير کبير رازي تنفسير آيت مذکور (بقره)، ج۱، ص:۵۳۲ ﷺ ابن جرير طبري تفسير سورة لقمان، ج۲۱، ص: ۸۱ ـ
 نه بر۲۱، ص:٤٤؛ روح المعاني تفسير سورة لقمان جزء۲۱، ص: ۸۱ ـ

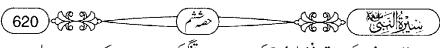

''اور جوخرج کریں تو نہ نضول خرجی کریں اور نہ بہت تنگی کریں اور ہواس کے درمیان اعتدال ''

> یعنی نهاسراف ہو، نه کخل ہو، درمیان کی حال ہو۔ .

تصحیح بخاری میں ہے کہرسول الله مَنَا لَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ فِي عَلَم مايا:

((اكلفوا من الاعمال ما تطيقون))

''ا تنائ عمل كالتزام كروجتناتم كرسكو-''

''عمل'' کالفظ گویہاں عام ہے، گرشار حین کے نزدیک اس سے مراد نماز وروزہ دغیرہ عبادتیں ہیں۔ مقصودیہ ہے کہ فرائض کے بعد نوافل کا اتناہی بوجھ اٹھاؤ جس کوتم آسانی سے اٹھا سکواور آخری دم تک نباہ سکو، دوسری اور حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس اعتدال اور میاندروی کی تعلیم صرف عبادات تک محدود نہیں، بلکہ وہ زندگی کے ہر شعبہ تک وسیع ہے۔ مند ہزار میں حضرت حذیفہ بڑھنی سحالی کی روایت ہے کہ آنحضرت مالی لیکھ نے فرایان

((ما احسن القصد في الغني، ما احسن القصد في الفقر ما احسن القصد في العيادة))

'' دولت مندی میں درمیا کئی کتنی اچھی ہے، محتاجی میں درمیا کئی کتنی اچھی ہے، عبادت میں درمیا گئی کتنی اچھی ہے۔''

غرض یہ ہے کہ نہ اتناوولت مند ہو کہ انسان قارونِ وقت بن کرحق سے غافل ہوجائے ، نہ اتناختاج ہو کہ پریشان خاطر ہوکرحق ہے محروم رہ جائے ۔لوگ دولت مند ہوکراس قدرشان وشکوہ عز وجاہ اورعیش و تعم کی زندگی بسر کرنے لگتے ہیں کہ اعتدال سے خارج ہوجائے ہیں اور بعض لوگ محتاج ہوکراس قدرغی اور متبذل ہو جاتے ہیں کہ صبر اور خود داری اور تمام شریفا نہ اوصاف کھو دیتے ہیں اور یہ بھی بے اعتدالی ہے۔ان دونوں حالت میں اسلام کی معتدل تعلیم یہ ہے کہ دولت مندی کی حالت میں نہ صدسے زیادہ بلند ہونا چاہے ، نہختا جی کی حالت میں اپنی حیثیت ہے گر جانا چاہیے ۔عبادت سے بڑھ کر اسلام میں کوئی نیکی کا کام نہیں ۔اسلام نے کی حالت میں ابنی حیثیت ہوجائے ۔حضرت عثمان بن مظعون بڑا تھی گا واقعہ سیرت میں کئی دفعہ گزر چکا ہے کہ انہوں کہ جب کہ انہوں نے جب را تیں نماز دن اور دن روز وں میں بسر کرنا شروع کیا تو آئے ضرت منا المی کی اور فرمانا: ''کوئیمارے ذمہ اور بھی حق ہیں۔''

雄 صحيح بخارى، كتاب الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل: ٦٤٦٥ وفتح البارى، ج ١١، ص: ٢٥٦\_

<sup>🕸</sup> بروايت كنز العمال جلد ثاني، ص:٧ـ



یہ وہ اخلاقی وصف ہے جس سے انسان اپی عزت، اپنی شان، اپنے مرتبہ اور اپنی حیثیت کی حفاظت کرتا ہے زندگی میں اس کے موقعے کثرت ہے پیش آتے ہیں، اُٹھنے ہیٹھنے، چینے پھرنے، ملنے جانے، کھانے پینے، اوڑھنے پہننے غرض معاشرتی زندگی کے تمام حالات میں انسان کو اپنی حیثیت اور عزت کے محفوظ رکھنے کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں یہ وصف نہ ہوگا، اس میں نہ نظر کی بلندی ہوگی، نہ خیال کی رفعت، نہ اخلاق کی اونچائی نہ لوگوں کی نگاہوں میں اس کی عزت ہوگی، نہ اس کی باتوں کا کھاظ کیا جائے گا اور نہ اس کی طرف لوگ متوجہ ہوں گے اور نہ اس کو کسی میں وقار حاصل ہوگا۔ یہ عزت ووقار سب سے پہلے اس بلندو ہر ترزات الٰہی میں ہے جو ساری عزت والا کھا اور غالب، کہیں کہیں کہیں ہے زیز کے ساتھ قوی پر اللہ تعالی کا نام عَرِیز کے ساتھ قوی پر اللہ تعالی کا نام عَرِیز کے ساتھ قوی گر تو ہواں کے وسیلہ کیا گیا ہے۔ اس لیے اصلی عزت اس کی ہے اور وہ کی وہ کی جاور وہ کی عزت ہے، جو اس کے وسیلہ سے حاصل ہوا سلام جب کمزور تھا تو منافق لوگ اوھر مسلمانوں کی دوتی کا دم مجرتے تھے اور کا فروں کی ظاہر کی طاس کا رہے، تو اللہ تعالی نے ان کے خیال عالی وہ کے دھوکے کواس حقیقت کی روشنی میں کھول دیا:

﴿ آيَيْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ بَمِيْعًا ﴿ ٤ / النسآء:١٣٩)

''کیاان کے پاس عزت جا ہتے ہیں تو قطعی بات تو یہ ہے کہ عزت ساری خدا کے واسطے ہے۔''

فرمایا،اگرعزت کی تلاش ہے تووہ خداکے پاس ہے:

﴿ مَنْ كَانَ يُدِيْدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا ۗ ﴾ (٣٥/ فاطر ١٠٠٥)

''جوعزت حاہے تو عزت تو ساری اللہ کی ہے۔''

﴿ وَتُعِدُّ مَنْ تَشَاَّءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاَّءُ اللَّهِ ﴿ ٣/ آل عمران ٢٦)

''اے خدا! توجس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے۔''

ایک دفعہ ایک غزوہ میں منافقوں کے سردار نے بیکہا کہ مدینہ لوٹ کر مدینہ کے معززان ذکیل لوگوں مینی مسلمانوں کو ہا (نعوز ہاللہ)محمہ مَنَاﷺ کو نکال دس گے، ﷺ اللہ تعالی نے اس کے جواب میں فر مایا:

﴿ وَيِلِّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِم وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ (١٣/ المنافقون: ٨)

ا عزة كالفظائر آن ميں شدت، غلب الزوشرف اور نخوت (حيت) كئ معنول مين آيا ہے ، اس ليے برجگداس كے وومعنی ليے جائيں گے ، جوسياق وسباق كے مناسب ہو، اس كا اصل مفہوم جواس كے سب معنول ميں ششترك ہے ، يہ ہے : ''كى كا اليى حالت ومنزلت ميں امونا كه اس كوكوكى و باند سكے ''و كيھولسان العرب ، ج ٢ من ٧٢ كومفروات راغب اصفهائی من ٣٠٠ ٢ اين جريطرى آيات عزت ومور كابقر و ونساء وس و منافقون - على صحيح بحارى ، كتاب التفسير ، تفسير سورة المنافقون ٤٩٠٧ ك

## سِنارِقَالْنَبِيْنَ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَم

''اورعزت تو اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے، کیکن منافق نہیں جانتے''

اس آیت پاک نے مسلمانوں کو ایمان کی وہ عزت بخشی ہے جو بھی چینی نہ جائے گی ،اس لیے ہر مسلمان کا سر ہر باطل کے سامنے اونچار ہنا چاہیے۔ اوراس کو اپنی وینی خود داری کو ہر وقت محسوس کرنا چاہیے اوراس لیے اس کو بہترین اخلاق کا نمونہ بن کر و نیا کے سامنے آنا چاہیے بعلیم محمدی مثالی اللہ کے اثر سے صحابہ وی اللہ آنے کے دل اس صحیح خود داری کے احساس سے ہمیشہ معمور رہتے تھے صلح حدید ہیں کے موقع پر حضرت عمر واللہ آنے جب کفار کے ساتھ ساتھ کے شراکط پرجن کو آنحضرت مثل وی ہے منظور فر مایا تھا، اعتراض کرنے کی جرات کی تو بہی جذبہ ان کے ساتھ ساتھ کے شراکط پرجن کو آنحضرت مثل واللہ مثالی ہم حق پر اور بیکا فر باطل پر نہیں ہیں ، ارشاد اندر کام کر رہا تھا، حضرت عمر واللہ تھا ہوا: '' بے شک ایسا ہی ہے۔'' عرض کی ، تو پھر ہم یہ نہ نہی ذلت کیوں بر داشت کریں اور ایک ارشاد ہوا: '' میں خدا کام کر رہی تھی میں اور داقعہ نے فیصلہ کیا کہ خدا کا حکم بڑی مصلحت پرجنی تھا۔

کارسول ہوں اور اس کے حکم کے خلاف کی جی اور داقعہ نے فیصلہ کیا کہ خدا کا حکم بڑی مصلحت پرجنی تھا۔

رسولی خدا مثالی خیار کی نظر اس کے بہت آگے تھی اور داقعہ نے فیصلہ کیا کہ خدا کا حکم بڑی مصلحت پرجنی تھا۔

غزوہ خندق میں آنخضرت مَنَا لَیْتَا بِنِ انصار کے سرسے جنگ کوٹا لنے کے لیے قبیلہ غطفان کواس شرط پر واپس کرنا چاہا کہ ان کو مدینہ کی پیداوار ( تھجور ) کا تہائی حصد دیا جایا کرے گا،کیکن جب انصار شاہنی کے سرداروں کو بلاکر آپ مَنَالِیْنَا کِم نَصُورہ کیا توانہوں نے عرض کی:

"یارسول الله مَنَّالَیْنِمُ اجب ہم بتوں کو پوجا کرتے تھاورالله سے بے خبر تھے، تب تو ان کوہم سے لینے کی ہمت نہیں ہوئی اور اب جب کہ خدانے ہم کواسلام کی عزت بخشی ہے اور اس کے اور حضور مَنْ اللّٰهِ عَلَم بدولت ہم عزت پاچکے ہیں۔ ہم ان کو یوں اپنا مال دینا منظور کریں گے؟ خدا کی شم اہمیں اس معاہدہ کی ضرورت نہیں۔"

صحابہ کرام میں گئی جب خلافت کے زمانہ میں قیصر و کسریٰ کے مقابلہ میں صف آ را ہے، ان کی اسلامی خود داری کا بیا عالم تھا کہ معمولی ہے معمولی سے معمولی مسلمان قیصر و کسریٰ کے درباروں میں بے دھڑک چلاجاتا تھا اور دلیری و آزادی ہے سوال و جواب کرتا تھا، مسلمان جب تک مسلمان رہے، یہی خیال ان کی ہوشم کی حوصلہ مند بول اور اولوالعزمیوں کا باعث تھا اور ساڑھے تیرہ سوبرس کے بعد آج بھی ہر مسلمان بحثیث مسلمان کے اپنی نہ بہی عزت اور خود داری کا احساس رکھتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ بحثیث مسلمان کے اس کا پایہ بہت بلند ہے اور ہو دقت اس کے کان میں بی آ واز رہتی ہے:

﴿ كُنْتُمُ خُيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ (٣/ آل عمران ١١٠٠)

<sup>🐞</sup> صحيح بخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد:٢٧٣١، ٢٧٣٦ \_ . 🌣 سيرة ابن هشام، الخندق وقريظه والنضير، ج٢، ص١٦ و تاريخ طبري ذكر واقعة احزاب بسند، ج٣، ص١٤٧٤ ـ



### "م بہترین امت ہوجولوگوں (کی سربراہی) کے لیے ظہور میں لائی گئے۔"

اکیستخص نے حضرت امام حسن بن علی بین کا کہ بین کے ایک کہتے ہیں کہ آپ میں خرور ہے، فرمایا: ' غرور نہیں خودداری (عزت) ہے، پر اسلام) وہ عزت ہے جس کے ساتھ داری (عزت) ہے، پر اسلام) وہ عزت ہے جس کے ساتھ مفلسی نہیں ' چر آپ نے بیآ یت تلاوت فرمائی: ﴿ وَلِلّٰهِ الْعِدَّةُ وَلِا سُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِیْنَ ﴾ (٦٣/ السافة ون ٨٠) مفلسی نہیں ' چر آپ نے بیآ یت تلاوت فرمائی: ﴿ وَلِلّٰهِ الْعِدَّةُ وَلِا سُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِیْنَ ﴾ (٦٣/ السافة ون ٨٠) ایک مسلمان نہیں ، یہ وہ عزت ہے جس کے مہاتھ افلاس نہیں۔ ہوتے ذلت نہیں اور وہ دولت ہے جس کے ساتھ افلاس نہیں۔

شخ ابوهنص سہروردی کہتے ہیں کہ خود داری (عزت) غرور سے الگ چیز ہے، کیونکہ خود داری اپنی ذات کی حثیت کو جاننے اور اس کی عزت کرنے کا نام ہے کہ وہ فانی باتوں کی پستی میں نہ پڑجائے اور غروراپی وات کی اصلی حثیت کو فراموش کر جانے اور اس کواس کی جگہ سے اوپر لے جانے کو کہتے ہیں۔ ﷺ بیخود داری عین شرافت ہے، جس میں بیخود داری نہیں ، لوگوں کی آئھوں میں اس کا وقار نہیں ۔ اس وقار اورخود داری کے لیے اگر ہاتھ میں قدرت نہ ہویا مصلحت نہ ہوتو بہت ی باتوں سے اعراض اور درگزر کرنا پڑتا ہے۔ قرآن میں مسلمانوں کے وصف کے سلسلہ میں ہے:

﴿ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴾ (٢٥/ الفرقان:٧٧)

''اور جب وه ہونگلیں بیہودہ باتوں کی طرف ہےتو گز رجا کیں شریفانہ''

یعنی ای شریون کو آئیس این طرف متوجه کرنے کی ہمت پڑے۔ اس اخلاتی خودداری ، اور شریفانہ رکھ رکھاؤی نہاں شریوں کو آئیس این طرف متوجه کرنے کی ہمت پڑے۔ اس اخلاقی خودداری ، اور شریفانہ رکھ رکھاؤی حفاظت کی خاطر قدم قدم پراپی ایک ایک بات پر نظر رکھنی پڑتی ہے ، چال ڈھال ، بول چال ، لباس ہر چیز سے شرافت کا اظہار ہو، کیکن اس احتیاط کے ساتھ ہو کہ او چھابن یا تنگ ظرفی یاغرور ونمائش کی بوتک نہ آئے ، یعنی اس میں اپنی بڑائی اور دوسروں کی تحقیر کا جزوشائل نہ ہو، یہی چیز ہے جس سے خودداری ، غرور اور نمائش میں فرق واقعیان کیا جا سکتا ہے ، چنا نچھا کی برائی اور دوسروں کی تحقیر کا جزوشائل نہ ہو، یہی چیز ہے جس سے خودداری ، غرور اور کی گرور ہوگا واقعیان کی برائی اور اور پھاجوتا بہت پسند ہے ، مطلب یہ کہ وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ 'اس پر ایک شخص نے کہا کہ مجھاجھا کپڑ ااور اور چھاجوتا بہت پسند ہے ، مطلب یہ کہ یہ قور در میں داخل نہ ہوگا۔ 'اس پر ایک شخص نے کہا کہ مجھاجھا کپڑ ااور اور چھاجوتا بہت پسند ہے ، مطلب یہ کہ تو کہ وہ کہ اسلام میں صاف شرے کہ دیا جو کم ہے طہارت اور پاکیز گی کے علاوہ اس کا لیک مقصد یہ تھی ہے کہ مسلمان دوسروں کی نظر ہے گرنے نہ پائے ، کیونکہ گندے آ دمی سے ہرایک کونفر ت ایک مقصد یہ تھی ہوئے مقونے میان وہ ایک شخص کود یکھا جس کے سرے بال الجھے ہوئے مقونے میانو فرمایا کہ 'کہا کہ جو تھا جس کے مرک بال الجھے ہوئے مقونے میانو فرمایا کہ 'کہا کہ جو تی بارسول اللہ مثل کے نہا کہ کے موال کی نظر ہے گرنے نہ پائے ، کیونکہ گندے آ دمی سے ہرایک کونفر کیا ہوئی ہوئی ہوئی ہے تھونو فر مایا کہ 'کہا

🗱 بیاتوال امام رازی تغییر کمیرتغییر سورة المنافقون، ج۲ جس: ۱۴۹۷ ورصاحب ردح المعانی نے سور کامنافقون جزء ۴۸ بس: ۱۰۲ کی آیت ظرفیللّه المُعِزَّةُ﴾ کی تغییر میں لکھے ہیں۔ 🗱 تر مذی ، ابواب البیر والصلة ، باب ماجاء فی الکبیر: ۹۹۹ ۔ اس کے پاس بال کے ہموار کرنے کا سامان نہ تھا؟'' ایک شخص کے کپڑے میلے دیکھے تو فرمایا:'' کیا کپڑے دھونے کے لیاس کو پانی میسر نہ تھا۔'' ایک شخص نہایت کم حیثیت کپڑے پہن کر آیا، فرمایا:'' تمہارے پاس بچھ مال ہے؟''اس نے کہا، اونٹ بکری گھوڑے تمام سب بچھ میں۔ارشاد ہوا کہ'' جب خدانے تم کو مال ویا ہے قضل اوراحیان کا ارتمہارے جسم ہے بھی ظاہر ہونا چاہیے۔'' گ

خودداری کاسب سے بڑامظہرہ قاریعنی شجیدگی اور متانت ہے، اس لیے اسلام نے ہر حالت میں وقار کے قائم رکھنے کی ہدایت کی ہے، نماز سے زیادہ اور کون سی عبادت ضروری ہو تکتی ہے لیکن اس کے متعلق بھی رسول اللّٰہ مَنْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰمُ مَنْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰمِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰمِ مَنْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰمِ مَنْ اللّٰمِ عَلَيْ اللّٰمِ مَنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مَنْ اللّٰمِ مَنْ اللّٰمِ مَنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مَنْ اللّٰمِ مَنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ اللّٰمِ مَنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مَنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مَنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِيْنِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِي اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِي مَنْ اللّٰمِي مَنْ اللّٰمِي مَا اللّٰمِي الللّٰمِي اللّٰمِي الللّٰمِي اللّٰمِي اللّٰمِي اللّٰمِي اللّٰمِي الللّٰمِي الللّٰمِي الللّٰمِي اللّٰمِي اللّٰمِ

((إذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلُوةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ وَالْوَقَارِ وَلَا تُسُرِعُواً)) اللهِ

'' جب تم ا قامت سنوتو نماز کے لیے سکون اور وقار کے ساتھ چلو، جلدی نہ کرو۔''

لوگوں کا پیخیال ہے کہ جب تکبیر سنتے یا رکوع میں جاتے ہوئے امام کود کیھتے ہیں تو بے تحاشا بھا گتے ہیں کہ رکعت نہ چلی جائے، مگر یہ چیز متانت کے خلاف ہے اور اس لیے رسول الله منائیڈیڈ نے اس سے منع فر مایا۔ آ ہت ہے چلنا، نگاہ کا جھکائے رکھنا، آ واز کا پہت کرنا اور ادھر ادھر ندد کھنا اس وقار میں داخل ہے۔ وقار ایک نہایت جامع لفظ ہے اور اس میں بہت سی چیزیں شامل ہیں۔ ابوداؤ دنے کتاب الا دب باب الوقار میں بیصدیث نقل کی ہے:

((الهدى الصالح والسمت الصالح والا قتصاد جزء من خمسة وعشرين جزء من النبوة)) \*

''نیک طورطریق، نیک انداز اورمیانہ روی، نبوت کے پچیس اجزامیں سے ایک جزو ہے۔'' کیونکہ ان ہی اخلاقی خوبیوں کے ذریعہ سے کسی محض کو وقار حاصل ہوتا ہے اور وہ خود بھی ان خوبیوں کی بدولت اپنے اندراخلاقی احساس کو بیدار کر کے خود دار بنتا ہے۔

سیح بخاری میں ایک اور لفظ دَلَّ کا ہے اور ان تمام الفاظ کے معنی یہ ہیں کہ انسان رفتار، گفتار، شکل وصورت، وضع ولباس اور اپنی عام روش میں باو قارر ہے اور نیک مسلمانوں کا طور وطریقہ اختیار کرے، اسلام نے خصال فطرت یعنی ناخن اور مونچھ کے ترشوانے اور ختنہ کرانے کا جو حکم دیا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اس سے انسان باو قارشکل میں نظر آتا ہے سب سے پہلے حضرت ابراہیم عَلَیْتِلا نے بیروش اختیار کی تو خدا سے بوچھا کہ بید کیا ہے؟ ارشاد ہوا، وقار ۔ بولے، خداوند المیرے وقار کو اور بڑھا۔ ﷺ

<sup>🏶</sup> ابوداود، كتاب اللباس، باب في الخلقان وفي غسل الثوب: ٤٠٦٢ 🔻 🕏 ايضًا:٤٠٦٣ـ

<sup>🗱</sup> بخاري، كتاب الاذان، باب لا يسعى الى الصلوة وليأتهابالسكينة والوقار: ٦٣٦ـ

<sup>🅸</sup> ابو داود، كتاب الادب، باب في الوقار:٤٧٧٦ - 🤃 ادب المفرد، باب الختان للكبير: ١٢٥٠ـ

وينايقالنيق

فقروفاقه کی حالت یاحرص وطمع کے موقع پرانسان ہے خود داری ظاہر ہوتی ہے، اس کا نام شریعت کی اصطلاح میں تعفف اور استعفاف ہے اور شریعت میں وہ ایک قابلِ ستائش اخلاقی وصف ہے اور اس وصف کے ساتھ متصف ہونے کی بنا پرخدا تعالی نے اصحاب صفّہ کی خاص طور پرتعریف کی ہے:

﴿ لِلْفُقُرَآءِ الَّذِيْنَ ٱخْصِرُوا فِي سَمِيلِ اللهِ لَا يَشْتَطِيْعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ ۚ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ آغَنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ۚ تَعُرفُهُمْ سِيْلَهُمْ ۚ لَا يَسْتَكُونَ النَّاسَ إِلْحَاقًا ۗ ﴾

(٢/ البقرة: ٢٧٣)

''(خیرات تو) ان حاجت مندول کاحق ہے جواللہ کی راہ میں گھر سے بیٹھے ہیں، ملک میں کسی طرف کو جانہیں سکتے ، بے بتو (ان کو کسی طرف کو جانہیں سکتے ، بے خبران کی خود داری (کی وجہ) سے ان کو حساف کی بچان جائے (کی مختاج ہیں) وہ لیٹ کرلوگوں سے نہیں مانگتے ۔'' سے نہیں مانگتے ۔''

اس آیت میں فقر وفاقہ کی حالت میں خود داری کا جواعلی معیار قائم کیا گیا ہے، اس کا اندازہ اس آیت کے بعض فقر وں کی نفیر سے ہوسکتا ہے، صاحب کشاف نے ﴿ لَا یَسْالُونَ النّاسَ اِلْحَافَا ﴾ کی نفیر میں لکھا ہے کہ'' وہ سوال تو کرتے ہیں، کیا ہے۔ واصرار کے ساتھ ہیں کرتے، بلکہ زمی کے ماتھ کرتے ہیں۔'' بلکہ لکین امام رازی نے لکھا ہے کہ بیسی نہیں، کیونکہ جب خدانے خود ہی بیان کر دیا ہے کہ ان کی خود داری کی وجہ سے جولوگ ان کے حال سے ناواقف ہیں، ان کو دولت مند سجھتے ہیں تو پھر سوال کرنے کے کیامعنی، اصحاب صفیصا حب احتیاج ہونے کے باوجود اس لیے سوال نہیں کرتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو تخت تکلیفوں ہیں مبتلا کر کے سوال سے باز رہنے کی طافت رکھتے تھے، جو تخص زبان سے خاموش رہتا ہے، لیکن اپنی حاجت سے فقر وفاقہ کا اظہار کرتا ہے، تو اس کی بہی خاموثی کیا جب واصرار کا سوال ہے، کیونکہ حاجت کی علامتوں کا ظہور عاجت پر جبور ہو جا تا ہے، اس کی بی حالت و کیا ہے تو اس کے پاس حاجت کے پورا کرنے کا کوئی در لیے جب انسان کی کی بیحالت و کیا جت واصرار کا سوال ہے، کہن جب بیدا ہوتا ہے اور وہ اس کے باجہ در اصرار کے ساتھ سوال بھی اظہار نہیں ہونے دیتے، جو کجاجت کے ساتھ سوال بھی اظہار نہیں ہونے دیتے، جو کجاجت کے ساتھ سوال کرنے کا قائم مقام ہے، بلکہ لوگوں کے ساتھ حال کا بھی اظہار نہیں ہونے دیتے ہیں اور اپنے فقر و سوال کرنے کا قائم مقام ہے، بلکہ لوگوں کے ساتھ حال کا بھی حالت میں نمایاں ہوتے ہیں اور اپنے فقر و سوال کرنے کا قائم مقام ہے، بلکہ لوگوں کے ساشہ نہایت اچھی حالت میں نمایاں ہوتے ہیں اور اپنے فقر و خوجہ سے خدا کے ساتھ حدا کے ساتھ کور تھیں کورا کور کے ساتھ دیے۔ بھ

<sup>🏶</sup> تفسير سورة بقرة، ج١، ص:١٧٩ـ - 😵 تفسير كبير جلد ثاني، ص: ٢٦،٥٢٦ـ

سِنىبْغَالْنِيْنَ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

سوال کی سب ہے مبتندل صورت گداگری ہے اور اسلام نے گداگری کی نہایت شدت ہے ممانعت کی ایک حدیث میں ہے کہ'' جو خص ہمیشہ بھیک مانگنار ہتا ہے وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ایک نکڑا بھی نہ ہوگا۔'' یہ اس کی اس حالت کی تمثیل ہوگی کہ دنیا میں اس نے اپنی خو دداری کو قائم نہیں رکھا اور اپنی عزت و آ بروگنوا دی ہے، چندا انصار نے جو بہت ہی غریب تھے، رسول الله منائی ہے کچھ مانگا آپ منائی آپ نے اس مال ختم ہو چکا تو کچھ مانگا آپ منائی آپر کے دوروں کی اور آپ منائی آپر کے دوروں کی خواہش کرتا فر مایا کہ'' میرے پاس جو پجھ ہوگا میں تم ہے بچا کر اس کو جمت نہ کروں گا، جو خص خدا سے خود داری کی خواہش کرتا ہے اور جو شخص خدا سے اور جو شخص ضرکرنا چا ہتا ہے، خدا اس کو جو نیاز کرتا ہے اور جو شخص صبر کرنا چا ہتا ہے، خدا اس کو صبر دیتا ہے ، خدا اس کو صبر دیتا ہوں کو کہ سے ، خدا اس کو صبر دیتا ہے ، خدا اس کو صبر دیتا ہوں میں دیا ۔''

فقروفاقہ کی حالت میں عام آدمیوں سے اعانت کی درخواست کرتے پھرنا بھی خودداری کے منافی ہے اسلام نے اس کی بھی ممانعت کی ہے اور رسول اللہ مُؤاثِیْنِ نے فرمایا ہے کہ'' جو شخص محتاج ہوکرا پی احتیاج کو انسانوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اس کی احتیاج دورنہیں ہوتی ،کین جو شخص اس کو خدا کے سامنے پیش کرتا ہے، ممکن ہے کہ خدااس کو بے نیاز کردے،خواہ مرگ نا گہانی کے ذریعہ سے ،خواہ نوری مال کے ذریعہ سے ۔''

روزمرہ کے معمولی کاموں میں لوگ ایک دوسر سے سے اعانت کی درخواست کرنا برانہیں جانتے ہیکن کمالِ خودداری بیہ ہے کہ اس قسم کی باتوں میں بھی احتیاط قائم رہے، مثلاً:اگرایک شخص کسی سے کہے کہ ٹوپی اٹھا دو، میز پر کتاب رکھ دوتو گو بظاہر بیسوال خودداری کے منافی نہیں معلوم ہوتا ،لیکن اگروہ نا گواری یاتحتی سے اس کا انکار کرد ہے تو یقینا اس شخص کی خودداری کوصدمہ پنچے گا۔ اس لیے کمالِ خودداری بیہ ہے کہ اس قسم کی درخواستوں سے بھی احتر از کیا جائے۔ایک باررسول اللہ متا گھڑ نے کچھلوگوں سے چند باتوں پر بیعت لی جن میں ایک بات بیتھی:((اللا تشائلو النّائل شُینًا))''م کسی سے کوئی چیز نہ مانگنا۔''ان میں سے بعض صحابہ رہی اُلٹی میں اس کے اٹھا ان بیس سے بعض صحابہ رہی اُلٹی کے اس شدت سے اس کی ایش بیندی کی کرز مین پران کا کوڑ اگر جاتا تھا، تو بھی کسی سے اس کے اٹھا نے کی درخواست نہیں کرتے تھے۔

ایک دفعه ایک محتاج آ دی نے آنخضرت مَنْ اللَّیْمِ ہے سوال کرنے کی اجازت طلب کی ، آپ مَنْ اللَّیْمِ نے پہلے تو اس کواجازت ہی نہیں دی ، پھر فر مایا کہ'' اگر تم کوسوال ہی کرنا ہے تو صالحین ہے سوال کرو۔'' الله صالحین کی شخصیص غالبًا اس لیے کی گئی ہے کہ بیلوگ باعزت طریقہ پرسوال پورا کریں گے ، ورنہ رفق و ملاطفت کے ساتھ اس کورد کردیں گے۔

<sup>💠</sup> ابوداود، كتاب الزكوة، باب كراهية المسئلة:١٦٤٣،١٦٤٣ وباب في الاستعفاف:١٦٤٤ تا ١٦٤٦ ش يكل صديثين مين\_

سِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ دولت ہے جس کے مقابلیہ میں ساری نعمتیں اور دولتیں ہیچ ہیں، جومسلمان ہے وہ خدا کے سواکسی کی پروانہیں کرتا، وہ کسی کے سامنے ہیں جھکتا، وہ کسی کے آ گے ہاتھ نہیں پھیلا تا اور بحثیت مسلمان کے وہ اپنا پاپیساری ونیا سے بلند مجھتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ عزت صرف خدا کے لیے ہے اور اس کی عطا سے رسول کے لیے ہے اوراس کے واسطے ہے مسلمانوں کے لیے ہے،اس خودداری کو قائم رکھنا اسلام کی عزت کو قائم رکھنا ہے اور اس فیض تعلیم کابیا رہے کہ آج بھی ہماری زبان پر بیفقرہ چڑھاہے کہ جب ہم سی مسلمان کو عار دلا ناچاہتے ہیں تو یہ کہہ کراس کی اسلامی خود داری کو بیدار کرتے ہیں کہ مسلمان ہوکراییا کرتے ہو، گو یامسلمان ہونا ایک ایسی عزت ہے،جس کے برقر ارر کھنے کے لیے اس کو ہرقتم کی برائی سے پاک اور ہر دنائت اور پستی کے کام سے بلند ہونا چاہیے۔اس باب کا خاتمہ ہم ایک خاص واقعہ پر کرنا چاہتے ہیں،جس سے اسلامی خود داری کی حقیقت ظا ہر ہوگی کہ وہ تزک واحتشام، تکلف وتصنع اور جاہ وحثم کی نمائش کا نام نہیں، بلکہ یہ ہے کنفس کے تواضع اور دل کی خاک ساری کے ساتھ اسلام کی عزت اور حق کا فخر اس کواو نچا کردے کہا گروہ غریب ومفلس ادر کمزور بھی ہوتو وہ ہرظا ہری قوت کے سامنے بے نیاز اور باطل طافت کے مقابلہ میں سربلندر ہے اور اگروہ صاحب ا مارت وحکومت ہوتوا ہے رعب ود بد بہ کے لیے ظاہری نمائش چیزوں کے بجائے حق کی طاقت کو کافی سمجھ، بیت المقدس کی فتح کے موقع پرحضرت عمر و القند رومیوں سے بیت المقدس کی گنجی لینے کوشام جارہے تھے،جب شركة ريب ينيج توسيه مالا داسلام حضرت الوعبيده طيالتنا بجم مسلمانول كولي كراستقبال كونككي، جب ميطوس ا یک ایسے مقام پر پہنچا جہاں بچھ یانی تھا تو حضرت عمر خلافیؤ ناقہ سے اتر آئے ، یاوُں سے چرمی موزے نکال کر ا پے کند ھے پر ڈال لیے اور ناقہ کی مہار پکڑ کر پانی میں گھے اور اسی شان سے اسلام کا فر مانبرداررومیوں کے مقدس شہر میں داخل ہونے کے لیے بڑھا،حضرت ابوعبیدہ طالتیڈنے عرض کی، یا امیر المومنین! آپ میہ کیا کررہے ہیں کہ موزے اتار کرآپ نے کندھے پرڈال لیے ہیں،اومٹنی کی نکیل آپ کے ہاتھوں میں ہے اور آپ اپنے ہاتھ سے بکڑ کراس کو پانی میں لے چل رہے ہیں ، بیرہ موقع ہے کہ ساراشہر آپ کے دیکھنے کو امنڈ آیا ہے۔حضرت عمر ڈناٹنٹ نے کہا،اے ابوعبیدہ!اگرتمہارے سواکوئی اوریہ بات کہتا تو میں اس کوسزادے كرامت محمد سَلَيْنَيْنَ كے ليے عبرت بناتا ، ہم سب ہے ذليل قوم تھے، تو الله تعالى نے اسلام سے ہمارى عزت بڑھائی تو جوعزت خدانے ہم کو دی ہے، اس کوچھوڑ کرکسی اور چیز کے ذریعہ سے ہم عزت حاہیں گے، تو خدا ہمیں ذلیل کرےگا۔ 🏶

<sup>🦚</sup> مستدرك حاكم، كتاب الايمان، ج١، ص: ٦٢، على شرط الصحيحين -

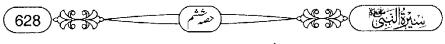

#### شجاعت اور بهادری

قدیں (قدرت والا) قادر ، مُفَتَدِرُ ، قَوِیّ ، جَبَّار ، (جس کوکوئی بچھاڑنہ سکے ) قاهر (جو ہرکسی کو دبادے ) غالب اور عَزِیْز اللہ تعالی کے کمالی اوصاف ہیں ، جب کسی بندہ میں ان اوصاف کا بچھ پر تو پر تا ہے تو اس میں اخلاقی وجسمانی شجاعت پیدا ہوجاتی ہے۔

تمام ندا ہب میں اسلام ہی وہ فد ہب ہے، جس نے اپنے پیروؤں میں شجاعت و بہادری کے جو ہر پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اسلام سے پہلے دنیا کی عام حالت پر نظر کر کے لوگوں میں بیدنیال پیداتھا کہ چونکہ ہر قتم کاظلم وستم اورخون ریزی اس قوت کا نتیجہ ہے، اس لیے بیمنانے کے قابل ہے، کین محمد رسول الله منائیلیم کی تعلیم نے بینکت مجمد ایا کہ قوت بذاتہ کوئی بری چیز نہیں، بلکہ اس کے استعال کا موقع برا ہوتا ہے، اس لیے تعلیم محمد کی منائیلیم شخص کی بہادری وشجاعت کوسرا ہا اور اس کے موقعوں کی تعلین کی کہ اس کوحق کی مدداور باطل کومنانے کے لیے کام میں لانا چاہیے، کیونکہ اگر نیکوں میں بی قوت نہ ہوتو وہ ظلم وستم کی روک تھام اور باطل قوتوں کا بہادرانہ مقابلہ نہ کرسکیں اور نہ اسلام کا مقدس فریضہ جہاد کا میاب ہو سکے۔

ان مسلمانوں کی جو مختیوں اورمصیبتوں کا بہادرانہ مقابلہ کریں اورلڑا ئیوں میں داد مردا گل دیں ، اللہ تعالیٰ تعریف فرما تاہے:

﴿ وَالصَّيِرِيْنَ فِي الْبَأْسَآءِ وَالطَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَأْسِ \* أُولِّلِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا \* وَأُولِلِكَ هُمُ الْبُتَقُوْنَ ﴾ (٢/ البقرة: ١٧٧)

''اور جوَحَق اور تکلیف اور لڑا اکی کے وقت ثابت قدم رہیں، وہی لوگ ہیں جو سیجے ہوئے اور وہی متق ہیں ۔''

اس سے معلوم ہوا کہ جنگ آ پڑے تو اس میں ثابت قدمی اور بہادری وہ صفت ہے، جواپے موصوف کو راست باز اور متق بنے میں مددویت ہے، کیونکہ ہروہ مخص جو کسی جماعت اور ملت کا فر دہو، وہ زبان سے کہے یا نہ کہے، اس کا بیفرض سمجھا جاتا ہے کہ وہ اس کی حفاظت میں اپنی جان تک کی بازی لگا دے اور جب وہ ایسا کر گزرتا ہے، تو وہ اللہ تعالی اور ملت کی نظر میں راست باز اور سے پھٹر تا ہے۔ جو جذبہ اس کو اس فرض پر آ مادہ کرتا ہے، وہی القا کا منشا ہے، ایک اور موقع پر مسلمانوں کو اس بہا دری کی کھلی تعلیم ملتی ہے:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امُّنُوَّا اِذَا لَقِينْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْاَدْبَارَا ۗ﴾

(٨/ الأنفال:٥١)

''اےایمان والو!جبتم کافروں سے میران جنگ میں مقابل ہوتوان کو پیٹے مت دو۔'' یعنی جب غنیم سے مقابلہ آن پڑے توایمان والوں کا فرص ہے کہوہ اس مقابلہ میں پیٹے پھیر کر بز دلی نہ دکھائیں، بلکہ شجاعت اور بہادری کے ساتھ میدان میں قدم جمائے ڈیٹے رہیں، اس موقعہ پراللہ تعالی نے مسلمانوں کو ''ایمان' 'مسلمانوں کی شجاعت مسلمانوں کو ''ایمان' 'مسلمانوں کی شجاعت اور بہادری کی روح ہے، کیونکہ خدافر ما تا ہے کہ جومسلمان نامرداس دن بزدلی سے دشمن کو پیٹے دکھائے گا، وہ خدا تعالیٰ کے خضب کا مستحق ہوگا:

﴿ وَمَنْ يُولِهِمْ يَوْمَ بِوْمَ بَوْمَ بَوْرَكَ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالِ أَوْمُتَكَيِّدًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدُ بَاءَ بِعَضَبِ مِّنَ اللهُ وَمَا لِيهِمْ يَوْمَ لِيهِمْ الْمُصِيرُو ﴾ (٨/ الانفال:١٦)

''اور جوان کواس دن پیپے دے گا، گمریہ که لڑائی کا کوئی پیچ کرتا ہو، یاکسی (مسلمان) دستہ سے جاملنا ہو، تو وہ اللہ کاغضب لے پھرا،اوراس کاٹھکا نا دوزخ ہےاوروہ کتنا براٹھکا نہ ہے۔''

پے توسلی تعلیم تھی ، یعنی ہے کہ کسی مسلمان کومیدان جنگ میں پیچنہیں دکھانی جا ہے ،اس کے بعد ہی اللہ ریک سے سال میں اجھی جاری ہے۔

تعالی ان کواس کے لیے ایجانی حکم دیتا ہے:

﴿ يَاتَهُا الَّذِيْنَ الْمَنْوَا إِذَا لَقِينتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا ﴾ (٨/ الانفال:٥٥)

''اے ایمان والو اجب تم کسی دستہ ہے مقابل ہوتو ٹابت قدم رہو۔''

یعنی اپنی جگہ پر جم کرمقابلٰہ کرو، کوئی تم میں ہے سوائے اس کے کہاڑائی کی مصلحت ہواپنی جگہ سے نہ ہے مسلمانوں کی تعریف میں فرمایا کہ وہ کافروں کی قوت کو بھی خاطر میں نہیں لاتے۔

﴿ اَشِدَّا اَوْعَلَى اللَّقَارِ ﴾ (٤٨/ الفتح: ٢٩)

''وه کافرول پرزور آور ہیں۔''

اَشِدَّاءُ کاتر جمهاس آیت میں زور آور، زور منداور تو ی دست کیا جاسکتا ہے،اس ہے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کوحق کے اور خصوصاً اپنے دین کے مخالفوں کے مقابلہ میں طاقتور اور تو ی دست ہونا ضروری ہے۔ ایک اور آیت میں ارشاد ہے:

﴿ وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَنَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ

وَأَخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ أَللَّهُ يَعْلَمُهُمْ الله و ٨/ الانفال ٢٠١

''اوران کے لیےتم ہے جوہو سکے یعنی زوروقوت اور گھوڑے باندھنا تیار رکھو، کہاس سے اللہ سر شدن میں میں شدن کی مصری جنہیں تا نہیں میں انہ میان میں تاریخی

کے دشمنوں اوراپنے دشمنوں کواور دوسروں کوجنہیں تم نہیں جانتے ،اللّٰہ جانتا ہے،مرعوب کرو۔''

اس'' قوت'' کے لفظ کی تفسیراس زمانہ کے سامان جنگ وقبال سے کی گئی ہے، مثلاً: قلعوں کی تعمیر اور تیر اندازی ، مگریتخصیص صرف زمانہ کے اعتبار سے ہے، ورنہ معنامفسرین نے اس کوعام رکھا ہے اور ہرقتم کے اسلحہ اور سامان کواس میں داخل کیا ہے۔ اللہ غرض اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کوسیا ہیانہ جو ہرپیدا کرنے

🗱 تفسیر طبری، تفسیر سوره انفال آیت مذکوره پاره، ۱۰، جز۱۰، ص:۱۹

(سِنيڠَالنَيْقَ) ﴿ ﴿ اللَّهُ ال

اور جنگی سامان واسلحہ تیارر کھنےاوراس کے استعال کے طریقوں کو جاننے کی ہدایت فرمائی ہے، تا کہ حق کے دشمن

ان کی تیاری ہے مرعوب اورخوف ز دور ہیں اوران ہے معاہدہ کر کے تو ڈنے کی ہمت نہ کر حکیس۔

برخلاف اس کے بزولی اور کمزوری کی برائی کی گئی ہے، بدر کے موقع پر پچھ سلمان جنگ کے نام سے جواسلام کی تاریخ میں سب ہے پہلی دفعہ کی جار ہی تھی ،متوحش ہور ہے تھے، اس پر وحی الٰہی نے ان کاذکر ندمت کے ساتھ کیا:

﴿ كَأَنَّهَا مُسَاقُونَ إِلَى الْهَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴾ (٨/ الإنفال:١)

''گویا کہوہ موت کی طرف ہائے جارہے ہیں اوروہ دیکھر ہے ہیں۔''

سورهٔ احزاب میں منافقوں کی دلی کمزوری کا پینفشہ کھینچاہے:

﴿ فَإِذَا حَآءَ الْخَوْفُ رَائِتُهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُوْرُ أَعْيِنُهُمْ كَالَّذِي يُغْفَى عَلَيْهِ مِنَ

الْبُون على (٣٣/ الاحزاب: ١٩)

'' جب ڈرکا وقت آئے تو ان کوتو دیکھے کہ تیری طرف ٹکرٹکر دیکھتے ہیں،ان کی آٹکھیں گردش کھاتی ہیں،جیسے کسی پرموت کی غشی آ جائے۔''

سور ہُمجہ میں ان کی دل کی کمز وری کی یہ کیفیت بیان کی گئی ہے:

﴿ فَإِذَا ٓ النَّرِكُ سُوْرَةٌ مُخُكِّمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ لِرَايْتَ الَّذِيْنَ فِي قُلُونِهِمْ مَّرَضْ

يَّنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِي عَلَيْهِ مِنَ الْمُوْتِ \* فَأَوْلِي لَهُمْرَةً ﴾ (٤٧/ محمد: ٢٠)

'' جب اتری کوئی ثابت سورت اور مذکور ہواس میں لڑائی تو تو ان کوجن کے دلول میں روگ ہے، دیکھے گا کہ تکتے ہیں، تیری طرف جیسے تنکی لگائے وہ جس پرموت کی بے ہوثی ہے، سو خرانی ہوان کی ۔''

ابك اورآيت ميں پەنقىشداس طرح كھينجا گيا:

﴿ وَإِذَا رَائِتُهُمْ تُغْدِيْكَ أَجْسَامُهُمْ ﴿ وَإِنْ يَقُولُواْ تَسْمُعُ لِقَوْلِهِمْ ۚ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّكَةٌ ﴿

يُحْسَبُونَ كُلُّ صَيْعَةٍ عَلَيْهِمُ ﴿ ﴿ ﴿ ٢٣/ المنافقونَ ٤ )

''اور جب تو آنہیں د کھے،تو ان کے بدنا چھےمعلوم ہوںاوراگر بولیں تو ان کی بات تو ہے، جیسے ٹیک سے کھڑی کی ہوئی کٹڑیاں ہیں، جوکوئی چیج مجھیں ہم ہی پرکوئی آفت آئی۔''

اس آیت نے یہ بتایا کہ بہادری اور شجاعت بدن کی فربھی اورموٹائی سے نہیں ، بلکہ دل کی طاقت سے ہےجس ہے منافق محروم ہیں۔ دیکھنے میں توان کے بدن بڑے بجیلے ادر کھیے ہوئے خوبصورت معلوم ہوتے ہیں، گمر دل کی کمزوری کا بیرحال ہے کہ اگر ذرا کوئی جیخ دے تو گھبرااٹھیں ۔ ان کی حالت الیمی ہے جیسے کوئی



لٹھوں کو ٹیک لگا کر کھڑ اکر دے دیکھنے میں توبیر ہوئے لیجزئے گئے اور موٹے تازے ہیں ، مگر چونکہان کی جڑیں مضبو طنہیں ،اس لیے ذرانھیلنے ہے دھڑ ہے زمین پر آرہتے ہیں۔

اسلام اپنے بیروؤں میں شجاعت وبہادری کا جو جو ہر پیدا کرنا چاہتا ہے، گواس میں مادی وجسمانی شجاعت ہے کیسراعراض وتغافل نہیں ہے، کیکن اس نے اپنی شجاعت و بہادری کی بنیاداس پر کھڑی نہیں کی ہے اس لیے ان لیے او پر کی آیت میں دیکھئے کہ منافقین کے جسمانی طول وعرض اور موٹائی کا مضحکہ اڑایا ہے، اس لیے ان میں شجاعت اور بہادری نہیں، اس بنا پروہ اپنے بیروؤں میں شجاعت اور بہادری کا جو جو ہر پیدا کرنا چاہتا ہے اس کی بنیاد چند مضبوط عقائد پر رکھی ہے، جو سے ایمان اور غیر متزلزل یقین کے لازی نتیجے ہیں۔

- جو پھے ہوتا ہے وہ خدا کے تھم ہے ہوتا ہے،اس کے تھم کے بغیر پھے نہیں ہوسکتا اس لیے تعداد کی قلت وکثرے کوئی چیز نہیں ،صرف فصل الٰہی اور نصرتِ خداوندی چاہیے۔
- ہرآ دمی کی موت کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، جب وہ آ جائے تو وہ کسی کے ٹالے ٹل نہیں سکتی اور جب
   تک نہآئے اس کوکوئی مارنہیں سکتا۔
- ضدا کی راہ میں ماراجانا زندگی کا بہترین مصرف ہے،اس خون کے پانی ہے گناہ کا سارا دفتر دھل جاتا ہے
   اور جواس غزامیں مارانہیں گیاوہ بھی بڑے بڑے ثو ابول کا مستحق ہے۔

تعداد کی قلت و کثر ت

تعدادی قلت و کثرت پرجدو جبدی کامیا بی ونا کامی کا انحصار سراسر فریب ہے، کامیا بی ونا کامی تعداد کی کمیت پرنہیں، بلکہ جدو جبد کرنے والوں کی ایمانی واخلاقی کیفیت پر مخصر ہے، تعداد گوکتنی ہی چھوٹی ہو، اگراس میں ایمان ویقین کی قوت موجود ہے تو بفصلِ خداوہ بڑی سے بڑی تعداد پرغلبہ پاسکتی ہے، اس فلسفہ کوحضرت طالوت کے چھوٹے سے شکر کے سلسلہ میں قرآن نے ان مختصر لفظوں میں سمجھا دیا ہے:

﴿ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللهِ ﴾ (٢/ البقرة: ٢٤٩)

'' ' کتنی بار چھوٹا دستہ خدا کے حکم ہے بڑی فوج پر غالب آ گیا ہے۔''

حضرت موی علیمیلاً جب بنی اسرائیل کوآ ماد ہ جہاد کرتے ہیں تو دل کے کمزور کہتے ہیں کہ ہم تو ان سے

نہیں کڑیں گے:

﴿ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ لَا ﴾ (٥/ المآندة: ٢٢)

''اس میں توایک زبر دست قوم بستی ہے۔''

اس وقت ان کی امت کے دومسلمان ان کوسمجھاتے ہیں:

﴿ فَإِذَا دَخَلْتُمُونَ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ فَوَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمُ مُّؤْمِنِينَ ﴾



(٥/ المآئدة: ٢٣)

'' تو جبتم شہر کے بھا تک میں گھس جاؤ گے تو تم ہی غالب ہواوراللہ پر بھروسہ کرواگرتم ایمان رکھتے ہو''

بدراوراحدكے سلسله ميں الله تعالى نے كاميانى كاس رازكوبار بارظا برفر مايا ب،ارشاد موا: ﴿ وَكُنْ تُغْنِي عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْكُمْ تَدُولَ وَأَنَّ اللهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾

(٨/ الإنفال:١٩)

''اورتم کوتمہاراجتھا کچھکام نیآ ئے گا ،اگر چہ تعداد میں بہت ہواوراللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔''

﴿ فَإِذَا عَرَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ ﴿ إِنَّ اللهُ يُعِبُ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ﴿ إِنْ يَنْصُرُكُمُ اللهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَنْصُرُكُمُ اللهِ فَلَيَتُوكُلُ اللهُ فَهِنُونَ ﴾ لَكُمْ وَانْ يَخْذُلُكُمْ فَمَنُ ذَاللَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِّنْ بَعْدِهٖ ﴿ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكُلُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿ لَكُمْ وَانْ يَخْذُلُكُمْ فَانَ اللهُ وَاللَّهِ فَلَيْتُوكُ إِلَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(٣/ آل عمران:١٥٩ ـ ١٦٠)

'' تو جب ارادہ پکا ہو چکا تو اللہ پر بھروسہ کر، بیشک اللہ تو کل کرنے والوں کو بیار کرتا ہے، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو اس کے بعد کون تمہاری مدد کرے گا تو اس کے بعد کون تمہاری مدد کرے گا اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔''

فتح وشکست حکم الی پرموتوف ہےاور مددای طرف ہے آتی ہے:

﴿ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ \* إِنَّ اللَّهُ عَزِيْزٌ كَكِيْمٌ ﴿ ﴾ (٨/ الانفال ١٠٠)

"اور مد دنہیں ہے مگر اللہ ہی کی طرف ہے بے شک اللہ غالب ، حکمت والا ہے۔"

﴿ يَالَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ اللهِ يَكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صَابِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائْتَيْنَ ۚ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِّائَةٌ يَغْلِبُوْا الْفَاصِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالنَّهُمْ فَوْمٌ لَا يَفْقَهُوْنَ۞ ﴾

(٨/ الانفال:٥٦)

''اے پیغیبر! مومنوں کولڑائی کا شوق دلا، اگرتم مسلمانوں میں ہے ہیں صابر ( ثابت قدم ) ہوں تو وہ دوسو پر غالب ہوں، اگرتم میں ہےسو ہوں تو ہزار کا فروں پر غالب ہوں، کیونکہ وہ سمجھ بیں رکھتے۔'' سند برقالی است قدم مسلمانوں کے غالب آنے اور کا فروں کی شکست کھاجانے کی وجہ بھی بتادی کہ مسلمانوں کے دل میں خدا پر صبر وتو کل کی قوت ہے اور کا فروں کے دل ایمان کے اس فہم وبصیرت سے محروم ہیں۔

اس کے بعد آز مائش کی تختی میں تھوڑی تری کر دی گئی، چر بھی پیزی وہ ہوئی جو آج بھی مردا نگی و بہا دری کی کسوئی ہے، یعنی بیا کی مسلمان اپنے سے دو چند کا مقابلہ کر ہے اور اس کے قدم نہ ڈ گھ گا کیں:

﴿ فَانَ یَکُنُ شِنَکُمُ مِی اللّٰہِ اللّٰہِ مِی اللّٰہِ اللّٰہِ مِی اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ

﴿ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ ﴾ (٣/ آل عمران:١٥١)

''ہم کا فروں کے دلوں میں (تمہارا ) رعب ڈال دیں گے۔''

﴿ سَأَلْقِمْ فِي قُلُوْبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ ﴾ (١/١٧نفال:١٢)

''میں کا فروں کے دلوں میں (تمہارا) رعب ڈال دوں گا۔''

خدانے یہ وعدہ پورا بھی کیا، چنانچہ یہود جن کو اپنے قلعوں اور لڑائی کے سامانوں پر بڑا گھمنٹر تھا۔مسلمانوں سےایسے مرعوب ہوئے کہ بےلڑے بھڑے ہتھیارڈال دینے پرمجبور ہوئے۔

﴿ وَقَنَكَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ﴾ (٣٣/ الاحزاب:٢٦)

''اوران کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا۔''

﴿ وَقَنَّ فَى قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ﴾ (٥٩/ الحشر:٢)

''اوران کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈ ال دیا۔''

اور جب تک مسلمانوں میں ایمان کی بیقوت باقی ہے اللہ کا وعدہ بورا ہوتارہے گا۔

موت کاوقت مقرر ہے

انسان کی کمزوری کی اصل وجہموت کا ڈرہے،اس زبر کا تریاق اسلام کا بیعقیدہ ہے کہ ہرآ دمی کی موت کا ایک وفت مقرر ہے، جونہ ٹالےٹل سکتا ہے اور نہ بُلائے آ سکتا ہے،اس لیے کسی خطرہ کے مقام سے بھا گئے کی کوئی وجہبیں ہے۔ وی محمدی منافظیم نے مسلمانوں کواس عقیدہ کی بار بارتلقین کی ہے، یہاں تک کہ یہ چیز مسلمانوں کی رگ رگ میں سرایت کرگئی ہے،غزوۂ احد میں مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے تھے،اس پراللہ تعالی نے تنبیہ فرمائی ادر اس عقیدہ کو یا دولایا:

﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَنْ تَمُوْتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللّهِ كِتْبًا مُّوَجَّلًا ۗ ﴾ (٣/ آل عمر ان: ١٤٥) ''اوركى جان كے بس مين نہيں كه الله كے تكم كے سواوه مر سكے ، بكھا ہواو قت مقرر ہے۔'' جب اللّه كا حكم ہوگا تب ہى كوئى مرسكتا ہے ، بھر موت سے خوف كيوں ہوا در اس سے بزولى كيوں

﴿ قُلُ لَّنْ يَنْفُعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمُر قِنَ الْهَوْتِ أَوِالْقَتُلِ ﴾ (٣٣/ الاحزاب:١٦) ''(اے پیغبر مَالِیَّیِّمْ!ان ہے ) کہد کہ اگرتم موت ہے یا مارے جانے سے بھا گے بھی تو ہیہ بھا گناتم کو کام نہ آئے گا۔''

حِمائے ، جنگ احزاب میں جب منافقوں کوگھبراہٹ ہوئی تو خدانے فر مایا:

یہ خیال کرنا کہ اگر ہم اس کڑائی میں شریک نہ ہوتے تو مارے نہ جاتے ،سرا پاغلط ہے، جن کی قسمت میں یہاں موت کلھی تھی ، وہ خود آ کراپنے اپنے مقام پر مارے جاتے ،فر مایا:

﴿ قُلْ لَّوَكُنْتُمْ فِي بُيُوْتِكُمْ لَبَرَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ ﴾

(٣/ آل عمران:١٥٤)

''(اے پیغیبر مَثَاثِیَیْزِ ان سے ) کہددے کہا گرتم اپنے گھروں میں ہوتے تو بھی جس کا مارا جانالکھاجا چکاتھا، وہ آپنکل کےاپنے پڑاؤیر آ جاتے۔''

سیمجھنا کہ چونکہ لڑائی میں شریک ہوئے اس لیے مارے گئے ، یوں بھی غلط ہے کہ مار نااور جلانا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے ، وہ جس کو چا ہے موت دے اور جس کو چاہے جیتار کھے ،مسلمانوں سے کہا گیا کہتم کا فروں جیساعقیدہ ندر کھوجو ہیہ کہتے ہیں:

﴿ لَوْ كَانُوْا عِنْدَنَا مَا مَاتُوْا وَمَا قَتِلُوا ۚ لِيَجْعَلَ اللهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُولِهِمْ وَاللهُ يُخِي وَيُولِيكُ ﴿ وَاللّٰهُ يُخِي وَيُولِيكُ اللهُ يَكِي كَنْ اللهُ ال

''اگرییمرنے یا مارے جانے والے ہمارے پاس ہوتے تو نیمرتے اور نہ مارے جاتے اور بید خیال اس لیے ان کے دل میں آتا ہے، تا کہ اللہ ان کے اس خیال کوان کی ولی حسرت بنائے اور واقعہ تو بیہ ہے کہ اللہ جلاتا اور مارتا ہے۔''

کچھکزورلوگ ہے کہتے ہیں کہا گرمقتول لڑائی میں نہ جاتا تو مارانہ جاتا ،اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہا گران کی یہ بات سچے ہے تو دواپنی موت ٹال سکتے ہیں تو ٹال لیں:

﴿ قُلْ فَأَدْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمُ صَٰدِقِينَ ۞ ﴾ (٣/ آل عمران:١٦٨)



''اگرتم سچے ہوتوا پنی جانوں سے موت ہٹاتولو۔''

جومسلمان ذرادل کے کمز در تھے،ان کے خطرہ کا ذکر کر کے ان کی شفی کی گئی:

﴿ فَلَبَا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيْقٌ مِنْهُمْ يَخْشُونَ النَّاسَ كَنَشْيَةِ اللهِ آوَ اَشَدَّ خَشْيَةً وَ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبُتُ عَلَيْنَا الْقِتَالَ \* لَوُلآ اَخَرْتَنَا ۚ إِلَى اَجَلِ قَرِيْبٍ \* قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبُ وَكُوْ اللهُ فَيَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَقَالُوا رَبِّنَا لِمَ كَتَبُ وَلَا مَتَاعُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ ال

'' پھر جب ان کولڑائی کا تھم ہوا تو نا گہاں ان میں سے ایک گردہ لوگوں سے ایسے ڈرنے لگا جیسے خدا سے ڈر رہو یا اس سے بھی بڑھ کراور کہنے لگا کہ اے ہمارے پروردگار! تو نے کیوں فرض کی ہم پرلڑائی ، کیوں نہ ہم کو تھوڑے دن اور مہلت دی (اے پیغیبر!) جواب دے کہ دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے اور آخرت پر ہیزگار کے لیے بہتر ہے اور تمہاراحق ذرا بھی دبایا نہ جائے گا جہاں تم ہو گے موت تم کو یا لے گی ، اگرتم مضبوط قلعوں میں ہو۔''

غرض کہیں بھی تم جا کر رہوموت سے جھٹکارانہیں ، پھر میدان جنگ سے تم کیوں گھبراؤ ، بلکہان مجاہدوں کی طرح بنو، جن کا ایمان جہاد کا نام س کراور تاز ہ ہوجا تا ہے:

﴿ اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْالَكُمْ فَاخْشُوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيْمَانَاتْ وَقَالُوْا حَمْ اند ١٧٣)

''وہ جن سے لوگوں نے کہا کہتم سے لڑنے کے لیے لوگوں نے بڑا سامان کیا ہے، سوتم ان سے خوف کروتو اس نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا اور بول اٹھے کہ ہم کوخدا کافی ہے اور وہ کیسا اچھا کارسازے۔''

## شهادت اورغز ا کارتبه

میدان جہاد میں شرکت ہے جو دوسری چیز بازر کھ سی تھی، وہ دنیا کے بیش و آرام کا خیال ہے، اسلام کی تعلیم نے اس خیال کا بھی قلع قمع کر دیا ہے، اس کی تعلیم ہے کہ مجاہدوں کی جان و مال اللہ تعالیٰ کے ہاتھاس کی خوثی ورضا اور جنت کے بدلہ میں بکا ہوا ہے اور وہاں ان کے لیے وہ کچھ مہیا ہے جس کے سامنے یہاں کا بڑے ہے بیٹر اعیش و آرام بھی ہی ہے ہے:

﴿ إِنَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْمُنَّةُ مُ يُقَاتِلُونَ فِي سَمِيلِ اللهِ فَيَقَتُلُونَ وَيُقِتَلُونَ \* ﴾ (٩/ التوبة: ١١١)

''اللّٰہ نے مسلمانوں ہے ان کی جانوں کواور مالوں کواس قیمت پرخریدلیا ہے کہان کے لیے

وَسَائِهُ وَالنَّبِينَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

جنت ہے،اللّٰدکی راہ میں لڑتے ہیں، پھر مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں۔'

اس سے پہلے سور وُنساء میں اہلِ ایمان کوجوآ خرت کے لیے دنیا کا سودا کر چکے ہیں ،اعلان ہے:

﴿ فَلَيْقَاتِلْ فِي سَبِيْلِ اللهِ الَّذِينَ يَهُرُونَ الْحَيُوةَ الدُّنْيَا بِالْأَخِرَةِ ﴿ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيْلِ

الله فَيُقْتَلُ أَوْ يَغُلِبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ أَجُرًا عَظِيمًا ٥٧ النسآء: ٧٤)

''تو دنیا کی زندگی آخرت کے بدلہ بیچتے ہیں ، وہ اللہ کی راہ میں کڑیں اور جواللہ کی راہ میں کڑ ہے پھر مارا جائے یاوہ غالب ہوتو ہم اس کو بڑی مز دوری دیں گے ۔''

ان کے گناہ کے سارے دفتر دھل جائیں گے:

﴿ فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَٱخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَٱوْذُوا فِي سَمِيْلِيْ وَقْتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَأَلْقِرَنَّ عَنْهُمْ

سِيِّالْقِهِمُ وَلاَدُخِلَنَّهُمْ جَنَّتٍ ﴾ (٣/ آل عمران:١٩٥)

'' تو جو لوگ اپنے وطن سے تچھوٹے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اورلڑےاور مارے گئے ،اتاروں گاان سےان کی برائیاں اور داخل کروں گاان کو جنت میں۔''

شہیدوں نے اس راہ میں اپنی جوسب سے بڑی دولت نثار کی وہ ان کی زندگی تھی، وہ ان کواز سرنوائی وقت دے دی جائے گی، اس عقیدہ کی تعلیم نے اس خیال باطل کا کہ شہید مرجاتے ہیں، ہمیشہ کے لیے خاتمہ کردیا اور کہددیا گیا کہ ان کومردہ نہ خیال کرو، وہ خداکے پاس زندہ ہیں:

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ٱمْوَاتًا ۖ بَلْ ٱحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمُ يُرْزَقُونَ ﴿

فَرِحِيْنَ بِمَأَ أَتْهُمُ اللهُ مِنْ فَضُلِهِ اللهِ ١٦٩٪ ال عمران:١٦٩)

روزی پاتے ہیں، خدانے ان کواپی مہر بانی سے جودیا اس سے خوش ہیں۔''

ان کی اس زندگی کو گواس د نیا کے لوگ جان نہیں سکتے ، پھر بھی ان کوز بان سے بھی مردہ نہیں کہنا جا ہے۔

﴿ وَلَا تَقُوْلُوا لِيَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ ٱمْوَاتَ \* بَلْ ٱحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿ ﴾

(٢/ البقرة: ١٥٤)

'' اور جوخداکی راہ میں مارے جائیں، ان کومردہ نہ کہو بلکہ زندہ ہیں بکین تم کواس کی خرنہیں۔'' ہر گز نمیر د آنکہ دلش زندہ شد بعشق شبرت است بسر جسریدہ عالم دوام ما لیکن جہاد کے بیاوصاف اور انعامات ان ہی کے لیے ہیں، جوفی سبیل اللہ خدا کی راہ میں صرف اللہ ک خوشنودی کے لیے لڑتے ہیں۔ اس تعلیم نے مجاہدین کی غرض وغایت کو اتنا او نچا کردیا ہے کہ وہ ذاتی خود

غرضیوں اورنفسانی غیظ وغضب،اور بہادری کی نیک نامی وغیرہ کے بیت جذبات سے بالکل پاک کردی گئی

وَمِنْ يَوْالْنِينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّه

ہے۔اگر کوئی مال کے لیے کسی گفتل کر ہے تو یہ کا فروں کی ہی جاہلا نہ بات ہوگی۔ فرمایا:

﴿ لَيْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيُوةِ الدُّنْيَ أَنْ فَعِنْدَ اللهِ مَعَانِمُ كَثِيْرَةٌ "كَذْلِكَ كُنْتُمُ قِنْ قَبْلُ فَهَنَّ

اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا ﴿ ﴾ (١/ النسآء: ٩٤)

'' چاہتے ہودنیا کی زندگی کا مال، سواللہ کے پاس بڑا مال غنیمت ہے، تم (اسلام سے) پہلے السے، ہی ختا) تو ابتحقیق کرلیا کرو۔''

رسول الله منافیظم سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے، ایک شخص شہرت کے لیے لڑتا ہے، ایک شخص مہادری دکھانے لڑتا ہے، ایک شخص اس کے بادری دکھانے کے لیے لڑتا ہے، ایک شخص محست سے لڑتا ہے، ایک شخص نمائش کے لیے لڑتا ہے، ایک شخص خصہ وانتقام کے لیے لڑتا ہے، ایک شخص خصہ وانتقام کے لیے لڑتا ہے، ایک شخص خصہ وانتقام کے لیے لڑتا ہے، اور آپ منابش کے ان سب کا مشترک جواب بیدیا ہے:

( ( مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيْلِ اللهِ ))

''جو خص الله كى بات سب ہے بالا كرنے كے ليے لڑے،اى كاجباد خداكى راہ ميں ہے۔''

ایک صدیث میں ہے کہ'' ایک شخص ہے قیامت کے دن اس کے اعمال کے متعلق سوال کیا جائے گا تو وہ کہے میں ہے کہ'' ایک شخص ہے قیامت کے دن اس کے اعمال کے متعلق سوال کیا جائے گا تو وہ کہا کہ اس کے گا کہ اسے خدا! میں نے تیری راہ میں جہاد کیا اور شہید ہوا، خدا کہے گا کہ تم جموٹ کہتے ہو،تم اس لیے لڑے کہ بہادر کہا جاچکا۔'' غرض جس شجاعت کا مقصود اصلی ریاد نمائش ہو، اس کو اسلام نے مذموم قرار دیا ہے، لیکن اگر جہاد میں اعلائے کلمۃ اللہ کے ساتھ ضمنا فخر کا بھی اظہار ہو جو جائے، تو اسلام نے اس کو برانہیں کہا ہے ﷺ کیونکہ اس فخر کا منشا بھی کلمہ کت کی بلندی کا اظہار ہے۔

یبی وجہ ہے کہ اسلام نے جہاد کے میدان میں کبرہ بختر کے شجاعانہ پہلوؤں کو پہند کیا ہے، چنانچہ ایک صدیث میں ہے کہ'' بعض ناز و بختر کو خدا نالپنداور بعض کو پہند کرتا ہے، خدا جس ناز و بختر کو پہند کرتا ہے، وہ بیہ ہوتا ہے اور ہے کہ ایک شخص لڑائی کے وقت اترائے ﷺ کیوں کہ اس سے دشمنوں پر رعب وداب قائم ہوتا ہے اور دوستوں میں مستعدی وسرگرمی پیدا ہوتی ہے۔' ایک صحافی نے ایک کافر پر جملہ کیا اور شجاعانہ فخر وغرور کے لہجہ میں کہا، لومیں ابن اکوع ہوں۔ حافظ ابن حجر مُنتِنتُ اس فقر ہے کی شرح میں لکھتے ہیں:

'' بیفقرہ اس فخر سے الگ ہے،جس کی ممانعت کی گئی ہے، کیونکہ حالت کا اقتضا یہی تھا اور وہ اس ناز و تبختر سے قریب ہے، جولڑ ائی میں جائز ہے اور دوسرے موقعوں پر جائز نہیں ۔'' 🥵

🌣 ابوداود، كتاب الجهاد، باب في الخيلاء في الحرب:٢٦٥٩\_ 🌣 فتح الباري، ج ٦، ص: ١١٤\_

صحيح مسلم، كتاب الامارة، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا: ٤٩٢٠، ٤٩٢٠ وصحيح بخارى،
 كتاب الجهاد باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله: ٢٨١٠.

صحیح مسلم، کتاب الامارة، باب من قاتل للریاء والسمعة استحق النار: ٤٩٢٣؛ جامع ترمذی، ابواب
 الزهد، باب ما جاء في الریاء والسمعة: ٢٣٨٢ ـ ﴿ فتح البارى، ج٦، ص: ٢٦ شرح حدیث مذکور ـ معدد



غزوهٔ حنین میں جب مشرکین نے رسول الله مَالَیْتِام کو گھیرلیا تو آپ مَالَیْتِام نے خودعزم وثبات کے عربی لہجے میں فرمایا:

((اَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ آنَا ابْنُ عَبْدِالْمُطَّلِبُ))

‹‹ميں پيغيبر ہوں،جھوٹنہيں،ميںعبدالمطلب کابيٹا ہوں۔''

یعنی میں بی پیغیمرہوں،اس لیے میدان ہے نہ بھا گوں گا نہ ہٹوں گا، چنا نچداس وفت غنیم کے تیروں کی بارش ہے گواورلوگ ہٹ گئے ،گر آنخضرت مُلْ ﷺ نے اپنی جگہ ہے جنبش نہیں فر مائی۔

حضرت عبداللہ بن ابی اونی رٹھائٹٹُ صحابی نے ایک خط لکھ کر بھیجا تھا، اس کا ایک نقرہ بیتھا کہ رسول اللّه مُنَّائِیْئِ نِے فر مایا ہے کہ'' جب دشمن سے مقابلہ آپڑ ہے قابت قدم رہو۔'' 🏕 ای خط میں آنخضرت مُنَّائِیْئِ کاوہ بلیغ فقرہ بھی ہے جوساڑ ھے تیرہ سوبرس ہے مسلمانوں کے بچہ بچہ کی زبان پر ہے:

((وَاعْلَمُوْ آ اَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوْفِ)) 🗗

''یفین کروکہ بہشت تلواروں کی حچھاؤں میں ہے۔''

<sup>🏚</sup> صحيح بخارى، كتاب المغازى، باب قول الله تعالى: ويوم حنين ٤٣١٥:٠٠ وكتاب الجهاد، باب بغلة النبي ﷺ:٢٨٧٤ - 😢 صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة حنين:٢١٦٤\_

<sup>🚯</sup> صحيح بخاري، كتاب الجهاد وباب الحمائل وتعليق السيف بالعنق: ٩٠٨- ٢٩٠

بخارى، كتاب الجهاد، باب الشجاعة في الحرب والجبن:١ ٢٨٢ لل بخارى، كتاب الجهاد، باب مايتعوذ من الجرأة والجبن:١١٠٦ لل ابوداود، كتاب الجهاد، باب في الجرأة والجبن:١١٠٦ كالمحاد، باب في الجرأة والجبن:١١٠٦ كالمحاد، باب في الجرأة والجبن ٢٨٢١.

<sup>🏕</sup> صحيح بخارى، كتاب الجهاد، باب الصبر عندالقتال:٢٨٣٣ـ 🥵 صحيح بخارى، كتاب الجهاد، باب الجنة تحت بارقة السيوف:٢٨١٨ وباب كان النبي مُؤتيئيًّا اذا لم يقاتل اول النهار الحر القتال حتى تزول الشمس:٢٩٦٦ـ



## استنقامت

''استقامت'' کے لفظی''معنی سیدھارہنے یا سیدھا چلے چلنے کے ہیں اور اس سے مقصودیہ ہے کہ جس بات کوئل سمجھا جائے اس پر قائم رہا جائے ، مشکلیں پیش آئیں مخالفتیں ہوں ، ستایا جائے ، ہر خطرہ کو ہر داشت کیا جائے ، مگر حق سے مندنہ چھیرا جائے اور اس راستہ پر ثابت قدمی کے ساتھ چلا جائے۔ آنخضرت مُنَا ﷺ کواس اعلان کا حکم ہوتا ہے:

﴿ آَنُهَا إِللَّهُ مُواللَّهُ وَاحِدٌ فَالسَّتِقِيمُ وَاللَّيْءِ وَاسْتَغْفِرُونُ اللَّهِ ﴿ ٤١ / حَمَّ السجدة:٦)

''تہهارامعبودایک ہی ہے،سواس کی طرف سید ھےرہواوراس سے گناہ بخشواؤ''

لیعنی ہماری عبادتیں اس ایک کے لیے ہوں اور ہماری توجہات کا وہی ایک مرکز ہو، اس سے کس حال میں ادھرادھرنہ ہواجائے ،سیدھے اس کی طرف چلے چلو، ایک اور آیت میں بارگا ہوالی سے جناب رسالت مآب من شیخ اور آپ کے ساتھیوں کو تکم ہوتا ہے کہ اس راہ پرسیدھے چلے چلو، ندرہ سے بہکونہ تکم مانے سے سرکشی کرو:

﴿ فَالْسَتَقِيمُ لَكُمَّا أُمِرْتَ وَمَنْ تَأْبَ مَعَكَ وَلَا تَطْغُوا النَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

(۱۱/هود:۱۱۲)

''نو (اے پیغیبر!) تو سیدھا چلا چل جیسا تجھ کو حکم ہوا اور جس نے تو بہ کی تیرے ساتھ اور حد سے نہ بڑھو کہ وہ (اللہ )تمہارے کا موں کود کھتا ہے۔''

عرب کا گرم ریگتان دین حق کی مخالفت میں غیظ وغضب کا بھڑ کتا ہوا تنور بن گیا تھا، ذرہ ذرہ کی زبان سے رسول حق کی دشتنی کی آ واز نکل رہی ہے اور عرب کی وسیع سرز مین مسلمانوں پر دم بدم تنگ ہوتی جاتی ہے، اس موقع پر رسول اسلام مَنَا ﷺ اور آ پ مَنَا ﷺ کے ساتھ مسلمانوں کو اعلان حق اور حق پر استقامت کی تاکید ہورہی ہے،ار شاد ہوتا ہے: ''اسی وین حق کی طرف سب کو بلاتے رہواور ثابت قدمی وکھاؤ اور مخالفوں کی کسی خواہش کی ہروی نہ کرو۔''

﴿ فَلِلْ لِكَ فَأَدُعُ ۚ وَالْمَتَقِمْ كُمَا ٓ أُمِوْتَ ۚ وَلَا تَتَقِعْ اَهُوۤ آءَهُمْ ۚ ﴾ (٤٢/ النسورى: ١٥) ''پس اى كى طرف بلا اور قائم ره جيسا كه تجھے فرماديا اوران كى خوا مشوں كے بيتھے نہ چل' ايسے ثابت قدموں كوجنہوں نے اللّٰہ كوا پنا پروردگار مان كر ہرخوف وخطرہ كواپنے ول سے نكال ديا ہے پيخو شخرى سنائى جارہى ہے كہ كاميا بى تمہار ہے ہى ليے ہے، وہ دن آئے گا جب نہ تمہيں كى كا ڈر ہوگا اور نہ كى چيز كاغم ہوگا :

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُواْ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُواْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿ ﴾



(٤٦/ الاحقاف: ١٣)

'' بے شک جنہوں نے کہا، ہمارا پرورد گاراللہ ہے، پھروہ ( راہ پر ) جمےر ہے، تو نہ ڈر ہےان کو اور نہ وہ غم کھا ئیں گے۔''

اس دن جس دن ہیب ہے سب کے دل لرزتے ہول گے، ان کوجن کو استقامت اور ثابت قدمی کا اطمینان یہاں حاصل تھا، وہال تسکین دلی کا اطمینان بھی حاصل ہوگا، ایسے ثابت قدموں کے کانوں میں ان کی استقامت کی مزدوری میں فرشتوں کی بشارت سنائی دیے گی:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوُا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَّنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلْبِكَةُ الَّ تَخَافُوْا وَلَا تَخْزَنُوْا وَٱلْهِرُوْا بِالْمِنَّةِ النَّيْ كُنْتُمُوْتُوْعَدُوْنَ۞ ﴾ (٤١/ خنم السجدة ٢٠٠٠)

'' بے شک جنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگاراللہ ہے، پھر جمےر ہے،ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ خوف اورغم نہ کھاؤ اوراس بہشت کی خوثی سنوجس کاتم سے وعدہ ہے۔''

ان بی آیوں کی شرح میں اس صدیث کو سیجھے کہ ایک سحانی دریافت کرتے ہیں کہ یارسول اللہ سُلُ اَنْتِمْ الجمھے کوئی ایس بات بتا ہے کہ میں اس سے جبٹ جاوک، ارشاد ہوا:''کہو کہ میر اپر وردگار اللہ ہے پھر اس پر جم جاؤٹ'' کہ صحابہ شی اُنْدُنْ نے ان نصحتوں پر جس استقامت کے ساتھ ممل کیا اور اپنی ایمانی اور اخلاقی بہادری کے جو کارنا مے پیش کیے ساڑھے تیرہ سوبر س گزر گئے ، مگر ان پر تاریخ کی زبان سے برابر حسنت اور آفرین کی صدا کیں کارنا می بین ،خود اللہ تعالی نے غزوہ احز اب کے سلسلہ میں ان کی استقامت کا ایک نقشہ کھینچا ہے ، فرمایا:

﴿ اِذْ جَا عُونُکُونُ مِنْ اللّٰ الل

(۳۳/ الاحزاب:۱۱.۱۰)

''جب کفار کی متحدہ فوجیس تمہارے اوپر سے اور تمہارے بنچے سے آئیں اور جب ڈیٹیکیس آئکھیں اور دل گلے کو آنے لگے اور تم اللہ سے طرح طرح کے گمان کرتے تھے، وہاں ایمان والے جانچے گئے اور خوب جھڑ جھڑائے گئے۔''

اس كے بعداس موقع پر منافقوں نے جو كمزورى دكھائى اس كى تفصيل ہے،اس كے بعد ہے: ﴿ وَكُمَّا رَا الْمُؤْمِنُونَ الْآخْزَابِ \* قَالْوُا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَ وَمَا زَادَهُمْ أَلَا إِيْمَانًا قَاتِسُلِيهَا ﴾ (٣٣/ الاحزاب: ٢٢)

'' اور جب ایمان دالوں نے کفار کی ان متحدہ فوجوں کودیکھا تو بولے کہ بیروہی ہےجس کا وعدہ

🗱 ترمذي، ابواب الزهد، ياب ماجاء في حفظ اللسان: ٢٤١٠\_



ہم کو دیا تھا اللہ اور اس کے رسول نے اور اللہ اور اس کے رسول نے سیج کہا اور اس نے ان کویقین اور اطاعت میں اور بڑھا دیا۔''

اس کے بعد جن مسلمانوں نے اس قتم کے خطروں میں اپنی کامل استقامت اور ثبات کا وعدہ کیا تھا، اوراس کو پورا کر دکھایا،ان کی تعریف فر مائی جاتی ہے:

﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ ۚ فَهِنْهُمْ مَنْ قَطْى نَخْبَهُ وَمِنْهُمْ

''ایمان والوں میں بعض وہ مرد ہیں جنہوں نے خدا ہے جس چیز کاعہد کیا ،اس کو سچ کر دکھایا تو ان میں کوئی تو اپنا کام پورا کر چکااور کوئی ان میں وقت کی راہ دیکھ رہا ہے اورانہوں نے ذرا بھی نہیں بدلا۔''

یعنی بعض تو خداکی راہ میں جان دے کرا پنافرض انجام دے چکے اور بعض ابھی زندہ ہیں اوراس دن کی راہ تک رہے ہیں، جب وہ اپنی استقامت کا امتحان دیں گے اور ان تمام خطروں کے باوجود نہ تو منا فقوں کی طرح انہوں نے اپنے دین وایمان کو بدلا اور نہ خدا ہے جو عہد کر چکے تھے اس کوتو ڈا حق کی راہ میں مشکلات کا پیش آ نا اور اس میں مردان خداکی استقامت کی آ زمائش اللہ تعالی کا وہ اصول ہے، جو ہمیشہ سے قائم ہاور پیش آ نا اور اس میں مردان خداکی استقامت کی آ زمائش اللہ تعالی کا وہ اصول ہے، جو ہمیشہ سے قائم ہاور قائم رہے گا اور جب تک اس میں کوئی شخص یا کوئی قوم پوری نہیں اتر تی کا میا لی کا مذہبیں دیمسی فرمایا:
﴿ اَمْرِ حَسِبْتُمْ اَنْ مَنْ خُلُوا الْجَنْ اَوْ وَلَمْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اَلْكُولُولُ وَلَا الْجَنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ

'' کیاتم کوخیال ہے کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی تم پرتم سے پہلوں کے احوال نہیں آئے ان کو تختی اور تکلیف پہنچتی رہی اور جھڑ جھڑائے گئے، یہاں تک کہ رسول اور جواس کے ساتھ ایمان لائے کہنے گئے کہ اللہ کی مد دکب آئے گی من رکھواللہ کی مد دنز دیک ہے۔''

پہلوں کی استقامت کا جوامتحان لیا گیا اس کے دو واقعے قر آن نے بیان کیے ہیں، ایک تو طالوت کے مختصر سے نشکر کا مقابلہ کیا اور بیاس کے باوجو دفیتم کے بہت بڑے نشکر کا مقابلہ کیا اور آخر کا میاب ہوا اور اس عالم میں اس کی زبان پرید عاجاری تھی:

﴿ رَبُّنَّا ٱفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَكَتِتْ ٱقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِيْنَ ﴿ ﴾

(٢/ البقرة: ٢٥٠)

''اے ہمارے پروردگار! ہم میں ڈال دے پوری مضبوطی اور جما ہمارے یاؤں اوراس کافر

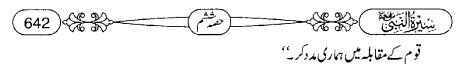

اور دوسرا واقعہ اصحاب الاخدود کا ہے، احادیث 🗱 وسیر میں ہے کہ یمن میں حضرت عیسیٰ عَالَیْنِاۤا کی امت کے بچھٹلص اور کیکے مسلمان تھے، یہود بول نے ان کوطرح طرح کی تکلیفیں دیں اور آخران کوگڑ ھا کھود کر آگ میں جھونک دیا، مگروہ دین حق سے برگشتہ نہ ہوئے:

﴿ قُتِلَ أَصْعُبُ الْأُخُدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ﴿ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قَعُودٌ ۗ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ۗ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ۗ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا آنَ يُؤْمِنُوا بِاللهِ الْعَنِيْزِ الْحَمِيْدِ ۗ ﴾

(٥٨/ البروج:٤٨)

'' مارے گئے گڑھے کھودنے والے،آگ جمری ایندھن سے جب وہ اس (گڑھے کے منہ) پر بیٹھے تھے اور جو کچھوہ ایمان والوں کے ساتھ کررہے تھے، دیکھ رہے تھے اور وہ ان سے بدلا نہیں لیتے تھے، مگراس کا کہ بیز بردست خوبیوں والے خدایرایمان لے آئے تھے۔''

اگلوں کی استفامت کے ان احوال میں ہے جن کو محدرسول الله مَنَّ اللهِ عَنَّ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ ا

رسولِ اسلام مَنَّ الْفَيْزِم کی ان تعلیمات اور تلقینات کا جواثر آپ کے ساتھیوں پر ہوا وہ اہلِ تاریخ سے چھپانہیں ،ان ہی خباب بن ارت رفی نیڈ کا جواس روایت کے راوی ہیں ، بیدواقعہ ہے کہ اسلام کے جرم میں ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں ،آخر ایک دن زمین پر کو نلے جلا کراس پران کو چت لٹا دیا گیا اور ایک شخص ان کی چھاتی پر پاؤل رکھے رہا کہ کروٹ نہ بدلنے پائیں یہاں تک کہ کو کئے بیٹھ کے بنچ پڑے پڑے پڑے ہے مخت سان کی چھاتی پر پاؤل رکھائی تو تا ہے مخت کے منتج کا یہ سکھاں کے بعد حصرت عمر رفی انٹی کو اپنی پیٹھ کھول کر دکھائی تو تا ہے ہوئے سونے کی طرح سنگ دل قریش کے ظلم وستم کا یہ سکھان کی پیٹھ پر چیک رہا تھا۔

حضرت بلال رہ الفیز گرم جلتی بالو پرلٹائے جاتے ، پھر کی بھاری چٹان ان کے سینہ پر رکھی جاتی ، گلے میں

صحیح مسلم، کتاب الزهد، باب قصة اصحاب الاخدود ....: ۲۵۱۱ وسیرت ابن هشام قصة اصحاب الاخدود.
 صحیح بخاری، کتاب مناقب الانصار ، باب ما لقی النبی گیر واصحابه من المشرکین بمکة: ۳۸۵۲.
 بمکة: ۳۸۵۲.

وَسَائِوْالْنَانِيُّ ﴾ ﴿ وَمَا لَا مِنْ الْمُوْلِلْنِيْنِ الْمِوْلِلْنِيْنِ الْمُؤْلِّلِيْنِيْنِ الْمُؤْلِّلِيْنِيْنِ

رسی باندہ کرز مین پر گھیٹے جاتے اور کہا جاتا کہ اسلام سے باز آؤ، اس وقت بھی ان کی زبان سے اَحَدُ اَحَدُ اَکْ یہ (ایک خدا ایک خدا ) ہی نکاتا تھا، حضرت خبیب ڈاٹٹوٹٹ سولی پرلٹکائے جاتے ہیں، مگر خدا کی راہ میں جان کی بیہ قربانی ان کواتی پیند آتی ہے کہ دوگا نہ شکرادا کرتے ہیں، خود آنخضرت مَناتیٰتِ کا وہ فقرہ جس کوآپ مَناتیٰت کی اُسٹور کا ایٹ بیان میں سور کا ایٹ بیان میں سور کا اور چاند کی روشی قائم ہے، فرمایا بچا جان! اگر بیکا فرمیرے دا ہے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند ہی دے دس تبھی میں اس دس جس سے بازنہ آؤں گا۔

خودمسلمانوں کوانلہ تعالیٰ کا خطاب ہے کہ فرض کرو کہ اگریہ رسول (سَکَانَیْنِمُ )اس راہ میں مرجائے ، یا مارا جائے ، تو کیا تم اس راستہ ہے جس پرتم چل رہے ہو، النے پاؤں پھر جاؤ گے؟ نہیں حق کسی کی موت وحیات ہے وابستہ نہیں ،اس کا ساتھ تم اس لیے دیتے ہو کہ وہ حق ہے:

﴿ وَمَا هُمَّنَ اللَّهُ رَسُولٌ \* قَدْ حَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ \* اَفَانُ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبَتُهُ عَلَى الْمُعَلَّمَ اللهُ هَيْنًا \* ﴿ اَلَ عمران الْقَلَبَتُهُ عَلَى اللهُ هَيْنًا \* ﴾ (٣/ آل عمران ١٤٤) ' ' اور محد (مَنَا يُنْفِي ) تواك رسول ہے ، اس سے پہلے بہت ہے رسول ہو چکے ، پھر کیا اگروہ مرگیا یا اراگیا تو تم الئے پاؤں پھرے گاوہ واللہ کا کہم نیا گاڑے گا۔ ' پیرا گلی امتوں کا حال سنا کرتیلی وی جاتی اور مبروثبات اور استقامت کی تعلیم دی جاتی ہے: پھر اگلی امتوں کا حال سنا کرتیلی وی جاتی اور مبروثبات اور استقامت کی تعلیم دی جاتی ہے: شکور گئی آئی فَنَا تَنْ مِنْ اللهِ وَمَا فَنَا مِنْ مُونَا وَاللهُ يُحِيثُ الصّورِيْنَ ﴿ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمُ اللّا آنُ قَالُوْا رَبَّنَا اللهِ وَمَا وَدُورِيْنَ ﴿ وَمَا كُلُورِيْنَ ﴿ وَمَا كُورُونَا وَاللّٰهُ يُحِيثُ الصّورِيْنَ ﴿ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمُ اللّٰ آنُ قَالُوْا رَبَّنَا الْحَوْرُ لَنَا وَرُورِيْنَ ﴿ وَمَا كُلُورِيْنَ ﴿ وَمَا كُلُورِيْنَ ﴿ وَمَا كُنُورُونَا وَاللّٰهُ يُورِيُنَا وَمُورُ اللّٰهُ وَمَا کَانَ قَوْلَهُمُ اللّٰ آنُ قَالُوْا رَبَّنَا الْحَوْرُ لَنَا وَلَيْكُورُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَمَا وَمُنَا وَلَوْلُهُ مُ اللّٰهُ وَمَا كُورُونَا وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمُ اللّٰهُ وَمَا وَمُنَا وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَمَا وَمُالْمُورُ اللّٰهُ وَمَا كُورُونَا وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَمَا كُورُونَا وَمَا الْمُعَالُونُ اللّٰهُ وَمَا كُورُونَا وَاللّٰهُ وَمَا وَمَا لَا مُعَلِيلًا مُعَلِّى اللّٰهُ وَمَا كُونُ اللّٰهُ وَمَا وَمَا اللّٰهُ وَمَا كُونُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَمَا كُلُولُونُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَمَا اللّٰهُ اللّٰمَالَ وَلَوْلُولُونُ وَاللّٰهُ وَلَالًا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلِيْنَا عَلَى اللّٰهُ وَلَاللّٰهُ وَلَا مُؤْلِلًا مُنْ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا مُؤْلُولُ اللّٰهُ وَلَاللّٰهُ وَلَا مُعَلِّى اللّٰهُ وَلَا عَلَى اللّٰوَالِي اللّٰهُ وَلَيْلًا عَلَى اللّٰوَالِي اللّٰهُ وَلَاللّٰهُ وَلَا عَلَى الللّٰهُ وَلَا مُعَلِّى اللّٰهُ وَلَاللّٰهُ وَلَا وَلَاللّٰهُ وَلَا مُعَلِّى اللّٰ اللّٰولَةُ وَلِلْمُ اللّٰمُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰم

(٣/ آل عمران:١٤٦)

''اور کتنے پنجبر ہیں کہ ان کے ساتھ ہوکر بہت سے خدا والے لوگ لڑے ، تو پھران کوخدا کی راہ
میں پچھ دکھ پڑا تو ہمت نہیں ہارے اور نہ کمز ور ہوئے اور نہ دب گئے اور اللہ ثابت رہنے والوں کو
پیار کرتا ہے اور نہ تھاان کا کہنا مگر یہی کہ اے ہمارے پروردگار! ہمارے گناہ اور ہم سے اپنے کام
میں جوزیا دتی ہوئی اس کو بخش دے اور ہمارے قدم جمائے رکھواور ہم کو کا فرقوم پر مدد دے۔'
سیچ اور مخلص مسلمانوں کی استقامت اور ثبات قدم کی یہی کیفیت ہوئی چاہیے، اس ایمانی استقامت
ہی کے برابرایک اور چیز استقامت عمل ہے، جس کانام مداومت ہے، یعنی جس خوبی اور بھلائی کے کام کو اختیار
کیا جائے ، اس پر مرتے دم تک مداومت رہے، اس کو ہمیشہ اور ہر حال میں کیا جائے ، ایسا نہ ہو کہ بھی سیجے اور
کبھی نہ سیجے کہ اس سے طبیعت کی کمزوری اور اس کام سے دل کا بے لگاؤ ہونا ظاہر ہوتا ہے، نماز پڑھنا انسان

سِنانِقَالَنِينَ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ وَمَنْ الْمُنْكُ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ ﴿ وَمَنْ اللَّهُ اللَّ

کے سب سے اچھے کا موں میں سب سے اچھا کام ہے، مگر اللہ تعالی نے تعریف ان مسلمانوں کی کی ہے جواس بر مداومت رکھتے ہیں، فرمایا:

> ﴿ إِلَّا الْمُصَلِّيْنَ ﴾ الَّذِيْنَ هُمُ عَلَى صَلاَتِهِمْ دَآبِهُوْنَ ﴾ (٧٠/ المعارج: ٢٠-٣٣) "دليكن وه نمازي جوابي نمازير مداومت ركت بس (يعني بميشه بإصاكرتي بس)"

اخلاق کی کیمانی، اخلاق کا برا جو ہر ہے اور اس کی مثق مداومت عمل سے ہوتی ہے اس لیے آخفرت منگی کی کیمانی، اخلاق کا برا جو ہر ہے اور اس کی مثق مداومت عمل سے ہوتی ہے اس لیے آخضرت منگی نی بارباراس کی مقین فرمانی ہے،ام المونین حضرت منگی نی بارباراس کی مقین فرمانی ہے،ام المونین حضرت منگی بی بر مداومت کی جائے۔' بھ خود آنخضرت منگی نی جس پر مداومت کی جائے۔' بھ خود آنخضرت منگی نی جس کو ہمیشہ کیا جائے،اگر چدوہ تھوڑ اہو۔' بھ

<sup>🗱</sup> صحيح بخاري، كتاب الرقاق، باب القصد والمداومة العمل:٦٤٦٥\_

<sup>🗱</sup> صحيح بخاري، كتاب الرقاق، باب القصد والمداومة العمل:٦٤٦٤\_



یہ اخلاقی وصف بھی در حقیقت شجاعت ہی ہے تعلق رکھتا ہے۔ جس طرح میدان جنگ میں دونوں طرف کے مسلح فوجیں ایک دوسرے کے مقابلے میں ہاتھ پاؤں سے شجاعت اور پامردی کا اظہار کرتی ہیں، بعینہ اسی طرح جب حق و باطل کے درمیان باہم معرکہ آرائی ہوتی ہے تو دل اور زبان کی مشتر کہ توت سے حق کی حمایت میں جو آواز بلند کی جاتی ہے، اس کا نام حق گوئی ہے۔

حق گوئی کا ظہاراس وقت سب سے زیادہ قابلِ ستائش سمجھا جاتا ہے، جب مادی طاقت کے لحاظ سے حق کوئی کا اظہاراس وقت سب سے زیادہ قابلی ستائش حق گوئی کی تعلیم دی ہے اورخو درسول اللہ سَلَّ اللَّهِ عَلَى اللهِ سَلَّ اللَّهِ عَلَى اللهِ سَلَّ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ سَلَّ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَآغَرِضُ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ الْمُسْتَهْنِوِيْنَ ﴿ الَّذِيْنَ ﴿ يَكُونَ مَعَ اللَّهِ اللَّهَ الْمُواللَّهَ الْحَرَ ﴾ (١٥/ الحجر: ١٩٤٩)

''پس تم کو جو تھم دیا گیا ہے،اس کو کھول کر سنا دواور مشرکین کی مطلق پروانہ کرو، ہم تم کوتمہاری ہنسی اڑانے والوں کے مقابلہ میں جواللہ کے ساتھ دوسر ہے معبود قرار دیتے ہیں، کافی ہیں۔''

لیعنی الم مخفی طور پر دعوت تو حید کا زمانه گزرگیاا اور علانیه اس کی دعوت دینے کا وقت آگیا ہے ،اس لیے کھلا اللہ کے اس تکم کو بیان کرواور مشرکین اس کی ہنسی اڑائیں تو ان کے مشخر واستہزا کی مطلق پروانه کرو، بلکہ ان کی قوت وطاقت کی بھی پروانه کرو، سب کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ بس ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسان کو جو چیز حق گوئی سے بازر کھتی ہے وہ خوف ہے، جس کی مختلف قسمیں ہیں، ایک خوف تو است کا ہے، جس کواس آیت میں بے اثر کیا گیا ہے اور ایک دوسری آیت میں اس کوسلمانوں کا ایک معیاری اخلاقی وصف قرار دیا گیا ہے:

﴿ وَلَا يَخِافُونَ لَوْمَةَ لَا بِيمِ اللهِ الله آئدة: ١٥)

'' يولوگ كسى ملامت كرنے والے كى ملامت سے نہيں ۋري گے۔''

لینی اہل ایمان حق کے اظہار میں لوگوں کے لعن وطعن کی پر وانہیں کرتے ۔

لعنت ملامت کے ساتھ جان و مال اور بہت ہی دوسری چیزوں کا خوف بھی انسان کوتن گوئی سے باز رکھتا ہے، کیکن اسلام نے حق گوئی کے مقابل میں ہوشم کے خوف کو بے اثر کر دیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک باررسول اللہ مُنافِیْقِ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فر مایا: ''کسی کو جب کوئی حق بات معلوم ہوتو اس کے کہنے ہے چاہیے کہ انسانوں کا خوف مانع نہ ہو۔' 4 ایک بار آپ مُنافِیَقِ نے فر مایا: ''کوئی شخص اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھے۔' صحابہ جن فَنْیَمُ نے کہا، یا رسول اللہ مَنافِیَقِ اِہم میں کوئی شخص اپنے آپ کو حقیر کیونکر سمجھ سکتا ہے؟

🐞 ابن ماجه، ابواب الفتن، باب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر:٤٠٠٧ وما*لِعدين بيرتمام حديثين نماورين* 

فرمایا: 'اس طرح کداس کواللہ کے بارے میں ایک بات کے کہنے کی ضرورت ہواوروہ نہ کہے، ایسے خص سے اللہ قیامت کے دن کہے گا کہتم کومیر ہے متعلق فلال فلال بات کے کہنے ہے کس چیز نے روکا؟ وہ کہے گا کہ انسانوں کا خوف، ارشاد ہوگا کہتم کوسب سے زیادہ میرا خوف کرنا چاہیے تھا۔' اللہ انسانوں کے مختلف السانوں کا خوف، ارشاد ہوگا کہتم کوسب سے زیادہ میرا خوف کرنا چاہیے تھا۔' اللہ انسانوں کے محتلف گروہوں میں سب سے زیادہ ہیبت ناک شخصیت ظلم پیشہ بادشاہوں کی ہوتی ہے،اس لیے ان کے سامنے حق گوئی کوآ یہ مُل ﷺ نے سب سے بڑا جہاد قرار دیا اور فرمایا:

((افضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر))

' بہترین جہادظا کم بادشاہ کے سامنے انصاف کی بات کا کہنا ہے۔''

دوسری روایت میں ''کلمحق'' کالفظے۔ 🤁

اسلام ہیں امر بالمعروف اور نہی عن الممئر کے جومدار ج قرار دیے گئے ہیں ،ان میں دوسرا درجہاسی حق گوئی کا ہے۔ چنانچہ ایک بار مروان نے عید کے دن منبر نکالا اور نماز سے پہلے خطبہ دینا شروع کیا ،اس پرایک شخص نے کہا کہ مروان تم نے سنت کی مخالفت کی ، آج تم نے منبر نکالا حالانکہ آج منبر نہیں نکالا جاتا تھا ، نماز سے پہلے خطبہ ویا حالانکہ نماز سے پہلے خطب نہیں دیا جاتا تھا ،اس پر حضرت ابوسعید خدری رہائی نے فرمایا کہ اس نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ رسول اللہ مَنَّی اُنْ اِنْ کا بہار شاد میں نے سنا ہے کہ''تم میں جو شخص برائی دیکھے اور اس کو اسے ہاتھ سے منا نے کی طاقت نہ ہوتو دل سے ، اس کے طاقت نہ ہوتو دل سے ، ایکن بیا نمان کا سب سے کمز ور ور درجہ ہے۔' بیک

صحابہ رخی اُنتہ میں حضرت ابوذ رغفاری رخی نظر کا مرتبہ جن گوئی میں بدرجہ کمال تھا، یہ وہی تھے جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد کفار قریش کے بھرے جمع میں جم میں جا کرتو حید کا نعرہ بلند کیا اور اس وقت تک خاموش نہ ہوئے جب تک مارکھاتے کھاتے ہے دم نہ ہو گئے ، لیکن اس پر بھی ان کا نشہ نہیں اتر ااور دوسر بے دن پھر جا کراعلانِ حق کیا اور وہی سزا پائی ۔ آنخضرت منگا نیج آخ نے ان کی مدح میں فر مایا کہ'' آسان کے نیج اور زمین کے اوپر ابوذ ر مخالفہ نے نیا دہ حق گوکوئی نہیں' ۔ ﷺ چنا نچے حضرت عثان رخی نفی اس پر انھوں نے بے شام میں سر ماید داری کی جوغیر اسلامی شان پیدا ہور ہی تھی اس پر انھوں نے بے منابا دارو گیر کی اور اس میں امیر معاویہ کی پر واانھوں نے ذرا بھی نہیں کی ۔

حضرت ابوسعید خدری و النفیز کہتے ہیں کہ آنخضرت مُنَافیز کہتے ایک دفعہ ایک لمبا خطبہ دیا جس میں فرمایا:'' ہشیار رہنا کہ کسی کی ہیبت تم کو اس حق بات کے کہنے سے باز ندر کھے جوتم کو معلوم ہے''۔ یہن کر حضرت ابوسعید رٹائنڈ روئے اور فرمایا کہ افسوس ہم نے ایس با تیں دیکھیں اور ہیبت میں آ گئے۔ 🗗

<sup>🏶</sup> ابن ماجه، ابواب الفتن، باب الامر بالمعروف -٤٠٠٨ ع ايضًا:٤٠١١ 🗱 ايضًا:٤٠١٢

<sup>🅸</sup> ایضًا: ۲۰۱۳ ـ 🤃 جامع ترمذی، ابواب المناقب، باب مناقب ابی ذر الغفاری ۳۸۰۱ ـ

<sup>🕻</sup> ترمذي، ابواب الفتن، باب ما اخبر النبي طَهُمُ اصحابه 🔑 ٢١٩١.



استغنا کے معنی بے نیازی کے ہیں اور ہر چیز سے بے نیازی ایک ایسا وصف ہے جو صرف اللہ تعالیٰ ہی حاصل ہے:

﴿ وَمَنْ لَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَلَمِينَ ﴾ (٣/ آل عمران :٩٧)

''اور جو (مقدور رکھے بیچھے نعمت کی) ناشکری کرے (اور حج کونہ جائے) تو اللہ دنیا جہان

ہے بیان ہے۔''

اوراس بے نیازی میں اللہ کا کوئی شریکے نہیں ہے، وہی ایک بے نیاز ہےاورساری دنیااس کی محتاج ہے: ﴿ وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَٱنْتُهُ الْفُقَدَ آءً ﴾ (۷۷/ محمد:۳۸)

''اوراللہ تو بے نیاز ہے اور تم ہی مختاج ہو۔''

انیان کی بے نیازی نہ ہے کہ اس ذات ہے نیاز کے سواد وسروں سے بے نیاز ، واوریہی چیز اسلامی بے نیاز ، واوریہی چیز اسلامی بے نیازی کے سبق کو بے نیازی کے دوسرے اسباق ہے ممتاز کرتی ہے۔ اسلام کے آئینِ اخلاق میں اس استعنااور بے نیازی کی تعلیم دواصولوں پر قائم ہے ، اول یہ کہ جو پچھ ملتا ہے ، اس کا دینے والا در حقیقت الله رتعالیٰ ہے ، اس کیا جے ، اس کے سواکسی اور کے آ گے ہاتھ نہ پھیلایا جائے ، قرآن مجید کی وہ سورت جس کوہم ہر نماز میں اور نماز کی ہر رکعت میں دہراتے ہیں ، اس کی ایک در میانی آیت ہے :

﴿ إِنَّاكَ نَعْبُدُ وَإِنَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞ ﴾ (١/ الفاتِحة: ٤)

"(اے اللہ!) ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں او تحجی سے مدد ما تکتے ہیں۔"

الله نے جا بجاا ہینے کو بندہ کااصلی کارسازاور کارفر مابتا کران کے مضطرب دلوں کوتسکین دی ہے ،فر مایا:

﴿ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ﴾ ﴿ (٣/ آل عمران:١٧٣)

''اوركيهااحچها كارسازـ''

﴿ وَكَفَّىٰ بِرَيِّكَ وَكِيرُلُّو ﴾ (١٧/ بني اسر آئيل:٦٥)

''اورتیرارب کارسازبس ہے۔''

﴿ ٱلَّا تَتَّغِذُوْ المِن دُونِي وَكِيْلًا ۞ ﴿ ١٧/ بِنَي اسر آئيل: ٢)

''میرےسواکسی کو کارساز نہ بناؤ۔''

﴿ وَكُفِّي بِاللَّهِ وَكِيْلًا ۞ ﴿ ﴿ ﴾ النسآء: ١٨)

"اورالله كارسازبس ہے-"

ایک آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پوچھتا ہے:

648 8 648

﴿ ٱلكِيْسَ اللَّهُ بِكَافِ عَبُدَةً ﴿ ﴾ ( ٣٩/ الزمر ٣٦٠)

'' كيااللهاپيځ بنده كوبسنېيں \_''

اس لیے کی شاہ ،امیر اور دولت مند کے درواز ہ کوجھا تکنے کی ضرورت نہیں ۔

دوسرااصول جس پراسلامی استغنا کی بنیاد ہے، وہ قناعت ہے۔ یعنی پیر کیم سے کم جوملا ہے،اسی پر

طمانیت حاصل کی جائے اور زیادہ کی حرص اور لا کچ نہ کیا جائے:

﴿ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ١٠ ﴾ (١/ النسآء: ٣٢)

''اورجس چیز میں اللہ نے ایک کودوسرے پر بڑائی دی اس کی ہوس مت کرو۔''

﴿ وَلَا تَهُنَّ نَيْ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهَ أَزُوا جَا مِّنْهُمْ ﴾ (٢٠/ ظه ١٣١)

''اورائی آئکھیں نہ بپاراس کی طرف جوہم نے ان میں سے طرح طرح کے لوگوں کوسامان دیا ہے۔''

بعض لوگ باوجود دولت مند ہونے کے نہایت حریص ہوتے ہیں، مال و دولت سے ان کی نیت نہیں ہمرتی اوراس کو ہر جائز و نا جائز طریقے سے حاصل کرتے ہیں، اس لیے وہ باوجود دولت مند ہونے کے مختاج ہوتے ہیں، اس لیے وہ باوجود دولت مند ہونے کے مختاج ہوتے ہیں، کین ایک شخص بہت زیادہ دولت مند نہیں ہوتا، تا ہم اللہ نے جو کچھاس کو دیا ہے، اس پر قانغ رہتا ہوا و اس سے زیادہ کی حرص نہیں کرتا، اس لیے وہ باوجود مال کی کی کے مستعنی اور بے نیاز ہے۔ اس بنا پر استعناو بے نیازی کا تعلق دولت کی کی اور بیشی ہے نہیں ہے، بلکہ روح اور قلب سے ہے اور اس مکت کورسول اللہ منافی نیازی کا تعلق دولت کی کی اور بیشی ہے نہیں ہے، بلکہ روح اور قلب سے ہے اور اس مکت کورسول اللہ منافی نیازی کا تعلق دولت کی کی اور بیشی ہے نہیں ہے، بلکہ روح اور قلب سے ہے اور اس مکت کورسول اللہ منافی نیاز کی کا تعلق دولت کی کی اور بیشی ہے نہیں ہے، بلکہ روح اور قلب سے ہے اور اس کی کی اور بیشی ہے نیاز کی کا تعلق دولت کی کی اور بیشی ہے۔

((لیس الغنی عن کثر ۃ العرض ولکن الغنی غنی النفس)) **ﷺ** ''دولت مندی مال واسباب کی کثرت کا نام نہیں ہے، بلکہاصلی دولت مندی دل کی بے نیازی ''

ای صدیث کاتر جمیش معدی نے ان لفظول میں اداکیا ہے"تونگری بدل است نه به مال"

ایک اور صدیث میں اس مکت کوآپ منگانی کے اور بھی زیادہ واضح طور پر بیان فر مایا حضرت ابو ذر ر خلافی فر مایا ۔ فر مایا: ''ابو ذرا تمہارے خیال میں مال کی کثرت کا نام بے نیازی ہے؟'' میں نے کہا، ہاں۔ خیال میں مال کی قلت کا نام حتاجی ہے؟'' میں نے کہا: ہاں۔ فر مایا: ''تو تمہارے خیال میں مال کی قلت کا نام حتاجی ہے؟'' میں نے کہا: ہاں۔ فر مایا: ''تب نیازی در حقیقت رضا و فر مایا: '' بے نیازی دل کی ہے اور محتاجی ول کی محتاجی ۔'' کے اس بنا پر بے نیازی در حقیقت رضا و

<sup>🦚</sup> صحيح بخاري، كتاب الرقاقي، باب الغني غني النفس:٦٤٤٦ـ

<sup>🥸</sup> صحيح ابن حبان، كتاب الرقائق، باب الفقر والزهد. --: ٦٨٤\_

فضاله بن عبید ر التنفظ سے روایت ہے کہ رسول الله منگاتین نے فر مایا: '' خوشخری ہواس کو جس کو اسلام کی ہدایت ملی اور اس کی روزی ضرورت کے مطابق ہے اور الله نے اس کو اس پر قانع بنا دیا ہے۔' کاللہ حضرت مہل بن سعد ر خالفنظ کہتے ہیں کہ جریل امین نے رسول الله منگاتین کو بتایا کہ ''مومن کا شرف رات کی نماز اور مومن کی عزت انسانوں سے بے نیاز ہوجانا ہے۔'' اللہ منگاتین کی عزت انسانوں سے بے نیاز ہوجانا ہے۔''

雄 فتبح الباری، ج ۱۱، ص: ۲۳۲\_

<sup>🛊</sup> ابو داود، كتاب الزكواة، باب في الاستعفاف:١٦٤٤\_

<sup>🗱</sup> صحيح ابن حبان، كتاب الرقائق، باب الفقر والزهد - ٧٠٣٠

<sup>🏚</sup> مستدرك حاكم، كتاب الرقاق، ج٤، ص: ٣٢٥.



رذائل کے معنی

رذائل (بیخی بری خصاتیں) وہ اخلاق ذمیمہ ہیں، جن کو اللہ تعالی ناپیند فرما تا ہے۔ جن سے بیخیے کا تھم اس نے اپنے بندول کودیا ہے، جن کے کرنے والے اس کے حضور میں گنا جھار تھیں، جن کی برائی کو ہر تقلمند جانتا اور مانتا ہے اور جن کے بدولت انسانی افر اداور جماعتوں کورو حانی اور مادی نقصانات پہنچتے ہیں اور ان کی معاشر سے بنا ہو جو جاتی ہیں، وربادی کا سبب بن جاتے ہیں، بناہ ہو جاتی ہیں، بلکہ جب وہ کسی قوم میں عام ہو جاتے ہیں تو پوری قوم کی تباہی و بربادی کا سبب بن جاتے ہیں، لینی اس کی دینی وربادی کا سبب بن جاتے ہیں، لینی اس کی دینی وربادی کا سبب بن جاتے ہیں، میں مارور اور سعادت اور اقبال کا دروازہ اس پر بند ہو جاتا ہے۔ رف اکل کے قرآنی نام

اس قسم کے رزائل کے متعدداوصافی نام قرآن پاک میں آئے ہیں ، مثلاً: اکثر ان کو مُنگر (بری باتیں اور فحشاء (بحیائی) اور بھی فَاحِشَةُ (نحش) سَبِّنَةٌ (بُرا) سُو (برائی) مَکُرُوْه (نالبندیده) خطاً (ناصواب یا بھول) اشم (گناه) عُدُوان (زیادتی ) وغیرہ کہا گیا ہے۔ ان بی لفظوں سے اندازہ ہوگا کر ذائل سے متصف ہونا کتنا گھنا وَنااور نفر سے کو قائل سے اور یہ کہ وہ ایسے کام ہیں ، جو عقل اور شرع دونوں کی نگا ہوں ہیں بدنما ہیں ، فرمایا:
﴿ وَلَا تَقْتُلُوْا اُولَادَکُمُ خَشُیةَ اِمُلَاقٍ \* تَحُنُ نَذُرُقُهُمْ وَاِیاً کُمُ اِنَّ قَتْلَهُمْ کَانَ خِطاً
کیڈراہ وکا تَقْدُبُوا الزِّنِی اِنَّهُ کَانَ فَاحِشَةً \* وَسَاعَ سَبِیلًا ﴿ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰ

''اوراپنے بچوں کو مفلس کے ڈرے مت مارڈالو، ہم ہیں ان کواورتم کوروزی پہنچاتے ، بے شبدان کا مار ڈالنا بڑی چوک ہے اور زنا کے پاس مت جاؤ بے شبہ یہ بے حیائی اور بری راہ ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اورز مین میں اتر اکرنہ چل کہ تو زمین کو پھاڑ ڈالے گا اور نہ لسبائی میں پہاڑ کو پینچ جائے گا،

ان میں سے جوبری بات ہے وہ تیرے پروردگار کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔''

ر ذاکل کے لئے قر آن پاک کاسب سے عام لفظ منکر ہے، چنانچے سورہ مائدہ میں جن برائیوں کی روک ٹوک نہ کرنے پر بنی اسرائیل کوملامت کی گئی ہے،ان کوایک بی لفظ منکر سے اداکیا گیا ہے:

﴿ كَانُوْ الْاِيتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرِ فَعَلُوْهُ ﴿ لَيِنْسَ مَا كَانُوْ الْفَعَلُوْنَ ۞ ﴾ (٥/ المآندة: ٧٩)

ایک بدکارقوم کی برائیاں گنائی جارہی ہیں،اس سلسلہ میں ہے:

المندر الفاح المختلف و المغشم و المناسرة و

(10,0) غذرة والمروم خوال المراه والمراه على المراه والمراه والمراع والمراه والمراه والمراه والمراه والمراه والمراه والمراه والمراع والمراه والمراه والمراه والمراه والمراه والمراه والمراه والمراع والمراه والمراه والمراه والمراه والمراه والمراه والمراه والمراع

-جـــائيلالاخـائاباء، ننجـاخـــ مكر يكول

( controlly ( controlly control )

<sup>-</sup> ۱۰۰۱ - الله بي بي جو يا طبري تيسيد آييت ما يحور جوزه ۱۶ او ي

۱۵۰۱- العبومري لفظ فعش ولسان العرب لفظ فاحش (ير "فحش" على ١٥٠٤.

آئیت میں ممانعت نہ کی ہو۔ # اس آیت میں منہیات کے سلسلہ میں نتین لفظ آئے ہیں، فحشا اور منکر اور بغی ان میں سے ہر لفظ کی تھوڑ کی تشریح کی ضرورت ہے۔

فحشا كيمعني

ان میں پہلالفظ فَ حُشَاءَ ہے، جس کی دوسری صورت فَاحِشَةٌ کی ہے، یے لفظ فش سے نکلاہے، جس کے اصلی معنی حدے آگے بڑھ جانے کے ہیں۔ ﷺ اوراس کے دوسر بے لازی معنی جع بینی برائی کے ہیں، کیونکہ جس چیز کی جوحد خالقِ فطرت نے مقرر کردی ہے، اس ہے آگے بڑھنا فیج یعنی برائی ہے، یا یہ کہ جو برائی صدید زیادہ ہوجائے وہی فحفا کہلاتی ہے، قرآن پاک نے گناہ کے معنی میں صدود الہی ہے تعدی اور تجاوز کے الفاظ بھی استعال کیے ہیں، مثال سے یوں جھے کہ اللہ تعالی نے انسان کی قوت شہوانی کی تسکین کے لئے کچھ حدیں مقرر فرما دیں، اب جوان صدول سے آگے بڑھتا ہے وہ تعدی صدود اور فحشا اور فاحشہ کا مرتکب ہوتا ہے، فرمایا:

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُدُوجِهِمْ حَفِظُونَ ﴾ إِلَّا عَلَى أَزُواجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتُ أَيْمَانَهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلَكُونَ ﴾ (٢٣/ المؤمنون:٥-٧) مَلُوْمِيْنَ ﴿ فَكُنِ الْبَتَعَى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَأُولِلِكَ هُمُ الْعَدُونَ ﴾ (٢٣/ المؤمنون:٥-٧) ''اور جوا پَي شرم گاموں كى تَلْهِبانى كرتے ہيں، كين اپنى بيويوں پريا اپنے ہاتھ كى مملوكہ پر، تو اضيں ملامت نہيں كى جائے گى، پھر جوكوئى اس كے سواكوئى ذھونڈے تو وہى حدے بڑھنے والے ہیں۔''

اس لیے زنا کانام ہی فاحشہ رکھا گیا ہے اوراس کے معنی ہی امرِ فتیج کے ہوگئے ہیں، قرآن نے کہا ہے:

﴿ وَلَا تَقُر بُوا اللّٰهِ فَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ﴿ وَسَآءَ سَبِيلًا ﴾ (١٧/ بنی اسر آنبل: ٣٢)

''اورزنا کے نزدیک نہ جاؤ کیونکہ یہ'' فاحش'' (یعنی فتیج بات) اور بری راہ ہے۔''
اور وسعت کے ساتھ اس کا اطلاق ہر محش گوئی اور مخش کاری پر ہوتا ہے، جس کی ہر نوع سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندہ کو بازر ہے گی تاکید کی ہے۔

نے اپنے بندہ کو بازر ہے کی تاکید کی ہے۔

منكر سيمعني

دوسرالفظ منکر ہے،اس کے نغوی معنی ناشناسا کے ہیں۔مطلب بیہ ہے کہ جو کام لوگوں میں عام طور سے پیند کیا جاتا ہے اور جس کا کرنے والا لوگوں میں ممدوح ہوتا ہے، وہ تو جانا پہچانا کام ہے، اس لئے اس کو معروف (شناسا) کہتے ہیں اور جو کام ہر طبقہ میں ناپہند کیا جاتا ہے اوراس کا کرنے والاسب کی نگاہ سے گرجاتا ہے، وہ منکر (ناشناسا) ہے۔حضرت ابراہیم عالیہ لیا کے سامنے کچھانا شناسامہمان آجاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں:

﴿ قَوُمٌّ مُّنَكِّرُونَ۞﴾ (١٥/ الحجر:٦٢ و٥/ الذاريات: ٢٥)

<sup>🦚</sup> ابن جریر طبری تفسیر آیت مذکور جزء:۱۶،ص:۱۰۰ـ

<sup>🗱</sup> الصحاح للجوهري لفظ فحش ولسان العرب لفظ فاحش زير "فحش" ج٢، ص:١٠٥٦-

وَسْنَوْالْنَبِينَ الْمُعْلِينِ الْمِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمِعْلِينِ الْمِعْلِينِ الْمِعْلِينِ الْمِعْلِينِ الْمِعْلِينِ الْمِعْلِينِ الْمِعْلِينِ الْمِعْلِينِ الْمُعِلِي الْمِعْلِينِ الْمِعْلِينِ الْمِعْلِينِ الْمِعْلِينِ الْمِعْلِينِ الْمِعْلِينِ الْمِعْلِي الْمِعْلِينِ الْمِعْلِينِ الْمِعْلِينِ الْمِعْلِيلِينِ الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِ

''لوگ ان جانے اوران پیچانے ہیں۔''

حضرت یوسف عَالِیَلاِ کے سامنے جب ان کے بھائی آئے تو انھوں نے تو بہجان لیا، مگر وہ لوگ ان کو بہجان نہ سکے،اس موقع برقر آن میں ہے:

﴿ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ﴿ ﴾ (١٢/ يوسف:٥٨)

''یوسف نے توان کو بہچان لیا ،گر و ہ ان کو نہ بہچان سکے۔''

نا گواری کی حالت میں انسان کا چیرہ ہڑخض کونظر آتا ہے کہ وہ کس طرح بگڑ جاتا ہے اوراس کے طور و مرد میں میں میں نگاتی ہے نہ سے جب نہ میں انسان

اندازے بدابیهٔ ناگواری ظاہر ہونے لگتی ہے، یہ کیفیت بھی منکر ہے، فرمایا:

﴿ وَإِذَا تُتَلَّى عَلَيْهِمُ الْتُنَا بَيِّنْتِ تَعْرِفُ فِي وُجُوْةِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ عَيَكَادُونَ يَسْطُونَ

بِالَّذِيْنَ يَتُلُونَ عَلَيْهِمُ إِيْتِنَا ۗ ﴾ (٢٢/ الحج:٧٧)

''اور جبان( کافروں) کو ہماری کھلی ہوئی آیٹیں سنائی جا ئیں ،تو کافروں کے چہروں میں تو منکرکو( گبڑی ہوئی شکل) پہچانے گا ،نز دیک ہوتے ہیں کہ دہ ان پر جو ہماری آیٹیں سناتے ہیں ،حملہ کر میٹھیں ۔''

اس آیت میں ناخوشگواری کے اثر سے چہرہ میں جو بدنمائی پیدا ہوتی ہے،اس کومئر کہا گیا ہے۔ان آتیوں سے معلوم ہوا کہ مئر وہ کام ہیں، جن کو ہر شخص فطرۃ اور بلا شبہ ناپسند کرتا ہے اوران کی برائی الی کھلی ہوتی کہ اس پرکسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی اور یہی سبب ہے کہ ہر مذہب وملت اور ہرا پچھے تمدن و تہذیب میں وہ کیسال برے سمجھے جاتے ہیں۔

بغی کے معنی

تیسرالفظ بغی ہے،جس کے فظی معنی کسی پرزیادتی یا دست درازی کرناہیں:

﴿ خَصْمُنِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ ﴾ (١٨/ ص: ٢٢)

" ہم دوجھگڑنے والے ہیں ،ایک نے دوسرے پرزیادتی کی ہے۔"

الله فرما تا ہے کدا گرلوگوں کو بے انتہادولت دے دی جائے تو وہ ایک دوسرے پرزیادتی کرنے لگیں:

﴿ وَكُوْبِسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَعَوْا فِي الْأَرْضِ ﴾ ( ٤٢/ الشوري:٢٧)

''ادراگراللہاہیے بندوں کے لئے روزی پھیلا دے تو دہ زمین میں زیادتی کریں۔''

اسی سورہ میں ہے:

﴿ إِنَّهَا السَّمِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ " ﴾

(٤٢/ الشوري:٤٢)

''راہ ان ہی پرہے جولوگوں پرظلم اور زمین میں زیادتی کرتے ہیں۔''



ان آیتوں ہے معلوم ہوا کہ بغی کے معنی دوسروں پرزیادتی اور تعکدی کے ہیں۔

اخلاق ذمیمہ برے کیوں ہیں

اس تفصیل سے ظاہر ہوا کہ رذائل تین یعنی: فحشاء ، منکو اور بغی میں مخصر ہیں۔صفات ذمیمہ فحشا یعنی حددرجہ فتیج اور بے حیائی کے کام ہیں اورائی باتیں ہیں، جن کوسارے انسان فطرۃ ٹاپند کرتے ہیں اوران کے جائز کردینے سے دوسرول کے حقوق پر تعدّی لازم آتی ہے۔

سورهٔ اعراف کی ایک آیت ہے:

﴿ قُلْ إِنَّهَا حَرَّمَ رَبِّي أَلْفُواحِشَ مَا ظَهُرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴾

(٧/ الاعراف:٣٣)

''اے پیغیبر! کہددے کہ میرے پروردگارنے برائی کے سارے کاموں (فواحش) کو جو کھلے ہوں یاچھپے اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کومنع کیاہے۔''

اس آیت میں بھی رذائل کو تین لفظوں میں منحصر کیا ہے، ایک فواحش یعنی برائی اور بے حیائی کے سارے کام جو کھلے ہوں یا چھپے، دوسرے گناہ کے کام اور تیسر نے ناحق زیادتی ،ان اخلاقِ ذمیمہ کی جن کو ہر فدہ بند اور ہرانسانی معاشرت نے کیسال برا کہا ہے، اگر تحلیل کی جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ در حقیقت برائی اور بے حیائی کے کام ہیں اور دین وشرافت کی نگاہ میں گناہ اور ناپسندیدہ ہیں اور اگران کو جائز تھہرایا جائے تو افراد کے باہمی حقوق سے ایمان اٹھ جائے اور کسی کی جان و مال اور عزت و آبر وسلامت ندر ہے۔ بھی رذائل کی ترتیب

ان رذائل کی ترتیب دونظریوں کے مطابق دی جاسکتی ہے، ایک یہ کہ سی برائی کے اثر کا دائر ہ کتناوسی ہے اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ناپند یہ ہ اور عدم رضا ہے کس کوکتنالگاؤ ہے۔ اوپر کی آیت میں ترتیب کے ساتھ رذائل کو تین بڑے عنوانوں میں گویاتھ ہی کر دیا گیا ہے، سب سے پہلے فحشا پھر منکر ، پھر بغی فَ ہُ ہُ شَاء میں جس برائی کی طرف اشارہ ہے، وہ اساسا ایک فردکی ذات تک محدود رہتی ہے، جیسے ننگے رہنا، بدکاری میں مبتلا ہونا وغیرہ۔ منکر سے پوری جماعت کی معاشرتی زندگی متاثر ہوتی ہے، جیسے شوہر کاظلم ، باپ کی سنگدلی ، اولاد کی نالائقی اور بغی جماعت کی معاشرتی زندگی متاثر ہوتی ہے، جیسے چوری ، تل ، ڈاکہ وغیرہ۔ نالائقی اور بغی جماعت سے آگے بڑھ کر پورے ملک و ملت کو چھالیتی ہے، جیسے چوری ، تل ، ڈاکہ وغیرہ۔

یہ تو ایک نظریہ کے مطابق رذائل کی ترتیب ہوئی۔ دوسرے نظریہ کے روسے پہلے صفاتِ ذمیمہ ہیں جن سے اللّٰہ کی رحمت چھن جاتی ہے، پھروہ برائیاں ہیں، جواللّٰہ کی محبت سے محروم کردیتی ہیں اور پھروہ ہیں جو رضائے الٰہی سے خالی ہیں۔

اللہ منطق اصطلاح میں فیصشاء، منکو اور بعلی میں مانعۃ المخلو ہے، یعنی کی بداخلاقی میں ان تینوں کا اجتماع تو ہوسکتا ہے، مگر کو کی بداخلاقی ان تینوں میں سے کسی ایک سے خالی نہیں روسکتی ، یعنی ہر بداخلاقی میں تینوں کا یا تینوں میں سے ایک کا پایا جانا ضروری ہے۔



انسان کے سارے اخلاق ذمیمہ میں سب سے زیادہ بری اور مذموم عادت جھوٹ کی ہے۔ یہ جھوٹ خواہ زبان سے بولا جائے یا عمل سے ظاہر ہو جائے ، کیونکہ ہمارے اعمال کی بنیاد اس پر ہے کہ وہ واقعہ کے مطابق ہوں اور جھوٹ ٹھیک اس کی ضد ہے، اس لئے یہ برائی ہوشم کی قولی اور عملی برائیوں کی جڑ ہے، انسان کے دل کے اندر کی بات سوااللہ کے کوئی دوسر انہیں جانتا، کوئی دوسر اکسی شخص کے متعلق اگر بچھ جان سکتا ہے یا باور کرسکتا ہے تو اس کی ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ شخص خود اپنی زبان یا عمل سے اس کو ظاہر کرے۔ اب اگر وہ اپنی اندرونی ضجے اور واقعہ کے مطابق بات جان ہو جھ کرنہیں ظاہر کرتا بلکہ اس کے خلاف ظاہر کرر ہا ہے تو وہ ساری دنیا کوفر یب دے رہا ہے، ایسے شخص میں دنیا کی جو برائیاں بھی نہ ہوں وہ کم ہے، کیونکہ اس نے تو اس آئینہ کوتو ڑ ڈ الا ہے ، جس میں حقیقت کا چیرہ نظر آتا ہے۔

اسی لئے نبی کی پہلی صفت میہ ہے کہ وہ صادق ہو، چنانچی بعض پینمبروں کے لئے میصفت کے طور پر بولا گیا ہے، فر مایا:

> ﴿ وَاذْ كُرُ فِي الْكِتْبِ اِدْدِيْسَ ُ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيْقًا لَيْتًا ۗ ﴾ (١٩/ مريم:٥١) ''اوراس كتاب ميس اوريس كاذ كركر، وه بيشك برُ اسجا نبي تفا-''

ای لیے جو کا ذہ ہے وہ نبی نہیں ہوسکتا ، کیونکہ پھراس کے دعویٰ ادر پیام پرکسی کو بھروسہ کیونکر ہوگا۔ حضرت مویٰ غالِیٰلا نے جب اپنی نبوت کا دعویٰ فرعون کے سامنے پیش کیا اوراس نے اس کے ماننے ہے انکار کیا تو اس کے ایک درباری نے جو دل میں مسلمان تھا ، فرعونیوں کے سامنے حضرت موسی غالِیٰلا کے صدقِ نبوت یران کی عام سےائی ہی ہے دلیل پیش کی اور کہا کہ جھوٹا اللہ کا نبی نہیں ہوسکتا :

﴿ وَإِنْ يَتَكُ صَادِقًا يُتِّينِكُمُ بِعُضُ الَّذِي يَعِدُكُمُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهُدِي مَنْ هُو مُسْرِفٌ كَذَّابٌ۞ ﴾

(٤٠) المؤمن:٢٨)

''اگریہ جھوٹا ہوگا تواس کا جھوٹ ای پر پڑے گا اورا گرسچا ہوگا تو تم پر پڑے گا کوئی وعدہ جوتم کو دیتا ہے، بےشک اللّٰداس کوراہ نہیں دکھا تا جو بے با کے جھوٹا ہو۔''

اس میں میلیج بھی چھپی ہے کہ مدعی نبوت کے برخلاف فرعون اپنے ہر کام کرگز رنے میں بے باک اور جھوٹا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ جھوٹے انبیا علیہ کا راہ سے ہٹے ہوئے ہیں اور کفار کے طور دطریق پر چلتے ہیں۔ روم کے قیصر نے بھی اپنے دربار میں ابوسفیان سے جو باتیں پوچھی تھیں، ان میں ایک یہ بھی تھی کہ مکہ کا مدعی اپنے دعوائے نبوت سے پہلے کیا جھوٹ بھی بولا کرتا تھا؟ ابوسفیان نے جواب دیانہیں۔ قیصر نے کہا، جو وَيُنْدُونُونَ اللَّهِ اللَّهِ

بنده پرجھوٹ نہیں با ندھتاوہ اللہ پرجھوٹ باندھے گا؟ 🗱 نیہیں ہوسکتا۔

قرآن پاک میں نبی کی صدافت کی دلیل میں ایک اور آیت ہے:

﴾ تَنَوَّلُ عَلَى كُلِّ اَقَاكِ ٱلْبِيْمِ ﴿ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَٱلْكُرُ هُمْ كُذِيبُونَ ﴿ ﴾ (٢٦/ الشعر آء: ٢٢٣) ''شيطان اترتے ہیں ہرجھوٹے گنا ہگار پر، لا ڈالتے ہیں سی بات اور بہت ان میں جھوٹے ہیں۔''

اس سے بھی معلوم ہوا کہ جھوٹ انبیائے کرام ملیکام کی سنت اور دوش کے سراسر خلاف ہے ،اس لیے جو جھوٹا ہوتا ہے اس کے دل سے اللہ کی روثنی (ہدایت ) بجھ جاتی ہے ،ارشاد ہے :

> ﴿ إِنَّ اللهُ لَا يَهُمِي مَنْ هُوَ كُذِبٌ كَفَارٌ ﴾ (٣٩/ الزمر: ٣) "بيشك الله الكورانبيس وكها تاجوجموثا بيء احسان نبيس مانتا."

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ جھوٹ کی برائی کی وسعت اتنی ہے کہ کفر بھی اس میں آجا تا ہے،جس سے
زیادہ بری چیز کوئی دوسری نہیں اور جس کے لیے نجات کا ہر دروازہ بند ہے۔اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دائر ہوسج ہے،وہ دنیا کے ذرہ ذرہ کو گھیرے ہوئے ہے،اس کی رحمت کی چھاؤں میں ساری کا نئات آ رام کررہی ہے، مگر رحمتِ الٰہی کے اس گھنے سامیہ سے وہ باہر ہے،جس کا منہ جھوٹ کی بادسموم سے جلس رہاہے۔

اسلام کے لغت کا تخت ترین لفظ' لعنت' کے معنی'' اللہ کی رصت سے دور کی اور محرومی' کے ہیں، قرآن پاک میں اس کا مستحق شیطان بتایا گیا ہے اور اس کے بعد یہودیوں، کا فروں اور منافقوں کو اس کی وعید سنائی گئ ہے، لیکن کسی مومن کو کذب کے سوااس کے کسی فعل کی بنا پر لعنت سے یا ذہیس کیا گیا۔ جھوٹ بولنے اور جھوٹا الزام لگانے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ جو جھوٹا ہواس پر اللہ کی لعنت کی جائے مبابلہ کے موقع پر

ا صحیح بخاری، كتاب بدء الوحی: ٧- الله صحیح بخاری، كتاب الادب، باب قوله تعالى: ﴿ وَكُونُوا مِع الصادقِينِ ﴾: ٢٩٧٦ وجامع ترمـذی، ابـواب البر والصلة، باب ماجاء في الصدق: ١٩٧١ وابوداود، كتاب الادب، باب التشديد في الكذب: ٤٩٨٩ هـ في مسند احمد، ج٢، ص:١٧٦-

السِّنْ الْفِيْنَ الْمُعَالَّذِينَ الْمُعَالِّذِينَ الْمُعَالَّذِينَ الْمُعَالِّذِينَ الْمُعَالِّذِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِّمِ

فرمایا گیا که دونوں فریق خدائے تعالیٰ ہے گڑ گڑ ا کر دعا مأنگیں کہ جوہم میں جھوٹا ہواس پراللہ کی لعنت ہو:

﴿ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَةَ اللهِ عَلَى الْكَذِيثِينَ ۞ ﴾ (٣/ آل عمران:٦١)

'' پھردعا کریں، پھرجھوٹوں پراللّٰہ کی لعنت بھیجیں۔''

میاں بیوی کےلعان کیصورت میں جب شوہر بیوی پر بدکاری کاالزام لگائے ادر شوہر کے پاس اس کا کوئی گواہ نہ ہوتواس کو عیار دفعہ اپنی ہیجائی کی قتم کھانے کے بعدیا نچویں دفعہ پہ کہنا پڑے گا:

﴿ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَذِيثِنَ ٥ ﴾ ( ٢٤ / النور: ٧ )

''اس پراللّٰہ کی لعنت ہو،اگروہ جھوٹوں میں ہے ہے۔''

اس ہےمعلوم ہوا کہ جھوٹ ایسی بری چیز ہے کہ جواس کا مرتکب ہوتا ہے، وہ کا فروں اور منافقو ل کی طرح کی بددعا کامشخق ہوتا ہے۔

جھوٹ کی ایک قتم یہ بھی ہے کہ جان کر کوئی انجان بن جائے ، حق کاعلم رکھ کراس کے اظہار سے باز رہے،اللہ تعالیٰ نے ایسے جھوٹوں پر بھی لعنت فر مائی ہے:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُونَ مَا آنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنْتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّتُهُ لِلنَّاسِ فِي

الْكِتْبِ الْوَلْبِكَ يَلْعَنْهُمُ اللهُ وَيَلْعَنَّهُمُ اللَّعِنُونَ ﴿ ﴾ (٢/ البقرة: ١٥٩)

''بے شک جو چھپاتے ہیں جوا تارہ ہم نے صاف تکم اور راہ کے نشان ،اس کے بعد کہ ہم نے کتاب میں ان کوانسانوں کے لیے کھول کر کہہ دیا ہے،ان پرالٹدلعنت بھیجتا ہے اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔'

یے جھوٹ کی سلبی صورت ہے، کیونکہ اس خاموثی اور اخفا سے مقصود یہ ہے کہ لوگ اس حق کو باور نہ کریں اور اس کو کو باور نہ کریں اور اس کو جھوٹا سمجھیں، اس لیے وہ جھوٹ کے گوقو لائنہیں الیکن عملاً مرتکب ہوتے ہیں اور نفاق کی پرورش کرتے ہیں۔ نفاق اس کو کہتے ہیں کہ دل میں کچھ ہواور زبان پر کچھ، اس لیے جومنافق ہوگا وہ جھوٹا ہوگا، چنانچے قرآن پاک نے بھی اس کی تقدیق کی ہے، فرمایا:

﴿ وَاللَّهُ يَثْهَدُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكَذِبُونَ اللَّهِ عَلَى الْمَنافقون ١٠)

''اوراللّٰد گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔''

اس لیے آنخصرت سُلَیْتُیْم نے جھوٹ کومنافق کی نشانی قرار دیا ہے، فرمایا که''منافق کی پیچان تین ہے، جب کہے جھوٹ بولے، جب وعدے کرے پورانہ کرے اور جب امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔'' **4** لفظوں میں توبہ با تیں تین ہیں،کین حقیقت میں بیا یک ہی شکل کی تین مختلف تصویریں ہیں،جھوٹ با تیں کرنا

عصديح بخارى، كتاب الادب، باب قوله تعالى: ﴿ يايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ﴾: ٦٠٩٥ــ

﴿ أَفَّاكِ أَثِيْوِكُ ﴾ (٢٦/ الشعرآء:٢٢٢)

'' حجوث بولنے والا گنامگار۔''

﴿ كَٰذِبُ كَفَارٌ ۞﴾ (٣٩/ الزمر :٣)

''حجوث بولنے والا ،احسان کاحق نہ ماننے والا ۔''

﴿ **مُسْرِفٌ كُنَّاابٌ**۞﴾ (٤٠/ المؤمن:٢٨)

'' بے باک جھوٹا۔''

ان آیوں نے بتایا کہ جھوٹا گنا ہوں میں ات پت ہوتا ہے، کیونکہ جھوٹ کی عادت کے سبب سے وہ کسی برائی کے کرنے سے جھکتا نہیں، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ موقع پر جھوٹ بول کر میں اس کو چھپالوں گا، اس لیے وہ ہر برائی کے کرنے پر آمادہ ہوجا تا ہے۔ جو جھوٹا ہوگا وہ اپنے کسی محن کا احسان بھی نہیں مانے گا، کیونکہ جو خود جھوٹا ہے وہ دوسرے کو بھی اس کے عمل اور نیت میں جھوٹا بی سمجھے گا اور اگر وہ زبان سے کہ بھی کہ میں مانتا ہوں تو کسی کو اس بات پر یقین کا ہے کو آنے لگا۔ اس طرح جو جھوٹ بولتا ہے اس کو کسی برے سے برے کام کے کرنے میں باک نہیں ہوتا ، وہ ہرگناہ پر دلیراور صدیے بڑھ جا تا ہے۔

جھوٹ کی عام قتم تو یہی ہے کہ زبان سے وہ کہا جائے جودل میں نہیں، یااس کے اندرونی علم ویقین کے خلاف ہو، کیکن میر کذبی تولی یعنی زبان کا جھوٹ ہے۔ کذبی ملی یعنی عمل کا جھوٹ میہ ہے کہ جو کہا جائے وہ نہ کیا جائے:

﴿ بِمِمَاۤ الْمُعُمَّا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوْا يَكُنْدِبُوْنَ ﴾ (٩/ التوبة: ٧٧)

''اس ليے كه الله ہے جو وعده كيا تھااس كے خلاف كيا اوراس ليے كه جموث بولتے تھے۔'

اس جموث كے سبب ہے ان كے دلوں ميں نفاق نے جگہ كيڑى بشم كھا كراور وعده كر كے كسى كام كو
طاقت ركھ كر پجرنہ كرنا ، ايك شم كافريب تو ہے بى ، مگر جموث بھى ہے اور ايسا جموث جوم بلك ہے:
﴿ وَسَيَعْلِفُونَ بِاللّٰهِ لِوَ اسْتَطَعْنَا كَنَّرَجْنَا مَعَكُمْ \* يُفْلِكُونَ ٱنْفُدُهُمْ \* وَاللّٰهُ يَعْلَمُ إِنَّا هُومُ

لَكُذِبُونَ فَي ١٩/ التوبة: ٤٢)

السِنْ وَالْفِيقُ الْمُحِينِينَ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَالِمِينِينَ الْمُعَلِينِينَ الْمُعَلِينِينَ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِينَ الْمُعَلِينِينَ الْمُعَلِينِينَ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلَّي الْمُعِلَّي الْمُعِلَّي الْمُعِلَّي الْمُعِلَّي الْمُعِلِي الْمُعِلَّيِّ الْمُعِلَّيِّ الْمُعِلِي الْمُعِلَّيِّ الْمُعِلَّيِّ الْمُعِلَّيِ الْمُعِلِي الْمُعِلَّيِ الْمُعِلَّي الْمُعِلَّي الْمُعِلَّي الْمُعِلَّيِ الْمُعِلَّيِ الْمُعِلَّيِ الْمُعِلَّيِ الْمُعِلَّيِّ الْمُعِلَّيِّ الْمُعِلَّيِّ الْمُعِلَّيِّ الْمُعِلَّيِّ الْمُعِلَّيِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلَّيِّ الْمُعِلِي الْمُعِلَّيِّ الْمُعِلَّيِي الْمُعِلَّ الْمُعِلَّيِّ الْمُعِلَّيِّ الْمُعِلَّيِّ الْمُعِلِي مِلْمِلْ

''اور دہ قتم کھائیں گے کہ ہم کومقد ور ہوتا تو ہم تمہارے ساتھ لڑائی میں چلتے ،وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں اور اللّٰد کومعلوم ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔''

سورہُ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے ان صادقین کا ذکر فر مایا ہے،جنہوں نے اپنی سچائی کاعملُ ثبوت دیا اور جوعملٰ حجو ٹے تھہرےان کومنافق کا خطاب دیا ہے ،فر مایا :

﴿ لِيَمْنِيَ اللَّهُ الصَّدِقِيْنَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنْفِقِيْنَ إِنْ شَأَءَا وَيَتُوْبَ عَلَيْهِمْ ۗ

(٣٣/ الاحزاب:٢٤)

''تا کہ اللہ پچوں کوان کی سچائی کے سبب سے اجر دے اور منافقوں کوسز ادے اگر چاہے یا ان پرر جوع ہو( یعنی مسلمان ہوجا کیں تو معاف ہوجائے )''

انسان کی طرح اس کاعضوعضو بھی جھوٹ کا مرتکب ہوسکتا ہے، فرمایا:

﴿نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۞ ﴿ ٩٦/ العلق: ١٦)

''حجوثی خطا کار پبیثانی۔''

ہر چند کہاس کواستعارہ کہیے، پھر بھی بیشانی کا حجھوٹ کلنک کا ٹیکا ہے، جومٹ نہیں سکتا۔ اسی طرح ریا کاری کرنااور جونہیں ہےا سینے کو وہ دکھانے کی کوشش کرنا بھی عملاً حجھوٹ ہے:

﴿ قَالُوْا لَوْ نَعْلُمُ قِتَالًا لاَ البَّعْنَكُمُ مُ هُمُ لِلْكُفْرِيَوْمَ مِنِ الْحُرْبُ مِنْهُمُ لِلْإِيْمَانِ ؟ يَقُونُونَ ﴿ قَالُوْا لَوْ نَعْلُمُ قِتَالًا لاَ البَّعْنَكُمُ مُ هُمُ لِلْكُفْرِيَوْمَ مِنِ اقْرَبُ مِنْهُمُ لِلْإِيْمَانِ ؟ يَقُونُونَ

بِأَفُواهِهِمْ مَّالَيْسَ فِي قُلُونِهِمْ \* ﴾ (٣/ آل عمران :١٦٧)

''انھوں نے کہااگر ہم جانیں کہاڑائی ہوگی تو ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں ،وہ اس وقت ایمان نے زیادہ کفرے قریب ہیں ،وہ منہ ہے وہ کہتے ہیں جوان کے دل میں نہیں ۔''

دل کے ان بیاروں کے متعلق جومسلمانوں اور یہود بوں دونوں کوخوش رکھنا جا ہتے تھے اورمسلمانوں کو

آ كرايي صلح بيندي كاحمونا يقين دلاتے تھے، الله تعالى نے فرمايا:

﴿ أُولَٰإِكَ الَّذِيْنَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ ۚ ﴾ (١/ النسآء:٦٣)

''یہوہ ہیں جن کے دل کا حال اللہ جانتا ہے۔''

ایسے ہی وہ مخص جوابے آپ کو وہ دکھانا چاہے جو وہ نہیں ہے یا اپنے میں وہ باور کرانا چاہے جواس میں نہیں ہے جوہ نہیں ہے جاس میں نہیں ہے جوہ نہیں ہے جوہ کہ یا رسول اللہ! میں ہے جھوٹا ہے۔ ایک دفعہ ایک عورت نے آنخضرت مٹائٹینلم کی خدمت میں آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ! میری ایک پڑوئن (سوئن) ہے، کیا اگر میں بینظا ہر کروں کہ مجھے شوہر نے بید دیا بد دیا اور واقعہ بیٹ ہوں نہ ہوں کہ دوجا ہے بہنے جلانا مدنظر ہوتو کیا یہ بھی گناہ ہے؟ فرمایا :''جو جتنا نہیں دیا گیا استنے کا دکھا واکر نے والا جھوٹ کے دوجا ہے بہنے والے کی طرح ہے۔' یک صدیث کے شارح کہتے ہیں کہ دوجا ہے بوں کہ جواس کے پاس نہیں اس کا ہونا اپنے والے کی طرح ہے۔' بیک صدیث کے شارح کہتے ہیں کہ دوجا ہے بوں کہ جواس کے پاس نہیں اس کا ہونا اپنے

🎁 ابوداود، كتاب الادب، باب فيمن يتشبع بمالم يعط:٩٩٧ ٤

النِينَةِ النَّذِيُّ الْمُعَالِّذِيُّ الْمُعَالِّذِيُّ الْمُعَالِّذِيُّ الْمُعَالِّذِيُّ الْمُعَالِّذِيُّ الْمُعَالِّ

پاس بتانا جموث کا ایک جامہ موااور جس نے جونہیں دیا،اس کا دینا بتانا اس پرجموث باندھناہے، یہ جموث کا دوسرا جامہ ہوا۔ اس طرح جو عالم نہیں وہ اپنے کو عالم باور کرانے کی کوشش کرے، جودولت مندنہیں وہ دولت مندی کا دکھاوا کرے، بعنی کسی کے پاس جو چیز نہیں اس کواپنے پاس دکھانے کی کوشش کرنا، در حقیقت دوسروں کوفریب دسینے کی کوشش کرنا، در حقیقت دوسروں کوفریب دسینے کی کوشش ہے۔ خالباس کے مرکے بال جھوٹے ہوں،اس کی ممانعت کی گئ ہے کہ وہ صنوی بال لگا کرا ہے بالوں کولمبابنا ہے ،آنخضرت منا تی کی نے اس کو بھی ڈور فر مایا ہے۔

جھوٹ کے بہت سے مرتبے ہیں، ایتھے ایتھے لوگوں کا بیرحال ہے کہ وہ بے ضرر جھوٹ کو برانہیں جانتے، جیسے اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ بچوں کو بہلا نے کے لیے ان سے جھوٹے وعدے کر لیتے ہیں اور سبحتے ہیں کہ وہ ان وعدوں کو تھوڑی دیر میں بھول جائیں گے اور گو ہوتا بھی اکثر بہی ہے، مگر جھوٹ بہر حال جھوٹ ہے۔ اسلام نے اس جھوٹ کی بھی اجازت نہیں دی ہے، ایک کمسن صحابی عبداللہ بن عامر وٹائٹوڈ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میری مال نے مجھے بلایا اور حضور انور مُناٹیڈیڈ میرے گھر میں تشریف رکھتے تھے، تو مال نے میں کہ ایک دفعہ میری مال نے مجھے بلایا اور حضور انور مُناٹیڈیڈ میرے گھر میں تشریف رکھتے تھے، تو مال نے میرے بلانے کے لیے کہا کہ یہاں آئے تھے بچھ دوں گی۔حضور مُناٹیڈیڈ نے فرمایا: '' ہم کہتی ہو مگرتم اس کو بچھ دینا نہیں جا ہتی ہو۔' ماں نے کہا، اس کو گھور دے دوں گی ، رسول اللہ مُناٹیڈیڈ نے فرمایا: '' ہاں اگرتم اس کو اس وقت کچھ نہ دیتیں تو ہے جھوٹ بھی تمہار الکھا جاتا۔'' ہے

اس تعلیم کا منشا بی تو ہے، ی کہ مسلمان کو کسی حال میں بھی اپ لب کو جھوٹ ہے آلودہ نہیں کرنا چاہیے،
لیکن اس موقع پر تیج ہو لئے کی تاکید فر مانا اس لیے بھی ہے کہ مال باپ کی غلط تعلیم و تربیت ہے ہیچ پر براا اثر
بڑے گا، وہ بچپن میں جو بچھ دیکھے اور سے گا، اس سانچ میں ڈھلے گا۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ بچول ہے بھی
جھوٹ نہ بولیس ۔ بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب ان کو کھانے کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے کہا جاتا
ہوتی ہے اور وہ انکار کرتے ہیں تو یہ بھی جھوٹ ہے، چنانچہ ایک دفعہ ایک صحابیہ خاتون حضرت اساء بنت
ہوتی ہے اور وہ انکار کرتے ہیں تو یہ بھی جھوٹ ہے، چنانچہ ایک دفعہ ایک صحابیہ خاتون حضرت اساء بنت
ہوتی ہے اور وہ انکار کرتے ہیں تو یہ بھی جھوٹ ہے، چنانچہ ایک دفعہ ایک صحابیہ خاتون حضرت اساء بنت
ہوتی ہوئی نے آئی خضرت منافی تی ہے دریافت کیا، کہ ہم میں ہے کوئی کسی چیز کی خواہش رکھا ور بھر کہد دے کہ
ہمچھوٹ کو اہش نہیں تو کیا یہ بھی جھوٹ شار ہوگا ؟ ارشاد ہوا کہ' ہم چھوٹے ہے جھوٹا جھوٹ بھی جھوٹ لکھا جاتا
ہے۔' ﷺ ای طرح زہ جھوٹ ہے جوخوش گی کے موقع پر جھن لطف صحبت کے لیے بولا جاتا ہے، اس ہے بھی اجاز ہے بہی کوکوئی نقصان نہیں پہنچتا، بلکہ بعض موقعوں پریدا کید کچھی کی چیز بن جاتا ہے، تا ہم اسلام نے اس کی ہی اجاز ہے بہیں دی ہے اور رسول اللہ منافی تی نے فر مایا ہے کہ' جوشھی لوگوں کے بنسانے کے لیے جھوٹ بولنا

<sup>🏶</sup> صحيح بخاري ، كتاب اللباس ، باب الوصل الشعر: ٩٣٨ ٥ ـ

<sup>﴿</sup> أبوداود، كتباب الادب، باب التشديد في الكذب: ٤٩٩١ . ﴿ مَسْنَدَ احْمَد، ٦/ ٤٣٨ وطبراني كبير (مجمع الزوائد هيثمي، كتاب العلم، باب في ذم الكذب) ج١، ص: ١٤٠ ـ

﴿ فَا جُتَنِبُوا الرِّجُسُ مِنَ الْآوْدَانِ وَاجْتَنِبُواْ قَوْلَ الرُّوْدِ ﴾ (٢٢/ الحج: ٣٠) "بتوں کی گندگی اور جموٹی بات کے کہنے ہے بچتے رہو۔"

زُور اگر چدایک عام لفظ ہے، جس میں کذب و بہتان وغیرہ سب شامل ہیں، لیکن احادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے خاص طور پر شہادت مراد ہے۔ جامع تر مذی میں ہے کہ آپ منافیۃ ہم نے صحابہ سے فر مایا کہ ''کیا میں تم لوگوں کوسب سے بڑا گناہ بتاؤں؟''صحابہ شِی اُنڈیٹم نے کہا، ہاں یارسول اللہ منافیڈیٹم افر مایا کہ''شرک اور باپ ماں کی نافر مانی''۔ راوی کا بیان ہے کہ آپ منافیڈیٹم فیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ دفعتہ اٹھ بیٹھے اور کہا کہ ''حجوثی شہادت''یا''جھوٹی بات۔''اور برابر نہی کہتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے کہا کہ کاش آپ منافیڈیٹم خاموش ہوجاتے۔ ج

اس آیت پاک اوراس کی اس تشریکی حدیث میں غور کرنے سے بیئلتہ ملتا ہے کہ شرک کے بعد ہی جو برائی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذکر کے قابل تھی وہ یہی جھوٹ ہے، اس سے اندازہ ہوگا کہ اس کی گندگی کا کیا عالم ہوگا۔ إِفْكْ اس سے بھی زیادہ سخت لفظ ہے، اس کے معنی ہیں کسی پر جھوٹ باندھنا۔ مشرک اللہ پر جوجھوٹ باندھا کرتے تھے، ان کو قر آن نے افک کہا ہے۔ اس سے معلوم ہوگا کہ اس کی سرحد بھی بھی شرک سے ل جاتی ہے۔ منافقین نے حضرت عائشہ ڈالٹھٹا پر جو بہتان لگایا تھا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس لفظ ''افک'' سے جاتی ہے۔ منافقین نے حضرت عائشہ ڈالٹھٹا پر جو بہتان لگایا تھا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی لفظ ''افک'' سے باتی ہے۔ منافقین نے حضرت عائشہ ہوگا ہیں۔

<sup>🐞</sup> سنن ابي داود، كتاب الادب، باب التشديد في الكذب: ٩٩٠٠.

<sup>🍄</sup> ادب المفرد، باب اذا كذبت لرجل هو لك مصدق: ٣٩٣\_

<sup>🕏</sup> جامع ترمذي، ابواب البر والصلة باب ماجاء في حقوق الوالدين: ١٩٠١-

سِندُوْقَالَنَهِ فَيْنَ الْمُرْقِقَالَ الْمُرْقِقَالَ الْمُرْقِقَالَ الْمُرْقِقَالَ الْمُرْقِقَالَ الْمُرْقِقَالَ الْمُرْقِقَالَ الْمُرْقِقِقِينَ الْمُرْقِقِينَ الْمُرْقِقِينَ الْمُرْقِقِينِ الْمُرْقِقِيلِ الْمُرْقِقِلِلْ الْمُرْقِقِلِلْمِلْعِيلِ الْمُرْقِقِلِي الْمُرْقِقِلِي الْمُرْقِقِلِي الْمُرْقِقِلِل 662 تعبیر کیا ہے۔ ( سورۃ النور )اورقر آن مجید ہےمعلوم ہوتا ہے کہ بیا فک بڑے خبث طینت کا کام ہے،فر مایا: ﴿ تَنَوَّلُ عَلَى كُلِّ آفَّاكِ ٱبْنُمِوهُ ﴾ (٢٦/ الشعرآء:٢٢٢) ''اورشیطان(تو)اترا کرتے ہیں ہرجھوٹ یا ندھنے والے بدکر داریں'' حجوث کی ایک قتم بیجی ہے کہانسان جھوٹ سے جو کچھ ہےاس کو بلاتحقیق دوسروں ہے کہتا پھرے،اپیا څخص باعتبار تمجها جاتا ہے اور سوسائن میں اس کی بات کی کوئی قدر نہیں ہوتی ،اسی لیے آنخضرت سَلَ اللّٰهِ لِم نے فرمایا: ((كَفْي بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُتَحَدِّثَ بِكُلِّ مَاسَمِعَ)) ''آ دمی کو بہ جھوٹ بس ہے کہ جو سنے وہ کہتا پھر ہے۔'' ایسے لوگوں کو جو ہرسی سنائی بات بریقین کر لیتے ہیں اللہ تعالی نے: ﴿ سَمُعُونَ لِلْكَرْبِ ﴾ (٥/ المآئدة: ٤١) '' حجھوٹ کے بڑے سننے والوں'' کا خطاب دیا ہے۔ یہودیوں کے ایک گروہ کی نسبت فرمایا: ﴿ سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ ﴾ (٥/ المآئدة: ٤١) ''حجھوٹ کے بڑے سننے والے ہیں۔''

<sup>🗱</sup> صحيح مسلم، المقدمة، باب النهي عن الحديث بكل ما سمع: ٧ـ



قتم کھانا حقیقت میں شہادت یعنی گواہی ہے۔ جو شخص کسی بات کواللہ کی قتم کھا کر کہتا ہے، وہ اصل میں اپنے بیان کی سچائی پر اللہ کو گواہ بنا تا ہے۔ ایسی حالت میں خیال کرنا چاہیے کہ اس معاملہ کی اہمیت کتنی بڑی ہے اور قتم کھانا کتنی غیر معمولی بات ہے۔ لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ جولوگ جھوٹ بولتے ہیں اور سچائی سے دور ہیں وہ بات بات پر شم کھاتے ہیں، انھیں معلوم ہے کہ لوگ ان کے بیان کو سچانہیں سجھتے اس لیے وہ لوگوں کو فریب دے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔

اول تو بے ضرورت قتم کھانا ہی ہرا ہے۔ پھر جھوٹی قسمیں کھانا تو اور بھی ہرا ہے، ای لیے قرآن پاک میں اس قتم کے کھانے والوں کی بہت برائی آئی ہے، یہ جھوٹ کی بدترین شکل ہے، جس میں جموٹ بولنے والا اپنے ساتھ اللہ کو بھی شریک کرتا ہے۔ اس لیے سی آیندہ کی بات پراگر کوئی قتم کھالے تو اس کا پورا کرنا ضرور کی ہوجاتا ہے اورا گرکسی سبب سے پورانہ کر سکے تو وہ گنا ہگار ہوتا ہے اوراس پر کفارہ لازم آتا ہے، کفارہ بہت کہ وہ کوئی غلام آزاد کر ہے یادس مسکینوں کو کھانا کھلائے یا کپٹر سے پہنائے اوراگر بینہ ہو سکے تو تین روزے رکھے اوراس کی بھی اجازت دی گئی ہے کہ سی کوشم کھانے کے بعدا گردوسری شکل بہتر معلوم ہوتو وہ اپنی قسم تو ڈکر کفارہ اوراک دوسری شکل بہتر معلوم ہوتو وہ اپنی قسم تو ڈکر کفارہ اور اگر دوسری شکل بہتر معلوم ہوتو وہ اپنی قسم تو ڈکر کفارہ ادار کر دیر ہوتا ہے۔

﴿ لَا يُوَّاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغُوفِيُ آيُهَا لِكُمْ وَلَكِنْ تُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْآيْهَانَ ۚ فَكَفَّارَتُهُ إَظْعَامُ عَشَرَةٍ مَسْكِيْنَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ آهْلِيْكُمْ آوْكِسُوتُهُمْ آوْتَعُرِيُدُ رَقَبَةٍ \* فَمَنْ لَمْ يَحِدُ فَصِيامُ ثَلَقَةِ آيَّامٍ \* ذٰلِكَ كَفَارَةُ آيُهَا لِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ \* وَاحْفَظُوْ آيُهَا لَكُمْ \* ﴾

(٥/ المآئدة: ٩٨)

''اللہ تم کوتمہاری بے فاکدہ قسموں پڑئیں پکڑتا،کیکن اس قسم پر پکڑتا ہے جس کوتم نے گرہ باندھا، تو اس قسم کے توڑنے کا کفارہ دس مختاجوں کو کھلانا نیج کا کھانا جوتم اپنے گھر والوں کو دیتے ہو، یا ان کو کپڑا دینا، یا ایک غلام آزاد کرنا، تو جس کو بیہ پیدا نہ ہوتو تین دنوں کا روزہ رکھنا، بیہ ہے تمہاری قسموں کا اتار جب تم قسم کھا بیٹھواورا پی قسموں کونگاہ رکھو۔''

قسموں کونگاہ رکھنا ہے ہے کہ جس بات پرنیت کر ہے تھم کھائی جائے ،اگروہ کوئی خلاف شرع یا غیرانسب نہ ہوتو اس کی پوری ذمہ داری محسوس کی جائے اوراس کوحتی المقدور پورا کیا جائے اوراگر پوری نہ کی جاسکے تو اس کا کفارہ ادا کیا جائے ۔ یہ کفارہ اس لیے مقرر کیا گیا ہے، تا کہ تھم کھا کر اس کے پورا کرنے کی ذمہ داری اور اہمیت کے خیال کونقصان نہ پہنچے۔

۱۰ ابو داو د ، كتاب الايمان والنذور ، باب الحنث اذا كان خيرًا: ٣٢٧٦ تا٢٧٨٠.

شِنْهُ النَّبِيُّ النَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا

کسی خلافشرع بات پر جوشم کھائی جاتی ہے یاوہ بات جس پرقتم کھائی گئی ہے، بعد کوغیرانسب معلوم ہو،تو اس قتم کوتو ڑکر کفارہ اداکر دینا درست ہے،اللہ نے فرمایا:

﴿ قُلُ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَعِلَّةَ أَيْهَا لِكُمْ اللَّهِ ١٦٦/ التحريم :٢)

''اللّٰہ نے تم کواپی قسموں کا کھول ڈالنا کھبرادیا ہے۔''

اوراحادیث میں اس کی جزئی تصریحات مذکور ہیں۔

گزشته یا موجوده واقعات پرقتم کھانا جیسا کہ کہا جا چکا حقیقت میں گواہی اور شہادت ہے اور معلوم ہو چکا ہے کہ گواہی اور شہادت میں جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، اسی لیے ایسا شخص جوبات بات پرقشمیں کھا تار ہتا ہے، حد درجہ بے اعتبار اور نا قابل اعتاد سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایسے شخص پر اعتبار نہ کرنے کا تھکم دیا ہے اور اس کوانسان کا بڑا عیب بتایا ہے، رسول کو تھم ہوتا ہے ۔

﴿ وَلاَ تُطِعْمُ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنِ فَ ﴾ (١٨/ القلم: ١٠)

''اور بہت قشمیں کھانے والے ذکیل کا کہانہ مان ۔''

سیحصنے کی بات ہے کہ قشم کھانے کا مدعا ہے ہے کہ لوگ اس کا کہنا مانیں اور اس کا اعتبار کریں ،کیکن اللہ تعالیٰ سرے سے اس طرح کی قشمیں کھانے والے کی بات کے نہ ماننے کی ہدایت اور اس کی بے قدری اور بے اعتباری کا اعلان فر ما تا ہے۔

چونکہ اس طرح کی قشمیں کھانے والے جان ہو جھر کر جھوٹ ہولتے ہیں، اسی لیے بیر نفاق کی ہڑی نشانی ہے اور قرآن پاک میں اسی حثیت سے اس کا ذکر بار بارآ یا ہے، منا فقوں کے تذکرہ میں ہے کہ جب ان پر کوئی افتاد پڑتی ہے توقشمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہمارا بی منشا نہ تھا، ہماری نیت نیک تھی، اللہ فر ما تا ہے کہ اللہ کو تمہارے دل کی بات خوے معلوم ہے:

﴿ فَكَيْفَ إِذَا آصَابَتَهُمْ مُّصِيْبَةٌ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيْهِمْ ثُمَّا جَآءُوْكَ يَحْلِفُوْنَ ثَوْ بِاللهِ إِنْ ارَدْنَا ۗ إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيْقًا ﴿ أُولِلِكَ الَّذِيْنَ يَعْلَمُ اللهُ مَا فِيْ قُلُوْهِمْ ۖ ﴾ (١/ النساء:٦٢)

'' پھر کیسا جب ان کواپنے ہی کرتوت ہے کوئی تکلیف پنچے، پھر تیرے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے

آ ئىس كەبھارىغرض بھلائى اورملاپ كى تھى، يەدە بىل جن كے دلوں كا حال اللەكومعلوم ہے۔''

یعنی اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کچھ ہے اور زبانوں پر کچھ ہے ، ایسے لوگ بیہ چاہا کرتے ہیں کہ قشمیں کھا کر بچ کوجھوٹ اور جھوٹ کو بچ بنا کرمتعلق اشخاص کوخوش کر دیں ، اللہ فر ما تا ہے کہ اگر ان کے پاس ایمان ہوتو ان کو چاہیے کہ بچائی اختیار کر کے اللہ اور رسول کوخوش کریں :

﴿ يَكُلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُولُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ آحَقُّ أَنْ يُرْضُونُهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ۞﴾



(٩/ التوبة: ٦٢)

''تہہارے(مسلمانوں کے ) آ گے اللہ کی شمیں کھاتے ہیں، تا کہ وہتم کوراضی کرلیں اوراللہ اور رسول کوراضی کرنازیا دہضروری ہے،اگر وہ ایمان دار ہیں۔''

ایسے منافقوں کا بیال ہوتا ہے کہ جب کوئی بری بات منہ سے نکالتے ہیں اور اس پر پوچھ کچھ ہونے لگتی ہے۔ ہے تو فوراً کر جاتے ہیں:

﴿ يَكُلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا ۗ وَلَقَدُ قَالُوا كَلِمَةَ اللَّفْرِوَكُفُرُوا ﴾ (٩/ التوبة ٤٧٠)

''الله كي (حَبُونْي) تشمين كھاتے ہيں كەنھوں نے نہيں كہا، حالانكە انھوں نے بے شك كفركى

بات کهی۔''

ایک موقع پرمنافقوں نے ایک نامعقول کام کیا ،اللہ نے فرمایا کہتم جا کران سے پوچھو گے تو وہ اللہ کی

قتم کھاجا کیں گے۔ سیتخلِفُون مِالله (٩/ التوبة: ٩٥) چنانچاریا ہی ہوا، اس پر الله تعالی نے فرمایا: .

﴿ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضُوا عَنْهُمْ ۚ فَإِنْ تَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ

الْفْسِقِيْنَ، ﴾ (٩/ التوبة: ٩٦)

''تمہارے آ گے قسمیں کھاتے ہیں ، تا کہتم ان ہے راضی ہوجا وَ ، تو اگرتم ان ہے راضی بھی ہو حادُ تو اللّٰہ تعالٰی نافر مان لوگوں ہے راضی نہیں ۔''

اس لیے جولوگ اللہ کی بات دل سے مانتے نہیں اور زبان سے قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ مانتے ہیں، وہ فاسق اور نافر مان ہیں۔

اسی موقع پر پچھ منافقوں نے مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کی نیت سے ایک مسجدالگ کھڑی کرلی تھی ، اللہ نے فرمایا کہاگران سے ان کی اس حرکت کا سب پوچھو گے تو حجست قتم کھا بیٹھیں گئے کہ ہماری نیت اچھی تھی ، فرمایا :

﴿ وَلَيَعْلِفُقَ إِنْ أَرَدُنَا ۚ إِلَّا الْحُسْلَى \* وَاللّهُ يَشْهَدُ إِلَّهُ مُذِلِّكَ بِهُونَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ التوبة : ﴿ ١٠٠) ''اور قسميں کھائيں گے کہ ہم نے تو بھلائی ہی جا ہی تھی اور الله گواہی ویتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔''

ابل نفاق کی حالت قرآن نے بیہ بتائی ہے:

﴿ وَيَخْلِفُونَ عَلَى الْكَاذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ ﴿ (٥٨/ المجادلة: ١٤)

''وہ جان بوجھ کرجھوٹی ہاتوں پرقسمیں کھاتے ہیں۔''

﴿ إِنَّخَالُوٓ اللَّهِ اللَّهِ مُعَدَّدً ﴾ (٥٨/ المجادلة: ١٦ و ٦٣/ المنافقون: ٢)



''انھوں نے اپنی قسموں کوڈ ھال بنایا ہے۔''

یعن قشمیں کھا کر بچ کوجھوٹ اور جھوٹ کو بچ اور اس کواپنے بچاؤ کے لیے ڈھال بنایا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعیاس گناہ ہے بیچنے کی تا کیدفر مائی:

﴿ وَلَا تَنْقُصُوا الْآيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا ﴿ إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ٥ وَلَا تَكُونُونَ آيْمَانَكُمْ وَخَلَا مَنْ بَعْدِ قُوَّةٍ آنْكَاقًا ۗ تَتَخِذُونَ آيْمَانَكُمْ وَخَلًا بَعْدِ فَوْقِ آنْكَاقًا ۗ تَتَخِذُونَ آيْمَانَكُمُ وَخَلًا بَعْدِ فَوْقِ إِنْكُمُ وَخَلًا بَعْدِينَا مُ اللّهِ عَنْ أَمَّا وَ اللّهُ يَعْمُ مَنْ أَمَّا وَ اللّهُ عَنْ أَمَّا وَ اللّهُ عَنْ أَمَّا وَ اللّهُ عَنْ أَمَّا وَ اللّهُ عَنْ أَمَّا وَ اللّهُ عَلَيْهُمُ أَنْ اللّهُ عَلَى مَنْ أَمَّا وَ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَالْكُونُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُلْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ وَالْمُلْكُونُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

''اورقسموں کو پکا کرنے کے بعد تو ڑمت ڈالواور تم نے اپنے پراللہ کوضامن بنایا ہے، بے شک اللہ تمہارے کا موں کو جانتا ہے اور اس عورت کے جیسے نہ بنو جواپنے کاتے سوت کومخت کیے بیچھے تو ژکر ککڑے کر دیتی ہے، تم اپنی قسموں کو آپس میں میٹھنے کا بہانہ بناتے ہو کہ ایک فریق در سے فریق ہے بڑھ کر ہو۔''

اللّه کا نام لے کرکوئی معاہدہ کرنااوراس کوتو ڑڈالنااللّہ کے مقدس نام کی تحقیر ہے،اس لیے فر مایا کہ جس بات پرکسی نے قسم کھائی اس پراس نے گویااللّہ کوضامن تھہرایا،اس لیے قسم کھا کرتو ڑانہ کرواورلوگوں کو دھوکا نہ دیا کرو، چھرالی قسم کوتو ڑڈالناایساہی حماقت کا کام ہے،جیسا عرب کی ایک بیوتو ف عورت کا تھا، جوسوت کات کات کرکھول دیتی یا ٹکڑ ہے ٹکڑ ہے کرڈالتی ۔

جب ایک فریق دوسرے فرایق ہے اللّٰہ کا نام لے کرمعاہدہ کرتا ہےتو گو یاوہ اللّٰہ کی صانت پر دوسرے کو مامون بنا تا ہے، اب اگروہ کوئی قوت پا کر بدعہدی کرتا ہے اور اس فرایق سے ٹوٹ کر کسی دوسرے طاقتور سے ملنے کی کوشش کرتا ہے تو بڑی اخلاق کمزوری ظاہر کرتا ہے۔

اسی طرح جھوٹی قیم کھا کرکسی دوسرے کے مال پر دعویٰ کرنا اللہ کے نام پر جھوٹ بولنا ہے اور یہ ایک کی بجائے دو گنا ہوں کا مجموعہ ہے، یعنی غصب اور جھوٹ اور دہ بھی اللہ کے پاک اور مقدس نام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
﴿ إِنَّ اللَّذِيْنَ يَمْتُكُو وَنَ بِعَهْ بِ اللهِ وَاَيْهَا نِهِمْ لَهُمَا اللّٰهِ وَاَيْهَا نِهِمْ لَهُمَا اللّٰهِ وَاَيْهَا نِهِمْ لَهُمْ اللّٰهِ وَاَيْهَا نِهِمْ لَهُمْ اللّٰهِ وَاَيْهَا نِهِمْ لَهُمْ اللّٰهِ وَاللّٰهِ مُنْ اللّٰهِمْ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِمْ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِمْ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِمْ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلاّ اللّٰهُ وَلاّ اللّٰهُ وَلاّ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَلاّ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَلاّ اللّٰهُ وَلاّ اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَلاّ اللّٰهُ وَلاّ اللّٰهُ وَلاّ اللّٰهُ وَلاّ اللّٰهُ وَلاّ اللّٰهُ وَلاّ اللّٰمِ اللّٰهُ وَلاّ اللّٰهُ وَلاّ اللّٰهُ وَلاّ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلاّ اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَلاّ اللّٰهُ وَلاَ اللّٰهُ وَلاّ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَلّٰ اللّٰهِ وَلّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ وَلّٰ الللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰمِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللللّٰ

(٣/ آل عمران:٧٧)

'' بے شک جولوگ اللہ کے قرار اور اپنی قسموں پر (دنیا کا) تھوڑ اسامال خریدتے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، نداللہ ان سے بات کرے گا اور ندان کی طرف دیکھے گا قیامت میں اور ندان کو پاک کرے گا اور ان کے لیے در دناک عذاب ہے۔''

شان نزول اور آیت کے سیاق کے لحاظ سے یہ یہود یوں کی بددیانتوں کی تصویر ہے، مگر آیت اپنے تھم



کے لحاظ ہے بہر حال عام ہے۔ ایک دفعہ حضرت عبد اللہ رہی نیخ صحابی نے کہا کہ رسول اللہ منافیظ نے فرمایا ہے:

''جوکوئی جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا مال لینا چاہے گا تو جب وہ اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ اس پر غضب

ناک ہوگا''۔ اشعث بن قیس رٹائٹٹ صحابی نے کہا ، اللہ کی قسم! بیر آیت میرے واقعہ میں اتری ہے۔ میرے

اور ایک یہودی کے درمیان ایک زمین تھی ، اس نے میری ملکیت ہے انکار کیا، میس نے بیہ مقدمہ رسول

اللہ منافیظ کے سامنے میش کیا، حضور منافیظ نے بھوسے بوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت یا گواہ ہے؟ میں

نے کہانہیں ، تو آپ منافیظ نے اس یہودی ہے فرمایا کہ''تم قسم کھاؤ۔' تو میں نے عرض کی ، یارسول اللہ منافیظ نے اور وقواب قسم کھا جائے گا اور میری چیز لے لے گا ، اس وقت بیر آیت اتری۔ \*\*

صحیح مسلم میں ہے کہ آپ سَلَ اللّٰهِ نِے فرمایا: ''جوکسی مسلمان کے حق کو جھوٹی قتم کھا کرلینا چاہے گا تو اللّٰه اس پر دوزخ کی آگ کو واجب کرے گا۔' صحابہ خی کھٹی نے بوچھا، یا رسول اللّٰه مَثَالِیٰ ہِیْمَ اللّٰهِ مِنَالِیْئِیْمَ اللّٰهِ مِنَالِیْئِیْمَ اللّٰهِ مِنَالِیْئِیْمَ اللّٰهِ مِنَالِیْئِیْمَ اللّٰهِ کِیْمَ اللّٰهِ مِنَالِیْئِیْمَ اللّٰهِ کِیْمِ اللّٰهِ کِیْمِ اللّٰهِ کِیْمِ کِیْمُ کِیْمِ کِیْمُ کِیْمِ کِیْمِیْمِ کِیْمِ کِیْمِیْمِ کِیْمِ کِیْمِ کِیْمِ کِیْمِ کِیْمِ کِیْمِ کِیْمِ کِیْمِ کِیْمِ کِیْمِیْمِ کِیْمِ کِیْمِ کِیْمِیْمِ کِیْمِ کِیْمِ کِیْمِیْمِ

البرده آل عمران کتاب الایمان والنذور، باب فی من حلف لیقتطع بها مالا:۳۲ ۲۳ وابن جریر، ج۳، ص:۲۰۸ سوره آل عمران که صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب بیان غلظ تحریم اسبال ۱۲۹۳؛ ابوداود، کتاب اللباس، باب ما جاء فی اسبال الازار: ۲۰۸۷؛ ترمذی، کتاب البیوع، باب ماجاء فیمن حلف علی سلعة کاذبا: ۱۲۱۱؛ نسائی، کتاب الزینة، باب اسبال الازار: ۱۳۳۵؛ ابن ماجه، ابواب التجارات:۲۲۰۸ می صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب وعید من اقتطع حق مسلم بیمین:۳۵۳ می سنن نسائی، کتاب المحاربة، باب ذکر الکبائر: المحاربة مین ابن داود، کتاب الایمان والنذور، باب التغلیظ فی یمین الفاجر:۲۲۲۳



خصوصیت شایداس لیے ہے کہاس نے انسانی عزت و آبر و کے خلاف کام کیا اور بڑی ڈھٹائی دکھائی ،جس کا اثر چبرہ پرنمایاں ہوتا ہے۔

عمواً تا جراور سوداگر چیزوں کی قیمت اور مال کی اصل حقیقت بتانے میں جھوٹ کے مرتکب ہوتے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اس لیے خاص طور سے رسول اللہ مُؤاٹیئی نے ان کواس سے بیخے کی ہدایت کی ہے، فرمایا: ''جھوٹی قسم مال بکوائی بی ہے کئین نفع (کی برکت) کو گھٹا دیتی ہے۔' اللہ روحانی حیثیت سے جو برکت گفتی ہے وہ تو ہے ہی، لیکن ظاہر کی حیثیت سے بھی ایسے شخص کی تجارت کوآ خرمیں چل کراس کی عام بے اعتباری کی وجہ سے جونقصان پہنچتا ہے وہ بھی ظاہر ہے۔ چنا نچہ اس کی تشریح ایک دوسری روایت میں ہے، حضرت قادہ خلافی کہ تھوٹی ہے کہ میں کہا تھا تھیں ہہت قسمیں کھانے سے پر ہیز کرو، کیونکہ اس طرح پہلے کامیابی ہوتی ہے، پھر بے برکی ہوجاتی ہے۔'' کسے بلیغ فقر سے ہیں: (فائلہ مینفق ٹیم کیونکہ اس طرح پہلے کامیابی ہوتی ہے، پھر بے برکی ہوجاتی ہے۔'' کسے بلیغ فقر سے ہیں: (فائلہ مینفق ٹیم میں ہے۔ آن پاک کی آیت او پرگزر چکی ہے کہ بے سب قسمیں کھانا ذکت وخواری کا سب ہے۔

ظاف ہے۔ قرآن پاک کی آیت او پرگزر چکی ہے کہ بے سب قسمیں کھانا ذکت وخواری کا سب ہے۔

ظاف ہے۔ قرآن پاک کی آیت او پرگزر چکی ہے کہ بے سب قسمیں کھانا ذکت وخواری کا سب ہے۔

﴿ وَلَا تُطِعْمُ كُلَّ حَلَّافٍ مِنْهِ يَنِينَ ﴾ (٦٨/ السقسلم: ١٠) حديث ميں ہے كه آنخضرت مَالَيُّيَّمُ نے فرمايا: "قسميس كھانات م يورى نه كرنے كے كناه كاسب ہے، يا ندامت اور شرمسارى كاموجب ہے۔ "

النهى عن الحلف في البيع: ٤١٢٥؛ ابوداود، كتاب البيوع، باب في كراهية الحلف في البيع: ٣٣٣٥؛ نسائي، كتاب البيوع، باب المنفق سلعته بالحلف: ٤٤٦٦.

صحيح مسلم، ايضًا: ١٢٦ ع؛ نسائي، ايضًا: ٤٤٦٥؛ ابن ماجه، ابواب التجارات، باب ما جاء في
 كراهية الايمان: ٢٢٠٩ ـ ﴿ ابن ماجه، ابواب الكفارات، باب اليمين حنث اوندم: ٢١٠٣؛ صحيح ابن
 حبان، كتاب الايمان: ٢٣٤٩ ـ



وعدہ کر کے اس کے خلاف کرنا، بہت بڑی برائی ہے اور یہ بھی حقیقت میں جھوٹ کی ایک قتم ہے۔ کسی قوم اور اس کے افراد کی عزت کا مدار بہت کچھاس پر ہے کہ وہ اپنے وعدوں کے کتنے سچے اور اپنی بات کے کسے چی میں۔ جب کوئی شخص کوئی وعدہ کر لیتا ہے تواپنے او پرایک ذمہ داری اوڑھ لیتا ہے، فرمایا:

﴿ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا ﴾ ﴿ (١٧/ بني اسر آثيل: ٣٤)

'' بےشک وعدہ کی بازیری ہوگی۔''

اورجس کی باز پرس الله فرمائے اس کی اہمیت کتنی بڑی ہوگی۔

قرآن پاک میں منافقوں کے سلسلہ میں ہے کدان کی بدعبدی کا متیجہ میہ اوا کدان کے دل میں نفاق پیدا ہو گیا ، فرمایا:

﴿ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوْيِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِهَاۤ اَخْلَفُوا اللهَ مَا وَعَدُوْهُ وَيِهَا كَانُوْا يَكُذِيُوْنَ۞﴾ (٩/ التوبة:٧٧)

''لیس اس کااثر ان کے دل میں اللہ نے نفاق رکھا، اس دن تک جب وہ اس ہے ملیں گے، اس لیے کہ انھوں نے اللہ سے وعدہ کرکے خلاف کیااوراس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔'' م

صحیحین میں ہے کہ''منافق کی تین نشانیاں ہیں، جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف کرے، جب امانت دار بنایا جائے تو خیانت کرے۔' اللہ (صحیح مسلم میں اس کے بعد ہے)''اگر چہوہ نماز پڑھتا ہو، روز بر رکھتا ہواور سمجھتا ہو کہ وہ مسلمان ہے۔' اللہ صحیحین کی ایک اور حدیث میں ہے کہ آنخضرت منافی نے فر مایا:'' پہچار با تیں جس میں ہوں وہ رکھا منافق ہے اور جس میں ان میں سے کوئی ایک ہواس میں منافق کی ایک نشانی ہے، جب تک اس کوچھوڑ نہ دے، جب امانت دار بنایا جائے خیانت کرے، جب بولے حجوث ہولے، جب معاہدہ کرے خلاف کرے، جب جھڑے گالی کیے۔'' ج

ایک دفعہ آپ مٹاٹیٹی نے فرمایا کہ''مجھ سے تین باتوں کا ذمہ لوتو میں تمہارے لیے جنت کا ذمہ لیتا ہوں ، جب بولوتو چ بولواور جب وعدہ کروتو پورا کرواور جب امین ہوتو خیانت نہ کرؤ''۔ ﷺ

الله صحيح بنخارى، كتاب الايمان، باب علامات المنافق: ٣٣؛ صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب خصال المنافق: ٢١١ ـ الله صحيح بخارى، ايضًا: ٢١٤ ـ صحيح بخارى، ايضًا: ٢١٤ ـ صحيح مسلم، ايضًا: ٢١٠ ـ الله صحيح بخارى، ايضًا: ٢١٠ ـ الله صحيح بخارى، ايضًا: ٢٠٥ ؛ بيهقى في الشعب: مسلم، ايضًا: ٢١٠ ـ الله الحمد، ٣٥٨ / ٣٢٣؛ حاكم، ٣٥٨ / ٣٥٩ ، ١٩٥٩؛ ابو يعلى: ٤٢٥٧؛ بيهقى في الشعب: ٤٣٥٥ ، منذرى باب الجاز الوعد ـ



ایک کا جوئ دوسرے کے ذمہ داجب ہو،اس کے اداکر نے میں ایمانداری نہ برتا، خیانت اور بددیا تی ہے۔اگرایک کی چیز دوسرے کے پاس امانت ہواوروہ اس میں بے جاتصرف کرتا یا مائٹنے پر واپس نہ کرتا ہوتو یہ کھی ہوئی خیانت ہے، یا کسی کی کوئی چھپی ہوئی بات کسی دوسرے کومعلوم ہو یا کسی نے دوسرے پر بھروسہ کر کے کوئی اپنا بھیداس کو بتایا ہوتو اس کا کسی اور پر ظاہر کرنا بھی خیانت ہے۔ای طرح جو کام کسی کے سپر دہواس کو وہ دیانت داری کے ساتھ انجام نہ دی تو یہ بھی خیانت ہی کہلائے گا۔علی ہذا عام مسلمانوں، انمہ وقت اور اپنے متفقہ تو می وہلی مصالے کے خلاف قدم اٹھانا بھی خیانت ہے، دوست ہوکر دوتی نہ نباہنا بھی خیانت ہے، بیوی میاں کی وفاداری نہ کر رہ تو یہ بھی خیانت ہے، دل میں کچھر کھنا اور زبان سے کچھ کہنا اور ممل سے بھے اور ثابت کرنا بھی خیانت ہے۔اسلام کی اخلاقی شریعت میں یہ ساری خیانت کی بھر مایا:

پھواور ثابت کرنا بھی خیانت ہے۔اسلام کی اخلاقی شریعت میں یہ ساری خیانتیں کیساں ممنوع ہیں،فر مایا:

پھواور ثابت کرنا بھی خیانت ہے۔اسلام کی اخلاقی شریعت میں یہ ساری خیانتیں کیساں ممنوع ہیں،فر مایا:

(٨/ الأثقال :٧٧)

''اےایمان والو! الله اوررسول کی خیانت نه کرواور نه آلپس کی امانتوں میں جان کر بد دیانتی کرو۔''

<sup>🏶</sup> صحيح بخارى، كتاب الايمان، باب علامات الـمـنـافق:٣٣؛ صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب خصال المنافق: ٢١٢ ـ

سِنْهُوْالْنِيقَ ﴾ ﴿ ﴿ وَمَنْ مُالْنِيقَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللّ

ہے، وضوامانت ہے، تول بھی امانت ہے، ناپ بھی امانت ہے اور بہت می چیزیں گنا کر فر مایا اور ان سب سے زیادہ بخت معاملہ امانت کی چیزوں کا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے بیصدیث حضرت براء بن عازب وٹی تی تی اور فر مایا کہا تم نے قرآن کی بیآیت نہیں سنی:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْكُمُّنِّ إِلَّى آهُلِهَا ١٧ ﴿ ٤ / النسآء: ٥٠ )

'' بے شک اللہ تم کو تھم دیتا ہے کہ امانتیں امانت والوں کوادا کر دیا کرو'' 🏕

آ تخضرت مَا لَيْنَظِم نے ارشاد فرمایا کہ''سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر جواس کے بعد آئے گا، پھر جواس کے بعد آئے گا، پھراپیا زمانہ آئے گا کہ لوگ بن بلائے گواہی دیں گے، خیانت کریں گے، امانت داری نہیں کریں گے اور نذر مانیں گے تو پوری نہ کریں گے۔'' 😝

آنخضرت مَثَالِیَیْمِ جن بری باتوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے، ان میں سے ایک خیانت بھی ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ' اللمی! مجھے خیانت سے بچائے رکھنا، کہ یہ بہت برااندرونی ساتھی ہے۔' اللہ خیانت کے ایک معنی یہ ہیں کہ کس جماعت میں شامل ہو کرخود اس جماعت کو جڑ سے اکھاڑنے کی فکر میں لگے رہنا۔ چنانچہ منافقین جو دل میں کچھ کہتے تھے، وہ ہمیشہ اسلام کے خلاف چھپی سازشوں میں لگے رہنے تھے، وہ ہمیشہ اسلام کے خلاف چھپی سازشوں میں لگے رہنے تھے، گور ہے تھے، کو ہمیشہ اسلام کے خلاف چھپی سازشوں میں لگے رہنے تھے، مگران کی بیچال کارگرنہیں ہوتی تھی اور ہمیشہ ان کا جمید کھل جاتا تھا، فرمایا:

﴿ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآبِعَةٍ قِنْهُمُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمُ ﴾ (٥/ المآندة:١٣)

''اور ہمیشہ تو خبر یا تارہتا ہےان کی ایک خیانت کی۔''

لینی ان کی کسی خیانت کی خبررسول کوملتی ہی رہتی تھی۔

جس پر کسی امر میں بھروسہ کیا جائے اس کا اس بھروسہ کو پورانہ کرنا بھی خیانت ہے،حضرت یوسف مُلینِلا) نے اپنے او پر الزام کی پوری چھان بین عزیز ہے کرائی ،اس کے بعد ، و کہتے ہیں کہ میں نے بیسب اس لیے کیا:

﴿ ذٰلِكَ لِيَعْلَمُ ۚ اَنِّ كُمْ اَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَانَّ اللَّهَ لَا يَهُدِي كُنْدَ الْعَالِمِيْنِ ٥٠٠

(١٢/ يوسف: ٥٢)

'' تا کہ عزیز کو بیمعلوم ہوجائے کہ میں نے چوری چھپے اس سے خیانت نہیں کی اور بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کے فریب کونہیں چلاتا۔''

حضرت نوح اور حضرت لوط عَلِيْلام کی بیویوں نے اپنے مقدس شو ہروں سے بیوفائی کی ،ان کی بیوفائی

<sup>🦚</sup> مسند احمد، بيهقي في الشعب: ٥٢٦٦؛ منذري، باب انترغيب في انجاز الوعد، ج٢٠ صر: ٢٠١٠

<sup>🅸</sup> صحيح بخاري، كتاب الشهادات: ٢٦٥١ وصحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة: ٦٤٧٥ـ

<sup>🤀</sup> ابوداود، كتاب الوتر، باب في الاستعاذة: ١٥٤٧؛ نسائي، كتاب الاستعاذة: ٤٧١٥.

رَيْنَ الْفِرْقُ الْفِيقُ الْفِرْقُ الْفِي الْفُرْقُ الْفِرْقُ الْفِرْقُ الْفِرْقُ الْفِرْقُ الْفِرْقُ الْفُرْقُ الْفِرْقُ الْفِرْقُ الْفِرْقُ الْفِرْقُ الْفُرْقُ الْفُرِقُ الْفُرْقُ الْفُرِقُ الْفُرْقُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِي الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْفُرِقُ الْمُعِلِمُ الْمُلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْ

یقی که وہ تو قع کے خلاف اپنے شوہروں پرایمان نہیں لا ئیں اور کا فروں کا ساتھ دیتی رہیں ، اللہ نے فرمایا:

﴿ ضَرَبَ اللّٰهُ مُثَلًّا لِلّٰذِیْنَ کَفَرُوا الْمُراَتَ نُوْجِ وَّالْمُراَتَ لُوْجِا " کَالْتَا تَعْتَ عَبْدُیْنِ مِنْ
عِبَادِنَا صَالِحَیْنِ فَعَالَتُهُما فَکُمْ یُغْنِیا عَنْهُما مِنَ اللهِ شَیْتاً ﴾ (١٦٦/ التحریم ۱۱۰)

"اللّٰہ نے کا فروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان کی ، یہ دونوں عورتیں ہمارے دونیک بندول کے گھر میں تھیں ، تو ان دونوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی ، تو یہ دونوں (پنیم ہوکر بھی ) اپنی بیویوں کو اللہ ہے ذرانہ بھا سے یہ ''

یه دل کی خیانت تھی۔

مگر خیانت صرف دل ہی سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایک ایک عضو سے ہو عکتی ہے، یباں تک کہ چٹم وابرو کے اشاروں سے ہو عکتی ہے۔لیکن اگریہ یقین ہو کہ ایک ذات ہے جو چوری چھپی کی ہرحرکت سے ہروقت باخبر رہتی ہے تو پھرانسان کو کسی قتم کی خیانت کاری کی جرائت نہ ہو۔اسلام اسی یقین کو پیدا کر کے خیانتوں کا خاتمہ کرتا ہے، فرمایا:

> ﴿ يَعْلَمُ خَابِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصَّدُورُ ﴾ (٤٠/ المؤمن: ١٩) ''الله جانتا ہے آئکھوں کی خیانت کاری کواور جو چھپا ہے سینوں میں ۔'' پھراس سے چھپ کر کیونکر کوئی کام کرسکتا ہے۔

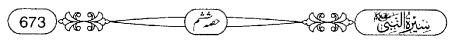

### غداری اور دغابازی

غداری اور وغابازی کے معنی میہ ہیں کہ کسی کوزبان دے کراظمینان دلایا جائے اور پھرموقع پاکراس کے خلاف کیا جائے۔قرآن پاک نے اس کو بھی خیانت کہا ہے۔ عربی میں اس کو عام طور سے غدر بھی کہتے ہیں، اسلام نے اس کی شدید برائی کی ہے۔ کفار میں سے جو بار بارامن اور صلح کے وعدے کرکے بدل جاتے تھے اور باربار بدعہدی کرتے تھے،ان کے ذکر میں اللّٰہ فر ما تا ہے:

﴿ ٱلَّذِيْنَ عَهَدُتَ مِنْهُمُ ثُمَّ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَهُمُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَّهُمُ لَا يَتَقُوْنَ ﴿ فَإِمّا تَثْقَفَنَهُمُ فِي الْحَرْبِ فَثَيْرَهُ بِهِمْ مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنَّكَّرُوْنَ ﴿ وَإِمّا تَخَافَنَ مِنْ قَوْمِ خِيَانَةً فَانْبِنْ لِلْهُمْ عَلَى سَوَآءٍ \* إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْعَآبِنِينِ ﴿ ﴾ (٨/ الانفال ٥٠ ٥٨٠)

''جن سے تونے معاہدہ کیا، پھروہ اپنا عہد ہر بارتو ڑ دیتے ہیں اور وہ تقویٰ (اللّٰہ کا لحاظ) نہیں رکھتے ،سواگران کوتو بھی لڑائی میں پائے توان کوالیی سزادے کہان کے پچھیلے دیکھ کر بھاگیں، شاید وہ عبرت پکڑیں اور اگر جھھ کوکسی قوم کی دغا کا ڈر ہوتو ان کوتو برابر کا جواب دے،اللّٰہ کو دغا بازخوش نہیں آتے۔''

اس آیت میں گوان کا فروں کا ذکر ہے جو ہر دفعہ عہد کر کے بدعہدی اور دغا بازی کرتے تھے، مگر دو
باتیں اس میں عمومیت کے ساتھ بیان ہوئی ہیں ، ایک یہ کہ بدعہدی ، سراسر تقوی کی کے خلاف ہے ، دوسری یہ کہ
یفداری ، دغا بازی اور بدعہدی اللہ تعالیٰ کی محبت سے محروم کردیت ہے اور اس کی ناخوثی کی موجب ہے۔ بدر
کے قید یوں کوفید یہ اور وعدہ لے کر چھوڑ دینے کی اجازت جہاں دی گئی ہے ، وہیں یہ بھی کہد دیا گیا ہے کہ اگر یہ
خیانت اور دغا کریں تو اللہ ان سے مجھ لے گا ، پھران کو دوبارہ تمہارے قابومیں لے آئے گا ، فرمایا:
﴿ وَإِنْ يُورِيْدُواْ خِيمَانَتَكَ فَقَلُ خَانُوا اللّٰهِ مِنْ قَبُلُ فَامُلَیْنَ مِنْهُمْ وَاللّٰهُ عَلَیْمٌ حَیَانُمُوں ﴾

(٨/ الأنفال: ١ ٧)

''اوراگروہ تیرے ساتھ خیانت ( دغا ) کرنا جاہیں تو وہ اس سے پہلے اللہ ہے بھی خیانت ( دغا ) کر چکے ہیں، تواللہ نے ان برقابود ے دیااور اللہ جاننے والاحکمت والا ہے۔''

اللہ سے دغا کرنے کی صورت یہی ہے کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے ، تو اللہ تو سب کا حال جانتا ہے اور ہر مسلحت اس کومعلوم ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے ، اس نے ان کے چھوڑنے کی اجازت دی تو وہ بھی علم اور مصلحت ہے دی ہے۔

حدیث میں ہے کہ آپ مُنافِیَّا نے فرمایا کہ' قیامت کے دن ہرغدار کا ایک جھنڈ اہوگا۔' 🗱 یعنی اس

🕸 صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب تحريم الغدر: ٤٥٢٩\_

وَسِنْ الْمِالِينِينَ الْمُعِلِّى الْمُعِيْدِ الْمُعِيْدِ الْمِيْدِ الْمِيْدِ الْمِيْدِ الْمِيْدِ الْمِيْدِ الْمُعِيْدِ الْمِعِيْدِ الْمُعِيْدِ الْمِعِيْدِ الْمُعِيْدِ الْمِعِيْدِ الْمُعِيْدِ الْمِعِيْدِ الْمِعِيْدِ الْمِعِيْدِ الْمِيْمِ الْمُعِيْدِ الْمِعِيْدِ الْمِعِيْدِ الْمِعِيْدِ الْمِعِيْدِ الْمُعِيْدِ الْمِعِيْدِ الْمِعِيْدِ الْمِعِيْدِ الْمِعِيْدِ الْمِعِيْدِ الْمِعِيْدِ الْمِعِيْدِ الْمِعِيْدِ الْمِعِيْدِ الْمِعِيْمِ الْمِعِيْدِ الْمِعِيْدِ الْمِعِيْدِ الْمِعِيْدِ الْمِعِيْدِ الْمِعِيْدِ الْمِعِيْدِ الْمِعِيْدِ الْمِعِيْدِ الْمِعِيْمِ الْمِعِيْمِ الْمِعِيْمِ الْمِعِيْمِ الْمِعِيْمِ الْمِعِيْمِ الْمِعِي

سے اس کی بدعبدی اور غداری کی تشہیر ہوگی۔ آنخضرت مَنْ اللّٰهُ ابنی فوج کے افسروں کو جونسیحتیں فرماتے تھے،
ان میں سے ایک یہ بھی ہوتی تھی کہ'' بدعبدی نہ کرنا۔' ﷺ یعنی دشمنوں سے معاہدہ کر کے پھر غداری نہ کی جائے۔ ظالم بادشا ہوں ، حاکموں ، افسروں ، سپہ سالاروں کا ایک چلتا ہوا حیلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ امن وامان کا وعدہ کر کے کسی کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور جب وہ ان کے قابو میں آجا تا ہے تو اس کو مزادے دیے یا مروا دیتے ہیں۔ رسول اللہ مَنَّ اللَّهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ مَنَّ اللهُ اللهُ وَ مِن اس سے الگ جوں ، اگر چہ مقتول کا فربی کیوں نہ ہو'۔ ﷺ الله فرما تا ہے:

عقود کی تعیم میں وہ تمام شرطیں، وعد ہادر معاہد ہداخل ہیں جوکوئی اپنے خداہ یابندہ سے یا کوئی جماعت کی دوسری جماعت سے کرے۔ یہاں تک کہ مسلمان اپنے وشمنوں سے بھی جو معاہدہ کریں اس کا حرف بحرف پورا کرنا ضروری ہے۔ ایک د فعد امیر معاویہ رٹائٹنڈ نے رومیوں سے مدت متعینہ کے لیے کوئی معاہدہ کیا۔ اس کے نتم ہونے کا زماند قریب آیا تو امیر موصوف اپنی فوجیس لے کران کی سرحد کے پاس پہنچ گئے کہ ادھ مدت فتم ہوادرادھروہ حملہ کردیں۔ یہد کی کھر عمرو بن عنبہ رٹائٹنڈ نامی ایک سحانی سوار ہوکر نکلے اور چلا کے اللہ اکبر!اللہ اکبرابلہ المبر ہماویہ نے بلواکر پوچھا کیابات ہے؟ فرمایا میں نے رسول اللہ مٹائٹیئے کوفر مات ہوئے سنا ہے کہ 'جب کسی قوم سے معاہدہ کیا جائے اور یا اس کو پہلے سے خبر دے کر معاہدہ کو یک قلم ردکر دیا اس میں سے پچھ کم کیا جائے نہ زیادہ کیا جائے اور یا اس کو پہلے سے خبر دے کر معاہدہ کو یک قلم ردکر دیا جائے '' ۔ یہ من کر امیر معاویہ رٹائٹیڈ واپس چلے آئے ۔ ایک فور کی بات یہ ہے کہ امیر معاویہ رٹائٹیڈ نے معاہدہ کی روح اور معنی کے خلاف معاہدہ کے رہے ہے۔ کہ امیر معاویہ یا تو کا کہ کو ایک کو کرنے اس کو کھی ہو عہدی سمجھا اور امیر لشکر کواس سے بھی روک دیا۔

ابواب الدیات: ۲۲۲۸ وصحیح ابن حبان؛ منذری باب تامیرالامام الامراء ....: ۲۵۲۲ هـ سنن ابن ماجه،
 ابواب الدیات: ۲۲۲۸ وصحیح ابن حبان؛ منذری باب الترغیب فی انجاز الوعد، ص: ۲۰۲، ۲۰۳ ـ
 سنن ابی داود، کتاب الجهاد، باب فی الامام یکون بینه و بین العدو عهد فیسیر نحوه: ۲۷۵۹ ـ



بهتان

بہتان بیہ ہے کہ جان بوجھ کر کسی بے گناہ کو مجرم تلم رایا جائے ، یا اس کی طرف کوئی ناکردہ گناہ یا برائی منسوب کی جائے۔ پیھی ایک طرح کاحبوث ہے۔ بلکہ قر آن نے اس کوبھی خیانت کہا ہے۔

لعض بہتان ایے ہوتے ہیں جن کاسرے ہے وجود ہی نہیں ہوتا کیکن شرارت کی راہ ہے کسی ہے گناہ ے سراس کیے تھویا جاتا ہے کہ اس کی بدنامی ہو قرآن نے اس کا نام افک رکھا ہے۔ بددونوں باتیں جھوٹ ہونے کےعلاوہ حد درجہ شرافت کےخلاف ہیں اور اسی لیے جولوگ جان بوجھ کریا ہے جانے بوجھے اس بہتان باندھنے میں شریک ہوجاتے ہیں وہ بھی گنا ہگاراور خیانت کار ہیں۔

آ تخضرت مَنَا فِينَا كُم زمانه ميں طعمه منا مي مدينه كے ايك منافق نے ايك صحابي ولائلنا كے گھر ميں چوري کی مسلمانوں کواس پر شبہ ہوا تو اس نے ایک مسلمان کا نام لے دیا۔وہ تلوار تھینچ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ معاملہ ' تخضرت مَنَا اللَّهُ عَك يَهِنچا\_اس منافق كے گھر والوں نے اس كاساتھ ديا اوراس كو برى تُڤهرايا\_آ تخضرت مَنَّا اللَّيْم نے اس کے موافق فیصلہ کرنا جا ہا تو وحی اللی نے وفعتہ حقیقت کا پردہ حاک کر دیا۔ 🏶 دوسری روایت میر کی جاتی ہے کہ طعمہ کوایک یہودی نے اپنی زرہ امانت رکھنے کودی۔اس نے خیانت کی اور واقعہ ہے انکار کردیا اور زرہ دوسرے کے گھر میں پھینک دی لوگوں نے اس کو بکڑا ۔ آخر معاملہ آنخضرت مَنْ اَنْتَیْمُ کَک پہنچا۔ آپ مَنْ الْلِیْمُ نے ظاہر حال پر فیصلہ کرنا جاہا۔اس وقت بیوجی آئی۔ 🗱 بہرحال واقعہ جو پچھ ہوا۔امرمشترک بیہ ہے کہ گنا ہگارکو بے گنا ہ اور بے گناہ کو گنا ہگار تھمبرانے کے متعلق بیآ یتیں ہیں:

﴿ إِنَّا ٱنْزَلْنَاۚ اِلِيْكَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ لِتَخَلُّمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا ٱرْبِكَ اللَّهُ ۚ وَلَا تَكُنْ لِلْخَابِنِينِ خَصِيْهًا ﴾ وَّالسَّعُفِرِ اللهُ \* إنَّ اللهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيْهًا ﴿ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَأَنُونَ ٱنْفُسَهُ مْرْ ۚ إِنَّا اللَّهُ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا ٱثِيبًا ۚ يُّسْتَخَفُوْنَ مِنَ التَّاسِ وَلَا يَسْتَخَفُوْنَ مِنَ اللهِ وَهُوَمَعَهُمْ إِذْ يُنَيِّبُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ \* وَكَانَ اللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ ﴾

(٤/ النسآء:٥٠١ ـ ١٠٨)

''ہم نے تیری طرف (اے پیغبر)! میہ سی کتاب اتاری ہے کہ تو لوگوں کے درمیان اس کے ذربیه جواللہ نے تجھ کوسوجھایا انصاف کراور خیانت کاروں کی طرف سے نہ جھکڑ اوراللہ سے قصورمعاف کرا، بےشک اللہ بخشنے والارحم والا ہےاوران کی طرف سے نہ جھکڑ جواپنے جی میں دغار کھتے ہیں۔ بےشک اللہ خیانت کار گنا ہگاروں کو دوست نہیں رکھتا۔وہ لوگوں سے چھپنا

<sup>🏶</sup> جامع ترمذي، ابواب التفسير، باب ومن سورة النساء: ٣٠٣٦-

<sup>🔹</sup> تفسير طبري، سورة نساء آيت ﴿إِنَّا أَمْزَلُنَا اِلَّيْكَ الْكِتَابَ﴾ ج٥، ص: ١٥٩\_

# سِندَةُ النَّبِينَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّ

عاہتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپنا جا ہتے اور وہ ان کے ساتھ ہی ہے۔ جب رات کو وہ سازش کرتے ہیں ، جواللہ کو پسندنہیں اور اللہ ان کے کا موں کو گھیرے ہے۔''

آ کے چل کرہے:

﴿ وَمَنْ تَكْسِبْ خَطِيْنَةً أَوْ إِنْمًا ثُمَّ يَرْمِيهِ بَرِيَّا فَقَدِ اخْتَمَلَ بَهْتَانًا وَإِنْمًا مُّبِينًا فَ ﴾

(٤/ النسآء:١١٢)

''اور جوکوئی خطایا گناہ کرے پھروہ اس کی تہمت کسی بے گناہ پر دھرے۔اس نے طوفان اور کھلا گناہ (اپنے سر)لا دا۔''

ان آیوں میں خیانت کا راز تہمت تراش کی برائی کس خوبی سے ظاہر کی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو رسول مَنْ اللّٰهُ کو انصاف کی تاکید ہے۔ پھر بیتھم ہے کہ خیانت کا روں کی جمایت اور ان کی طرف سے کوئی وکالت نہ کرے۔ پھر فرمایا: جوالیے خائن ہیں وہ بڑے گنا ہگار ہیں اور اللّٰہ کی مجبت سے محروم ہیں۔ یہ لوگ دنیا کی شرم کے مارے انسانوں سے چھپنے کے لیے اپنا گناہ دوسرے کے سر ڈالتے ہیں اور اللّٰہ سے نہیں مثر ماتے۔ جو ہر جگہ ان کے ساتھ ہے اور ان کے ہر کام کو دکھے رہا ہے۔ اس سے کوئی حقیقت چھپائے کیسے حمر ماتے۔ جو ہر جگہ ان کے ساتھ ہے اور ان کے ہر کام کو دکھے رہا ہے۔ اس سے کوئی حقیقت چھپائے کیسے حمی سے سے بعد یہ سرزنش اس کو سائی گئی کہ جس نے مجرم ہوکر اپنا جرم دوسرے کے سرتھو پا، اس نے بہتان با ندھا اور کے بعد یہ سرزنش اس کو سائی گئی کہ جس نے مجرم ہوکر اپنا جرم دوسرے کے سرتھو پا، اس نے بہتان با ندھا اور گناہ کا بوجو اپنے سے سے سے کہا کہ کہا ہوگی گئی مردوں سے ملی تھی ، وہ ان میں سے سی گناہ کا طرف بچہ کومنسوب کر دیتی تھی ، یا مجبول بچہ کو اپنا کہہ کر شو ہر کی طرف نسبت دیتی تھی ۔ اللّٰہ نے کہ وہ بہتان کہا اور آئی مخضرت شائے پہلے کو تھم ہوا کہ جو عورت مسلمان ہونے آئے۔ اس سے یہ بیعت کی جائے کہ وہ بہتان کہا اور آئی خضرت شائے پھیا کو تھم ہوا کہ جو عورت مسلمان ہونے آئے۔ اس سے یہ بیعت کی جائے کہ وہ آئیدہ اس جرم سے بازر ہے گی :

﴿ وَلَا يَأْتِيْنَ بِيهُمَّاكِ يَقْتَرِيْنَةُ بِينَ ٱيْدِيْهِنَّ وَٱرْجُلِهِنَّ ﴾ (٦٠/ الممتحنة:١١)

''اوریه کهوه بهتان نه با ندهیس گی اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے پیج میں ''

کسی مسلمان کومعمولی تکلیف پہنچانا بھی بری بات ہے۔ پھر بن کیے اس پرجھوٹا الزام رکھ کراس کو د لی تکلیف پہنچانا کتنی بری بات ہے۔اللہ نے فرمایا:

﴿ وَالَّذِيْنَ يُؤُذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنْتِ بِغَيْرِمَا اَكْتَسَبُواْ فَقَدِ احْتَمَلُوا بِهْتَانًا وَإِنَّهَا مَّمِينًا هَ ﴾

(٣٣/ الاحزاب:٥٨)

''اور جومسلمان مردوں اورمسلمان عورتوں کو بن کیے (تہمت لگا کر ) تکلیف پہنچاتے ہیں۔ انہوں نے بہتان اورکھلا گناہ (اینے سر )لا دا۔'' رِيْنَانِوْالْنِيْنَ اللَّهِ ا

شریف بیویوں پر بہتان باندھنا چونکہ ان کی عزت پرحرف رَفینا ہے۔اس لیے دنیا ہی میں اس کی سزا یہ مقرر کی گئی کہ جواس بہتان کا مرتکب ہوا ورشری گوا ہی پیش نہ کر سکے۔اس کوکوڑے مارے جا کیں: ﴿ وَالَّذِیْنَ یَدْمُوْنَ الْمُحْصَنْتِ ثُمَّ لَمْ یَا أَتُوْا بِاَرْیکَا قِدْ شُهَدَآ ءَ فَاجْلِدُوْهُمْ نَظِیْنَ جَلْدَةً وَلَا تَقَبُلُوْالْهُمْ مُنْهَا دَةًا اَبِدًا وَ وَلَلْكَ هُمُ الْفُسِقُوْنَ ﴾ وَاللَّا لَا اللّٰذِیْنَ تَابُوا ﴾

(٤٤/ النور:٤٥)

''اور جولوگ شریف بیویوں کوعیب لگاتے ہیں پھر نہ لائے چپارگواہ ،توان کواسی کوڑے مارواور ان کی گواہی بھی نہ مانواوروہ فاسق ہیں ،گر جنہوں نے تو بہ کی ۔''

اس بہتان کی برائی کا انداز ہ اس ہے کرنا چاہیے کہ بہتان باند ھنے والا اللہ تعالیٰ کے حضور میں فاسق تھہرایا گیاا دراس کی گواہی ہمیشہ کے لیے بے اعتبار ہوگئی۔

حضرت ابو ہریرہ رٹائٹیڈے روایت ہے کہ آنخضرت مَٹائٹیئِم نے فرمایا:''جوکوئی اپنے غلام پر تہمت لگائے گا ، حالا نکہ وہ ہے گناہ ہو ۔ یعنی اس نے وہ جرم نہیں کیا تھا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس مالک کی چیٹے پر کوڑے مارے گا۔' ﷺ بیگویا قذف یعنی تہمت ہے جاکی مثالی سزا ہوگی ۔ ایک اور حدیث میں آ ہے مُٹائٹیئِم نے فرمایا کہ'' جس میں جو برائی نہیں اس کی نسبت اس کی طرف کرنا بہتان ہے۔' ﷺ یعنی اس سے بچنا چاہیے۔

<sup>🖚</sup> سنن ابوداود، كتاب الادب، باب في حق المملوك:١٦٥٥-

<sup>🕸</sup> سنن أبو داود، كتاب الأدب، بأب في الغيبة:٤٨٧٤ ـ



چنل خور کا کام یہ ہے کہ دوآ دمیوں کے درمیان جھوٹی تی بان کر کے ایک کو دوسرے کے خلاف بھڑ کا ہے اور اپنار سوخ جنائے اور چونکہ ایسے لوگ چل پھر کر ایک کی الی بات دوسرے کو پہنچاتے ہیں، جس ہے دوسرے کو پہنچاتے ہیں، جس ہے دوسرے کو پہنچ بی خوات میں جن سے دوسرے کو پہنچ بی خوات میں جن کی بات نہیں ماننی چاہیے یہ لفظ کہے ہیں: ﴿ مَنْ اَلَمَا عَلَمْ اِللَّهُ اللَّهُ الل

﴿ يَأْتُهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوٓ النَّ جَآءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإِ فَتَكَيَّنُوٓ اكْن نُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلَى

مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِينَ۞ ﴿ ٤٩/ الحجرات:٦)

''اےا بمان والو!اگر کوئی گنا ہگارتمہارے پاس کوئی خبر لے کرآئے تو تحقیق کرلو کہیں کسی قوم پرنا دانی ہے جانہ پڑو۔ پھراپنی کیے پر پچھتانے لگو۔''

اس آیت میں غور کے قابل خاص نکتہ رہے کہ جھوٹی خبریں پھیلانے والے کواللہ نے فاس کا خطاب دیا ہے اور چونکہ اس بداخلاقی کا مقصد زیادہ تر دوشخصوں، بالخصوص، عزیر وا قارب اور دوست واحباب میں نااتفاقی پیدا کرانا ہوتا ہے۔ اس بنا پر حدیث میں آیا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ سُلُ ﷺ نے فرمایا:''میں تہمیں بتاؤں کہ سب سے برےلوگ کون ہیں؟ پھرخودہی فرمایا:

((المشاون بالنميمة المفسدون بين الاحبة )) 🏘

''جو چغلیاں کھاتے پھرتے ہیں اور دوستوں کے آپس کے تعلقات خراب کرتے ہیں۔''

صحیحین میں ہے کہا یک دفعہ آنخضرت منافیظِ ایک قبرستان کے پاس ہے گزرے تو فر مایا:''ان میں

ہے ایک پراس لیے عذاب ہور ہاہے کہ وہ چغلی کھا تا پھرتا تھا۔''

تصحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ سَالَیْمَ اِلّٰ اِنْ اللّٰہ سَالِیْمَ اِلْمِ اِنْ اِ

((الاانبئكم ما العضة هي النميمة القالة بين الناس))

'' کیامیں تم کو بتاؤں کہ غصہ کیاہے؟ وہ چغل خوری ہے جولوگوں کے درمیان بیان کی جاتی ہے۔''

لغت میں غصہ کے معنی تفریق اور سحر کے ہیں۔اس لیے اگر اس حدیث میں تفریق کے معنی لیے جا کیں

🗱 مسند احمد، ج ٦، ص: ٤٥٩ عن اسماء بنت يزيد. 🤌 صحيح بخاري، كتاب الوضوء، باب من الكبائر ان لايستتر من بوله: ٢١٦ وصحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول:٦٧٧ـ

🕸 مسلم، كتاب البر والصلة، باب تحريم النميمة:٦٦٣٦.

سِنينَ اللَّهُ اللّ

تو اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ دو شخصوں میں علیحدگی کرنا چغل خوری کی حقیقت میں داخل ہے۔ لیکن اگر سے سے معنی لیے جائیں تو اس صورت میں بھی سحر اور چغل خوری میں مشابہت ومناسبت ہے۔ کیوں کہ سحر سے بھی دو شخصوں بالحضوص میاں بیوی میں علیحدگی کرائی جاتی ہے۔ چنانچہ خود قرآن مجید میں ہے:

﴿ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمُ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزُوجِهِ ﴿ ﴾ (٢/ البقرة:١٠٢)

''اس پر بھی ان (ہاروت و ماروت ) ہے الیی باتیں سکھتے ہیں، جن کی وجہ سے میاں بیوی میں ۔ حدائی ڈال دس''

عام طور پرمفسرین اس تفریق کا ذرایعہ اس تحر کو قرار دیتے ہیں، جولوگ ہاروت وماروت سے سیکھتے تھے لیکن بعض علما کے نزدیک پیمقصد چغل خوری ہے حاصل کیا جاتا تھا۔ 🗱

عام طور پریم قصداس طرح حاصل کیا جاتا ہے کہ ایک کی بات دوسرے تک پہنچائی جاتی ہے۔ مثلاً : یہ کے فلال شخص تمہاری نبیت ہے کہتا تھا۔ اس لیے رسول اللہ مثالیّۃ کی ایک میں کا نبیت کی تھی : ((لا یبلغنی احد من اصحابی عن احد شیئاً فانی احب ان اخرج الیکم و انا سلیم الصدر)) ﷺ سلیم الصدر))

''میر ٰےاصحاب میں سے کوئی مجھ تک کسی کی بات نہ پہنچائے۔ کیوں کہ میں پیچاہتا ہوں کہ تمہارے ہاس آؤل تو میرادل صاف ہو۔''

کیکن اس قشم کی باتیں عام طور پروہ ہوتی ہیں، جو معیوب اور نابسند یدہ بھی جاتی ہیں۔ بعض اوقات تو خود وہ محتف اس کو معیوب اور نابسند یدہ بھی جاتی ہیں۔ بعض اوقات تو خود وہ محتف ہیں جود وسرے تک اس کو پہنچا تا ہے۔ بعض حالتوں میں جس محض تک وہ بات پہنچا گی ہے، اس کو نا گوارگزرتی ہے۔ بعض موقعوں پر دوسر لے لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں۔ غرض کسی نہ کسی طرح سے بات ناپسندیدہ خیال کی جاتی ہے اور جولوگ اس بدا خلاقی میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ اس قسم کی ناپسندیدہ باتوں کی فرووں کو فروں گئے رہتے ہیں، تا کہ ان کو بھیلا کرفتنہ وفساد کی آگ بھڑکا کمیں ۔ اسی بنا پر اہلِ عرب چفل خوروں کو ہیزم بردار کہتے ہیں۔ یعنی جس طرح لکڑیاں بیچنے والے لکڑیاں چن چن کر لاتے ہیں اور ایندھن کے لیے گھوم گھوم کر بازاروں میں فروخت کرتے ہیں۔ اسی طرح یا لوگ اس قسم کی باتوں کو ڈھونڈ کر پھیلاتے ہیں۔ اور آتشِ فنندوفسادے لیے ایندھن بھم پہنچا تے ہیں۔

ُ قرآن مجید میں ابولہب کی بی بی کو بعض مفسرین کی رائے کے مطابق "حَمَّالَةَ الْحَطَبْ" لیتی ہیزم بردار کا خطاب اسی لیے دیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کی چغلیاں کھاتی پھرتی تھی۔

<sup>🐞</sup> تفسير كبير، ج١، ص:٤٤٣ وما بعد. 🍪 ابوداود، كتاب الادب، باب في رفع الحديث:٤٨٦٠ ـ

<sup>🕸</sup> تفسیر کبیر، ج۲، ص:۱۷۱. در ۱۵ تا ۱۰ و تا در در این از ای



دوسرول تک پہنچاتے ہیں۔اس قسم کے لوگوں کو لغت میں قبات کہتے ہیں اوران کی نسبت رسول اللہ مَنْ ﷺ کا ارشاد ہے:

#### ((لايكدخل الجنّة قتات))

'' جنت میں چغل خور داخل نه ہوگا۔''

اس قتم کی باتیں خوب نمک مرچ لگا کرنہایت چرب زبانی کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں، تا کہ ان کا اثر برط جائے ، ای لیے عربی زبان میں چغلخوری کو "و شایه" کہتے ہیں جس کے معنی نقش وزگار کے ہیں اور ادھر کی اُدھر لگانے کے لیے چغل خوروں کو دوڑ دھوپ بھی کرنی پڑتی ہے۔ اسی مناسبت سے چغل خوری کو " سعایه" بھی کہتے ہیں جس کے معنی دوڑ دھوپ کرنے کے ہیں۔

یے کام اگر چہ زیادہ تر زبان ہے لیا جاتا ہے، کیکن وہ صرف زبان ہی تک محدود نہیں ہے۔ بلکہ تحریر و کتابت اور رمزوا شارات سے چغل خوری کی جاسکتی ہے اور وہ صرف اقوال ہی تک محدود نہیں، بلکہ اعمال بھی اس میں داخل ہیں۔ یعنی دوسر مے شخص سے صرف یہی نہیں کہا جاسکتا کہ'' فلاں شخص یہ کہتا تھا'' بلکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ'' فلال شخص بیکام کرتا تھا۔''

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ''محض زبان سے ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا'' چغلی کی کمل تعریف نہیں ہے۔ بلکہاس کی جامع تعریف سیرہے کہا کی شخص کی ایسی بات یا کام کود دسرے تک پہنچا نا جس سے دوسرا پہلے سے بد گمان ہو جائے ۔

اس بنا پر چنل خوری ہے محفوظ رہنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ ایک شخص لوگوں کے جو حالات دیکھے یا سنے ان کو بغیر جائز ضرورت کے ظاہر نہ کرے اور رسول اللہ مٹالٹیؤٹم نے'' ترک مالا یعنی'' کی جو ہدایت مسلمانوں کو کی ہے،اس پڑمل کرنے سے بیہ مقصد حاصل ہوسکتا ہے۔

چغل خوری ایک فتنہ پر دازی ہے، جس کے نتائج بعض حالتوں میں نہایت خطرناک صورت میں ظاہر ہوتے ہیں اور قتل وخوزیزی تک کی نوبت پہنچتی ہے۔ اس کے ساتھ وہ متعدد گناہوں کا مجموعہ ہے اور اس میں غیبت، بہتان، کا ایک جزوہ وگئی وہ ان نتائج اور ان عناصر کے لحاظ سے گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ وہ تدن ومعاشرت کا ایک جزوہ وگئی ہے۔ اگر امراکے درباروں میں تملق وخوشامد کے لیے چغل خوری کی جاتی ہے تو عام صحبتوں میں اس سے تفریخ خاطر اور لطف صحبت کا کام لیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ اخلاقی مرض اس کشرت سے پھیل گیا ہے کہ وہ ایک معمولی چیز بن گیا ہے اور اس کولوگ گناہ کبیرہ نہیں سیجھتے۔ اسی نکتہ کورسول اللہ منافیظ نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابن عباس خافیظ سے روایت ہے کہ ایک بار رسول اللہ منافیظ مدینہ کے کسی باغ سے نکلے تو دو

🗱 ابوداود، كتاب الادب، باب في القتات: ٢٨٧١\_

نِنْ اِنْ اِلْاَئِنِیْنَ اِلْمَالِیْنِیْنَ اِلْمَالِیْنِیْنَ اللّٰہِیْنَ اِللّٰہِیْنَ اِللّٰہِیْنَ اِللّٰہِیْن مردوں کی آدواز سی جن بران کی قبروں میں عذاب ہور ہاتھا۔ فرمایا:''ان پر عذاب ہور ہا ہے۔لیکن بیاعذاب

مردوں کی آواز سنی جن پران کی قبروں میں عذاب ہور ہاتھا۔ فرمایا:''ان پرعذاب ہور ہا ہے۔ کیکن بیعذاب کسی بڑے گناہ نے کام ہیں۔ان میں ایک تو پیشاب آڑ میں نہیں کرتا تھااور دوسرالوگوں کی چغلیاں کھاتا پھرتا تھا'۔ \*\*
دوسرالوگوں کی چغلیاں کھاتا پھرتا تھا''۔ \*\*

اں حدیث شریف کی شرح میں محدثین نے بڑی بڑی موشگافیاں کی ہیں۔ یہاں تک کہ بعض محدثین نے بڑی بڑی موشگافیاں کی ہیں۔ یہاں تک کہ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ پہلے تو آپ مُنَّ اَنْتُمْ نے یہ فرمایا کہ یہ کوئی بڑا گناہ ہیں۔ پھر جب وی کے ذریعہ ہے آپ کو معلوم ہوا کہ یہ گناہ کی ہیں ہے تو اس کو منسوخ کر دیا اور فرمایا کہ وہ بڑے گناہ کا کام ہے۔ محدثین نے اس قسم کی اور بھی بہت می گئتہ آ فرینیاں کی ہیں۔ حالا نکہ حدیث کا مطلب صرف اس قدر ہے کہ یہ دونوں بداخلا قیاں اس قدر عام ہوگئی ہیں کہ ان کولوگ معمولی چز ہیں جالا نکہ وہ معمولی چز نہیں بلکہ کہا کر وموبقات ہیں واضل ہیں۔ ہوگئی ہیں کہ ان مجد ہیں بھی اس کی نظیر موجود ہے۔ چنا نچھا فک عائشہ ڈٹائٹیا کے عام چر ہے کے متعلق ارشاد اللی ہے: قرآن مجید میں بھی اس کی نظیر موجود ہے۔ چنا نچھا فک عائشہ ڈٹائٹیا کے عام چر ہے کے متعلق ارشاد اللی ہے: ﴿ إِذْ تَلَقَوْنَهُ مُ اِلَّا لِیْسَ کُلُمْ یَا ہُولُولُ مَا کُسُنُ کُلُمْ یَا ہُولُولُ کُلُمْ مَا کُلُمْ مِلْ ہُمْ اِلْکُ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ یَا کُلُمْ کُلُولُ کُلُمْ کُلُمُ کُلُمْ کُلُمُ کُلُمْ کُلُمُ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمُ کُ

عِنْدَ اللهِ عَظِيْمٌ ﴿ ﴾ (٢٤/ النور:١٥)

''جبتم گےاپی زبانوں ہے اس کی نقل درنقل کرنے ادراپنے منہ سے ایسی باتیں کہنے جس کی تم کو مطلق خبرنہیں اور تم نے اس کوایسی ہلکی (سی) بات سمجھا، حالا نکہ وہ اللہ کے نز دیک بڑی (سخت بات) ہے۔''

اس نے ظاہر ہوتا ہے کہ جوباتیں کی تشہیرو تھے ہے تعلق رکھتی ہیں، عام دلچیسی کی وجہ ہے وہ معمولی خیال کی جاتی ہیں، حالانکہ وہ معمولی نہیں ہوتیں۔کشف عورت اور کشف عیوب میں جومنا سبت ہے وہ بھی اس حدیث سے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ بداخلاقی زیادہ تر نہایت دنی الطبع، پست حوصلہ، مبتدل اور نا قابل اعتبار اشخاص میں پائی جاتی ہے۔ پغض وانقام لینے یا کسی ذی و جاہت شخص کے یہاں رسوخ حاصل کرنے یا سوسائٹی میں شریک ہونے کے لیے اور کوئی ذریعے نہیں پاتے تو چغل خوری سے کام لیتے ہیں۔ اس لیے ان کے شروفساد سے بچنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ ان کی بات نا قابلِ اعتبار قرار دی جائے اور ان کا کہنا نہ مانا جائے اور قرآن مجید نے رسول اللہ مانا لیڈیا کو اس طریقہ کے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے:

﴿ وَكَ تُطِعُمُ كُلَّ حَلَّانِي مَّهِيْنِ ٥ هَمَّا زِمَّشَّآءٍ بِنَمِيْمٍ ٥ مَّنَّاعٍ لِلْغَيْرِ مُفتنِ آئِيْمٍ ٥ ﴾

(۱۸/ القلم: ۱۰-۱۲)

''اورتوایے کا کہانہ مان جو بہت قسمیں کھاتا ہے۔ آبرو باختہ ہے (لوگوں پر) آوازے کسا کرتا ہے۔ چغلیاں لگاتا پھرتا ہے۔ اچھے کاموں سے (لوگوں کو) روکتا رہتا ہے۔ صد سے

آ کے بڑھ گیا ہے۔بدکارہے۔''

**پ** بخاري، كتاب الادب، باب النميمة من الكبائر: ٦٠٥٥-



شریعت کا ایک بڑا مقصدیہ ہے کہ مسلمانوں کی عزت و آبرو محفوظ رہے۔اوران کے باہمی تعلقات خوشگوارر ہیں۔اس بنا پر جن بداخلاقیوں ہے مسلمانوں کی عزت و آبروکوصد مہ پنچنا ہے اوران کے تعلقات میں ناگواری پیدا ہوتی ہے،شریعت نے ان کی ممانعت کی ہے ادراللہ تعالی نے قرآن مجید میں مجموعی طور پران کوایک جگہ بیان کردیا ہے:

﴿ يَاكَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَلَى اَنْ يَكُوْنُوْا خَيْرًا مِنْهُمُ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِسَاءً عَلَى اَنْ يَكُوْنُوْا خَيْرًا مِنْهُمُ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ الْإِسْمُ عَلَى اَنْ يَكُنْ اَنْ فُكُمُ وَلَا تَنَابَرُوْا إِلْاَلْقَابِ \* بِغُسَ الْإِسْمُ الْمُسُونُ وَلَا تَكُنْ الْإِنْهَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولِكَ هُمُ الظّلِمُونَ ﴿ يَالَّهُ اللَّهُ مَا الْمُلْوَدُ وَلَا تَعْفَلُمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْفَا اللَّهُ وَلَا تَعْفَلُمُ اللَّهُ وَلَا يَعْفَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

(٤٩/ الحجرات: ١١-١٢)

'دمسلمانو! مردمردول پر نینسیں، عجب نہیں کہ (جن پر بہتے ہیں) وہ (اللہ کے نزدیک) ان سے بہتر ہول اور نہ عورتیں عورتوں پر بنسیں، عجب نہیں کہ (جن پر بنستی ہیں) وہ ان ہے بہتر ہول۔ آپس میں ایک دوسرے کو طعنے نہ دوادر نہ ایک دوسرے کو نام دھرو۔ ایمان لائے پیچھے برتہذی کا نام ہی براہے اور جو (ان حرکات ہے) بازنہ آئیں تو وہی (اللہ کے نزدیک) ظالم بیں ۔مسلمانو! (لوگول کی نسبت) بہت شک کرنے سے بچتے رہو، کیول کہ بعض شک داخل گناہ ہیں اورایک دوسرے کی ٹول میں نہ رہا کرواور تم میں سے ایک کوایک بیٹھ پیچھے برانہ کہے۔ بھلاتم میں سے کوئی (اس بات کو) گوارا کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے ، تو تم کو گھن آئے اور اللہ سے تقو کا کرو۔ بے شک اللہ رجوع ہونے والا اور رحم کرنے والا ہے۔''

ان تمام اخلاقی احکام سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے قول وعمل سے مسلمانوں کے عیوب کی پردہ دری نہیں کرنی چاہیے ۔ لیکن ان طریقوں میں سب سے زیادہ جس طریقے سے مسلمانوں کے عیوب کی پردہ دری ہوتی ہے، وہ غیبت ہے۔ امام غزالی جیسیہ نے لکھا ہے کہ تعریض، تصریح، رمز و اشارات، تحریرو کتابت اور محاکات ونقالی، ہر طریقہ سے دوسرول کے عیوب بیان کیے جاسکتے ہیں اور ایک شخص کے نب اخلاق، دین و دنیا، جسم، کیڑے لئے ،غرض ہر چیز میں عیب نکالا جاسکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے نہایت پر زور طریقہ سے اس کی ممانعت کی ہے ﷺ اور اس کوخودا پنے بھائی کے مردار گوشت سے تشبید دی ہے۔ جس میں بلاغت کے بہت سے نکتے ہیں۔

🕻 احياء علوم الدين، ج٣، ص: ١٠١ـ



- ① انسان کا گوشت محض اس کی عزت وحرمت کی وجہ سے حرام ہے۔ اس لیے جو چیز اس کی عزت وحرمت کی وجہ سے حرام ہے۔ کونقصان پہنچاتی ہے، وہ بھی اس کے گوشت کی طرح حرام ہے۔
- ② لڑائی جھٹڑے میں جب باہم مقابلہ ہوتا ہے تو بعض لوگ شدت غضب میں اپنے حریف کا گوشت نوچ لیتے ہیں۔ اگر چہ یہ بھی ایک برافعل ہے، تاہم اس میں ایک قسم کی شجاعت پائی جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص حریف کے بعداس کا گوشت نوچ لیتو تکروہ ہونے کے ساتھ بیایک بزدلان فعل بھی ہے، اس طرح اگر کوئی شخص رو در روکسی کو برا کہے تو گویہ ایک ٹالیندیدہ چیز ہے، تاہم اس میں بزدلی نہیں پائی جاتی لیکن ایک شخص کی پیٹھ چیچے اس کی برائی کرنا نہایت بزدلانہ کام ہے اور بعینہ ایسا ہے جیسے کوئی اپنے حریف کے مقتول ہونے کے بعداس کا گوشت نوچ کھائے۔
- ③ لوگ شدتِ محبت سے بھائی کی مردہ لاش کا دیکھنا بھی گوارانہیں کرتے۔اس لیے جو محف اپنے مردہ بھائی کا گوشت نوچ کھاتا ہے،اس سے اس کی سخت قساوت دستگد لی اور بغض وعداوت کا اظہار ہوتا ہے اور بیہ اس لطف ومحبت کے منافی ہے،جس کواسلام مسلمانوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے۔
- مردارگوشت کا کھانا سخت اضطرار کی حالت میں جائز ہے اوراس وقت بھی اگر کسی کو انسان کی بجائے کمری کا مردارگوشت کل جائز ہے اوراس وقت بھی اگر کسی کو انسان کی جائز نہیں ہو تھی، جب تک کوئی شرعی، معاشرتی، اخلاتی یا بیاسی ضرورت انسان کو مجبور نہ کرے اوراس حالت میں بھی جہاں تک ممکن ہو، علانی غیب سے احتر از کرنا چاہیے اور صرف رمز واشارہ سے کام لینا چاہیے۔ اسی قرآنی تشبیہ کے مطابق رسول اللہ منا اللہ علی معراج میں میں نہایت بلیغ طریقہ پرغیبت کی برائی بیان کی ہے۔

  ایک حدیث میں ہے کہ' ہے معراج میں میراگز را یک ایسی قوم پر ہوا، جن کے ناخن تا نے کے تھے

  ایک حدیث میں ہے کہ' ہے معراج میں میراگز را یک ایسی قوم پر ہوا، جن کے ناخن تا نے کے تھے

  ایک حدیث میں ہے کہ' ہے۔

  ایک حدیث میں میں ہے کہ ' ہے۔

  ایک حدیث میں میں ہے کہ' ہے۔

  ایک حدیث میں ہے کہ' ہے۔

  ایک حدیث میں ہے کہ ' ہے۔

  ایک حدیث میں ہے کہ' ہے کہ ' ہے۔

  ایک حدیث میں ہے کہ' ہے۔

  ایک حدیث میں ہے کہ ' ہے کہ ' ہے کہ ' ہے۔

  ایک حدیث میں ہے کہ ' ہے کہ ' ہے کہ ' ہے۔

  ایک حدیث میں ہے کہ ' ہے کہ ' ہے کہ ' ہے۔

  ایک میں میں ہے کی خوابی میں میں ہے کہ ' ہے کہ ' ہے۔

  ایک میں میں ہے کہ ' ہے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کرنے کی کرنے کی کو کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کے کہ کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے

ایک صدیث میں ہے کہ' هب معراج میں میرا کزرایک ایسی توم پر ہوا، بن کے نامن تا نبے کے سطے اور وہ ان سے اپنے چروں اور سینوں کونوچ رہے تھے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ بولے، یہ وہ لوگ ہیں جولوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزت و آبر ولوٹ لیتے تھے۔' اللہ اعمال اور اعمال کی جز اوسز امیں مناسبت ہوتی ہے۔ یہ لوگ چونکہ لوگوں کا گوشت نوچ کھاتے تھے۔ یعنی ان کی غیبت کرتے تھے،اس لیے عالم برزخ میں ان کی سز ایہ مقرر کی گئی کہ خودا پنا گوشت نوچ تے رہیں۔

ایک بارسخت بد بوچیمیلی تو رسول الله مَنْ النَّیْمُ نے صحابہ رُقَالَتُمُ سے کہا کہ'' جانتے ہو یہ کیا ہے؟ بیان لوگوں کی بد بو ہے جومسلمانوں کی غیبت کرتے ہیں۔' ﷺ اس حدیث میں بھی اعمال اور جزاوسزا کی مناسبت ظاہر ہے۔ مردار گوشت اکثر بد بودار ہوتا ہے اور بیلوگ بھی گوشت کھاتے تھے۔اس لیے بیہ بد بواسی مردارخوری کا نتیج تھی۔اس حدیث میں ایک نکتہ اور بھی ہے اور وہ یہ کہ غیبت کا مقصد صرف بیہ ہوتا ہے کہ دوسرے کے عیوب

<sup>🐞</sup> ابوداود، كتاب الادب، باب في الغيبة:٤٨٧٨ ـ 😝 ادب المفرد، باب اخطار الغيبة: ٧٣٢، ٧٣٢ـ

کی شہر وقضیح کی جائے۔ اس لیے جس طرح نیبت کرنے والے لوگوں کے عیوب کوعام طور پر پھیلاتے ہیں ،
اس طرح ان کے اس عمل کی نجاست و گندگی کی بوجھی دنیا میں پھیل کرلوگوں کوان سے متنظر کرتی ہے۔ اس کلتہ کو
آپ منگا تینے نے دوسری حدیث میں بلاتشبیہ وتمثیل کے نہایت واضح طور پر بیان کیا اور فر مایا: ''اے وہ لوگو! جو
زبان سے تو ایمان لائے ہو، کین ایمان تمہارے دلوں کے اندر جاگزیں نہیں ہواہے۔ نہ مسلمانوں کی غیبت
کرونہ ان کے عیوب کی تلاش میں رہو، کیوں کہ جوشخص ان کے عیوب کی تلاش میں رہے گا ، اللہ تعالی بھی
اس کے عیب کی تلاش کرے گا اور اللہ جس کے عیب کی تلاش کرے گا خود اس کے گھر ہی کے اندراس کورسوا
کردے گا۔''

لغت کی روسے فیبت کے لیے کوئی ضروری فیر موجودگی میں اس کی برائی کے بیان کو کہتے ہیں۔ مگر مذہبی تعلیم میں شخص کی فیر موجودگی فیب اس کی برائی کے بیان کو کہتے ہیں۔ مگر مذہبی تعلیم میں شخص کی فیر موجودگی فیبت کے لیے کوئی ضروری قید نہیں ۔ اس طرح یہ مجھا جاتا ہے کداگر کسی شخص کی واقعی برائیاں ظاہر کی جائیں تو یہ فیبت نہیں ۔ لیکن آنخضرت مثل شیخ کے ایک ارشاد سے ان دونوں باتوں کی تر دید ہوتی ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ لوگوں نے آنخضرت مثل شیخ کے ایک ارشاد سے ان دونوں باتوں کی تر دید ہوتی ہیں؟ آپ مثل شیخ کے فیر مایا: ''تمہاراا ہے بھائی کی اس چیز کا ذکر کر زیاجس کو وہ ناپیند کرے۔'' کہا گیا کہ اگر میرے بھائی میں وہ عیب موجود ہوجس کو میں بیان کرتا ہوں؟ تو فرمایا: ''اگر وہ عیب اس میں موجود ہے تو تم نے اس کی فیبت کی اور اگر نہیں ہے تو تم نے اس کی فیبت کی اور اگر نہیں ہے تو تم نے اس پر بہتان لگایا۔'' چی

اس سے معلوم ہوا کہ کئی تحص کی عدم موجودگی ہیں اس کی برائی بیان کرنا غیبت کی تعریف کا کوئی ضروری جزونہیں۔ بلکدا گر کئی تحص کے سامنے اس کی برائی بیان کی جائے تو یہ بھی غیبت ہوگی۔ لیکن اس لفظ کے اشتقاق کی مناسبت سے اہلِ لغت کے نزد یک غیبت صرف اس بدگوئی کا نام ہے، جو کس کے پیٹے پیچے یعنی اس کی عدم موجودگی ہیں کی جائے۔ باقی کسی کے سامنے اس کے عیوب کا بیان کرنا تو یہ غیبت نہیں ہے۔ بلکہ سب وشتم ہیں داخل ہے۔ اس طرح غیبت صرف زبان تک محدود نہیں ہے۔ بلکہ ہاتھ پاؤں اور آئکھ کے در یعے بھی غیبت کی جاستی ہے۔ کئی گفل کی تقر سول اللہ منا اللہ عنا اللہ ع

<sup>﴿</sup> هَبَّازِمَّتَّا عِبْمِيهِ ۞ ﴿ (٦٨/ القلم: ١١)

申 ابوداود، كتاب الادب، باب في الغيبة: ٤٨٨٠ لي ابوداود، كتاب الادب، باب في الغيبة ٤٨٧٤ لي الغيبة ٤٨٧٤



''(لوگوں پر) آ واز ہے کسا کرتا ہے (اِدھر کی اُدھراُ دھر کی اِدھر ) چغلیاں لگا تا پھرتا ہے۔'' ﴿ وَيُلُّ لِنِّكُلِّ هُمَّزَقِ لُّمَزَقِقِ ﴿ ﴿ ٤/ الهِمزة ١٠١٨) ... فضر من اللهِ عَلَيْ مُعَلِّقِ الْمُرَقِقِ ﴾ ﴿ ﴿ الهِمزة ١٠١٨)

'' ہر خض جو (لوگوں کی)عیب چینی کرتا (اوران پر) آ واز ہے کستا ہے،اس کی (بھی بڑی) . . . . ، ،

تباہی ہے۔'

ان آینوں میں غیبت کے جن مخفی اور دلخراش طریقوں کی ندمت کی گئی ہے،ان کی توضیح تر جمہ سے نہیں ہو عکتی۔ بلکہ اس کے لیے اہل لغت کی تصریحات پیش نظر رکھنی جا ہئیں جو حسب ذیل ہیں:

- 🛈 🏻 هُمز ، سامنےاور لُمز ، پیٹھ بیچھے برائی کرنا۔
- گمز، خاص طور پرلوگوں کےنسب کی برائی بیان کرنا۔
- هُمؤ، ہاتھ کے اشارے سے اور لُمؤ، زبان سے غیبت کرنا۔
- شمن زبان سے اور لُمز ، آنکھ کے اشارے سے نیبت کرنا۔
  - گمز، برےالفاظ سے ہمنشینوں کی دل آزاری کرنا۔
- گمز، آئھ۔ ہاتھ۔ سراور ابرو کے اشارے ہے ہم نشینوں کی برائی بیان کرنا۔

اس تشریح ہے معلوم ہوگا کہ غیبت کا دائرہ کہاں تک وسیع ہے۔

کسی کی برائی بیان نہ کرنا اخلا قابڑی اچھی چیز ہے۔لیکن خود اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کی واقعی برائی بیان کی جائے ، تا کہ ان کو تنبیہ اور ندامت وشرمندگی ہو،اگر بروں کی برائی بیان کرنے کو یک قلم بند کر دیا جائے تو ان کی برائی کی روک تھام کی کوئی صورت نہ ہو سکے گی۔اسلام کی نگاہ ہے یہ تکتہ چھپانہیں رہ سکتا تھا۔ قرآن پاک میں کا فروں ،مشرکوں اور منافقوں کی علانیہ برائیاں کی گئی ہیں ،گر کہیں کسی کا نام نہیں لیا گیا ہے ، بلکہ ہمیشہ عموم کے ساتھ پر دہ میں یا صیغ برجہول کے ساتھ یا وصف کے ساتھ یوں کہا گیا ہے کہ جوجھوٹ ہو لئے بیں یا گفر کرتے ہیں ،ان کا حال یہ ہے۔اس طریقہ تعبیر میں یہ فائدہ ہے کہ بروں کی برائی کا اظہار بھی ہوتا ہے اور کسی خاص شخص کونا گواری کا حق بھی نہیں پہنچا اور جن بڑے بڑے کا رکن کے ہیں ، وہ اس لیے کہ ان کی یہ برائیاں عالم آشکار اتھیں۔

لکین معاملات میں ایسے مواقع بھی آتے ہیں، جہال شخصیص کی ضرورت پیش آتی ہے، قر آن پاک کی آتوں اور حدیثوں سے ان موقعوں کی تعیین بھی معلوم ہوتی ہے، قر آن پاک کا چھٹا پار ااس آیت سے شروع ہوتا ہے: ﴿ لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجُهْرِ بِاللَّهُ وَعِينَ الْقَوْلِ اِلّاً مَنْ ظُلِيمَ ۖ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيعًا عَلِيْمًا ﴾

(٤/ النسآء: ١٤٨)

"اللُّهُ كوبدُّ كُونَى يِسْدَنبين آتى اليكن جس برظلم ہوا ہوا در اللَّه سنتا اور جانتا ہے۔"



مقصود بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بیہ پسندنہیں کہ کوئی کسی کی برائی کو پکار کر کہتا پھر ہے، کیکن مظلوم کوئل ہے کہ وہ اپنے ظلم کی داستان کولوگوں سے بیان کر ہے اور ظالم کے ظالمانہ کا موں کوآ شکارا کر ہے، اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے، ظالم کواس کے برے اعمال کی سزادے گا۔

حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ منگائی کی خدمت میں بازیابی کی اجازت طلب کی،
آپ منگائی کے اس کودیکھا تو فرمایا کہ' یہ اپنے خاندان میں کس قدر براض ہے۔' کیکن جبوہ پاس آیا تو
اس سے نہایت لطف وکرم کے ساتھ گفتگو کی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص کے شروفساد سے لوگوں کو
آگاہ کرنے اور بچانے کے لیے اس کے احوال واقعی کا اظہار جائز ہے، غرض جس اظہار میں دوسروں کے
ساتھ خیر خواہی کا جذبہ شامل ہو، یا اس کے بغیر کوئی شرعی یا اخلاقی یا تمدنی مقصد حاصل نہ ہوسکتا ہو، اس کو یا تو
غیبت ہی نہیں کہہ سکتے یا کہہ سکتے ہیں تو شریعت اس کو جائز رکھتی ہے۔ امام غزالی مین اللہ عین احلام میں ان مقاصد کو چھ صور توں میں محدود کردیا ہے۔
ان مقاصد کو چھ صور توں میں محدود کردیا ہے۔

- 🛈 حاكم كرمظالم كى بارگاهِ سلطاني ميس فريادكرنا، رسول الله مَثَاثِينِ عَمَا كارشاد ب (الصاحب المحق مقالا))
- ② نه جبی اور اخلاقی برائیوں کا انسداد کر نالیعنی بغرضِ احتساب، ( چنانچیه اسی بنا پر کفار اور منافقوں کی برائیاں قرآن نے طشت از ہام کی ہیں )
- ابوسفیان را الله منافیظ کے خارت بنا یہ حضرت بند بنت عتبہ والنی الله منافیظ کی خدمت میں حضرت ابوسفیان را الله منافیظ کے خار کی اور آپ منافیظ نے نئی کراس کا مناسب جواب دیا )
- ﴿ ایک فَحْص کے شرونساد سے لوگوں کا بچانا، چنانچہ رسول الله مَا الله مَا الله عَلَيْمَ نے اسی غرض سے ایک شخص کو
  - ((بئس ابنِ العشيره))(قبيله كابرا آ دى) كهاتها 🖈
- © ایک تخص کاکسی ایسے لقب ہے مشہور ہو جانا جس ہے گواس کاعیب ظاہر ہو، مگر غایت شہرت کی وجہ ہے خوداں شخص کو بھی اس سے چڑنہ ہو، مثلاً: اعمش یا اعرج ، کیونکہ بیاس کی ایک امتیازی علامت قرار پا گیا ہے اور بیاس کو نا گوار بھی نہیں ہوتا، رسول اللہ مثل شین نے خود ایک صحابی ڈٹٹٹٹ کو ذوالیدین (وو ہاتھوں والے) کے لقب سے بیکاراتھا۔ ﷺ
- علانیفش و فجو رکرنے والے کی برائی بیان کرنا (تا کہاس کو تنبیہ اور دوسروں کوعبرت ہو) مثلاً : مخنث کو مخنث کو مخنث کہنا۔

<sup>#</sup> بخارى، كتاب الادب، باب مايجوز من اغتياب اهل الفسادوالريب: ١٠٥٤ ـ الله بخارى، كتاب الاستقراض الابل: ٢٣٩٠ ـ الله بخارى، كتاب مناقب الانصار، باب ذكر هند بنت عتبه: ٢٣٨٠ ـ الله به داود، كتاب الادب، باب في حسن العشرة: ٢٧٩١ ـ الله بخارى، كتاب الصلاة، باب تشبيك الاصابع في ٢٠٠٠ ـ الله العلم الدين، ج٣، ص: ١٠٦ ـ



### دورخاين

اگر دوشخصوں میں اختلاف ہوتو ایک شخص خلوص وصداقت کے ساتھ دونوں سے تعلقات رکھ سکتا ہے، کیکن اس قتم کے تعلقات میں دور خاپن نہیں پایا جانا چاہیے، یعنی دونوں کا دوست بن کرایک کی بات دوسرے تک پہنچا کر دونوں کے تعلقات کواور زیادہ خراب کرنانہیں جا ہیے۔ بلکہ یہ بداخلاقی چغل خوری ہے بھی زیادہ سخت ہے۔ کیونکہ چغل خورصرف ایک کی بات دوسرے تک پہنچا تا ہے اور دورخاین آ دمی دونوں کی بات ایک دوسرے تک پہنچا تاہے۔

دور نے بن کے لیے صرف ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر ایک شخص سامنے ایک کی تعریف کرے اور اس کے باس سے نکلے تو اس کی جوکرنے لگے تو بھی وہ دورخا کہلائے گا، نفاق میں جوخصوصیات پائی جاتی ہیں،ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔اس کیے سحابہ کرام جُواُمَیُمُ اس کو بھی نفاق سجھتے تھے۔ایک بارحضرت عبداللد بن عمر والفخن سے کہا گیا کہ ' ہم لوگ امرااور حکام کے یاس جاتے ہیں تو کچھ کہتے ہیں اور جب ان کے یہاں سے نکلتے ہیں تو کچھ کہتے ہیں'' بولے''ہم لوگ عہدِ رسالت میں اس کا شار نفاق میں کرتے تھے'۔ 🗱 اور قر آن مجید میں بھی نفاق کی پیضا معلامت بیان کی گئی ہے:

﴿ مَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ أَمَنُوا قَالُوَّا أَمَنَّا ۗ وَإِذَا خَلُوا إِلَى شَيْطِينِهِمْ ۗ قَالُوٓا إِنَّا مَعَكُمُ ۗ إِنَّهَا تَحْنُ

مُسْأَكُمْزِعُونَ۞ ﴿ ٢/ القرة: ١٤)

''اور جب ان لوگوں ہے ملتے ہیں جوایمان لا چکے تو کہتے ہیں ہم ( بھی تو )ایمان لا چکے ہیں اور جب تنہائی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مسلمانوں کو بناتے ہیں۔''

معاشرتی اور د نیوی حثیت ہے اس قتم کے اخلاقی منافقوں کوار دومیں دورخااور عربی میں زوالوجہین کہتے ہیں اور احادیث میں اس قتم کے لوگوں کے لیے وعید شدید آئی ہے،مثلاً: فرمایا:'' قیامت کے دن اللہ کے نز دیک تم سب سے برا دور نے کو یاؤ گے جو پچھالوگوں کے پاس جاتا ہے تو اس کا رخ اور ہوتا ہے اور دوسروں کے پاس جاتا ہے تواور''۔ 🌣

ایک اور حدیث میں فرمایا:'' دنیا میں جس کے دورخ ہوں گے قیامت کے دن اس کے مندمیں آگ کی دو ز با نیں ہوں گی۔'' 🗱 بیگویااس کی اس عادت ذمیمہ کی تمثیل ہوگی کہ وہ لوگوں سے دورنگ کی باتیں کیا کرتا تھا۔

<sup>🐞</sup> صحيح بخاري، كتاب الاحكام، باب مايكره من ثناء السلطان:٧١٧٨ـ

<sup>🥸</sup> بخاري، كتاب الادب، باب ماقيل في ذي الوجهين:٦٠٥٨ وصحيح مسلم، كتاب البر والصلة: ٦٦٣٠ تا ٦٦٣٢ ومالك كتاب الكلام: ١٨٦٤ - 🎁 ابوداود، كتاب الادب، باب في ذي الوجهين:٤٨٧٣ ـ



بدگمانی ایک قتم کا جھوٹا وہم ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ ایسے شخص کو ہرایک کام میں بدنیتی ہی بدنیتی معلوم ہوتی ہے اور کسی ہے کہ ایسے شخص کو ہرایک کام میں بدنیتی ہی بدنیتی معلوم ہوتی ہے اور کسی کے کام میں اس کو حسن نیت نظر نہیں آتا۔ دوسر سے کا طرف ان ہوئی باتیں منسوب کرنے لگتا ہے۔ دوسر سے کو جس اس کے اور دو بھی اس سے کتر انے لگتا ہے۔ اس سے آپس میں نفرت اور دشنی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کواس سے بازر ہنے کی تاکید فر مائی ہے:

﴿ يَا آَیْمَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوا الْجَمَیْوُو اَکْتِیْرًا مِیْنَ الْطَلِقَ ﴾

(٤٩/ الحجر ات: ١٢)

''اے ایمان والو! بہت برگمانی ہے بچا کرو، بے شک بعض برگمانی گناہ ہے۔''
ا تخضرت مَّا اَیْنِیْمَ نے جب بدگمانی ہے بیخنے کی تاکید کی تو اس کے ساتھ ہی ساتھ بیض وحسد اور دوسرے کے معاملات کے جس و تلاش کی ممانعت فرمائی ، کیونکہ وہ بدگمانی کے اسباب یالازمی نتیج ہیں، فرمایا: ''تم بدگمانی ہے بیچو، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے، تم دوسروں کوہ وہ میں ندر ہاکرواور نہ ایک دوسرے بربڑھنے کی بے جاہوں کرواور نہ آپس میں حسد اور نہ فض کھو، اور نہا کہ دوسرے سے منہ پھیرواور اے اللہ کے بندو! جیسااللہ نے فرمایا ہے کہ آپس میں میں بھائی بھائی بن جاؤ''۔ ﷺ یہ جھی مناسب ہے کہ اگر کوئی الیا کام کررہا ہو، یا کی الیں حالت میں ہو، جس سے دوسرے کو بدگمانی کاموقع ہوتو وہ اس بدگمانی کو دور کردے، تاکہ دوسرا فتنہ میں نہ پڑے۔ اس کی مثال خود آخضرت مُنَایِّنَیْمَ نے بیش فرمائی ہے۔ ایک دفعہ آپ سُنِیْمَ اعتفاف میں بیٹھے تھے، رات کواز واج مظہرات بڑائی میں سے کوئی آپ سے ملئے آپس آپ ان کوالی بینی نہی ان موقع ہوتے کہ اتفاق الماسة میں دوانصاری آپڑے، وہ آپ کوکسی مورت کے ساتھ دیکھ کرا ہے آپ کو والیس پہنچانے نے چلے کہ اتفاق فاراستہ میں دوانصاری آپڑے، وہ آپ کوکسی مورت کے ساتھ دیکھ کرا ہے۔ آپ کو بے موقع ہوتے اور واپس پہنچانے نے گئی آپ منگائی ہی کرنی ہوتی تو آپ منگائی ہی کہ کہ تو ماتھ کرتا؟

صحیح بخاری، کتاب الادب، باب قوله: ﴿ ياایها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ﴾: ٦٠٦٦ ومسلم: ٦٥٣٦ والدين المجابرة عند ١٩٨٧ والدين ١٩٨٨ والدين ١٩٨٨ والدين ١٩٨٨ والدين المجابرة المجابرة ١٩٨٨ والدين المجابرة ال

۵۲۷۸ :---- مسلم، كتاب السلام، باب انه يستحب لمن رؤى خاليا بامرأة ----- ۱۷۸ مـــ



#### مدّ ای اورخوشامه

مداحی اورخوشامہ، اخلاق کی پہتی، دنائت اور ذلت کی علامت ہے اور ساتھ ہی جھوٹ کی بھی ایک صورت ہے اور بیاس کے لیے بھی تباہی کا سامان ہے جس کی مداحی اورخوشامد کی جاتی ہے۔خوشامد اور مداحی کرنے والا تین گناہوں کا مرتک ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ وہ الی تعریفیں کرتا ہے جو واقع کے مطابق نہیں ہوتیں، بیجھوٹ ہے۔ دوسرایہ کہ وہ منہ سے جو تعریفیں کرتا ہے اس کواپنے دل میں خود درست نہیں سجھتا، بینفاق ہے۔ بیجھوٹ ہے۔ دوسرایہ کہ وہ منہ سے جو تعریفیں کرتا ہے اس کواپنے دل میں خود درست نہیں سجھتا، بینفاق ہے۔ تیسرایہ کہ دنیاوی فائدوں کے لیے ارباب قدر و جاہ کی خوشامدانہ تعریف کر کے ان کی اور لوگوں کی نظروں میں اپنے کوذلیل ورسوا کرتا ہے، جس سے اس کی دنائت اور ذلت ظاہر ہوتی ہے۔ بے جاتعریفوں سے ممدوح میں بھی دو ہرائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ایک غرور اور دوسری اپنی نبیت علوانہی تعریفیں من کروہ خوش ہوتا ہے اور پور سے اس کو یقین آ جاتا ہے کہ وہ واقعی ایسا ہی ہے اور توقع رکھتا ہے کہ ہرخص اس کو ایسا ہی ہے۔ بادشا ہوں، امیروں، دولت مندوں اور بڑے لوگوں میں اس کے بدولت جومضحکہ انگیز برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور جس طرح وہ برخود غلط ہو جاتے ہیں، اس کی نظیر تاریخ کے ہردور میں مل سکتی ہے۔

قر آن پاک میں یہودیوں اور منافقوں کے ایک گروہ کا پینقشہ کھینچاہے۔اوران کے انجام کی پیخبران کودی ہے:

﴿ لَا تَحْسَبَنَ اللَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِهِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّوْنَ أَنْ يُحْبَدُوْا بِهَا لَمْ يَفْعَلُوْا فَلَا تَحْسَبَنَاكُمْ فِي اللَّهِ يَعْفَى الْفَا فَكَ تَحْسَبَنَاكُمْ فِي اللَّهِ فَعَلَوْا فَلَا تَحْسَبَنَاكُمْ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ فَعَلَوْا فَلَا تَحْسَبَنَاكُمْ اللَّهِ فَعَلَوْا فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَعَلَوْا فَلَا تَحْسَبَنَاكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلُولُ

ان آیوں کا شان نزول گوخاص ہے، گراپ اثر کے لحاظ ہے مام ہے۔ اللہ اس سے می معلوم ہوا کہ اپنے کے ہوئے کا موں پراتر انا اور بن کیے کا موں پراپی تعریف چاہنا اتنی بری بات ہے کہ بن تو ہے اس کی سزاسے بچنا مشکل ہے، گرید کہ معفرت الہی دشگیری فرمائے اور قرآن پاک کے اس اصول کے مطابق کہ جو کام گناہ ہیں، ان کے کرنے پراعانت اور تعاون کرنے والے بھی گنا ہگار ہوتے ہیں۔ وہ لوگ بھی جوالی مداحی اور خوشامہ کا نگ گوارا کرتے ہیں، اس گناہ میں کسی نہ کسی درجہ میں شریک ہیں۔ جس کی تفصیل بہت سی حدیثوں سے معلوم ہوتی ہے۔ ایک دفعہ آنحضرت منا شیخ نے ایک شخص کو دوسرے کی مبالغہ آمیز تعریف

<sup>🗱</sup> فتح القدير شوكاني، ج١، ص: ٣٧٤\_

ر المعناد ال

<sup>🐞</sup> صحيح بخاري، كتاب الادب، باب ما يكره من التمادح: ٦٠٦٠-

<sup>🥏</sup> صحیح بخاری، ایضًا:۲۰۲۱ ومسلم:۷۰۰۱وابوداود: ۴۸۰۵\_

<sup>🕸</sup> صحيح مسلم، كتاب الزهد، باب النهي عن المدح:٥٠٥٥ وابوداود، باب في كراهية التمادح:٤٠٠٤ـ

<sup>🗱</sup> باب يحثى في وجوه المداحين: ٣٤١؛ مسند أحمد، ج٤، ص: ٣٣٨-



جُل بھی اساسی بداخلاقیوں میں سے ہے، یعنی ایسی بداخلاقی جو بہت می بداخلاقیوں کی جڑ ہے۔
خیانت، بددیانتی، بےمروتی، بعض دفعہ بےرحی، بدسلوکی اور دنائت بھی اسی سے پیدا ہوتی ہے۔ حرص طمع،
لالجے، نگ نظری، کم ہمتی، پست طبعی اور بہت می برائیاں اسی ایک جڑ کی مختلف شاخیس ہیں۔ اسلام آیا تو جھوٹ کے بعدسب سے پہلے اسی جڑ پراس نے کلہاڑی ماری اور بھوکوں کو کھلانا، ننگوں کو پہنانا بھتا جوں کو دینا،
پیموں کی خبر گیری اور مقروضوں کی امداد مسلمانوں کا ضروری فرض قرار دیا، ان بی فرائض کے مجموعہ کا نام زکو قاوراس کے مصارف ہیں، جونماز کے بعد اسلام کا دوسرا فرض ہے۔ آنخضرت منگا فینی نے جب حضرت خدیجہ خلافیا نے سامنے جبریل غلیبیلا کی آمد کا حال سنایا تو حضرت ضدیجہ خلافیا نے آپ کوآپ کی نبوت کا بھین جن دلیلوں کی بنا پردلایا وہ ہے ہیں:

'' یارسول الله مَنَالَیْهُ اِ آپ قرابت والول کاحق اورمقر وضوں کا قرض ادا کرتے ہیں ،غریول کوسر مایہ دیتے ہیں ،مہمانوں کو کھلاتے ہیں اورحق کے مصیبت زدول کی مدد کرتے ہیں''۔ 🌉

غور سیجے کہ نبوت کی ان تمام ابتدائی صفتوں کے اندر جو چیز خاص اہمیت رکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی در بخیل 'نہیں ہوتا ، ورنہ فیاضی کے یہ اوصاف نبوت کی خصوصیات قرار نہ پاتے۔ بخالت ان بھاریوں میں سے ہے جو در حقیقت اعمال کی جز اوسز اپر دلی اعتقاد نہ رکھنے کا نتیجہ ہیں ، کیونکہ جواعمال کی پاداش کا لیفین نہیں رکھتا ، وہ اپنی محنت سے کمائی ہوئی دولت دوسر ہے کے حوالہ کرنے پر آسانی سے تیاز نہیں ہوسکتا۔ سورہ مدثر آغاز نبوت کی سورتوں میں سے ہے ، اس میں دوز خیوں کے سوال و جواب کا ایک مکالمہ ہے ، ان سے جب پوچھا جائے گا کہتم دوز نے میں کیوں ڈالے گئے ہو؟ تو کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور سکین کو کھانا نہیں کھلاتے ہے ، کا لفوں کے ساتھ ل کر ہم دین حق پر اعتراض کیا کرتے تھے اور سیسب اس لیے تھا کہ ہم اپنے عمل کی جزا وسز اکے دن پر یقین نہیں رکھتے تھے:

﴿ مَا سَلَكُكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوْا لَهُ نَكُ مِن الْمُصَدِّيْنَ ﴿ وَكَمْ نَكُ نُطُعِمُ الْمِسْكِينَ ﴿ وَكُنّا مَعَ الْحَالَ الْمَعْ الْمِسْكِينَ ﴿ وَكُنّا الْكَنْ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>🐞</sup> صحيح بخاري، كتاب بدء الوحى، باب كيف بدء الوحى: ٣-

# رَسَانِ وَالنَّبِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ال

کرسکتا، یہی نکته سورہ ِ ماعون میں جو مکہ کی پرانی سورتوں میں سے ہے دہرایا گیا ہے، فر مایا:

﴿ اَرَءَيْتَ الَّذِي يُكَدِّبُ بِالدِّيْنِ ۚ فَذَٰ لِكَ الَّذِي يَدُغُ الْيَتِينُمَ ۗ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ

الْمِسْكِيْنِ ﴿ ﴾ (١٠٧/ الماعون: ١-٣)

'' کیا تو نے اس شخص کودیکھا جو جز ا کے دن کوجھٹلا تا ہے، پس یہی وہ ہے جو بن باپ کے بچہ کو دھکا دیتا ہے اور فقیر کو کھانے پر آ مادہ نہیں کرتا ہے ''

یہی سبب ہے کہ اعمال کی جزا کا یقین کیے بغیرا گر کوئی فیاضی کر ہے بھی تو وہ قبول نہیں ، کیونکہ یہ فیاضی اس اخلاص اور نیک نیتی کی بنا پڑئیں ہوسکتی ، جوقبولیت کی سب ہے پہلی شرط ہے ، بخیل آدمی اگر کسی کو بچھ دیتا بھی ہے تو وہ اس کا معاوضہ اس دنیا میں پانے کا متوقع رہتا ہے اور جہاں کہیں اس کواپنی یہ توقع پوری ہوتی معلوم نہیں ہوتی ، وہ ایک دھیلا بھی خرج کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ اس کے دل میں معلوم نہیں کہ ہمارے ہرنیک عمل کی جز اللہ کے پاس ہے اور وہ کبھی ضائع نہیں ہوگئی۔

اورایک کی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کا تذکرہ کیا جس کی روزی زیادہ نہیں ہے، اس لیے اس کو اپنے اللہ سے گلہ رہتا ہے کہ اس نے مجھے ذلیل کیا ہے، اللہ فرما تا ہے:

﴿ كَلاَّ بَلْ لَا تُكْدِمُونَ الْيَتِينُمَ ۗ وَلَا تَغَضَّوْنَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۗ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاتَ ٱكْلَّا لَيَّالَّ وَتُحِبُّوْنَ الْهَالَ حُبًّا جَمَّالَ ﴾ (٩٨/ الفجر:١٧٠)

'' بیخیال تیخی نہیں ، بلکہ بات بیہ ہے کہتم بن باپ کے بچہ کی تو قیرنہیں کرتے اور فقیر کے کھانے پرایک دوسر سے کورغبت نہیں دلاتے اور مردہ کے متر و کہ مال کو کھا جاتے ہواور مال ودولت سے بردی محبت رکھتے ہو۔''

ان آیتوں میں باتیں گی بیان کی گئی ہیں، گریہ سب کی صب بخل کی مختلف صورتوں کی تشریح ہیں، سورہ مہمزہ میں اس بخیل کا نقشہ کھینچا گیا ہے، جو دولت کی تھیلیوں کو اپنی حیاتِ جاوید کی اکسیر جانتا ہے اور بجھتا ہے کہ ان کی بدولت وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا اور یہ چیز اس ہے بھی علیحدہ نہ ہوگی، حالا نکہ یہ کتنا خیالِ خام ہے فرمایا:
﴿ إِلَّذِيْ جَمِعَ مَالًا وَعَكَّدَ دُاہُ کِیْسُ اَنَّ مَالُلُهُ اَنْ حَلَدُهُ ۚ کُلُّ لَیْدُیْنَ یَ فِی الْحُطَیّةِ ۚ ﴾

(٤٠٤/ الهمزه:٢-٤)

''جس نے اکٹھا کیا مال کواور گن کررکھااس کو سمجھتا ہے کہاس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا، ہرگزیوں نہیں ،وہ بالضرور دوزخ میں ڈالا جائے گا۔''

ای طرح مال و دولت کو بینت بینت کرر کھنے اور کار خیر میں خرچ نہ کرنے والے کواس دوزخ کی دھمکی دی گئ ہے، جو کھال تک کھینچ لے:

# وَيْنِينُواْلِنَبِينَ اللَّهِ اللّ

﴿ كَلَّا ۗ إِنَّهَا لَظَى ۗ نَرَّاعَةً لِلشَّوٰى ۚ تَدُعُوا مَنْ ٱدْبَرُ وَتُوَكِّى ۗ وَجَمَعَ فَأُوغى ۞

(٧٠/ المعارج:١٨١٥)

'' ہر گزنہیں وہ تیبتی آگ ہے، کھال تھینج لینے والی، پکارے گی اس کوجس نے (حق سے) پیٹھ دی اور پھر گیا اور اکٹھا کیا اور سینیا۔''

بخیل اس تک کو بھول جاتا ہے کہ مال و دولت مقصود بالذات چیز نہیں ، بلکہ وہ صرف چیز وں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ سونے چاندی کی اینٹیں خود بخو دروٹی ، کپڑ ااور مکان کی چہار دیواری نہیں بن سکتیں ، اس لیےان کو سمیٹ کرر کھنے سے کچھ حاصل نہیں ۔ ان کو ضروری اور اعلیٰ مقصود ول کے حصول میں خرچ کرنا ہی ان کا صحح مصرف ہے اور یہی اعلیٰ مقصود ہیں جن کو اللہ نے اپنی راہ کہا ہے ، جو اس راہ میں خرچ نہیں کرتا ، وہ اپنے لیے درہم ودینار نہیں جمع کرتا ، اپنے سینداور پیشانی کے داغ کا سامان اکٹھا کرتا ہے ، فرمایا:

﴿ وَالَّذِيْنَ يَكُنِزُوْنَ النَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ 'فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِ اَلِيْمِ ﴿ يَوْمَرُيُحْلَى عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّدَ فَتَكُوى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ ' هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا لَنْتُمْ تَكُلِزُوْنَ ﴾ ﴿ (٩/ النوبة: ٢٥-٥)

''اور جولوگ سونے اور چاندی کوگاڑ کرر کھتے ہیں اور اللّٰدگی راہ میں خرج نہیں کرتے تو ان کو در د ناک سزا کی خوش خبری سنا دے، جس دن اس کو دوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھراس سے ان کی بیشانیاں، کروٹیس اور پیٹھیں داغی جا کیں گی، (اور کہا جائے گا کہ) یہ ہے وہ جس کو تم نے اپنے لیے گاڑر کھاتھا، تو جس کوگاڑ کر رکھا کرتے تھے، اس کا مزہ چکھو۔''

یبخیل اس حقیت ہے بھی نا آشنا ہیں کہ یہ سونا جاندی فرد کی نہیں جماعت کی دولت ہے، اس کو چلتا پھر تار ہنا جا ہیے،اس کوا میک جگہ روک کررکھنا اللہ تعالیٰ کی مصلحت کے خلاف اوراس جماعت کے لیے مصر ہے، جس کے رکن وہ خود ہیں:

﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ الَّذِيْنَ يَنِعُكُونَ بِمَا أَتَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَخَيْرًا لَهُمُ " بَلْ هُوَ شَرٌ لَّهُمُ " سَيُطُوّ قُوْنَ مَا يَخِلُوْلِهِ يَوْمُ الْقِيْمَةِ " ﴾ (٣/ آل عمران: ١٨٠)

''اور جولوگ اس مال کو جواللہ نے اپنے مہر بانی سے ان کو دیا ہے، رو کے رکھتے ہیں ، وہ اس کو اپنے حق میں بہتر نہ بمحصیں ، بلکہ وہ ان کے حق میں بدتر ہے ، جس مال کا وہ بخل کرتے ہیں ، اس کاطوق بنا کران کے گلے میں قیامت کے دن بہنایا جائے گا۔''

یعنی جس دولت کوانھوں نے بخالت کے مارے دنیا میں اپنے گلے کا ہار بنارکھا ہے، وہ قیامت کے عالم مثال واقعی ان کے گلے کا ہار بن کرنظر آئے گا،حدیث میں ہے کہ'' یہ مال زہر ملے سانپ کی صورت میں



گلے میں یر اہوانظر آئے گا۔"

جوبیل ہوتا ہے،اس کوخلق اللہ اور اللہ کے کاموں سے قطعاً محبت نہیں ہوتی ،اس کی محبت کا مرکز صرف دولت ہوتی ہوتی ہاس کی محبت کی دولت سے دولت ہوتی ہے اور اس کوزندگی کا مقصود جانتا ہے،اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ایسے لوگ میری محبت کی دولت سے محروم رہیں گے:

﴿ وَاللَّهُ لَا يُعِبُّ كُلَّ مُغْتَالٍ فَغُوْرِهُ إِلَّذِينَ يَكُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُغْلِ \* ﴾

(٧٥/ الحديد:٢٣ ـ ٢٤)

''اورالله کسی اترانے والے شخی باز سے محبت نہیں کرتا ، جوآ پ بخل کرتے ہیں اورلوگوں کو بھی بخل کی ترغیب دیتے ہیں۔''

اورجس سے اللہ محبت نہ کرے اس سے کون محبت کرسکتا ہے، اسی لیے ایسے خض سے اور تو اورخوداس کے بال بیچے اور عزیز واقر با بھی محبت نہیں کرتے اور ایسے لوگوں کو جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے، اکثر ویکھا بھی گیا ہے کہ ان کو ایپ مال و دولت پر بڑا گھمنڈ ہوتا ہے اور ایپ سواد وسروں کو ذلیل بیجھتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے بندول کی نگا ہوں میں بھی ذلیل وخوار ہوتے ہیں۔

قرآن پاک میں بخل کی ۔ بے بڑی مثال کا نام قارون بتایا گیا ہے، جس کا ذکر سورہ کقص میں ہے، یہ حضرت موٹی عَالِیَیاً کے زمانہ میں ان ہی کی قوم کا ایک آدی تھا، اتنا مالدارتھا کہ (تمدن کے اس ابتدائی دور میں جب ایک تالے کی ایک ہی بنی تھی اور وہ بھی اللہ جانے تنی بھاری اور بھدی ہوتی ہوگی ) خزانے تو الگ رہے نزانوں کی تنجیوں کے گھچوں کوئی آدمی مل کر بھی مشکل سے اٹھا سکتے تھے، تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ تعالی کا شکر گزار ہوتا، کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے اس کو اتنا مالدار بنایا، کہتا کہ یہ مال و دولت تو میری محنت اور میرے ہنر کا متجہ ہے، اس کو یہ خبر نہ تھی کہ دنیا میں اس سے بہلے اس سے بھی بڑے بڑے دولت مندگر ر چکے ہیں، جن کا انجام ہوا کہ وہ زمین عیں قارون اور اس کی دولت کا بھی یہ انجام ہوا کہ وہ زمین میں حضر کررہ گئی ، اللہ نے فرمایا:

﴿ ٱوَكَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْاً هُلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَا شَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَّٱكْثَرُ جُمْعًا ﴿ ﴾

(۲۸/ القصيص:۷۸)

'' کیاوہ نہ جانا کہاللہ اس سے پہلے قوموں میں سے اس سے زیادہ طاقتوراوراس سے زیادہ دولت مندکوتباہ کرچکاہے۔''

ز مانة محدى مَنَا يَنْ يَعْمُ كَ قارون ابولهب كوبهي يهي بشارت سنائي كن اورصاف كهدديا كيا:

🗱 صحيح بخاري، كتاب الزكوة، باب اثم مانع الزكوة:١٤٠٣ ـ

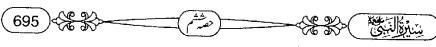

﴿ مَا اللَّهُ عَنْهُ مَالُّهُ وَمَا لَسُبُ قُ ﴾ (١١١/ اللهب: ٢)

''ابولہب کواس کا مال اور جو پچھاس نے کمایا کوئی فائدہ نہ پہنچاسکا۔''

نفس کسی شخص یا کسی قوم کے چندا فراد کے پاس دولت کا ہونا اس شخص یا قوم کی بھلائی کا سبب نہیں ہو سکتا، جب تک وہ دولت جماعت یا جماعت کے افراد کی ضرور توں میں خرچ نہ کی جائے ، بخیل آ دمی چاہتا ہے کہ پیکل کی کل تنہااسی کی ضرورت میں کام آئے ، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دولت کا اتنا حصہ بے کار ہوجاتا ہے اور اس کا ضرر پوری جماعت کو پہنچتا ہے ، جس کاوہ نبھی ایک فرد ہے۔

﴿ فَأَنْتُمُ هَوُكَا عِتُدُ عَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ ۚ فَيِنْكُمْ مَّنْ يَبْغَلُ ۚ وَمَنْ يَبْغَلُ فَالْمَا لَيْعَلُ

عَنْ نَفْسِهِ \* وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَانْتُمُ الْفُقَرْآءُ \* ﴿ ٤٧ محمد ٢٨ )

'' ہاں! تم کواللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو بلایا جارہا ہے، تو تم میں کوئی بخل کرتا ہے اور جوکوئی بخل کرتا ہے سوایے ہی ہے بخل کرتا ہے اور اللہ بے نیاز ہے اور تم ہی محتاج ہو۔''

یعنی اس کے بخل کے برے بتیجا تی کو بھگنے پڑیں گے۔ بخیل آدی دنیا میں بھی طرح طرح کی مصیبتوں اور مشکلوں میں گرفتار ہتا ہے کہ سب کچھ پاس ہونے کے باوجود بھی اس کو نداچھا کھانا میسر آتا ہے، نداچھا پہنا، ندقریند کا گھر، ندعزت، ند آبرو، ہر مخص اس کو ذکیل وخوار جانتا ہے، ہرایک اس کے نام نفرت کرتا ہے، فقر ااس کے لیے بددعا کرتے ہیں، یہاں تک کہ بیوی بیچ جن کے لیے وہ سب پچھ کرتا ہے، وہ بھی اس سے خوش نہیں رہتے ، ہرایک اس کی دولت کا خواہاں رہتا ہے اور چاہتا ہے کہ کسی طرح اس خزاند کا بیسانپ راستہ سے ہٹ جائے تو اس پر قبضہ کرلے چوراس کے در پے، ڈاکواس کے لاگو، زہروہ پاتا ہے، حملے اس پر ہوتے ہیں، مگران تمام مصیبتوں کو وہ سہتا ہے اور اپنی زندگی بھراس میں سے پچھ خرج نہیں ہونے دیتا، کین ادھراس کی ہیں، مگران تمام مصیبتوں کو وہ سہتا ہے اور اپنی زندگی بھراس میں سے پچھ خرج نہیں ہونے دیتا، کین ادھراس کی ہونہ بند ہوئی اور ادھراس کے وارثوں نے اللے تللے سے اس کواڑا دیا، بلکدا کثر یہ ہوتا ہے کہ جس اولا دکے لیے وہ خودساری عمر تکلیف اٹھا کر دولت جمع کرتا ہے، وہ اس مالی مفت کودم کے دم میں اڑا دیتی ہے اور ہزاروں بری عادتوں میں مبتلا اور آخر میں مفلس وقلاش ہوجاتی ہے۔ اللہ اپنے رسول مثل شی تی کھی کرنا ہے:

﴿ وَالْمَا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْلَى ۗ وَكَكَّرَبَ بِالْحُسْلَى ۚ فَسَنْيَةِ رُهُ لِلْعُسْلِي ۚ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ

مَالُةَ إِذَا تَرَدُّى ﴿ ﴾ (١٩٢) اليل:٨-١١)

''اورلیکن جس نے دینے ہے بخل کیااور (اللہ کی یا نیکی کی باتوں کی ) پروانہ کی اوراچھی بات کو حسلایا، تو ہم اس کوخت کام کے لیے آسان بنائیں گے اور جب وہ گرے گا تو اس کا مال اس کے کام نیآئے گا۔''

وہ سخت کام جس کواللہ اس کے لیے بطور سزا کے آسان کر دیتا ہے، وہ بری عادت وخصلت اور برے

(سِنارَةُ النَّبِيُّ النَّهِ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّالِي اللَّهِ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النّلِي النَّالِي النّلْمِي النَّالِي النَّ

کر دار ہیں جن میں وہ ہمیشہ مبتلا رہتا ہے اوران کو صرف اس لیے کہ سی طرح اس کا مال خرچ نہ ہونے پائے ، بدی آ سانی ہے کرگز رتا ہے۔ بھو کا وہ رہتا ہے ، نگاوہ رہتا ہے ، میلاوہ رہتا ہے ، مصبتیں وہ جھیاتا ہے ، را توں کو آ رام سے سونہیں سکتا، دنیا کی کسی چیز سے دل جر کرلطف نہیں اٹھا سکتا، عزیز وا قارب دوست واحباب سے اس کی مسرت نہیں ہوتی ، وہ سب سے نالاں اور اس سے سب نالاں رہتے ہیں ، پھر جب وہ کسی افتادیا مصیبت یا دوزخ کے گڑھے میں گرتاہے یا گرے گا تو اس کی پیمزیز اور مجبوب دولت اس کے پچھ کام نہ آتی ہے نہ آئے گی،اس وقت افسوس آئے گا،تواللہ تعالیٰ پہلے ہی ہشیار کر دیتا ہے:

﴿ وَٱنْفِقُواْ مِمَّا رَزَقُنَكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي ٱحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوُلآ ٱخَّرْتَانِيٓ إِلَّ ٱجَلِ قَرِيْبِ لَا فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِّنَ الصَّلِحِيْنَ ۞ ﴿ (٦٣/ المنافقون: ١٠) ''اور ہم نے تم کو جوروزی دی ہے،اس میں سے اس سے پہلے کہتم میں سے کسی کوموت آئے (الله كي راه ميں)خرچ كرو، (ايبانه موكه موت آنے لگے) تو كيے كه ميرے يرور د گارتونے مجھے تھوڑی دیراور کہیں مہلت نہ دی کہ میں خیر خیرات کرتااور نیکو کا روں میں ہے ہوجا تا۔'' الله تعالى جواب ديتا ہے كدايمانہيں ہوسكتا، يه وقت ٹالے ٹل نہيں سكتا، اس كے ليے سامان يہلے

سے جا ہے تھا۔

کچھلوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ غریب ہوتے ہیں تو بڑی بڑی دعا نمیں کرتے ہیں،خوب خوب وعدے کرتے ہیں کداگر اللہ نے ہمیں اپنے نصل و کرم ہے دولت دی تو ہم پیکریں گے، وہ کریں گے، گر جب الله تعالیٰ ان کو دولت دے دیتا ہے تو وہ اپنے سارے وعدے بھول جاتے ہیں اور نیکی کے ہر راستہ ي منه مور ليت بين اليسي بي الوكول كانقشه الله تعالى في ان لفظول مين كهينجاب:

﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللَّهَ لَئِنُ أَتْنَا مِنْ فَضُلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الطّلِحِينَ ﴿ فَلَيَّآ أَتْهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ بَخِلُوْا بِهِ وَتَوَكَّوْا وَهُمُ مُّعُوضُونَ ٥٠ / التوبة:٥٠ ٧٦)

''اوران میں کوئی ایسا ہے جس نے اللہ سے عہد کیا کہ اگر اللہ نے ہم کواپے فضل سے دیا تو ہم ضرور خیرات کریں گے اور نیکو کاروں میں سے ہوں گے، پھر جب اللہ نے ان کواپیے فضل ہے دیا تواس میں بخالت کرنے لگے اورٹل کر پھر گئے ''

الله فرماتا ہے کداس بخل کا نتیجہ یہ ہے کدان کے دل میں نفاق نے گھر کرایا:

﴿ فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوْيِهِمْ ﴾ (٩/ التوبة:٧٧)

''توالله نے ان کے دلوں میں اس کا جمیے نفاق رکھا۔''

اس سے معلوم ہوا کہ بخل کی شدت ایمان کو بھی برباد کردیت ہے، شایداسی لیے آنخضرت مَا اَثْنَا نِيْرِ نِ

وَيُسْارُهُوْ النَّبِيُّ اللَّهِ اللَّلْمِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

فر مایا که'' دوخصلتیں ہے مومنوں میں جمع نہیں ہوتیں، بخل اور بدخلقی۔' ، اسول الله مَنَّ الْمُتِمَّ جُن برائیوں سے نیخ کی اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے که'' خداوندا! سے نیخ کی اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، ان میں سے ایک بخل بھی ہے، فر مایا کرتے تھے که'' خداوندا! میں بخل ، سلمندی، کبرین، قبر کے عذاب اور زندگی اور موت کی آن مائش سے تیری پناہ مانگنا ہوں۔'' اللہ

اسلام میں زکو قلی جواہمیت ہے وہ ظاہر ہے۔ یہ زکو قلی فرضیت اور صدقات ومبر ات کی ترغیبات شریعت محمدی سئالیٹی میں اس لیے ہیں کہ انسانوں کے دل اس بری خصلت کے میل سے ہمیشہ پاک وصاف رہیں۔ یہ می پیش نظر ہے کہ بخل صرف ظاہری مال و دولت ہی ہے حق نہ اوا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اپنی سے جس کو جو کچھ دیا ہے، مثلاً کسی کو علم دیا ہے، کسی کو عقل دی ہے، کسی کو جسمانی قوت دی ہے، تو جو لوگ اللہ کی ان بخششوں کا حق اوا نہیں کرتے، وہ بھی ایک قتم کے بخیل ہیں اور وہ بھی اسپے درجہ کی سزاؤں کے مستحق ہیں، جس کو علم ملا ہے اس کو جا ہے کہ اسپے علم کو بھیلائے اور دوسروں کو بتائے، جو ایسانہیں کرتا وہ علم کا بخیل ہے، اس لیے علم کا چھیا نا اور جان کرنہ بتانا گناہ ہے:

﴿ وَمَنُ أَظُلُمُ مِمَّنْ كَتَّمَ شَهَادَةً عِنْكَاهُ مِنَ اللهِ ﴿ ﴾ (١/ البقرة: ١٤٠)

''اورکون اس شخص سے زیادہ ظالم ہوگا جواللہ کی شہادت کو جواس کے پاس ہے چھپائے۔''

حدیث میں ہے کہ آنخصرت منگائی آئے نے فر مایا کہ'' اللہ اور رسول کے بعد سب سے بڑاتنی وہ ہے جس نے علم کوسیکھا اور اس کو پھیلا یا۔'' اللہ اس لیے لامحالہ جس نے علم رکھ کرعلم کے فرض کو انجام نہیں دیا ، اس کا شار بخیلوں میں ہوگا۔

یے گی دفعہ کہا گیا ہے کہ ایمان کے بعد اسلام نے اعمال کو دوحصوں میں منقسم کیا ہے، اللہ کے حق اور بندے کے حقوق کا اجمالی مجموعہ نماز اور بندوں کے حقوق کے مجمل مجموعہ زکو ق یعنی مستحق لوگوں کے ساتھ بخشش ہے، دیکھئے کہ ذیل کی آیتوں میں ان ہی دونوں کی عدم بجا آوری کو دوزخ میں جانے کا سبب قرار دیا گیا ہے: ﴿ مَا سَلَکُکُمْ فِی سَقَرَ ﴿ قَالُوْ الْمُدَنَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ﴾ وَلَمْدُنَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ ﴾

(٤٤/ المدثر:٢٤ ـ ٤٤)

'' کیا چیزتم کو دوزخ میں لے گئی، کہیں گے کہ ہم نمازیوں میں سے نہ تھے اور نہمختا جوں کو کھلاتے تھے''

پہلا گناہ حقوق الٰہی کی بجا آ وری ہے انحراف اور دوسرا ہندوں کے حق سے تغافل ہے، یہی بات سورہَ ماعون کے آخر میں ہے:

<sup>🐞</sup> ترمذي، ابواب البروالصلة، باب ما جاء في البخل: ١٩٦٢.

<sup>🕏</sup> صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب التعوذمن العجزو ---: ٦٨٧٦ـ

<sup>🕸</sup> مشكوة، كتاب العلم الفصل الثالث: ٢٥٠، بحواله شعب الايمان للبيهقي:١٧٦٧ تحقيق ناصر الدين الباني-



﴿ فَوَيْكُ لِلْمُصَلِيْنَ ۚ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَأَهُوْنَ ۚ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآعُوْنَ ۗ وَكَانَ عُوْنَ ۗ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآعُوْنَ ۗ وَيَنَعَوْنَ الْمَاعُونَ ٤٠٧)

'' پھر خرابی ہے ان نمازیوں کی جواپی نماز ہے ہے پروار ہتے ہیں، وہ جود کھاوا کرتے ہیں اور چھوٹی چیو ٹی چیوٹی چیوٹی چیوٹی چیوٹی جیوٹی جیوٹی جیوٹی جیوٹی جیوٹی جیوٹی جیوٹی جیوٹی جیوٹی کا میں دیتے۔''

پہلی بات تو نماز سے خفلت ہے کہ وقت پڑ ہیں اداکرتے ہیں اور صرف دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں،
ید حقوق النہ سے تغافل ہے اور دوسری آپس میں بائے کی معمولی چیز وں میں جیسے نمک، آگ، پانی اور
ایسی ہی دوسری بے حقیقت چیز وں میں بخل سے کام لینا ہے، یہ بندوں کے حقوق سے خفلت ہے۔ اس تشریح
سے معلوم ہوا ہوگا کہ بخل شریعت کے بہت بڑے حصہ کے عدم قمیل کا سبب بنتا ہے اور اس لیے اس کی برائی
جتنی بھی کی جائے کم ہے۔



## حرص وطمع

حرص وطمع یالا کچ وہ برائی ہے، جس میں نفس کی دنائت پوری طرح ظاہر ہوتی ہے۔ خصوصاًوہ حرص وطع جس میں بخالت کی بھی آ میزش ہوء بر بی میں اس کو ہ ہے۔ گھر کا مالک زیادہ دینا نہیں جا ہوتی ہے۔ گھر کا مالک زیادہ دینا نہیں جا ہتا اور گھر کے لوگ ہے۔ خاکلی زندگی کی ناگواری زیادہ تر اس کا متبجہ ہوتی ہے۔ گھر کا مالک زیادہ دینا نہیں جا ہتا اور گھر کے لوگ زیادہ ما تکتے ہیں۔ شوہروں کواپ مال ہے محبت ہوتی ہے۔ اس لیے وہ زیادہ خرج نہیں دیتے اور بویاں لالچ سے زیادہ کا مطالبہ کرتی ہیں، یا ایک شخص کی گئی ہویاں ہوں تو ہر ہوی کوحرص ہوتی ہے کہ شوہر پر میراحق زیادہ رہے اور شوہر کو اس بیوی کی حرص ہوتی ہے جس کو وہ جا ہتا ہے، اس سے خاکلی معاملوں میں سنگش پیدا ہوتی ہے اور سارا گھر روحانی تکلیف میں رہتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ باہم احسان وایٹار کا سلوک ہواور ہرا یک دوسرے کے لیے اپنا آرام اور اس کی تکلیف سمجھے۔ تو پھروہی گھر جو پہلے تم کدہ تھا، عشرت کدہ بن حالے گا۔میاں بیوی کے ان بی خاکلی اختلافات کے سلسلہ میں قرآن کی تعلیم ہے:

﴿ وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ \* وَإِنْ تُحْسِنُواْ وَتَنَّقُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ ﴾

(٤/ النسآء:١٢٨)

''اورطبیعتوں (نفوس) میں حرص دھری ہے اور اگرتم احسان کرو اور تقوی اختیار کروتو اللہ کو تمہارے کاموں کی ساری خبر ہے۔''

یعنی میاں بیوی دونوں حرص اور لا کچ حجوڑ دیں اور احسان اور تقوئی کی راہ اختیار کریں تو اللہ جو ہرایک کے کاموں سے واقف ہے،سب کوان کے کاموں کے مطابق جز اوے گا۔اس کاروباری دنیا میں ہر چیز کا ایک اقتصادی پہلوبھی ہوتا ہے۔ جب تک انسان اپنی حرص وظمع کوروک کر، چھے کاموں میں روپیے خرج نہیں کرے گاوہ کامیا بی حاصل نہیں کرسکتا۔خواہ ہے کامیا بی دین کی ہویا دنیا کی ۔فرمایا:

﴿ وَانْفِقُوا خَيْرًا لِانْفُسِكُمْ \* وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَلِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ ﴾

(۲۶/ التغابن:۱٦)

''اورخرچ کرو،اپنے لیے بھلائی کرواور جواپے جی کی حرص سے بچایا گیاوہی کامیاب ہیں۔'' ایک اور موقع پر ہے کہ ان مسلمانوں کا وصف یہ ہے کہ دوسروں کی ضرورت کواپنی ضرورت پر مقدم رکھتے ہیں:

﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۗ وَمَنْ بُيُونَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَلِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ قَلْ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَلِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ قَلْ اللهُ الْمُفْلِحُونَ قَلْ ﴿ ٥٩/ الحشر:٩)

''اوراپنے اوپر (اوروں کو )مقدم رکھتے ہیں۔اگر چہخودان کوضرورت ہوادر جواپنے جی کی



لا کچ ہے بچایا گیاوہی کامیاب ہیں۔''

ای کا نام ایثار ہے، یہ ہرقوم کی دینی و دنیاوی کامیا بی کا زینہ ہے اور بیزینداس وقت تک کسی کول نہیں سکتا، جب تک حرص وظمع کا خاتمہ نہ ہو۔اس لیے اللہ نے فر مایا، جوحرص و آز سے پاک ہوں گے وہی کامیاب ہوں گے۔

لا کچی بہی نہیں کہا ہے مال کوخرج نہیں کرتا، بلکہ دوسرے کے مال پربھی نگاہ رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ سب کا سب اسی کومل جائے، اسلام نے الی آرز و کی ممانعت کی ہے۔ کیوں کہ اس میں دواور بداخلا قیاں شامل ہیں۔ایک کجل اور دوسری حسد فر مایا:

﴿ وَلاَ تَتَنَكَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ للرِّجَالِ نَصِيْبٌ قِبَّا ٱلْتَسَبُوا \* وَللنِّسَآءِ نَصِيْبٌ قِبَّا ٱلْتَسَبُّنَ \* وَاسْتَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِه \* إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْبًا ۞ ﴾

(٤/ النسآء:٣٢)

''اوراس کی ہوس نہ کروجس میں اللہ نے ایک کو دوسرے پر بڑائی دی ہے۔ مردوں کے لیے ان کی کمائی ہے اورعورتوں کے لیےان کی اور اللہ سے مائلو، اس کے فضل میں سے حصہ، بے شک اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔''

مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کسی چیز میں کسی کو بڑائی بخش ہے تو کوئی دوسرااس کی ہوں اس خیال سے نہ کرے کہ اس کو یہ کسی اور کیوں مل گئی ، کاش خودا ہے متی ، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے اس کے مطلق فیض و کرم میں سے اپنا حصہ طلب کرنے کے لیے ہاتھ پھیلا نا چاہیے۔ اگر اس کی مصلحت کا اقتضا ہوگا تو وہ عنایت کرے گا۔ اس تعلیم پر ممل کرنے سے طبیعت میں قناعت پیدا ہوگا۔ ساتھ ہی دوسرے پر حسد کرنے کا جذبہ جاتارہے گا۔ اس کیلے فرمایا:

﴿ وَلَقَكُ أَتَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ الْمِثَانِيُ وَالْقُرُانَ الْعَظِيمُ ۚ لَا تَمُكَّنَّ عَيْنَيْكَ اللهِ مَا مَتَعْنَا بِهَ أَنْوَاجًا مِّنْهُمْ ﴾ (١٥/ الحجر:٨٨\_٨٨)

''اور بے شک ہم نے تجھ کودیں سات آیتیں اور قر آن جس کا درجہ بڑا ہے، تواپی آئکھیں ان چیزوں پرمت بپیار، جوہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو فائدہ اٹھانے کو دی ہیں۔''

یعن جس کوقر آن جیسی دولت ملی اس کی نظر میں دنیاوی دولت کیا چیز ہے؟ یہی حرص وظع کا جذبہ ہے جو ایک کودوسرے کی جان لے لینے اور مال چھین لینے پر ابھارتا ہے۔ آنخضرت مَنْ اللّٰهِ عَلَمَ نَصَابِهِ جَنَّ اَللّٰهُ اَللّٰهِ اَللّٰ اللّٰهِ اَللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ ا

🕻 صحيح مسلم، كتاب البروالصلة، باب تحريم الظلم:٦٥٧٦\_

سِنْرِقَالَةِ فِي ( مُثَنَّى ) ﴿ فَي الْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

" حرص ہے بچو، کیوں کہ اس نے اگلوں کواس کی دعوت دی کہ انہوں نے (بے گناہوں کا) خون بہایا۔ اس نے اگلوں کودعوت دی کہ حرام کو طال سمجھا۔" اللہ تخضرت منگا اللہ تا ایک تقریر میں فرمایا: " حرص ہے بچو، کیوں کہ تم ہے پہلی قومیں اس حرص ہے بتاہ ہوئیں۔ اس نے اللہ تو انہوں نے بخل کیا۔ اس نے ان کو فس اس حرص ہے بو کمیں۔ اس نے ان کو کہا تو انہوں نے دان کو کہا تو انہوں نے دان کو کہا تو انہوں نے ان کو کہا تو انہوں نے دان کو کہا تو انہوں نے دان کو کہا تو انہوں نے کہا تو انہوں نے بخل کیا۔ اس سے بری و فجور کے لیے کہا تو انہوں نے فتی و فجور کیا"۔ اللہ آئے خضرت منظیم نے کہ انہوں کے کہ انہوں کے اس سے میں کر ھتا رہتا ہوں بہیں ملاء وہ نہیں ملا فلاں کے پاس سے میرے پاس نہیں۔ اس لیے ہمیشہ خم میں کر ھتا رہتا ہوں ہے کہ بینہیں ملاء وہ نہیں ملا فلاں کے پاس سے میرے پاس نہیں۔ اس لیے آئے خضرت منگا ہوئے نے حرص کو جمہیں میں اور کوھن میں رکھنے والی فر مایا نہ نہا ہوں کا میں ہے کہ آ ہے منگر ایک کا اور قناعت ہے اور حرص ایک دل میں جمعے نہیں ہو سکتے۔ " ایک سب ظاہر ہے کہ ایمان کامل کا نتیجہ صبر، تو کل اور قناعت ہے اور حرص کا نتیجہ بے اور کرو ھا ہوتا ہے، مگر اس کی دو میں فرمایا کہ " انسان بوڑ ھا ہوتا ہے، مگر اس کی دو اطمینانی، بے صبری اور ہوس ہے۔ ایک دفعہ برائی کے لہجہ میں فرمایا کہ " انسان بوڑ ھا ہوتا ہے، مگر اس کی دو

چیزیں جوان رہتی ہیں، جینے کی خواہش اور مال کی حرص۔ 😘 کئی صحابیوں کا بیان ہے کہ آنخضرت مَالَيْظِمْ نے

فرمایا که'' دو بھیٹر بیئے جو بکریوں کے جھنڈ میں جھوڑ دیے جا <sup>ئ</sup>یں ،وہ ان کوا تنابر باذنہیں کرتے ،جتنی مال اور جاہ

کی حرص انسان کے دین وایمان کو برباد کردیتی ہے۔' 🤁

<sup>🐞</sup> صحيح ابن حبان، كتاب الغضب: ١٥٤ ٥٠ مستدرك حاكم، كتاب الايمان، ج١، ص: ١٢ـ

<sup>🍄</sup> ابوداود، كتاب الزكوة، باب في الشح: ١٦٩٨\_

ابوداود، كتاب الجهاد، باب في الجراة والجبن: ٢٥١١ .
 عمل في سبيل الله على قدمه: ٣١١٦ .
 ترمذي، ابواب الزهد، باب ما جاء في قلب الشيخ شاب على .....
 على ...... ٣٣٣٩ ومستدرك حاكم، كتاب الرقاق، ج٤، ص: ٣٢٨ .

ترمذى، ابواب الزهد: ٢٣٧٦ احمد، ٣/ ٤٥٦؛ الترغيب والترهيب منذرى، باب الترغيب في الزهد في الدنيا، ج٢، ص: ٢٣٨\_



دنیا کی ہرشر بیت اور قانون کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ ہر شخص کی چیز اس کی ملکیت ہے اور وہی اس میں نصرف کا حق رکھتا ہے۔ کسی دوسرے کوحق نہیں کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر اس کی ملکیت سے فائدہ اٹھائے۔ اس اصول کی بنا پر ہر شخص کی ملکیتیں محفوظ اور مامون ہیں اور دنیا کے امن کا نظام قائم ہے۔ اب جو کوئی حق کے بغیر چوری سے یا دھو کے سے یا زبر دتی ہے کسی کی ملکیت پر قبضہ جمانا چا ہتا ہے، وہ فطرت کے نظام عدل کو درہم برہم کرنا چا ہتا ہے۔ اسلام نے اس نظام عدل کو اصول کی حیثیت سے ایک ہی مختصری آیت میں بیان کر دیا ہے:

﴿ يَآتَهُا الَّذِيْنَ أَمَنُوْ الْا تَأْكُلُوْ آا مُوالكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ (٤/ النسآء: ٢٩) " (١٤ على الله عنه عنه الله ١٩٥٠) " (١٤ على الله عنه الله وسرے كماؤ"

اس آیت نے ان تمام طریقوں کا جوائیا نداری کے خلاف ہیں اور جن کی جزئیات کی کوئی صفیہ ہے الفظوں میں خاتمہ کر دیا ہے۔ یعیٰ خواہ کسی کی چیز کوئی دھوکا اور فریب سے لے یا زور وظلم سے لے یا غصب کرے، یا چوری کرے یاس میں خیات کرے یارشوت لے یاسود کھائے، غرض جس ناجا کر طریق سے بھی کوئی دوسرے کا مال لے، اس آیت کے عموم اور اطلاق کے اندروہ داخل ہے۔ آنخضرت منافیل آئے نے فرمایا:''جس نے ہم (مسلمانوں) پر بتھیارا ٹھایا اور جس نے ہم (مسلمانوں) کودھوکا دیاوہ ہم (مسلمانوں) سے بیں''۔ ﷺ جان اور مال معاملات میں دواہم چیزیں ہیں۔ آنخضرت منافیل آئے کے اس مخضرت فقرہ نے دونوں کی حفاظت کی ایمیت بتا دی۔ ایک دفعہ آخر ایک اندر ہمیگا اور باہر سوکھا ہے۔ آپ منافیل جگہ غلہ کا ایک ڈھیر پڑا دیکھا۔ آپ اس میں ہاتھ ڈالاتو معلوم ہوا کہا ندر ہمیگا اور باہر سوکھا ہے۔ آپ منافیل آئے نے غلہ دالے سے بوچھا کہ'' یہ کیا ہے۔ ''عرض کی کہ بارش سے بھیگ گیا ہے۔ فرمایا: '' تو پھراس کواو پر کیوں نہیں رکھا کہ لوگ د کیے لیں۔ جودھوکا میں منافیل کے اس منافیل کے اس کے جود کی مسلمان کا مال لینے کے لیے جھوٹی قسم کھائے گاوہ اللہ سے سے مالی گائی ہم نے ای طرح قسم کھائے گاوہ اللہ سے منافی ہنا کہ ہوگا۔ 'گالیک خص نے اس طرح قسم کھائے گاوہ اللہ سے منافی ہنا کہ ہوگا۔ 'گائی ہوگا۔'' گائی میں ایک خض نے اس طرح قسم کھائے گاؤہ اللہ اس یو خوا بیا ہوگا۔'' اگراس نے قسم کھائی ، تا کہ وہ ظلم سے مال لینے کے لیے جھوٹی قسم کھائے گاؤہ اللہ اس سے منہ پھیر لے گائی ہوگا۔'' اگراس نے قسم کھائی ، تا کہ وہ ظلم سے مال

کسی کے مال و جائداد پر زبردی قبضه کر لینے کو'' غصب'' کہتے ہیں غصب کر لینا ظالمانہ فعل

<sup>🐞</sup> صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب قول النبي ك نه من حمل علينا السلاح فليس منا: ٢٨٠ تا ٢٨٣ـ

<sup>🗱</sup> صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب قول النبي تونيج من غش فليس منا: ٢٨٤ ـ

<sup>🕸</sup> صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم: ٣٥٥ـ

<sup>🥻</sup> صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم: ٣٥٨ـ



ہے۔ حضرت مویٰ اور خصر عَلَیْظِام کے قصہ میں ایک بادشاہ کا ذکر ہے، جوغریب مجھیروں کی تشتیاں زبروتی چھین لیتا تھا۔ حضرت خصر عَالینَّلا نے فرمایا:

﴿ اَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَأَنَتُ لِمَلْكِيْنَ يَعْمَلُوْنَ فِي الْبَعْرِ فَأَرَدُتُ اَنْ اَعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُمْ مَّلَكُ تَأْخُذُ كُلِّ سَفِيْنَةِ غَصْبًا ﴿ ﴾ (١/١/لكهف ٩٠)

''وہ جوکشتی تھی سو پچھنو بیوں کی تھی۔جو دریا میں محنت کرتے تھے۔تو میں نے جاہا کہاس میں پچھ عیب کردوں اوران کے پرے ایک بادشاہ تھا جو ہرکشتی کوچھین کر لیتا تھا۔''

په ایک انبی کھلی ہوئی برائی تھی کہ اس کا بیان کروینا ہی کافی تھا۔اس برائی کو برائی کہنے کی بھی ضرورت

حضرت سعید بن زید رہ النہ وایت کرتے ہیں کہ آنخضرت منا النہ نے فرمایا: ''جوکوئی کسی کی ایک بالشت بھرز مین بھی وبائے گا ((طَوَّقَهُ اللّٰهُ فِی سَبْعِ اَدْضِیْنَ)) \* تواس کوز مین کے ساتوں طبقوں میں سے ہرایک سے استے حصہ کے اٹھانے کوکہا جائے گا''۔ یااس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ اس کے گلے میں زمین کے بیساتوں طبق ہار کی طرح ڈالے جا کیں گے۔ ﷺ زمین کے بیساتوں طبق ہار کی طرح ڈالے جا کیں گے۔ ﷺ

بان اور دکام کے ناجائز فیصلوں کے زور سے غیروں کی ملکیت پرزبردی قبضہ کر لیتے ہیں جودکیلوں کی قوت بیان اور دکام کے ناجائز فیصلوں کے زور سے غیروں کی ملکیت پرزبردی قبضہ کر لیتے ہیں۔حالانکہ انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ بیان کی چیز نہیں۔آنخضرت منگا ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ'' فریقین میں سے کوئی ایک زیادہ زبان آور ہوتا ہے اور وہ اپنے دعویٰ کوخوبی سے بیان کرتا ہے اور میں اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہوں ،اگر میں نے اس کوکئی ایس چیز دلا دی جواس کی نہیں تو وہ خود نہ لے۔ کیونکہ میں نے اس کوآ گ کا ملا ادیا ہے''۔ ﷺ

بعض ایسے بے ایمان ہوتے ہیں جو بیدد کیچرکر کہ دوسرا فریق گوحق پر ہے،مگراس کے پاس ثبوت کی شہادت یا کوئی تحریری دستاویز نہیں ،ا پنامقد مہ حاکم کے پاس لے جا کرفریق کے دعوے کو بے ثبوت کھہراتے اورا پینے ذمہ سے اس کے واجی مطالبہ کوسا قط کراد ہتے ہیں :

﴿ وَلَا تَأْكُلُوا امْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيْقًا مِّنْ امْوَالِ

النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَٱنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَي ﴿ ٢/ البقرة: ١٨٨)

''اورآ پس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقہ سے مت کھاؤاور نہ پہنچاؤ عا کموں تک اس کا معاملہ، تا کہ کھا جاؤلوگوں کا کچھ مال گناہ سے اورتم جان رہے ہو۔''



یعنی تم کومعلوم ہے کہ تمہارادعویٰ اور تمہارے مطابق حاکم کا فیصلہ غلط ہے، اس طرح کمزوروں کو بے بس مجھ کریا اپنے بس میں پاکران کا مال خلاف انصاف نہیں کھانا چاہیے، جوابیا کرتا ہے وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھرتا ہے:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُونَ آمُوَالَ الْيَاتَى ظُلُما إِنَّهَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَأَرًا وَسَيَصْلُونَ

سَعِيْرًا ﴾ (٤/ النسآء: ١٠) ''بِشِك جوتيبوں كا مال ظلم سے كھاجاتے ہيں وہ اينے پيٹ ميں آگ كھاتے ہيں اور اب

وه آگ میں بیٹھیں گے۔''

## چوري

کسی کی رکھی ہوئی چیزان کی اجازت کے بغیر چھیا کرلے لینے کی سب سے کمینة حرکت کا نام چوری ہے۔اس لیےاس کی سزابھی بوی رکھی گئی ہے۔ لیعنی ہاتھ کاٹ ڈالنا:

﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ آيْدِيهُمَا جَزَآءٌ بِمَاكَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللهِ ۚ وَاللَّهُ عَزِيْدٌ

حَكِيْمُ ﴿ ٥/ المآئدة: ٣٨)

''اور جوکوئی چور جومر د ہو یاعورت ان کے ہاتھ کاٹ ڈالوسز اان کی کمائی کی ۔ تنبیاللہ کی طرف ے اور اللہ ہے زور آ ور حکمت والا ''

چوری کی برائی کی وجہ یمی نہیں ہے کہ چور دوسرے کے مال کواس کی اجازت کے بغیر چیکے سے ایخ تصرف میں لے آتا ہے۔ بلکہ یہ بھی ہے کہ ایک شخص اپنی جائز محنت سے کما کر جوحاصل کرتا ہے، دوسر ابغیر کسی جائز محنت کے بے دجہاس پر قبضہ کر کے پہلے کی محنت کوا کارت کردیتا ہے۔اگراس کی روک تھام نہ کی جائے تو کسی کواپی محنت کا کھل نہ ملے ۔اس کےعلاوہ اس ایک برائی میں کتنی برائیاں شامل ہیں۔ بے وجہ دوسرے کے گھر میں داخل ہونا اور اس کی ملکیت کا جائزہ لینا۔مرتکبِ فعل کے حبثِ باطن کو ظاہر کرتا ہے۔ پھراس کی بدولت ناحق خون بھی بہتا ہے۔اور بے گناہ جانیں بھی ضائع جاتی ہیں اور چونکہ چور بڑے بڑے سرمایہ یر کسی جائز محنت کے بغیر قبضہ یالیتا ہے۔اس لیے وہ اس کو بڑی بے در دی سے ضائع کر دیتا ہے اور خود بھی اس سے بہت کم فائدہ اٹھا تا ہے۔ بلکہ اس دولت کا بڑا حصہ اخفائے جرم کی خاطر پر با دکرڈ التاہے۔

ابل عرب میں شایدعام افلاس کے سبب سے یہ بیاری اتنی چیلی تھی کہ اسلام نے اس کے انسداد کے لیے مسلمان ہونے والوں ہے اس کی بیعت لینی ضروری سمجھی ۔ سورہ ممتحنہ میں ان چند باتوں کا ذکر ہے، جن کا عہدمسلمان ہونے والی بیو یوں ہے لیا جا تا تھا۔ان میں سے ایک بیھی ہے کہ'' وہ چوری نہ کریں گی۔'' فتح مکہ کے دن جب مکہ کی خواتین اسلام قبول کرنے آئیں تو آپ مال فیلم نے ان سے بھی اس کا عہد لیا۔اس موقع پر ابوسفیان کی بیوی ہند نے آنخضرت مَا کُٹیائم سے بوچھا کہ یارسول اللہ! ابوسفیان بخیل آ دمی ہیں وہ میرے اور میرے بچوں کے لیے بوراخر چنہیں دیتے گرید کہ میں ان کے مال سے بچھ چھیا کر لے اول فر مایا: "تم ان کے مال سے اتنا لے لیا کروجوانصاف اور دستور کے مطابق تمہارے اور تمہارے بچوں کے لیے کافی ہو'' 🏶 اس روایت ہے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک بیر کہ اسلام کا جوش مسلمانوں میں ایک اخلاقی انقلاب پیدا کر دیتا تھا۔اگراہیانہ ہوتا تو ہندکواتنی صفائی کے ساتھا ہے گھر کا بھید کھو لنے کی حاجت نہتھی۔ دوسری ہے کہ جس کا نفقہ ہمارے ذمہ ہے،اگر ہم اس کوادانہ کریں اوروہ حسب ضرورت ہم سے بیچ چھے بغیر ہمارے حساب سے پچھ کے

<sup>🦚</sup> صحيح بخاري، كتاب النققات، باب نفقة المرأة اذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد:، ٥٣٥٩\_



یے عہد صرف عور توں ہی ہے ہیں بلکہ مسلمان مردوں ہے بھی آپ منظ ﷺ نے لیا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت وظائفہ صحابی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگ آنخضرت منظ ﷺ کے پاس ہیشے تھے۔ آپ منظ ﷺ نے مایا: ''ہم ہے عہد کروکہ ہم شرک، چوری اور بدکاری نہ کروگے۔ پھر آیت پڑھی، جوکوئی ہے عہد پورا کرے گا تو اس کی مزدوری اللہ کے ذمہ ہے اور جوان میں ہے کسی ایک کا مرتکب ہوا اور اس کی سز ااس کودے دی گئی تو اس کی مزدوری اللہ نے اس کو چھپا دیا تو اس کی مزدوری اللہ نے اس کو چھپا دیا تو اس کی ہوشش اللہ کے ہاتھ میں ہے جا ہے معاف کرے جا ہے سرا دے۔' بھ

ایک دفعہ آنخضرت مَنَا اَیْنَا نے چور پرلعنت بھیجی ۔ فرمایا: 'الله تعالی چور پرلعنت کرے کہ ایک معمولی خود یاری چرات کے ایک معمولی خود یاری چراتا ہے، پھراس کا ہاتھ کا ٹاجاتا ہے۔ ' گ

چوری کا گناہ بھی بندہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ اللہ کے حاضر و ناظر ہونے پریقین نہیں رکھتا، یا کم از کم یہ کہ فعل کے ارتکاب کے وقت اس کا یقین ماند پڑ جاتا ہے، وہ بجھتا ہے کہ جب بند نہیں دیکھتے تو اللہ بھی ہم کو نہیں دیکھتے تو اللہ بھی ہم کو نہیں دیکھتا نہیں رہتا۔' بھی نہیں دیکھتا، اسی لیے آنخضرت منافیظِ نے فرمایا کہ''جب چور چوری کرتا ہے تو اس میں ایمان نہیں رہتا۔' بھی جمہۃ الوداع کے مشہور خطبہ میں فرمایا کہ''تم میں سے ہرائیک کا مال دوسرے پرحرام ہے، مگرحق کے ساتھ۔'' بھی لیمنی جس کا مال ہواس کی خوشی اورا جازت سے لو، یا اس کا کوئی کا م کر کے معاوضہ میں حاصل کرو، یہی بات قرآن یا ک کی اس آیت میں فرمائی گئی:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوْا لَا تَأْكُلُوا آمُوالكُمْرِ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلْآنَ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضِ مِّنْكُمْ ۗ ﴾ (١/ النسآء: ٢٩)

''اے ایمان والواتم آپس میں ایک دوسرے کا مال نا جائز طریق سے مت کھاؤ ، کیکن میہ کہ لین دین ہوآپس کی خوثی ہے۔''

یہ آیت ایک اصولی حیثیت رکھتی ہے،جس میں ہراس مال کوحرام بتایا گیا ہے، جو کسی سے جائز طریق سے حاصل نہ کیا گیا ہے۔

عرب میں فلیلہ مخز وم کی ایک عورت تھی، جولوگوں سے چیزیں عاریت لے کر مکر جاتی تھی، یہ مقدمہ آنخضرت مَثَلَّ لِیْنِلِم کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ مَثَلِ لِیْنِلِم نے اس کے ہاتھ کا منے کا تھم دیا، یہ بڑے گھرانے کی عورت تھی، اچھے اچھے لوگوں نے اس کی سفارش کی ، تو آپ مَثَلِ لِیْنِلِم نے فرمایا: ''تم سے پہلے قومیں اس لیے

صحيح بخارى، كتاب الحدود، باب الحدود كفارة: ٦٧٨٤ محيح بخارى، كتاب الحدود، باب
 قول الله: السارق والسارقة: ٩٧٩٦ لله صحيح بخارى، كتاب الحدود، باب مايحذر من الحدود: ٦٧٧٢

۵۰ صحيح بخارى، كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى:١٧٣٩ تا ١٧٤٢ .

سِنينِوْالْبَيْنَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

تباہ ہوئیں کہ جب معمولی لوگ قصور کرتے تو ان کوسزا دیتیں اور جب کوئی معزز آ دمی وہی کام کرتا تو اس کوچھوڑ ستہ ں یا گہتمہ لاگر محرکہ کالبینا کی بیٹر ناطر کر اللہٰ کا کہم کی تم میں اس بکا اتبریکا آپ کا انہ

ديتين،الله كي تهم الرَّمِي (مَنْ اللَّهُ عَلِيمَ) كي بيني فاطمه (رَبِي اللهُ المِيمَ مِيكَام كرتَى تو مين اس كاماته كاشا-"

ایک صحابی بڑھنٹیڈایک چا درسر ھانے رکھ کرسور ہے تھے، ایک چور آیا اور اس نے چالا کی سے ان کے سر ہانے سے اس کو کھنٹیڈایک وہ کچڑا گیا تو صحابی موصوف نے آ کر سفارش کی کہ یارسول اللہ! بیچا درصرف تمیں درہم کی تھی، کیا تمیں درہم کے لیے اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا، میں نے بیچا در اس کے ہاتھ بچ دی اور قیمت اس

ك ذمدرى ، آپ مَلَ اللَّهُ فَرَمايا : "مجھ تك معامله آنے سے پہلے تم نے يد كيون نہيں كرليا-"

ایک دفعه آنخضرت مَنَافِیْمُ نماز میں مصروف می که کیس نمازی حالت میں آپ کو جنت اور دوزخ کا فقت دکھایا گیا، نمازے فارغ ہو کر آپ مَنَافِیْمُ نے فرمایا که' میں نے دوزخ میں اس کو بھی دیکھا جو اپنی آپکڑی سے حاجیوں کا سامان چرالیتا تھا اوراگر مالک وشیار ہوجاتا تو کہد بتا تھا کہ اتفاق سے اس میں پہنس کر چلا آیا اوراگروہ بخرر ہتا تو لے جاتا تھا۔' آپ مَنَافِیْمُ نے فرمایا: 'میں نے اس کو دیکھا کہ وہ دوزخ میں اپنی آنتیں گھیٹا بھرتا تھا۔' آپ مَنافِیْمُ نے فرمایا: 'میں نے اس کو دیکھا کہ وہ دوزخ میں اپنی آنتیں گھیٹا بھرتا تھا۔' اللہ

<sup>🐞</sup> ابو داود، كتاب الحدود، باب في الحديشفع فيه: ٤٣٧٣-

<sup>🥸</sup> ابوداود، كتاب الحدود، باب في من سرق من حرز:٤٣٩٤-

<sup>🕸</sup> صحيح مسلم، كتاب الكسوف، باب ما عرض على النبي عَلَيْمٌ في صلاة الكسوف: ٢١١٢\_

ناپ تول میں کمی وبیشی

چوری کی عام قتم تو وہی ہے، جس کوسرقہ کہتے ہیں اور جس کی پاداش میں چور کے ہاتھ کا لئے کا تھم شریعت نے دیا ہے اور جس کی برائی ہر فدہب اور اخلاتی مسلک نے کیساں کی ہے، لیکن اسلام کی تکمیلی تعلیم سے ہے کہ اس نے نازک سے نازک نا جائز معاملوں کی بھی جن کو عام طور سے چوری نہیں سمجھا جا تا ہتشری کی اور ان سے ان کی برائیوں کی تشمیر کی ہے اور رسول اللہ مَائِلَیْنِمْ نے اپنی ملی تعلیموں سے ان کی اہمیت کو ظاہر فر مایا اور ان سے بہوفت کام پڑتا ہے۔ بہت کے بہت سے ہروقت کام پڑتا ہے۔ بہت کے بہت سے ہروقت کام پڑتا ہے۔ ہوادر جس میں خاص طور سے تا جراور بیو پاری مبتلار ہے ہیں اور جس سے زیادہ غریوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ ہوادر جس میں خاص طور سے تا جراور بیو پاری مبتلار ہے ہیں اور جس سے زیادہ غریوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فطری قوانین میں سے ایک بڑا قانون عدل ہے، جس کا منشابہ ہے کہ جس کی جو چیز ہووہ اس کو وے دی جاس کا منہیں لیتا ہے، جو خص دوسر ہے کا جو حق ہے اس کو نیس دیتا یا دینے میں کی کرتا ہے، وہ اس تر از و سے کامنہیں لیتا ہے، فرمایا:

﴿ وَالسَّهَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴾ آلَّا تَصْلَعُوا فِي الْمِيزَانِ ۞ وَاقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا

تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ⊙﴾ (٥٥/ الرحمان:٦-٩)

''اور آسان کواونچا کیا اور تر از ورکھی، کہ مت زیادتی کرو تر از وییں اور انصاف کے ساتھ سیدھی تر اندوتو لواورمت گھٹاؤ تول''

اس تر از وہےانسان کا ہرقول وفعل تلتا ہےاوراس کی برابری سے عالم کا نظام قائم رہتا ہے۔

ناپ تول میں کی بیشی کرنا، حقیقت میں دوسرے کے حق پر ہاتھ ڈالنا ہے، جوکوئی کینے میں تول کو بڑھا تا اور دینے میں گھٹا تا ہے، وہ دوسرے کی چیز پر ہے ایمانی سے قبضہ کرتا ہے اور یہ بھی چوری ہی ہے، اسی لیے قرآن پاک میں اس سے بیچنے کی خاص طور پرتا کیدیں آئی ہیں۔حضرت شعیب عَالِیَّا اِس کی قوم سودا گری کرتی تھی، اسی لیے ان کی دعوت میں ناپ تول میں ایمانداری کی تاکید بار بارک گئی ہے، حضرت شعیب عَالِیَا اِس

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلُ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُغْسِرِيْنَ ﴿ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ﴿ وَلَا تَبْغُسُوا النَّاسَ اشْيَاءَهُمُ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿ ﴾

(۲۲/ الشعرآء:۱۸۱\_۱۸۳)

''اور پورا مجرد د ناپ اور نه جونقصان دینے والے اور تو لوسیدهی تر از و سے اور مت گھٹا کر دو لوگول کوان کی چیزیں اور مت کچرو ملک میں فساد کچھیلاتے '' یہی حضرت شعیب عَالِیَلِا) مدین والوں کو سمجھا کر کہتے ہیں ، جومشرق ومغرب کے تجارتی قافلوں کے رہ رہیں ہیں۔

كزرمين آبادينه:

﴿ وَلَا تَنْقُصُوا الْهِلْيَالَ وَالْهِيْزَانَ إِنِّ آلِكُمْ يَخَيْرُ وَّالِّيْ آخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ تُحِيْطِ ﴿ وَلَا تَنْغُسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُواْ فِي وَلَا تَعْتُواْ فِي الْفَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴾ (١١/ هـ د : ١٥.٥)

''اورناپ اورتول میں کمی نہ کرو، میں تم کوآ سودگی میں دیکھتا ہوں اور ایک گھیر لینے والے دن کیآ فت کوتم پرڈرتا ہوں اور اے میرے لوگو! ناپ اورتول کوانساف سے بورا کر واورلوگوں کی چنریں ان کو گھٹا کرمت دواور ملک میں فساد پھیلاتے مت پھرو''

یہ آیت بتاتی ہے کہ ماپ اور تول کی ہے ایمانی سے خیرو برکت جاتی رہتی ہے، یا ظاہری نظر سے دیکھتے تو یوں کہتے کہ بازار میں ایسے لوگوں کی جو ماپ تول میں کی کرتے ہیں، ساکھ جاتی رہتی ہے اور یہ بالآخران کے بیو پارک بتابی کا باعث بن جاتا ہے یہ چاہتے تو یہ ہیں کہ اس بے ایمانی سے کچھا بنا سر مایہ اور نفع بڑھا لیس کے بیو پارک بتابی کا باعث بن جاتا ہے یہ چاہتے تو یہ ہیں کہ اس بے ایمانی سے کچھا بنا سر مایہ اور نفع بڑھا لیس کے مگر ہوتا ہے ہے کہ ان کی یہ اضلاقی برائی ان کی اقتصادی اور معاشی بربادی کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔ حضرت شعیب غالیہ بیا کی یہ نصیحت بھر سور ہ احراف میں وہرائی گئی ہے:

﴿ فَأَوْفُوا الْكَيْلِ وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَنْغَسُوا النَّاسَ آشِياءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ

إصلاحِهَا ولَلْمُ خَيْرٌ لَكُمُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ (٧/ الاعراف: ٨٥)

''تو ناپ تول پوری کرواورمت گھٹا کر دولوگوں کوان کی چیزیں اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد خرا بی مت ڈالو، پیتمہارے لیے بھلاہے،اگرتم کو یقین ہو۔''

آ مخضرت مَلَّ الْفِيْمُ كَ ذريعه حضرت شعيب عَلَيْهِم كل بديراني تعليم پھر زندہ ہوئي، اسلام ميں جن چيز دل كورام شهرايا گيا ہے اس كے بعد ہے:

﴿ وَٱوْفُواالْكَيْلُ وَالْمِيْزَانَ ﴾ (٦/الانعام:١٥٢)

"اورناپ تول کو بورا کرو-"

سورهٔ بنی اسرائیل میں جواخلاقی تصیحتیں فر مائی گئی ہیں ،ان میں سے ایک یہ ہے:

﴿ وَٱوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَٱحْسَنُ تَأْوِيْلًا ﴿ ﴾

(۱۷/ بنتی اسرآئیل: ۳۵)

''اور جبتم ناپوتو ناپ پورا بھر دواورسیدھی تراز و سے تولو، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام اچھا ہے۔''



آیت کا اخیر کھڑا بتا تا ہے کہ ہے ایمانی کی ناپ تول گوشروع میں کتنا ہی فائدہ پہنچائے ،گر آخر کاروہ بیویار کی تباہی کا باعث موکر رہتی ہے۔

خوب غور کر کے دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ اس بداخلاقی کے پیدا ہونے کا اصلی سبب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے دلوں سے یہ یقین گم ہو جاتا ہے کہ ان کے اس چھے ہوئے کر توت کی دیکھئے والی آئکھیں ہروفت کھلی ہیں اور ایک دن آئے گا جب ان کو اللہ کے سامنے حاضر ہو کرا سپنے ہر کام کا حساب دینا ہوگا ،سور ہ مطفقین میں ہے جہاں اس بداخلاقی کی ممانعت کی گئے ہے ،اس بیاری کا علاج بھی بتایا گیا ہے ،فر مایا:

﴿ وَيُلُ لِلْمُطَفِّقِيْنَ ۗ الَّذِيْنَ إِذَا الْتَالُوْا عَلَى التَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ۚ وَإِذَا كَالُوْهُمُ اوَ وَّزَنُوْهُمُ يُخْسِرُوْنَ ۚ اَلَا يَظُنُّ أُولِلِكَ اتَهُمُ مَّبُعُونُوْنَ ۚ لِيَوْمِ عَظِيْمٍ ۚ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَتِ الْعَلَمِينَ ۚ ﴾ ( ٨٢/ المطففين ٢٠١٠)

'' خرابی ہےان گھٹا کر دینے والوں کی ، جواوروں سے جب ناپ کرلیں تو پورالیں اور جب ان کو ناپ یا تول کر دیں تو گھٹا دیں ، کیاان کو بی خیال نہیں کہ ایک بڑے بھاری دن کے لیے ان کواٹھایا جائے گا، جس دن سب لوگ دنیا کے مالک کے لیے کھڑے ہوں گے۔''



جوسامان واسباب کئی آ دمیوں میں ابھی تک مشترک ہواوروہ بانٹ کرعلیحدہ علیحدہ نہ کیا گیا ہو، اس سے کوئی چیز دوسر ہے سابھیوں سے چھپا کر لینا غلول کہلاتا ہے، مگر زیادہ تر مال غنیمت میں جو بددیا نتی اور چوری کی جائے اس کو کہتے ہیں، غنیمت کا مال کوئی بھی لوٹے گروہ سار ہے سپاہیوں کا حصہ ہے، جب تک امیر با قاعدہ بانٹ کر ہرایک کا حصہ الگ الگ نہ کردے، یاکسی کو خاص طور سے لے لینے کی اجازت نہ دے دے، اس میں بدنیا تی اور چوری دونوں ملی ہوئی ہیں۔ سے پچھ چھپا کرلے لینا غلول ہے اور یہ ایک برائی ہے جس میں بددیا تی اور چوری دونوں ملی ہوئی ہیں۔

اس فعل کے مرتکب کوخیال یہ ہوتا ہے کہ جب اس مشترک چیز میں ہرایک کا حصہ ہے تو اس میں سے کسی کا پچھ لے لینا جائز ہونا چا ہے ، کین یہ نکت نگاہ ہے اوجھل ہو جاتا ہے کہ جب تک و تقسیم نہیں ہوا ہے ، اس میں ہرایک کا برابر برابر حصہ ہے اور ان سب کی اجازت کے بغیروہ کسی کے لیے طال نہیں ہوسکتا ، دوسری بات میں ہرایک کا برابر برابر حصہ ہے اور ان سب کی اجازت کے بغیروہ کسی کے لیے طال نہیں ہوسکتا ، دوسری بات میں ہے کوئی چیز چھپا کر لیتا ہے تو گویا اس کا ضمیر اس کو بتاتا ہے کہ بیاس کی تنہا ملکیت نہیں ، اس لیے وہ دوسروں سے چھپا کر چوری کا ارتکاب کرتا ہے ، تیسری بات یہ ہے کہ کسی چیز کو چھپا کر لیے ہے اس کا یہ مقصد بھی ہوتا ہے کہ وہ دو ہرا حصہ پائے کہ ایک تو بے قاعدہ چھپا کر چوری سے لے اور دوسرا با قاعدہ بائٹ سے پائے اور ریصر تکے بایمانی ہے۔

قر آن پاک نے تصریح کی ہے کہ سپاہی تو سپاہی امیر عسکر بھی بیحرکت کرے تو وہ بھی گنا ہگار تھہرے گا اور چونکہ انبیا علیہ ہم بھی امیر ہوتے ہیں اور وہ گنا ہوں سے مبر اہوتے ہیں ،اس لیے ان کی نسبت تو کسی کو بیو ہم بھی نہیں ہونا جا ہے کہ وہ اس کاار تکا ب کریں گے ،فر مایا :

﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُلُّ مُ ﴾ (٣/ آل عمران:١٦١)

''اور کسی نبی کی بیشان ہی نہیں کہ وہ غنیمت میں سے چھپا کرلے لے۔''

پھرفر مایا:

﴿ وَمَنْ يَتَغُلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيْمَةِ " ثُمَّ تُوكِّ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتُ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ﴿ ﴾ (٣/ آل عمران: ١٦١)

''اور جوکوئی غنیمت کا مال چھپا کر لے گا تو قیامت کے دن اپنا چھپایا مال لے کرآ ئے گا، پھر ہر کوئی اپنا کمایا پورا پورا یائے گا اوران برظلم نہیں کیا جائے گا۔''

غزدہ خیبرے مال ننیمت میں ہے مدعم نام ایک غلام نے ایک شملہ جرایا تھا، خیبر سے چل کر جب لوگ وادی القریٰ پنچے توایک نا گہانی تیراس غلام کوآ کرا بیالگا کہ اس کا کام ہی تمام ہوگیا، مسلمانوں نے کہا کہ اس کو جنت مبارک ہو۔ یہ بن کرآ مخضرت مٹائٹی کِلم نے فرمایا: ''قشم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ہے! جس شملہ کواس نے خیبر میں تقسیم سے پہلے لے لیا تھا، وہ اس پر آگ کا شعلہ ہور ہا ہے۔''لوگوں نے بیسنا تو بیا اثر ہوا کہ ایک شخص نے جوتے کا تسمہ لیا تھا، اس کو بھی لا کرسا منے ڈال دیا، بیدد کیھ کرحضور مَثَلَ الْبِیَّمِ نے فر مایا: '' میر آگ کا تسمہ ہے، آگ کا۔'' ﷺ

ابوداود، كتاب الجهاد، باب في تعظيم الغلول: ٢٧١١ هـ ابوداود، كتاب الجهاد، باب في تعظيم الغلول: ٢٧١٠ هـ
 الغلول: ٢٧١٠ هـ ابوداود، كتاب الجهاد، باب في الغلول اذا كان يسيرا: ٢٧١٢ ـ

<sup>🗱</sup> سنن ابي داود، كتاب الاقضية، باب في هدايا العمال:٣٥٨١.



سی کے مال سے ناجائز طریقہ سے فائدہ اٹھانے کی ایک عام صورت رشوت ہے، رشوت کے معنی سے میں کہوئی اپنی باطل غرض اور ناحق مطالبہ کے بورا کرنے کے لیے کسی ذی اختیاریا کارپر داڈشخص کو پچھ دے کر ایے موافق کرلے۔ \*\*
اینے موافق کرلے۔ \*\*

پہلے عرب کے ابن پی مفروضہ غیبی طاقت کی بناپر بعض مقد موں کے فیصلے کرتے تھے، اہل غرض ان کو اس کے لیے مزدوری یارشوت کے طور پر کچھ نذراندویتے تھے، اس کو حلوان (مٹھائی) کہتے تھے، اسلام آیا تو اوہام کا یدوفتر ہی اڑگیا، اس پر آنخضرت مُنافین نے کا بمن کے حلوان کی خاص طور سے ممانعت فرمائی۔ اورام کا یدوفتر ہیں اڑگیا، اس پر آنخضرت مُنافین نے کا بمن کے حلوان کی خاص طور سے ممانعت فرمائی۔ اور عرب میں یہودیوں کے مقد ہے ان کے احبار اور رئیس فیصل کرتے تھے اور چونکہ دولت اور تمول نے ان میں اور نے نیچ طبقے قائم کردیے تھے، اس لیے وہ قانون کی ناہمواری کے دل سے خواہشمندر ہے تھے، قانون کی زد سے نیچ طبقے قائم کردیے تھے، اس لیے وہ قانون کی ناہمواری کے دل سے خواہشمندر ہے تھے، قانون کی زد سے نیچ نے کے لیے علانیے رشوت دیتے تھے اور ان کے کا بمن اور قاضی علانیے لیتے تھے اور ایک کاحق دوسرے کو دلا ویتے تھے اور اس ذریعہ سے قوراۃ کے احکام پر مصالے وضرورت کے اقتصابے پر وہ ڈال دیتے تھے۔ اگلی چنانچہ توراۃ کے توانین میں تحریف کا ایک سبب یہی رشوت خوری تھی۔ قرآن مجید کی اس آیت میں ان کے ای گناہ کی پر دہ دری گئی ہے:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُنْتُوْنَ مَا ٱنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتْبِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهِ ثَبَنَا قَلِيْلًا الْوَلْبِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلا يُكَلِّبُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَلَا يُزَكِّهُمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيُمَّ ۗ ﴾

(٢/ اليقرة: ١٧٤)

''اللہ نے کتاب سے جوا تارااس کو جو چھپاتے ہیں اور اس کے ذریعہ معمولی معاوضہ حاصل کرتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ جرتے ہیں، اللہ ان سے قیامت کے دن بات نہ کرے گا، نہ ان کو یاک صاف کرے گا اور ان کے لیے در دناک عذاب ہے۔''

'' پیٹ میں آگ بھرنا''اس لیے فرمایا کہ یہود دنیا کی اس معمولی دولت کے لاکچ میں آگراللہ کے اللہ کے میں آگراللہ کے احکام میں ردو بدل اور منشائے الہی میں تحریف پیٹ ہی کی خاطر کرتے تھے،اس لیے یہی سزاان کو ملے گی۔ ابن جریر نے اس آیت کی تفییر میں نقل کیا ہے کہ یہودی رئیس اپنے علما کواس لیے رشوتیں دیتے تھے کہ آنمضرت مُثَاثِیْلُم کے جوادصاف توراۃ میں ہیں، وہ عام لوگوں کو نہ بتا کیں،لیکن قرآن پاک کے نظم سے بیہ

<sup>🗱</sup> مجمع البحار علامه فتني، ج٢، ص: ٣٢٩ـ

<sup>🕏</sup> ترمذي، ابواب النكاح، باب ما جاء في كراهية مهر البغي: ١١٣٣ -

عصحيح بخارى، كتاب الحدود، باب الرجم بالبلاط: ١٨١٩-

سِنْ وَالنَّالِيِّينَ اللَّهِ اللَّ

معلوم ہوتا ہے کہ وہ احکام النی میں عام طور سے ردو بدل کیا کرتے تھے اور اس کے ذریعہ سے دنیا کی دولت کماتے تھے، چنانچہ سورہ ماکدہ میں ان کی اس حرام خوری کا ذکر دود فعہ ہے، فرمایا:

﴿ وَتَرَى كَثِيرًا قِنْهُمْ بِسَارِعُونَ فِي الْأَثْمِ وَالْعُدُوانِ وَٱكْلِهِمُ السُّحْتَ ۚ لِبَكْسَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ۞ لَوْلَا يَنْهُمُهُ الرَّبْيَيُّونَ وَالْآحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَرَاكَكِهِمُ السُّحْتَ الْمِئْسُ مَا

كَانُوْ الْيُصِنَعُونَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ الْمِآئِدةَ: ٢٢-٣٣)

'' اور تو ان میں سے بہتوں کو دیکھے کہ وہ گناہ اور زیادتی اور حرام کھانے پر دوڑتے ہیں، کیا برے کام ہیں جووہ کرتے ہیں،ان کے درولیش اور عالم ان کو گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے ہے کیوں نہیں روکتے ،کیابرے کام ہیں جووہ کرتے ہیں۔''

﴿ سَمَّعُونَ لِلْكَانِبِ أَكُلُونَ لِلسُّحْتِ مَ ﴾ (٥/ المائده:٤٢)

''حجموٹ کے بڑے سننے والے اور حرام کے بڑے کھانے والے۔''

قرآن یاک کی ایک اورآیت جو پیلے گزر چکی ہے یہاں پر بھی استدلال کے قابل ہے:

﴿ وَلَا تَأْكُلُوا امْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيْقًا مِّنْ امْوَالِ

التَّأْسِ بِالْأَثْمِ وَٱنْتُمُ تَعُلَّمُونَ فَى ﴿ ٢/ اللَّهِ هَ: ١٨٨)

''اورآپس میں ایک دوسرے کا مال نا جائز طریقے ہے مت کھاؤ اور نہ مال کو حاکموں تک پہنچاؤ ، تا کہلوگوں کے مال کا کچھ حصہ گناہ سے کھا جا دُاورتم جان رہے ہو۔''

یہ آیت اپنے اس تر جمہ کے لحاظ ہے جس کوبعض مفسروں نے اختیار کیا ہے، رشوت کی ممانعت میں صاف وصرتح ہے۔

آ تخضرت مَنَا ﷺ نے رشوت دینے والے اور رشوت کینے والے دونوں پرلعنت فرمائی ہے۔ 🏕 رشوت دینے والے بریوں کہ وہ جرم کی اعانت کرتا ہےاور جرم کی اعانت قانون اورا خلاق دونوں میں منع ہے۔

خیبر کے یہودیوں سے زمین کی آ دھے آ دھ پیدادار پرمصالحت ہوئی تھی، جب پیدادار کی تقسیم کاوقت آ تا تو آنخضرت مَا ﷺ حضرت عبدالله بن رواحه واللهٰ عن صابی کوجیجتے ، وہ ایمانداری سے بیداوار کے دو جھے کر دیتے تھےاور کہد دیتے تھے کہان دو میں سے جو جا ہو لےلو، یہود یوں نے اپنے دستور کے مطابق ان کو بھی رشوت دین جابی، آپس میں چندہ کر کے اپنی عورتوں کے پچھز بورا کٹھے کیے اور کہا کہ بیقبول کروادراس کے بدلتقسیم میں ہمارا حصہ بڑھا دو۔ بین کرحضرت ابن رواجہ بڑافٹیڈنے فر مایا:''اے بہودیو!اللّٰدی قتم!تم اللّٰدی ساری مخلوق میں مجھے مبنوض ہو، کین یہ مجھے تم برظلم کرنے برآ مادہ نہیں کرسکتا اور جوتم نے رشوت پیش کی ہےوہ

<sup>🗱</sup> ابو داود، كتاب الاقضية، باب في كراهية الرشوة:٣٥٨٠ـ



حرام ہے، ہم (مسلمان) اس کونہیں کھاتے''۔ یہودیوں نے ان کی بیتقریرین کر کہا کہ'' یہی وہ (انصاف) ہےجس ہے آسان اور زمین قائم ہیں۔''

ای لیے آنخضرت مَنَّ الْفَیْمِ نے عمال کورعایا ہے ہدیداور تخفہ قبول کرنے کی ممانعت فر مائی۔ 4 ایک دفعہ ایک عامل نے آکرکہا کہ بیصدقہ کا مال ہے اوریہ مجھے ہدید ملاہے، بین کرآنخضرت مَنَّ اللَّفِیمَ نے منبر پر کھڑے ہوکر تقریر کی ،حمدوثنا کے بعد فر مایا:

مؤطأ أمام مالك، كتاب المساقاة: ١٤١٣، ١٤١٣.

<sup>🗱</sup> ابوداود، كتاب الاقضية، باب في هدايا العمال: ٣٥٨١ وكتاب الخراج، باب في هدايا العمال: ٢٩٤٦ـ

<sup>🕸</sup> صحيح بخاري، كتاب الاحكام، باب هدايا العمال: ٧١٧٤-

سودخوری، حرص وطع بخل اورظلم کا مجموعہ ہے، حرص وطع تو یوں کہ سودخوراس سود کے ذریعہ چاہتا ہے کہ ساری دولت سٹ کراس کے پاس آ جائے ، بخل یوں کہ وہ کسی غریب مقروض کے ساتھ کوئی رعایت کرنانہیں چاہتا اور نہ کسی کار خیر میں دے کراپٹ سرمایہ میں کچھ کی پسند کرتا ہے، یہی سبب ہے کہ اللہ تعالی نے سودخوری کا فرکرز کو ۃ اور خیرات کے مقابلہ میں کیا ہے اورظلم یوں کہ وہ سوداور سود در سود کے ذریعہ لوگوں کوان کی محنتوں کے پھل سے محروم کردیتا ہے اور حمٰ نہیں کرتا ، اس لیے سود کی ممانعت کے موقع پراللہ تعالی نے خاص طور سے فرمایا:

﴿ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۞ ﴾ (٢/ البقرة: ٢٧٩)

'' نەتم كىي پرظلم كرواورنەتم پرظلم كيا جائے ـ''

لینی تم نے جتنا دیا ہے اس سے زیادہ لو، تو یہ تہ ہاراظلم ہے اور جتنا تم نے دیا ہے اتنا تم کونہ ملے تو یہ تم پر ظلم ہے۔ اس حرام خوری کی عادت بھی عرب میں یہود یوں کی بدولت بھیلی تھی، وہی سرمایہ کے مالک تھے اور غریب عرب کسان اور مزدوراکٹر ان ہی سے سودی قرض لیتے تھے، یہود یوں پر نفتوں کا درواز ہو جھے مند کیا گیا، اس کے اسباب کے بیان کے سلمہ میں ہے:

﴿ وَآخُذِهِمُ الرِّبُواوَقَدُ نَهُوُا عَنْهُ وَآخِلِهِمْ آمُوالَ النَّأْسِ بِالْبَاطِلِ ﴿ ﴾ (٤/ النسآء:١٦١) ''اوران كے سود لينے كے سبب سے حالانكہ وہ اس سے روكے گئے تھے اورلوگوں كے مال كو نارواطریق سے کھانے كے سبب ہے۔''

اسلام آیاتواس نے سرمایدداری کی اس العنت کوجس سے دنیاد بی جارہی تھی، ہمیشہ کے لیے دور کردیا: ﴿ اَلَّذِیْنَ یَاٰکُنُوْنَ الرِّبُوالاَ یَقُومُوْنَ اِلاَّکُهَا یَقُومُ الَّذِیْ یَتَعْبَطُهُ اللّمَیْطُنُ مِنَ الْمَسِّ ﴿ ذَلِكَ يَاللّهُ الْبَيْمَ وَحَوَّمَ الرِّبُوا \* فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ يَاللّهُ الْبَيْمَ وَحَوَّمَ الرِّبُوا \* فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِثْنَ رَبِّهُ فَانْتَهٰی فَلَهُ مَا سَلَفَ \* وَاَمْرُهُ إِلَى اللهِ \* وَمَنْ عَادَ فَأُولِكَ اَصْعُبُ النَّارِ \* هُمُ فِيهَا خُلِدُونَ ﴿ يَاللّهُ لَا يُعِبُ كُلّ اللّهُ الرِّيْوا وَيُرْبِى الطّسَدَ فَتِ \* وَاللّهُ لاَ يُعِبُ كُلّ اَلْفَارِا وَيُولِو ﴾ فِيها خُلِدُونَ ﴿ يَنْهُ لَا يَعْدِهِ ﴾

(٢/ القرة:٥٧٥\_٢٧٦)

''جوسود کھاتے ہیں، وہ ایسے آخیں گے، جیسے وہ اٹھتا ہے جس کے شیطان نے لیٹ کرحواس کھو دیتے ہوں، بیاس لیے کہ انھوں نے کہا کہ خرید وفر وخت کا معاملہ سودہ می کی طرح ہے اور اللہ نے خرید وفر وخت کے معاملہ کو حلال اور سود کو حرام کیا ہے، توجس کے پاس اس کے پروردگار کی نصیحت پنچی اور دہ بازر ہاتو اس کا ہے جو پہلے دیا گیا اور اس کا معاملہ اللہ کے سپر دہے اور جو پھر ایسا کرے تو وہ دوزخی ہیں، وہ دوزخ میں رہیں گے، اللہ سود کو منا تا اور صدقہ و خیرات کو

بڑھا تا ہےاوراللہ کسی ناشکرے گنا ہگارکو پیارنہیں کرتا۔''

قیامت میں سودخور کا بدحواس ہوکرا ٹھنااس کی دنیاوی بدحواس کی پوری تمثیل ہوگی ، دنیا میں سودخوروں · کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ دن رات دوسروں کے مال ودولت کے حصینے اوراین دولت کو نا جائز طریقوں سے بڑھانے میں ایسے مشغول رہتے ہیں کہ انھیں کسی کارخیر کا خیال نہیں آتا، تو قیامت میں بھی وہ ایسے ہی اینے حواس کھوئے ہوئے اٹھیں گے، آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے سودخوار وں کو ناشکرا گنا ہگارتھبرایا ہے، کیونکہ اللّٰد نے جود ولت ان کودی تھی اس کا تقاضا بیتھا کہ اس سے وہ کار خیر کرتے ،غریبوں کودیتے ،ستحقوں کو ہانتے ، حمرانھوں نے اس کے بجائے غریبوں کواورلوٹا اورظلم سےان کی تھوڑی بہت پوٹجی کوبھی چھین لیااور پیغمت کی ۔ ناشکری تھی۔

یبودیوں کی دیکھادیکھی عربوں میں بھی کچھا ہے سرمایہ دار پیدا ہو گئے تھے، جوسودی کاروبار کرنے لگے تھے، جیسے چینرت عباس بن عبدالمطلب اور بنوعمر و بن عمیر دغیر ہ ،اب و ہ اوران کے مقروض جب مسلمان ہوئے اوران میں سے قرض داروں نے مقروضوں ہے پہلے کا سود ما نگا،تو اس پر بہ آپیس اتریں، جو پہلی ہی آيتوں كے سلسلەميں ہيں:

﴿ يَأْلَتُهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَوا إِنْ كَنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿ فَأَنْ لَمْ تَفْعَكُواْ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ شِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِنْ تُبْتُمُو فَلَكُمْ رُءُوسُ ٱمُوَالِكُمْ ۚ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۞ وَإِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ نَصَدَّ قُوْا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ⊖ وَاتَّقَوْا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيْهِ إِلَى اللهِ ۚ ثُمَّ تُوفِّى كُلُ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ ٢/ البقرة: ٢٨١\_٢٨)

''اے ایمان لانے والو! الله کاخیال کرواورسود جوره گیا ہواس کوچھوڑ دو، اگرتم واقعی مومن ہو، تو اگرتم ایبانه کروتواللہ اوراس کے رسول سے لڑائی کے لیے ہوشیار ہوجاؤ اوراگرتم باز آجاؤ تو تمہارے لیے تمہارا اصل سرمایہ ہے، نہتم کسی پرظلم کرواور نہ کوئی تم پرظلم کرے اور اگر وہ (مقروض) تنگ دست ہوتو اس کو کشادگی تک مہلت دواورمعاف کر دینا تمہارے لیے سب سے اچھاہے، اگرتم کو بجھ ہواوراس دن ہے ڈرو،جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہرکسی کو وہ پورا بورا دیا جائے گا جواس نے کمایا اوران کا کچھ دیایا نہ جائے گا۔''

ان آیتوں میں بتایا گیا ہے کہ ایک دن آئے گا جب سب اللہ کے سامنے کھڑے کیے جا ئیں گےاور جس نے کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا ،اس کا حساب ہوگا ، تو اگرتم نے نیکی کی ہوگی اور مقروضوں کومعاف کیا ہوگا ، تو اللدك يهال يورابورامل جائے گا۔ رَسْمُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ا

جاہلیت میں رہا کی بیصورت بھی کہ غریب کسان اگلی پیداوار کے موقع پرادا کر دینے کے وعدے پر مہاجن سے قرض لیتے تھے، جب فصل کا وقت آتا اور کسان ادا نہ کر سکتے، تو مہاجن کہتے کہ ہم مدت بڑھا دیتے ہیں تم جنس کی مقدار بڑھا دو، مثلاً: ایک روپیہ میں وس سیر کا وعدہ ہوتا تو ایک سال کی اور مہلت بڑھا کر ہیتے ہیں تر دیتے اور اس طرح جب تک وہ قرض ادا نہ کر دیتے ہیدت بڑھاتے جاتے اور جنس کی مقدار بڑھتی چلی جاتی ، یہاں تک کہ اصل ہے گئی گنا سود ہوجا تا ، اللہ نے فرمایا:

﴿ يَآتِهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا لَا تَأْكُلُوا الرِّبُوا أَضْعَافًا مُضْعَفَّةً ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَكَمُ تُفْلِحُونَ ۗ

وَاتَّقُواالنَّارُ الَّتِيُّ أُعِدُّتُ لِلْكَفِرِينَ ﴾ (١/ آل عسران:١٣١-١٣١)

''اے ایمان والو! (اصل ہے) دوگنا چوگنا سودمت کھاؤ اور اللہ سے تقویٰ کرو، شاید کہتم فلاح یاؤاوراس آگ ہے بچوجومئکروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔''

اس آیت میں تصریح ہے کہ سودخوری کی سزاجہتم ہے، وہ جہتم جوکا فروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔
آئی شخطرت من النظر نے اپنے ایک رؤیائے صادقہ میں سودخوروں کوجس حال میں ویکھااس کی تصویر سے ہے فرمایا: 'میں نے دیکھا کہ خون کی ایک نہر ہے، اس میں ایک آ دمی تیرر ہا ہے اور ایک دوسرا آ دمی ہاتھ میں پھر لیے کنارے پر کھڑا ہے، پہلا آ دمی تھک کر جب کنارے پر آ نا چاہتا ہے تو دوسرا آ دمی ایسا تاک کر پھر مارتا ہے کہ اس کا مذکم ل جاتا ہے اور وہ پھر لقمہ بن کراس کے بیٹ میں چلا جاتا ہے، وہ پھر کھا کھا کر پھر پیچھے لوٹ جاتا ہے، جر کیل غالیہ ایک کہ یہ جوخون کی نہر میں تیرر ہا ہے، سودخور ہے۔ ' الل منا گلت ظاہر ہے، وہ انسان خون پسیندا یک کر محمنت سے جوروزی پیدا کرتے ہیں، سودخور آ سانی سے اس پر قبضہ کر لیتا ہے، تو وہ انسان کے خون میں تیرتا ہے اور جو پھر لقمہ تر بن کراس کے منہ میں چلا جاتا ہے، تو وہ ، وہ دولت ہے جس کودہ سود ہے۔ جمع کرتا ہے۔

۔ من ' من کو ہم ہیں، جو کسی گناہ کی اعانت میں شریک ہوں، اسی لیے آنخضرت مَا اللہ ہم نے سود گناہ کے شرک میں ہیں، جو کسی گناہ کی اعانت میں شریک ہوں، اسی لیے آنخضرت مَا اللہ ہم نے والے کھانے والے سب یر بعث نے مائی۔ ﷺ سب یر بعث نے مائی ۔ ﷺ

محیح بخاری، کتاب الجنائز: ۱۳۸٦ و کتاب التعبیر، باب تعبیر الرؤیا بعد صلاة الصبح: ۷۰٤۷۔

ابوداود، كتاب البيوع، باب في اكل الربا وموكله: ٣٣٣٣ـ



شراب خوری ان عادات ذمیمه میں سے ہے جن کی برائی کھلی ہوئی ہے، پھر بھی بی تنی نجیب بات ہے کہ دنیا کی اکثر قومیں اس میں مبتلانظر آتی ہیں، اسلام سے پہلے جو مذہب تھے، ان میں بھی اس کی برائی پچھ نہ کچھ بیان کی گئی ہے اور اس کا پینا اچھانہیں سمجھا گیا ہے، اللہ لیکن اس کو حرام قطعی کھر انوں میں لطف اور تفریح اسلام کو حاصل ہے۔ شراب عرب کی گھٹی میں پڑی تھی، شراب بینا، پلانا ایجھا چھے گھر انوں میں لطف اور تفریح کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا، ہویاں شوہروں بھے کو اور چھوٹے اسے بزرگوں کو اسے ہاتھوں سے پلاتے تھے۔ اللہ کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا، ہویاں شوہروں بھی کو اور چھوٹے اسے بزرگوں کو اسے ہاتھوں سے پلاتے تھے۔

اسلام سے پہلے اگر چہ بعض نیک بخت لوگوں نے شراب جھوڑ دی تھی، مگر سارا ملک اسی مصیبت میں گرفتار تھا، لوگ شراب چھوڑ ہے، جس گرفتار تھا، لوگ شراب چیتے اور متوالے ہو کہ آپس میں لڑتے جھگڑتے اور ایک دوسرے کاسر پھوڑتے، جس سے دلول میں آپس کی دشمنی میٹھ جاتی بھی جاتی بھی ترنگ میں آتے تو جواونٹ ملتا اس کو بچھاڑ ڈالتے اور پہیں دیکھتے کہ بید کس کا ہے۔ ﷺ اور ساتھیوں کو اس کے کباب بنا کر کھلا دیتے ، ساتھ ہی ساتھ جوا ہوتا اور اس میں مویشیوں کی بازی لگاتے ، ان کو ذرج کر کے ان کے گوشت کے جھے کیے جاتے ، ان کو سب مل کر کھاتے اور آپ کر ہتا تو غریبوں کو بھی کھلاتے۔

اسلام آیا تواس نے رفتہ رفتہ شراب کی جائے گھٹانی شروع کی ، پہلے تو پیر کہا کہ نشہ کوئی اچھی چیز نہیں ،اللہ نے تم کو تھجوراورانگور دیے جو بڑی نعمت ہیں ،کین تم ان سے نشہ تیار کرتے ہواور کھانے کے کام میں بھی لاتے ہو،فر مایا:

﴿ وَمِنْ ثَمَرْتِ النَّخِيْلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَيِذُقًا حَسَنًا ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ (١٦/ النحل: ١٧)

''اور کھجورا درانگور کے میوے دیے ہم ان سے نشہ بناتے ہواورا چھی روزی ،اس میں ان لوگوں کے لیے اللہ کی نشانی ہے جو مجھتے ہیں۔''

اس آیت میں نشر کو''رز قِ حسن' کے مقابل میں رکھا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ نشہ'' رزق حسن' 🕏 نہیں۔ ان آیت میں در حقیقت خیر و باطل کے التباس کی تشبیهیں ہیں، 🍪 اوپر دود ھاور گو ہر اور خون اور نیجی شہد کا ذکر ہے کہ یہ بھی دود ھی طرح آلایثوں کے اندر سے کیسا پاک وصاف نکاتا ہے، یہی حال تھجوراور انگور کا ہے کہ ان سے نشر جیسی نا پاک اور غذاجیسی پاک چیز دونوں پیدا ہوتی ہیں۔

<sup>🐞</sup> لوقا ۱- ۱۰- 🗱 سبعد معلقه مین قصیره تمروبن کلتوم الاهبی بصحنك ،ص ۱۰۴-

<sup>🕏</sup> صحيح بخاري، كتاب الاشربة، باب من رأي ان لا يخلط البسر والتمر: ٥٦٠٠ـ

<sup>🗱</sup> سبعه معلقه میں طرفه کا قصیده جس: ۱۰ اور حجی بخاری ، کتاب المغازی: ۲۰۰۳ میں حضرت حز ۵ ﴿النَّهُورُ کا قصیه ِ

<sup>🤀</sup> تفسیر کبیر امام رازی، تفسیر سورة نحل، ج٤، ص٩٥١ - 🄞 مفسرین کی مخلف آرا، ہیں۔

رسانوالنبي المحالية ا

مدینه میں آ کرشراب کی حرمت کے مسئلہ نے ایک قدم اور آ گے بڑھایا جھم ہوا: ﴿ لَا تَقُورُ يُواالصَّلُودَ وَ اَنْدُو سُکِلُوں حَتَّى تَعْلَمُوْا مَا تَقُورُونَ ﴾ (٤/ النسآء: ٤٣)

''تم جب نشه میں ہوتو نماز کے قریب نہ جاؤ، یہاں تک کہتم جانو کہتم کیا کہتے ہو۔''

اس آیت نے ہشیاروں کو چونکا دیا، کچھلوگوں نے بالکل چھوڑ دی اور دوسروں نے اپنے پینے کا وقت نماز کے اوقات کے علاوہ مقرر کیا، اب اتنی جانچ ہو چکی تو وقت آیا کہ کنا پی تصریح کی صورت اختیار کرے، لوگوں کے دلوں میں آپ سے آپ سوال پیدا ہور ہاتھا کہ شراب اور جوئے کے بارہ میں اسلام کا آخری فیصلہ کیا ہوگا:

﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ الْخَبْرِ وَالْمِيْسِرِ \* قُلْ فِيْهِما ٓ إِثْمٌ لَمِيْرٌ وَمَنَافِعُ لِلتَّاسِ وَاثْمُهُما ٓ الْمَرُ مِنْ الْخَبْرِ وَالْمُهُما ٓ الْمُرُ مِنْ الْخَبْرِ وَالْمُهُما ٓ الْمُرْمِينَ وَالْمُهُما ٓ الْمُرْمِينَ مِنْ الْمُعْمَا اللهِ وَالْمُهُما ٓ الْمُرْمِينَ وَالْمُهُما َ الْمُرْمِينَ وَالْمُهُما ٓ الْمُرْمِينَ وَالْمُهُما ٓ الْمُرْمِينَ وَالْمُهُما وَالْمُهُمُ وَالْمُرْمِينَ وَالْمُهُما وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُهُمُ وَالْمُهُمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤُمِينَ وَالْمُؤْمِينَ وَلِيْعِمِينَا وَمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُومِينَ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِينِ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِينَا وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِينَا وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِينَا وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُومِ وَالْمُؤْمِينَا وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِينَا وَالْمُؤْمِ

سیوسی (۱۲ بینیمبر)! ہمھے سے شراب اور جوئے کے بارہ میں پوچھتے ہیں، کہد دے کہ ان دونوں میں بڑا
گناہ ہے اورلوگوں کے لیے بچھائدہ کی چیزیں بھی ہیں اوران کا گناہ ان کے فائدہ سے بڑا ہے۔'
فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کا بچھ کم غلط ہوتا ہے، صحبت اور تفریح کالطف آتا ہے، لوگ کھاتے پیتے ہیں،
دوسروں کو بھی ان کے بدولت پچھ کھانے پینے کوئل جاتا ہے، لیکن اس کی خرابیاں اس تھوڑ ہے سے فائدہ سے
بہت زیادہ ہیں۔ اس آیت نے بہت سے لوگوں کو ہشیار کر دیا اور وہ شراب سے تائب ہوگئے، لیکن چونکہ ابھی
قطعی فیصلہ کا وقت نہیں آیا تھا، اس لیے اس کے فائدہ کے پہلوکور خصت سمجھ کر پچھلوگ پیتے بھی تھے، آخریہ
آبیت اتری:

﴿ يَآتُهُا الَّذِيْنَ امَنُوَّا إِنَّهَا الْخَمْرُ وَالْمِيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزُلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطِنِ فَاجْتَنِيُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُوْنَ ﴿ إِنَّهَا يُرِيْدُ الشَّيْطِنُ اَنْ يُوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمِيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلْوَةِ \* فَهَلُ اَنْتُمْ قُنْتُهُوْنَ ﴿ ﴾

(٥/ المآئدة: ٩١-٩١)

''اے ایمان دالو! شراب اور جوا اور چڑھاوے کے بت اور پانسے، گندے کام ہیں شیطان کے ،سوان سے بچتے رہو، شاید تمہارا بھلا ہو، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے آپس میں شراب اور جوئے سے دشنی اور بیرڈ ال دے اور تم کواللہ کی یا دسے اور نماز سے روک دے، پھر اب تم ہاز آتے ہو۔''

جب بيتكم آيا تو بعض صحابے جلاكركها، ياالله! بهم بازآ گئے، 🏶 اس دن مدينه كابيرهال تفاكه ہر

<sup>🖈</sup> ابوداود، كتاب الاشربة، باب تحريم الخمر: ٣٦٧-

طرف گلیوں میں خم الٹے جارہے تھے اور شراب زمین پر بہائی جارہی تھی۔ اللہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کے اسباب بھی بتا دیئے ہیں ، اول رہے کہ بیشیطان کا کام ہے ، دوسرا یہ کہ اس کو پی کرشرابی آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں اور تیسرا رہ کہ بیانسان کواس کے بہت سے ضروری کاموں سے غافل کر دیتی ہے ، ان تینوں اسباب کی سچائی روزروش کی طرح آج بھی آشکارا ہے۔

اوپرکی آیت میں شراب اور جوئے کو جوشیطان کا کام بتایا گیا ہے،اس کے کی مطلب ہو سکتے ہیں۔
ایک چیز تو کھلی ہوئی ہے، بینی شراب اور جوئے کو چڑ ھادے کے بتوں اور بانٹ کے پانسوں کے ساتھ ملاکر شیطان کے ناپاک اور برے کاموں میں شار کیا ہے،اس لیے ان سب کی باطنی گندگی اور نجاست میں کوئی شک ہی نہیں،اس کے علاوہ کسی کام کے شیطان کی طرف نسبت کرنے سے مقصود حد درجہ کی برائی کا اظہار بھی ہے،جیسا کہ حضرت موٹی عَالِیًا کے قصہ میں ہے کہ جب ان کے گھونسہ سے اتفا قااکی قطبی مرگیا تو فرمایا:

﴿ لَمْذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطُنِ ﴿ ﴾ (٢٨/ القصص: ١٥)

"بيهواشيطان كے كام سے-"

لعنی بهت ہی برا کام ہوا،اس طرح اس آیت:

﴿ إِنَّ الْمُبَدِّدِيْنَ كَانُوْ الْحُوانَ الشَّيْطِيْنِ \* ﴾ (١٧/ بني اسر آئيل: ٢٧)

''بشبضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔''

کی روشی میں ادھر خیال جاتا ہے کہ شراب، جوئے ، بتوں کے چڑھاوے اور جیتے ہوئے جانوروں کو بے کار ذریح کر کے پانسوں سے ان کی بانٹ میں جن کوعرب جاہلیت میں فیاضی کا کام سمجھا جاتا تھا، مال و دولت کی بے فائدہ بربادی کی طرف بھی اشارہ نکل سکتا ہے، کون نہیں جانتا شراب خوری، قمار بازی اور دکھاوے کی جھوٹی فیاضوں نے خاندان کے خاندان اور قوم کی قوم کو تباہ کر دیا ہے، جس کی مثالیں زمانہ کے صفوں پر لکھی آج بھی ملتی ہیں۔ اس کے بعد ان شیطانی کاموں کی دو برائیاں قرآن نے بتائی ہیں، ایک معاشرتی اور دوسری نہ ہی ۔ معاشرتی خرابی ہے کہ شراب سے بدمست ہوکرلوگ آپیں میں لڑتے ہیں اور وہ کام معاشرتی اور دوسری نہ ہی حالت میں بھی نہ کرتے ۔ کتے تل ، کتنی خود کشیاں اور کتے سخت حادثے اس کی بدولت روزانہ پیش آتے ہیں، نہ ہی برائی ہے کہ انسان شراب پینے اور جوا کھیلنے میں ایسا محوجو جاتا ہے کہ اللّٰہ کی یاداور نماز سے جوزندگی کا سب سے بڑا فرض ہے، غافل ہوجاتا ہے۔ بلکہ خودا سے مفید نیاوی کاموں نامرادہ وجاتی ہے۔

<sup>🐞</sup> صحيح بخارى، كتاب الاشربة، باب نزل تحريم الخمر:٥٥٨٢

شراب کے لفظ سے بینہ سمجھا جائے کہ اس سے مراد کوئی خاص قیم کی شراب ہے، قرآن نے اس کے لیے خرکا لفظ استعال کیا ہے، خمر کہتے ہیں چھاجانے کو، اس لیے ہروہ شے جس کا کھانا یا پیناعقل اور ہوش پر چھا جائے ، وہ خمر میں داخل ہے، حضر سے عمر رٹی اٹھیئے نے منبر نبوی پر کھڑے ہو کر فر مایا: ' شراب (خمر) وہ ہے جو قلل کو دھا نک لے۔' گلا آنخضر سے من اٹھیئے نے ارشاد فر مایا: ' ہروہ شے جو نشہ پیدا کر ہے، حرام ہے۔' گلا فر مایا: '' جس نے دنیا ہیں شراب پی اور اس سے تو بہند کی وہ آخر ت ہیں اس سے محروم رہے گا۔' گلا آخضر سے منافیئے ہیں ہودھ تھا اور معراج میں تشریف لے گئے تو آپ کے سامنے وست غیب نے دو پیالے رکھے، ایک میں دودھ تھا اور دوسرے میں شراب، سرور کا تناس منافیئے نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا، ناموس وی حضر سے جرائیل عالیہ آلی آپ کہا: '' اس اللہ کی حمد جس نے آپ کو فطر سے کی راہ دکھائی آگر آپ شراب کا پیالہ اٹھا تے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی ۔' بیک گویا شراب مثال کی دنیا میں گراہی کی تصویر ہے۔

حدیث میں ہے کہ آپ مَنَّافِیْ نے فرمایا: ''کوئی مؤت جب شراب پینے لگتا ہے تواس وقت اس کا ایمان اس سے رخصت ہوجا تا ہے۔' ﷺ یہ جی فرمایا کہ''قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے ہے کہ شراب کا بینا بڑھ جائے گا۔' ﷺ اسلام نے جب شراب کو حرام کیا تواس کے سار بوازم اور متعلقات بھی سد ذرائع کے طور پر حرام کیے، یہاں تک کہ شروع شروع میں ان برتنوں کے استعال کو بھی حرام کیا، جن میں شراب عوما بنائی جاتی تھی، پھر جب لوگ شراب جھوڑ نے کے عادی ہو گئے، تواس تخی کواشا دیا۔ ﷺ اس اصول کا ذکر کی دفعہ آچا ہے کہ ﴿ وَلَا تَعَالَ نُواْعَلَی الْاِنْمِ وَالْعَدُوانِ ﴿ ﴾ (٥/ المائدة: ٢) '' گناہ اور تعدی میں ایک دوسرے کی اعانت نہ کرو' کے اصول کی بنا پر نہ صرف شراب بینا بلکہ اس کا پلانا، بنانا، بیپنا، خرید نے والے، دوسروں کے لیے نجوڑ نے والے، اللہ نے شراب پر، اس کے پینے والے، پلانے والے اور خرید نے والے، دوسروں کے لیے نجوڑ نے والے، این کے بینے والے، اس کے جانے والے اور جس کے پاس لے جائی جائے ، سب پر لعنت فرمائی ہے۔' کا یہ یہی ارشاد ہوا کہ' ہرنشہ کی چیز حرام ہور جس کے پاس لے جائی جائے ، سب پر لعنت فرمائی ہے۔' کا یہ یہی ارشاد ہوا کہ' ہرنشہ کی چیز حرام ہور ور کے بات ہوں کا تھوڑ ابھی ویسائی حرام ہے۔' کا یہ جس کے نام بی جائی جائی جوڑ ہے والے، اس کے بینے سے نشہ ہواس کا تھوڑ ابھی ویسائی حرام ہے۔' کا یہ جس کے زیادہ پینے سے نشہ ہواس کا تھوڑ ابھی ویسائی حرام ہے۔' کا جس کے زیادہ پینے سے نشہ ہواس کا تھوڑ ابھی ویسائی حرام ہے۔' کا

صحيح بخارى، كتاب الاشربة، باب الخمر من العنب: ٥٥٨١ على صحيح بخارى، كتاب الاشربة، باب الدينة، باب الخمر من العسل: ٥٥٨٥ ؛ مسلم: ٥٢١٢، ٥٢١ م. الله بخارى، كتاب الاشربة، باب قوله تعالى: انما الخمر..... ١٥٥٧٥ ؛ مسلم: ٥٢٢٤ على بخارى، ايضًا: ٥٥٧٨ على بخارى، ايضًا، ٥٥٧٠ على بخارى، ايضًا، ٥٥٧٨ بخارى، الله به بخارى، الله به بخارى، الله ب

<sup>🏚</sup> ايضًا:٥٥٧٧\_ 🏶 ايضًا، باب ترخيص النبي 🍪 في الاوعية:٥٩٣ـــ

<sup>♦</sup> ابوداود، كتاب الاشربة، بـاب الـعصير للخمر: ٣٦٧٤\_ ﴿ ابوداود، بـاب ما جاء في السكر: ٣٦٨١؟ ترمذي، كتاب الأشربة، باب ما جاء ما اسكر كثيره فقليله حرام: ١٨٦٥، ١٨٦٦\_

غیظ وغضب کی باعتدالی بھی بہت بڑی برائی ہے بہت سے ظالمانداور بے درداند کام انسان صرف غیظ وغضب اور غصہ میں کر بیٹھتا ہے اور بعد کواکٹر نادم اور پشیمان ہوتا ہے،اس لیے ایک مسلمان کو چا ہے کہ اپ غصہ پر قابور کھے اور بے سبب غیظ وغضب کا ظہارند کرے۔اللہ تعالی نے ایجھے مسلمانوں کی تعریف کی ہے:

( وَالْكَاظِينَ الْعَيْظُ ﴾ (٣/ آل عمران:١٣٤)

''که وه اپنے غصه کود بالیتے ہیں۔''

اوردوسري جَكَه فرمايا:

﴿ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ ٥٠٤ ﴿ ١٤٤ الشورى: ٣٧)

''جبان کوغصه آتا ہے تومعاف کردیتے ہیں۔''

انسان کاسکون کی حالت میں معاف کردینا آسان ہے، کیکن غصہ کی حالت میں جب وہ قابو سے باہر ہوجا تا ہے معاف کرنا آسان نہیں ہے، کیکن ایک مسلمان کی خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ اس وقت بھی اپنے کو قابو میں رکھے اور معاف کردے، اس لیے آنخضرت مَنَّا اَیْنِمْ نے فرمایا کہ'' پہلوان وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جوغصہ میں اپنے کوقا بو میں رکھے۔' باللہ

حضرت ابو ہریرہ، جھ حضرت ابن عمر جھ حضرت جاریہ بن قدامہ، جھ حضرت ابو درداء زُخَالَیّنَا جھ وغیرہ کئی صحابیوں سے روایت ہے کہ ایک شخص نے آ کررسول اللہ مَنَّالِیّنِظِ سے عرض کی کہ یارسول اللہ! مجھے کوئی نصیحت فرمایے، ارشاد ہوا کہ'' غصہ نہ کیا کرؤ'۔ اس کو بی معمولی بات معلوم ہوئی تو اس نے دوبارہ سہ بارہ عرض کی آپ مَنَّالْتِیْظِ نے ہر دفعہ بہی فرمایا کہ'' غصہ نہ کیا کرو۔'' منداحمہ میں ہے کہ ان صاحب کا بیان ہے کہ پھر میں نے دل میں غور کیا تو معلوم ہوا کہ غصہ میں ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ ج

مشہور صحافی حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤؤ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ مُٹاٹٹؤ نے عصر کی نماز کے بعد صحابہ کو کھڑ ہے ہوکر کھیں تیں ، جن میں سے ایک بیھی ، فر مایا '' آ دم کے بیٹے کی طبقوں میں پیدا کیے گئے ہیں ، ان میں کوئی ایسا ہے جس کو غصہ دیر میں آتا ہے اور سکون جلد ہوجاتا ہے اور کسی کو غصہ بھی جلد آتا ہے اور دور بھی جلد ہوجاتا ہے ، تو ان دونوں میں ایک بات کی دوسری بات سے اصلاح ہوجاتی ہے اور کوئی ایسا ہے کہ اس کو غصہ جلد آتا ہے اور دفع بہت دیر میں ہوتا ہے ، تو ہاں! ان میں سب سے اچھا وہ ہے ، جس کو غصہ دیر میں آتا کے اور دور جلد ہوجائے اور ان سب سے براوہ جس کو غصہ جلد آتا ہوا ور دور بہت دیر میں ہوتا ہو۔ ہاں! غصہ

صحیح مسلم، کتاب البروالصلة باب فضل من يملك نفسه عند الغضب:٦٦٤٣ و يخاري، کتاب الادب، باب الحدر من الغضب: ٦٦٤٣ و بخاري: ٢١١٦، ٢/ ٢٦١٦ عليه ١٣٦٤ عليه ١٣٦٤ عليه ١٣٦٤ عليه ١٣٦٤ عليه ١٣٦٤ عليه ١٣٦٤ عليه المحدد عليه

ابن حبان: ۲۹۱ عن عبدالله بن عمرو بل الله طبراني الاوسط: ۷۶۹۱ صحیح ابن حبان: ۱۶۵۲ حمد، ۳۷۳/۵۱ طبراني الاوسط: ۲۳۵۳ بل احمد، ۳۷۳/۵

سِندُوْالْنِيْنَ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ الل

ابن آ دم کے دل کی ایک چنگاری ہے، دیکھتے نہیں کہ اس کی آئٹھیں لال اور اس کی رگیس چھول جاتی ہیں، تو جس کواپنے خصہ کا احساس ہواس کو جائے ہے۔ ' اللہ احساس ہواس کو جائے ۔'' اللہ احساس کی رسم کے جائے ۔'' اللہ احساس ہواس کو جائے ۔'' اللہ احساس ہواس کو جائے ۔'' اللہ احساس کو جائے ۔'' اللہ کو جائے ۔'' اللہ احساس کو جائے ۔'' اللہ کو جائے ۔'' اللہ کو جائے ۔'' اللہ احساس کو جائے ۔'' اللہ کو جائے

ابوداؤد میں ہے کہ آپ مُزَاتِیْنِ نے فرمایا: ''غصہ شیطان سے ہے اور شیطان آگ سے بنا ہے اور آپ اور آپ کے سے بنا ہے اور آپ کی پانی شینڈا کرتا ہے، تو جس کوغصہ آئے اس کو چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔'' جع حضرت ابوذر رٹائٹوئ کہتے ہیں کہ آئے خضرت مُنائِقَیْنِ نے فرمایا: ''جس کوغصہ آئے وہ کھڑا ہے تو اسے چاہیے کہ بیٹھ جائے ، اگر اس سے بھی کہ نہ ہوتو جائے کہ لیٹ جائے ۔'' ج

صحیحین میں ہے کہ آنخضرت منافیظِم کے سامنے دوصاحبوں میں پچھ باتیں ہو گئیں، ان میں سے ایک صاحب کو اتنا غصہ آیا کہ چبرہ لال ہو گیا اور رگیس بھول گئیں، تو آنخضرت منافیظِم نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا بھر فرمایا:'' جھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے کہ اگر وہ اس کو کہہ لے تو بیغصہ جاتا رہے اور وہ یہ ہے کہ وہ اُنگیہ مِن الشَّیْطَانِ الرَّجِیْم کے۔'' گا

اس اخیر صدیث کی تائی قرآن یاک کی اس آیت کریمہ سے ہوتی ہے:

﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأُمُرْ بِالْغُرْفِ وَاعْرِضْ عَنِ الْجِهِلِيْنَ ﴿ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطِنِ نَزْغٌ

فَأَسْتَعِذُ بِاللَّهِ ۚ إِنَّةُ سَبِيعٌ عَلِيْمٌ ۞ ﴿ ١/١٧عراف:١٩٩(٢٠٠)

چھیر تجھ کوا بھار دے تو اللہ کی پناہ پکڑ ، بےشک وہ سننے والا ادر جاننے والا ہے۔''

اس مم كي آيت سورة خم السجدة (٣١-٣٢) مين بهي ب، جس كاترجمه ب

اگرا بھارد ہے تبچھ کوشیطان کی کوئی چھیٹر تواللہ کی پناہ پکڑ ، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے ۔'' پینے نے میں نہیں کی ہوئی چھیٹر تواللہ کی پناہ پکڑ ، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے ۔''

آ مخضرت مَنَّ الْمُنِیِّمِ نے عصہ کے تمین علاج بتائے ہیں۔ایک روحانی اور دو ظاہری۔روحانی تو وہی ہے جس کا ذکر قرآن یاک میں ہے، یعنی ہیر کہ چونکہ ریغصہ شیطان کا کام ہے،اس لیے جب عصر آئے تو فوراُ دعا

کرنی چاہیے کہ یااللہ! میں شیطان سے بھاگ کر تیری پناہ چاہتا ہوں (اعوذ باللہ کا یہی مطلب ہے)اللہ اس

کی نے گااور شیطان کی اس چھیڑے اس کو محفوظ کرلے گا، ظاہری طور سے بھی دیکھتے کہ جب کسی مسلمان کودل ا

سے یقین ہوگا کہ غصہ شیطانی حرکت ہے تو اللہ کے نام لینے کے ساتھ وہ اس سے دور ہو جائے گا۔ دو ظاہری

<sup>🏶</sup> ابو داود، كتاب الادب، باب ما يقال عندالغضب: ٤٧٨٢\_ 🛮 🗗 ايضًا: ٤٧٨٤\_

ايضًا: ۲۷۸۲ .
 صحيح بخارى، كتاب الادب، باب الحذر من الغضب: ٦١١٥ ومسلم، باب فضل من يملك نفسه عند الغضب: ٦٦٤٦ .

علاجوں میں سے ایک تو یہ ہے کہ انسان کھڑا ہوتو بیٹھ جائے اور بیٹھا ہوتو لیٹ جائے ہمقصوداس سے یہ ہے کہ تبدیل بیت سے طبیعت بٹ جائے گی اور غصہ کم ہوجائے گا ، دوسراعلاج یہ ہے کہ وضو کر لے ، اس سے منشایہ ہے کہ غصہ کی حالت میں گرمی سے خون کا دوران بڑھ جاتا ہے ، آئے تھیں لال ہوجاتی ہیں ، چہرہ سرخ ہوجاتا ہے تو پانی پڑنے سے مزاج میں ٹھنڈک آئے گی اور غصہ کی گرمی دور ہوجائے گی۔

دل میں کسی کی دشمنی اور عداوت کا دریا جذب رکھنا بغض اور کیند کہلاتا ہے، بیالی بری چیز ہے کہ جواس سے یاک رہنے کی دعاما نگا کرتے ہیں ،اللہ تعالی نے ان کی تعریف فرمائی ہے:

﴿ رَبُّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِإِخُوانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُونَا بِالْإِيْمَانِ وَلا تَبْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِيْنَ امَنُوْا رَبُّنَا إِنَّكَ رَعُوفٌ رَّحِيْمٌ ﴿ ﴾ (٥٥/ الحشر ١٠٠)

''اے ہارے پروردگار! ہم کوادر ہارے بھائیوں کو جوہم سے آگے ایمان میں پہنچے، معاف
کر اور ہارے دلوں میں ایمان والوں کا کیندمت رکھ، اے ہمارے پروردگار! تو نرمی والا
مہر بان ہے۔''

جنت کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ اس میں جولوگ ہوں گے، آپس میں بھائی بھائی ہوں گے، وہاں بغض وکینہ کا گزرنہ ہوگا، فرمایا:

﴿ وَ لَزُعْنَا مَا فِي صُدُوهِهِ مِقِنْ غِلِ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَلِمِ لِيْنَ ﴾ (١٥/ الحجر: ٤٧) ''اور ہم نے ان کے سینوں سے جو کیینہ تھا نکال لیا، بھائی بھائی ہو کر تختوں پر آ منے سامنے بیٹھے۔'' ﴿ وَلَذَعْنَا مَا فِيْ صُدُوهِهِ مِقِنْ غِلِ تَجْدِی مِنْ تَحْتِیْا کُم الْاَنْهُوْنَ ﴾ (٧/ الاعراف: ٣٤) ''اور ہم نے ان کے سینوں سے جو کینہ تھا نکال لیا، نہریں ان کے نیچے بہتی ہوں گی۔'' ان آیوں کے اشارے سے معلوم ہوا کہ جب تک بھائیوں میں کینہ رہے گا، جنت کا تختہ ما

ان آیوں کے اشارے سے معلوم ہوا کہ جب تک بھائیوں میں کیندرہے گا، جنت کا تختہ ہاتھ نہ آئے گا۔

آ تخضرت مَلَّالِیَّا نِے ہم کو جوتعلیم دی ہے اس کا بی منشا ہے کہ ہم کو دنیا ہی میں جنت کی می زندگی بسر کرنی چاہیے۔فرمایا:

''اے لوگو! آپس میں ایک دوسرے پرحسد نہ کرو،ایک دوسرے سے کینہ نہ رکھواورایک اللہ کے بندے بن کرآپس میں بھائی بھائی بن جاؤ ،کسی بھائی کے لیے حلال نہیں کہاہے بھائی کو تین دنوں سے زیادہ چھوڑ دے۔''

مطلب میہ ہے کہ اگر مبھی کسیب سے دو بھائیوں میں کوئی ملال کی بات ہو جائے تو اس کو تین دنوں سے زیادہ کوئی اپنے دل میں ندر کھے، ابوالیوب صحافی ڈاٹٹوئئے کہتے میں کہ آنخضرت منافی نیا کے ذرایا کہ ''کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو تین دنوں سے زیادہ چھوڑ ہے، دونوں ملیں تو ایک دوسرے سے منہ

التحاسد والتدابر:٦٠٦٥؛ صحيح مسلم، كتاب الدب، باب ماينهي عن التحاسد والتدابر:٦٠٦٥؛ صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، والسلة: ٦٦٥٦؛ ابوداود، كتاب الادب، باب في هجرة الرجل اخاه: ٩١٠٤؛ ترمذي، ابواب البروالصلة، باب ما جاء في الحسد: ١٩٣٥ـ

پھرے اوران دونوں میں بہتر وہ ہے جوسلام میں پہل کرے۔ ' اللہ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ منالیقیم نے فرمایا کہ' کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ کسی مومن کو تین دن ہے زیادہ چھوڑے، تین دن جب ہوجا ئیں تو ان میں سے ہرائیکہ دوسرے ہے آ کر ملے، پھر سلام کرے، تو اگر دوسرے نے جواب دیا تو دونوں کو مزدوری ملی اوراگراس نے جواب نہیں دیا تو وہ (جواب نہویہ والا) گناہ لے کرلونا۔ ' کلی کئی حدیثوں میں ہے کہ آپ منالیقیم نے فرمایا: ''ہر دوشنہ اور پنجشنہ کوانسان کے اعمال پیش ہوتے ہیں تو جس نے اللہ کے ساتھ شرکہ نہیں کیا اللہ اس کومعان فرما تا ہے، لیکن جن دوآ دمیوں میں آپس میں کینہ ہوتا ہے، تو اللہ فرما تا ہے، لیکن جن دوآ دمیوں میں آپس میں کینہ ہوتا ہے، تو اللہ فرما تا ہے مغفرت کی تشریح ایک روایت سے ہوتی ہے، فرمایا: '' دو شنب اور جسرات کوا ممال پیش ہوتے ہیں تو جس نے مغفرت ما تکی ہوگی اس کومغفرت دی جاتی ہو اور جس نے مغفرت ما تکی ہوگی اس کومغفرت دی جاتی ہو اور جس نے تو ہیں ہوتے ہیں تو جوا ہے ہمائی سے کینہ رکھتا ہے۔ ' اللہ ان سے کینہ کے سبب سے لوٹا و بے جاتے شرک ہیں ، ان میں ہے ایک وہ ہے جوا ہے ہمائی سے کینہ رکھتا ہے۔ ' اللہ ان صلاح میں کہ تو ان میں ہو سیارت ہے، اللہ کا حق اور کینہ دونوں کوا کیا ہے اللہ کا حق ادا نہیں ہوسکتا، اس طرح جن دوآ دمیوں میں کینہ رہے گا ان مدیثوں میں کینہ رہے گا ان مدیثوں میں کینہ رہے گا ان مدیثوں کے ہمائی ہے، دین دو چیز وں سے عبارت ہے، اللہ کا حق اور کینہ دونوں کا کوئی ایک دوسرے کا کوئی حق ادا نہ کر سے گا، غرض جس طرح شرک جق اللہ سے مانع ہے، بغض و کینہ میں اللہ سے ایک کوئی تا داد نہ کر سے گا، غرض جس طرح شرک جی اللہ سے مانع ہے، بغض و کینہ میں اللہ سے بغض و کینہ میں اللہ سے بغض کینہ میں اللہ ہے۔ ان مور کین ویا جن کی گئی ہے۔

<sup>🅸</sup> طبراني في الاوسط: ٧٤١٩ - 🍀 ادب المفرد للبخاري، باب الشحناء:٤١٣ عـ



ظلم کالفظ قرآن پاک میں گی معنوں میں آیا ہے، یہاں تک کہ کفروشرک اور عصیان کے معنوں میں بھی کثرت ہے آیا ہے، مگر یہاں مراداس ظلم سے ہے جو بندے بندوں پر کرتے ہیں، قرآن پاک میں اس کے لیے دواور لفظ بَغْی (سرکشی) اور عُدْوَ انْ (تعدیٰ) آئے ہیں، یظلم اسلام کی شریعت میں حرام ہے:
﴿ قُلْ إِنَّهَا حَرَّمَ رَبِّي الْفُوَاحِشُ مَا ظَلْهَرُ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِنْمُ وَالْبُغَى بِغَيْرِ الْمَتِيْ

(٧/ الاعراف:٣٣)

''کہددے کہ میرے رب نے بے حیائی کے کاموں کو جو کھلے ہوں یا چھپے اور گناہ اور حق کے بغیر سرکشی کو حرام تھہرایا ہے۔''

دوسری جگه فرمایا ہے:

﴿ وَكِنْهَى عَنِ الْفَحْسَالَ وَالْمُنْكُرِ وَالْبَغْيِ \* ﴾ (١٦/ النحل: ٩٠)

''اوراللہ بے حیائی ، ناپسندیدہ کام اورسرکشی سے منع کرتا ہے۔''

ان دونوں آیوں میں سرشی سے مراد صد سے آگے بڑھ کر دوسرے کے حقوق پر دست درازی اورظلم ہے، جس کی روک تھام اگرنہ کی جائے تو وہ پوری قوم اور ملک کے امن وامان کو ہر باد کر ڈالے، اس کی روک تھام کا پہلا قدم پر ہے کہ جس پرظلم کیا جائے ، اس کا پرق مانا جائے کہ وہ ظالم سے اپنا بدلہ لے سکے، تاکہ لوگ انجام کوسوچ کر ایک دوسرے پرظلم کرنے ہے بجیس، گوکسی کو تکلیف پہنچانا اچھانہیں، مگر ظالم کو اس کے ظلم کے بقدر تکلیف پہنچانا چھانہیں، مگر ظالم کو اس کے ظلم کے بقدر تکلیف پہنچانا چھانہیں ، مگر ظالم کو اس کے ظلم کے بقدر تکلیف پہنچانے کی اجازت اس لیے دی گئی ، تاکہ یہ برائی آگے نہ بڑھنے پائے ، فرمایا:

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا ٓا صَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمُ يَنْتَصِرُونَ ۞ وَجَزَّوُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ۗ ﴾

( ٤٢/ الشورى: ٣٩-٤٠)

''اور جن برظلم ہووہ بدلہ لیتے ہیں اور برائی کاعوض اسی طرح کی برائی ہے۔'' نسر نسر

یعنی جیسی برائی کوئی کرے ولیی ہی برائی اس کے ساتھ کی جائے۔

لیکن اگر کوئی مظلوم بدلہ لینے کی قدرت کے باوجود ظالم کومعاف کردے، تو مظلوم اپناانصاف اللہ کے ہاں یائے گااور ظالم اللہ کی محبت سے محروم رہے گا:

﴿ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجُرُهُ عَلَى اللّهِ ﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِينِينَ ﴿ ﴾ (٤٢/ الشورى: ٤٠)

'' پھر جوکو ئی معاف کر دے اور سنوارے ، تو اس کی مزدوری اللہ کے ذمہ ہے ، بے شک اللہ ''المارگ کی انہیں کہ تا''

ظالم لوگواں کو پیار نہیں کرتا۔''

لیکن اگر کوئی معہ ف نہ کرے اور بدلہ ہی لے تو اس کوملامت نہیں کی جاسکتی۔

﴿ وَلَمَنِ الْتَصَرَّبَعُلُ ظُلُمِهِ فَأُولَلِكُ مَا عَكَيْهِمْ قِنْ سَبِيْلِ ﴾ (٤٢/ الشودى: ٤١) '' اور جوکوئی اینظلم کیے جانے کے بعد بدلہ لے تواس پرکوئی ملامت کی راہ نہیں۔'' ملامت اس پر ہے جولوگوں پرظلم کرنے میں پہل کرے اور ملک میں ناحق فساد ہر پاکرے: ﴿ إِنَّهَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ الْوَلْمِكَ لَهُمْ

عَذَابُ الْيُعْرُ ﴾ (٤٢/ الشورى:٤٢)

''راہ ان پر جولوگوں پرظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق دھوم مچاتے ہیں،ان کے لیے د کھوالی میزاں سے''

ا گركوئى كى كُوظلمْ ہے مارڈالے تواس كے ولى كوطلب قصاص كى منصفاندا جازت دى گئ: ﴿ وَكُمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدُ جَعَلْنَا لِوَالِيّهِ سُلْطِنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتُلِ ﴿ إِنَّهُ كَأَنَ مَنْصُوْرًا ۞ ﴾

(۱۷/ بنی اسرآء یل:۳۳)

''اور جوظلم سے مارا گیا تو اس کے وارث کوہم نے زور دیا ہے، تو وہ خون کرنے میں زیادتی نہ کرے، بےشہاس کومد ددی جائے۔''

مقصودیہ ہے کہ ظالم قاتل کے خلاف مظلوم مقتول کی مدد کی جائے ، تا کہ دنیا میں عدل قائم ہو ہمیکن مقتول کے دارتوں کو بھی چاہیے کہ انقام کے جوش میں حدہ آگے بڑھ کر قاتل کے ساتھ اس کے اورعزیز وں اور دوستوں کے خون سے اپنے ہاتھ نہ رنگیں ، ورنہ بیسلسلہ جاہلیت کی طرح اسلام میں بھی بھی جھی ختم نہ ہوگا۔

مظلوم کواس کی بھی اُجازت ملی ہے کہ وہ ظالم کی ظالمانہ کارروائیوں کوعلانیہ بیان کرے،اس کے دو فائدے ہیں، ایک تو اس سے اپنی بدنا می کے ڈر سے ظلم کرنے میں پچھ پچکچائیں گے، دوسرا یہ کہاس طرح لوگوں کومظلوم کے ساتھ ہمدردی پیداہوگی،فرمایا:

﴿ لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَّءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ \* وَكَانَ اللهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا ۞ ﴾ (١٤ النسآء:١٤٨)

''اوراللہ کو بری بات کا پکار ناپینز نہیں آتا، گرجس پرظلم ہوا ہوا وراللہ سنتا جانتا ہے۔'' اگر ظالم اپنی حرکت ہے بازنہ آئے تو مسلمانوں کواجازت ملی ہے،سب مل کراس سے لڑیں اور اس کو اللہ کے قانون کے آگے سرنگوں کریں:

﴿ فَإِنْ بَغَتْ إِحْلَىٰهُمَا عَلَى الْأَخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِيُ تَبْغِيْ حَتَّى تَغَيْ ءَ إِلَى أَمْرِ اللَّوْ ﴾ ( ﴿ فَإِنْ بَغَتْ إِحْلَىٰهُمَا عَلَى الْأَخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِيُ تَبْغِيْ حَتَّى تَغَيْ ءَ إِلَى آمُرِ اللَّوْ ﴾

'' تو اگر ان میں ہے ایک دوسرے پر چڑھآئے تو سب لڑواس چڑھائی والے ہے، یہال تک کہ وہ اللہ کے حکم پر پھرآئے۔'' ية ومسلمانوں كة پس كى بات هى، كين اگر فريق مخالف كافر ہوتو بھى اس پرزيادتى نه كى جائے اور اگركوئى مسلمان اس هم كے خلاف كرے تو دوسرے مسلمانوں كواس كا ساتھ نہيں دينا چاہيے، فرمايا: ﴿ وَكَا يَجْمِ مَنْكُمْ شَنَانُ قَوْمِ أَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمُسْجِدِ الْحَرَّامِ أَنْ تَعْتَدُوْا مُوتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوٰى مَنْ وَكَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِنْمِدِ وَالْعُدُوانِ مَنْ وَالْتُعُوالله مُ إِنَّ اللهُ شَدِيْدُ الْمِقَالِ ۞ ﴾ وَالتَّقُوٰى مَنْ وَلاَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِنْمِدُ وَالْعُدُوانِ مَنْ وَالتَّقُوالله مُ إِنَّ اللهُ شَدِيْدُ الْمِقَالِ ۞ ﴾

''اور کسی قوم کی دشمنی اس لیے کہ وہ تم کو متجد حرام سے روکتی تھی،اس جرم پرتم کوآ مادہ نہ کر ہے کہتم زیادتی کر بیٹھواور نیکی اور تقویٰ کے کاموں پرایک دوسر سے کی مدد کر واور گناہ اور تعدی پر ایک دوسر سے کی مدد نہ کیا کر واور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک وہ سخت سز اوالا ہے۔''

اس سے معلوم ہوگا کہ دنیا میں مظالم کے انسداد کا وہ سب سے بڑا مؤثر حربہ جس کا نام آج کل عدم تعاون اور نان کواپریشن ہے،اسلام نے بہت پہلے پیش کیا ہے اور صاف وصرتے تھم دیا ہے کہ گناہ اور ظلم وتعدی کے کاموں میں ظالموں کا ساتھ نہ دیا جائے اور ان کے ظلم کے کاموں میں شریک نہ ہوا جائے،البتہ اس عدم شرکت کی صورتیں زمانہ کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں۔

صدیث میں ہے کہ آنخضرت مَنَّاتِیْنِم نے مسلمانوں کوفر مایا کہ' تم اپنے بھائی کی مدد کرو،خواہ وہ ظالم ہو یا مطلوم'' صحابہ رُقُالِیُنِمُ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ!اگر وہ مظلوم ہوتو اس کی مدد کی جاستی ہے، مگر ظالم کی مدد کیونکر کی جائے؟ فرمایا:'اس کی مدد سے کہ اس کوظلم سے روکا جائے۔'' اللہ اس طریقہ تعلیم کی جدت پر ایک نظر ڈالیے، ظالم کی مدد کی ترغیب ولا کر سننے والوں کے دلوں میں توجہ کی خلش پیدا کر دی اور جب بظاہر اس مخصر تعلیم کی طرف وہ بدل و جان متوجہ ہو گئے ، تو اس کمال التفات سے فائدہ اٹھا کر آپ میں توجہ ہو گئے ، تو اس کمال التفات سے فائدہ اٹھا کر آپ میں توجہ ہو گئے ، تو اس کمال التفات سے فائدہ اٹھا کر آپ میں توجہ ہو گئے ، تو اس کمال التفات سے فائدہ اٹھا کر آپ میں توجہ ہو گئے ، تو اس کمال التفات کے فائدہ اٹھا کر آپ میں توجہ ہو گئے ، تو اس کمال التفات سے فائدہ اٹھا کر آپ میں توجہ ہو گئے ، تو اس کمال کی مدد کا طریقہ ہے کہ اس کوظلم کی برائی سے روکا جائے۔

آ تخضرت مَنَّ اللهِ عَلَيْ فَعَمَ مِهِ عَدِيهِ قَدَى بِرُ مِهِ مُوثِرُ انداز مِيں سنائی، فرمایا: "الله تعالی اپنے بندول سے ارشاد فرما تا ہے کدا مے میرے بندو اسبی نے اپنے لیے اور تہارے لیے آپس میں ظلم کوحرام کیا ہے تو تم ایک دوسرے پرظلم نہ کیا کرو' ،

ایک اورروایت میں ہے کہ آپ سُلَائِیْ آنے فرمایا:''ظلم سے بچو کظلم قیامت کے دن ظلمات بن جائے گا۔'' ﷺ ظلمات عربی میں اندھیر ہے کو کہتے ہیں ،ظلم اورظلمات کا مادہ عربی میں ایک ہی ہے، ہماری زبان میں ای لفظی رعایت کے ساتھ اس کا ترجمہ یوں ہوسکتا ہے کہ اندھیر نہ کیا کرو، کہ قیامت کے دن بیداندھیرا ہو

صحیح بخاری، کتاب المظالم، باب اعن اخاك ظالما او مظلوما: ۲٤٤٤ و صحیح مسلم، كتاب البر والصلة، باب نصر الاخ ظالمًا ومظلومًا: ۲۵۸۲.
 صحیح مسلم، باب تحریم الظلم: ۲۰۹۰.
 صحیح مسلم، باب تحریم الظلم: ۲۰۹۰.
 صحیح مسلم، باب تحریم الظلم: ۲۰۹۰.
 وصحیح بخاری، کتاب المظالم، باب الظلم ظلمات یوم القیامة: ۲٤٤٧\_

جائے گا، یہا کیے طرح کی مثالی سزا ہوگی ،انسان اپنی غرض یا غصہ سے اندھا ہو کر دوسروں پرظلم کر بیٹھتا ہے، میہ اندھاین قیامت کے ہولنا ک دن میں اندھیرا بن کرنمودار ہوگا۔

حضرت عبداللہ بن عمر ڈگائی کہتے ہیں کہ آنخضرت مَالَّیْنِ نے فرمایا کہ 'مسلمان مسلمان کا بھائی ہے،

چاہیے کہ وہ اس پرظلم نہ کرے اور نہ اس کو بے مددگار چھوڑ دے۔' بل براء بن عازب بڑائی کہتے ہیں کہ آنخضرت مَالِیْنِ نے نہم کوسات باتوں کا حکم دیا اور سات باتوں سے روکا ہے، ان میں ایک بیہ ہے کہ مظلوم کی مدد کی جائے۔ بل حضرت معاذ بڑائی کو امیر بنا کر جب آپ مَلِیْنِ اِنے نے بین بھیجا، تو ان کو فسیحت فرمائی کہ 'مظلوم کی بدد عاسے بچتے رہنا، کیونکہ اس کے اور اللہ کے بی میں کوئی پردہ نہیں۔' بل حضرت ابو ہر یہ و ٹرائی کہتے ہیں کوئی پردہ نہیں۔' بل حضرت ابو ہر یہ و ٹرائی کہتے ہیں کہتے کہ اس دن سے پہلے کہ اس کے پاس دینے کو نہ دینار ہوگا نہ در بہم بظلم کے بدلے ظلم کے بدلے طلم کے بدلے اس کو پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں خالم کے واللہ مہلت دیتا ہے، پھر جب اس کو پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں۔' بھ

فرمایا: ''اہل ایمان جب دوزخ سے پاک ہو چکیں گے تو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پل کے پاس رو کے جائیں گے، وہاں دنیا میں ایک نے دوسرے برظلم کیے تھے، ان کا بدلدایک دوسرے کو دلا یا جائے گا، جب اس ہے بھی پاک ہوجائیں گے تب ان کوبہشت میں جانے کی اجازت ملے گی۔'' گا

صحیح بخاری، کتاب المظالم، باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه: ۲٤٤٢ - ايضًا، باب نصر المظلوم: ۲٤٤٥ - المظلوم: ۲۶۵۵ - المظلوم: ۲۶۵ - المظلوم: ۲۶۵۵ - المظلوم: ۲۶۵ - المظلوم: ۲

<sup>🐉</sup> بخارى، كتاب المظالم، باب من كانت له.....: ٢٤٤٩ - 😝 صحيح مسلم، باب تحريم الظلم: ٢٥٨١ ـ

<sup>🕸</sup> صحيح بخارى، كتابالمظالم، باب قصاص المظالم: ٢٤٤٠ ـ

انسان میں جب کوئی وصف یا کمال پایا جاتا ہے تو قدرتی طور پراس کے دل میں اس کا خیال پیدا ہوتا ہے اور یہ کوئی اخلاقی عیب نہیں ، لیکن جب یہ خیال اس قدرتر تی کرجاتا ہے کہ وہ اور لوگوں کو جن میں یہ وصف نہیں پایا جاتا ہے ، ایک پایا جاتا ہے ، ایپ سے حقیر سجھے لگتا ہے تو اس کو کبراور اس کے اظہار کو تکبر کہتے ہیں ، دنیا میں سب سے پہلے اس بداخلاقی کا ظہور شیطان سے ہوا ، اس نے آ دم عَالِیَا اِسے مقابلہ میں اپنے کو بالا ترسم جما اور پکارا:

﴿ ٱنَّا خُيرٌ مِّنْهُ ۚ ﴾ (٧/الاعراف:١٢)

''میں اس سے بہتر ہوں۔''

وہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں ،اللہ تعالیٰ نے اس کی اس شیخی پراس کومر دو دقر ار دیا اور مایا:

﴿ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَهَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَّبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ الصّْغِرِيْنَ ﴿ ﴾

(٧/ الاعراف:١٣)

'' یہال ہے اتر جا، یہاں تجھے غرور کرنا زیبانہیں،نکل جانجھے بڑائی کے بدلہ یہاں ذلت کی حچموٹائی ملی۔''

کبروغرورایک اضافی اورنسبی چیز ہے، جس کے لیے محض اپنی عظمت کا تخیل کافی نہیں، بلکہ اس تخیل کے ساتھ دوسر ہے لوگوں کی تحقیر بھی ضروری ہے چنا نچہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک خوش جمال شخص نے رسول الله مَا اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰمِ

تکبر کی اسی اضافی حیثیت نے اس کو مذہبی ، اخلاقی ،معاشرتی بداخلاقیوں کا سرچشمہ بنادیا۔ پیغبروں کی مزاحمت صرف وہی لوگ کرتے ہیں ، جواپنے آپ کواورلوگوں سے بڑا سیجھتے ہیں ، اگریہلوگ نہ ہوتے تو اورغریب اورعام لوگ پیغبروں کی ہدایت کوقبول کر لیتے :

﴿ وَبَرُزُوْا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضَّعَفَوُّا لِلَّذِينَ اسْتَلْبَرُّوْا إِنَّا لَنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ ٱنْتُمْ مُّغُنُوْنَ

عَنَّامِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ \* ﴾ (١٤/ ابراهيم : ٢١)

''اور (قیامت کے دن) سب لوگ اللہ کے روبرونکل کرکھڑے ہوں گے تو (جولوگ دنیا

# ابو داود، كتاب اللباس، باب ماجاء في الكبر:٤٠٩٢

میں) کمزور (تھے اس وقت) ان لوگوں سے جو بڑی عزت رکھتے تھے، کہیں گے کہ ہم تو تمہارے قدم بقدم چلنے والے تھے، تو کیا (آج) تم عذاب اللہ میں سے پچھ (تھوڑ اسا) ہم پرسے ہٹا سکتے ہو۔''

الله تعالیٰ نے حضرت مویٰ اور حضرت ہارون ﷺ کو بردی بردی نشانیاں دے کر فرعون اوراس کے اعیان دولت کے پاس بھیجا کیکن انھوں نے اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کے قبول کرنے ہے اس لیے انکار کیا کہ وہ اپنے آپ کوسب سے بالاتر سمجھتے تھے:

﴿ فَاسْتَكْبُرُوْ اوَكَانُوْا قَوْمًا عَالِيْنَ ﴾ (٢٣/ المؤمنون: ٤٦)

''تووه سب شیخی میں آ گئے اور وہ تھے ( بھی ) سرکش لوگ۔''

ای تکبر کی بناپروه اپنے ہی جیسے آ دمی کی جوعام انسانوں کی طرح کھا تا پیتااور بازاروں میں چلتا پھرتا ہو،اطاعت کرناپسنرنبیں کرتے تھے،ان کواس ہے ننگ وعارتھا کہ جس حلقے میں عام لوگ شامل ہوگئے ہیں ، اس میں وہ بھی شامل ہوجا کیں:

''اس پران کی قوم کے سردار جو (ان کو ) نہیں مانتے تھے، لگے کہنے کہتم تو ہمارے ہی جیسے بشر دکھائی دیتے ہو اور ہمارے نزدیک صرف وہی لوگ تمہارے پیرد ہو گئے ہیں جو ہم میں رزالے ہیں ، (اور پیرو ہو بھی گئے ہیں تو بسوچے سمجھے ) سرسری نظرسے اور ہم تو تم لوگوں میں اینے سے کوئی برتزی نہیں یاتے ، بلکہ ہم تم کوجھوٹا سمجھتے ہیں۔''

غرض پیغیروں کی دعوت کے قبول کرنے ہے صرف ان ہی لوگوں کو انکارتھا جوا پنے آپ کو مذہبی ہقو می ، سیاسی یا اور کسی وجہ سے لوگوں سے یا خود پیغیبروں سے ہڑا ہمجھتے تھے ،اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نہایت شدت سے ان لوگوں کی برائی بیان کی ہے اور مختلف الفاظ میں بیان کی ہے ، تا کہ کبروغرور کے تمام مدارج پیش نظر ہوجائیں ، عام لفظ تو استکبار اور اس کے مشتقات ہیں ، بعض جگداس کو عزت کے لفظ ہے تعبیر کیا ہے :

﴿ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ۞ ﴿ ٣٨/ صَ : ٢)

''لکین جولوگ منکر ہیں( ناحق کی ) ہیکڑی اور مخالفت میں (پڑے ) ہیں۔''

بعض جگهاس سے بھی زیادہ قوی لفظ جبارا ختیار کیا ہے:

﴿ كَذَٰ لِكَ يَعْلِبُمُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَّكَّتِرِ جَبَّالٍ ﴾ (١٤٠/المؤمن:٣٥)

رَسْنِيرُ قَالْنِينَ اللَّهِ ا

'' جتنے مغروراورسرکش ہیں،اللہان کے دلوں پراسی طرح مہرلگا دیتا ہے۔''

دوموقعوں پراس کے لیے مختال کالفظ آیا ہے، بیال شخص کو کہتے ہیں جس کو گھمنٹہ ہو،اللہ تعالی فرما تا ہے

كدايسے مغروراور فخارميري محبت كى عزت سے محروم ہيں:

﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يُعِبُّ مَنْ كَانَ مُغْتَالًا فَغُورًا ﴾ ( ٤/ النسآء: ٣)

''اللهاس كوپيارنېيس كرتا جومغروراورفخار هو-''

﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ۞ ﴿ ١٦/ النحل: ٢٣)

''اللهُ غروركرنے والوں كو پسندنہيں كرتا۔''

ان کوجہنم کی خوش خبری بھی یہیں دے دی گئ ہے:

(اَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوَى لِلْمُتَكَيِّرِينَ ﴿ ٣٩/ الزمر ٢٠٠)

'' کیاجہنم میں مغروروں کا ٹھکا نانہیں۔''

﴿ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَتِرِينَ ۞ ﴾ ( ٣٩/ الزمر: ٧٢)

''تو دوزخ مغرورول کامھکاناہے۔''

مغروروں کے ساتھ میختی اس لیے ہے کہ ان کا بیغروران کوحق کے قبول ہے بازر کھتا ہے۔

اخلاقی اور معاشرتی حیثیت سے کبروغرور کے جوثمرات ظاہر ہوتے ہیں، ان کا کوئی شار ہی نہیں کیا جا
سکتا، شلاً: ایک متکبر شخص عام اوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، بات چیت کرناا بی شان کے ظاف سجھتا ہے
اس کی بیخواہش ہوتی ہے کہ لوگ اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہیں، بلکہ بہت سے لوگوں کواس قابل
بھی نہیں سجھتا کہ ان کو بیشر ف حاصل ہو، جب لوگوں سے ملتا ہے تو چاہتا ہے کہ لوگ اس کو پہلے سلام کریں،
راستے میں لوگوں سے آگے چلنا چاہتا ہے، مجلسوں میں صدر بننے کی کوشش کرتا ہے، غرض اس کے ثمرات و
رائی کے دانے کے برابر بھی غرور ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔" بلا اور امام غزالی پھیشنیہ نے اس حدیث کا یہ
رائی کے دانے کے برابر بھی غرور ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔" بلا اور امام غزالی پھیشنیہ نے اس حدیث کا یہ
فلسفہ بیان کیا ہے کہ ''مسلمانوں کے جوخصوص اخلاق ہیں، وہی جنت کا درواز وہ ہیں اور غروران تمام درواز وں
کو جند کر دیتا ہے، اس لیے جس شخص کے دل میں ذرہ بھر بھی غرور ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا''۔ یعنی دنیا ک
طرح آخرت میں بھی مسلمانوں سے الگ تھلگ رہے گا۔ یہ بداخلاقی چونکہ ہر طبقہ اور ہر درجہ کے لوگوں میں
بائی جاتی ہے ادر اس کے بعض نتائج گونا گوں صورتوں میں ظاہر ہوتے ہیں، اس لیے ان سب کا استقصا تو مشکل تھا،
بائی جاتی ہے ادر اس کے بعض نتائج گونا گوں صورتوں میں مثلاً : کبر وغرور کے جومظاہر امر اوسلاطین سے تعلق رکھتے
البتہ شریعت نے اس کے بعض نتائج گونا گوں صورتوں میں مثلاً : کبر وغرور رہے جومظاہر امر اوسلاطین سے تعلق رکھتے

<sup>🗱</sup> ابوداود، كتاب اللباس، باب ماجاء في الكبر: ٤٠٩١\_

ہیں،ان کے متعلق رسول اللہ مثالیّۃ ہے فر مایا کہ'' جوش یہ پند کرتا ہے کہ اس کے سامنے لوگ کھڑے رہیں،
اس کو اپنا ٹھکا نا جہنم میں بنالینا چاہیے'۔ایک بار آپ مثالیّۃ ہے خودعصا نیکے ہوئے نکلے تو صحابہ کرام تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے ،فر مایا کہ'' جمیوں کی طرح تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہوا کرو۔' بلہ بڑے آ داب والقاب کا ایخ ناموں کے ساتھ اضافہ کرنا،اگروہ خلاف واقعہ ہوں تو جھوٹ ہے اوراگر واقعہ کے مطابق ہوں تو فخر و غرور کا ذریعہ ہیں، مجمی بادشاہ ایخ آپ کو فخر ہے ملک الملوک اور شہنشاہ کہلاتے تھے، آئے ضرت مثالیٰ فر مایا:' سب سے برانام اللہ کے نزدیک ہے کہ کوئی اپنے کو ملک الملوک اور شہنشاہ کہلائے۔'' جھا کے رہا نے مثلاً:

﴿ وَلَا تَعْمِقُ فِي الْاَرْضِ مُرَحًا اللّٰ اللّٰ کَ لَنْ تَغْمِقَ اللّٰ نِصَ وَاللّٰ تَبْلَعُ الْحِبَال طُولًا ﴿ )

( ۱۷ / بنتی اسر آئیل: ۳۷)

''اورز مین میں اکڑ کرنہ چلا کر کیونکہ (اس دھا کے کے ساتھ چلنے سے ) تو زمین کوتو بھاڑ نہیں سکے گااور نہ (تن کر چلنے ہے ) پہاڑ وں کی لمبائی کو پہنچ سکے گا۔''

﴿ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلْتَأْسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُغْتَالٍ فَغُوْرِا ۗ ﴾

(۲۱/ لقمان:۱۸)

''اورلوگوں سے بےرخی نہ کراورز مین میں اتر ا کر نہ چل، بےشک اللہ اس کو بیارٹہیں کرتا جس کو گھمنڈ ہو، فخار ہو۔''

النامگارى شان يه بيان كى ہے:

﴿ ثَالِيَ عِطْفِهِ ﴾ (٢٢/ الحج: ٩)

''اینهٔ صابوا''

رسول الله مَثَاثِينَا كَا ارشاد بِ:

((مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) 4

''جو خض غرورے اپنے کپڑے گھیلے گا،اللہ اس کی طرف قیامت کے دن نہ دیکھے گا۔''

ایک حدیث میں ہے کہ' گزشتہ لوگوں میں ایک شخص ایک جوڑا پہن کر اترا تا ہوا نکا تو اللہ نے زمین کو تھیں کو علی میں ہے کہ' گڑ اس اور اب وہ قیامت تک اس میں دھنسا چلا جارہا ہے۔'' ﷺ اس کے برعکس بہت ہے افعال میں جوتواضع وخاک ساری پر دلالت کرتے ہیں اور ان ہی کواللہ نے اپنی خاص عبودیت کی علامت

♦ ابوداود، كتاب الادب، باب الرجل يقوم للرجل:٥٢٣٠ . ﴿ صحيح بخارى، كتاب الادب: ٦٢٠٥ .
 ٦٢٠٦.٦٢٠٥ .

🗱 ترمذي، ابواب صفة القيامة، باب ماجاء في شدة الوعيد للمتكبرين: ٢٤٩١-

AND CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF AND CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPER

قراردیاہے:

﴿ وَعِبَادُ الرَّحْلِي الَّذِينَ يَهُمُّونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَّبَاهُمُ الْجِهِ لُوْنَ قَالُوْاسَلْمًا ﴿ ﴾ (٢٥/ الفرقان:٦٣)

''اور( خدائے ) رخمٰن کے ( خاص ) ہند بے تو وہ ہیں، جوز مین بر فروتی کے ساتھ چلیں اور جب جاہل ان سے (جہالت کی ) ہاتیں کرنے لگیں تو ( ان کو ) سلام کریں ( اورا لگ ہوجا کیں ) ۔'' رسول اللَّه مَثَاثِيَّةٍ ووزانو بينهُ كركھانا كھار ہے تھے،ايك بدوبھي اس وقت موجودتھا،اس نے كہا، بيٹھنے كا

يه كياطريقه ہے؟ فرمايا: "الله نے مجھ كوشريف بنده بنايا ہے، متنكبراورسركش نہيں بنايا ہے "۔ 🏶

ا کی صحابی رخانتیٰؤ نے جن کولوگ مغرور سجھتے تھے،ای قتم کے افعال سے اپنے کبروغرور کی تر دید کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہلوگوں کا خیال ہے کہ میں مغرور ہوں ، حالا نکہ میں گدھے پرسوار ہوتا ہوں ،کمبل اوڑھتا ہوں اور بمری کا دود ھدوہتا ہوں اور رسول الله مناقیتیم نے مجھ سے فر مایا ہے کہ' جو محص بیسب کام کرتا ہے اس میں غرورتبين پاياجا تا-"🤁

کبروغرور کے اسباب بہت سے ہیں، لیکن عام طور پر دنیا دارلوگ جن چیزوں پرغرور کرتے ہیں، وہ بیہ ہیں،حسب ونسب،حسن و جمال، مال و دولت، قوت اور اعوان وانصار کی کثرت، اسلام نے ان میں سے ہرا یک سبب کی نسبت اپنی قطعی رائے ظاہر کر دی اور بتا دیا ہے کہ ان میں سے کوئی چیز فخر وغرور کا ذریعے نہیں۔ عربوں کےفخر وغرور کاسب سے بڑا ذریعہ حسب دنسب کی برتری کا خیال تھا،اس کو بہ کہہ کرمٹا دیا: ﴿ نَأَتُهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّنُ ذَكَّرِ وَأَنْثَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُونًا وَّقَيَّالِلَ إِتَعَارَفُوا ۗ ﴾ (٤٩/ الحجر ات: ١٣)

''لوگو! ہم نے تم (سب) کوایک مرد ( آ دم )اور ایک عورت (حوا) ہے پیدا کیا اور (پھر ) تمہاری ذاتیں اور برادریاں تھہرائیں ، تا کہایک دوسر ہے کی شناخت کرسکو۔''

اس کے بعد بتایا کہ شرافت وعظمت کی بنیا دنسب وحسب پرنہیں ، بلکہ روحانی فضائل برہے:

﴿ إِنَّ ٱكْرَمَكُمْ عِنْدَاللَّهِ ٱتَّفْكُمْ اللَّهِ النَّالِ اللَّهِ النَّالِ اللَّهِ النَّالِ اللَّهِ النَّا

''اللّٰہ کے نز دیک تم میں بڑا شریف وہی ہے جوتم میں بڑا پر ہیز گار ہے۔''

اوررسول الله مَثَاثِیَّتِم نے اس کی مزیدتشریح کی اور فرمایا که'' خداوندتعالی نے تمہارے جاہلیت کے غرور اور باب دادا کے اور فخر کرنے کے طریقہ کومٹا دیا، اب صرف دوقتم کے آ دمی ہیں، مومن پر ہیز گاراور بد کار بد بخت ہم لوگ آ دم کے بیچ ہواور آ دم ٹی سے پیدا کیے گئے تھے،لوگ ایسےلوگوں پرفخر کرنا چھوڑ دیں،جوجہم کا

<sup>🗱</sup> ابن ماجه، كتاب الاطعمة، باب الاكل متكتًا:٣٢٦٣ـ

<sup>🗱</sup> ترمذي، ابواب البر والصلة، باب ماجاء في الكبر:٢٠٠١ـ

کوکلہ ہیں یااللہ کے زد کیاس کبر لیے ہے جھی زیادہ ذکیل ہیں جوا ہے منہ سے نجاست کو گسینا چات ہے۔' گلہ جہاں تک زیب وزینت اورجسم کی ظاہری آ رائش اور پاکیزگی کا تعلق ہے، جسن و جمال کوالیک قابل قدر چیز قرار دیا، چنا نچہ ایک خو بروخص نے جب آ پ منگائی اس کا نام غروز نہیں ، البتہ جن صورتوں میں حسن و اور جوتا عمدہ ہو، تو فر مایا کہ 'اللہ حسن کو پیند کرتا ہے۔' گل یعنی اس کا نام غروز نہیں ، البتہ جن صورتوں میں حسن و جمال ،غرور و تکبر کے اظہار کا ذریعہ بن جاتا ہے ،شریعت نے ان کی ممانعت کی ہے، چنا نچہ ایک صحابی ڈواٹنو کی کہ می ایک فیسے ت بھی کہ ' تہبند کو بہت نیچے ندائے کا و کیک کہ بیغرور کی آئے گئے نے چندا خلاقی فیسے تیں کیس جن میں ایک فیسے ت بھی کہ ' تہبند کو بہت نیچے ندائے کا و کو کہ بیغرور کی اور اجتماعی ضروریات کے لئا ظاہر کی اور احتماعی ضروریات کے لئا طرح مال و دولت کی اہمیت کو قائم رکھا اور اس کے تحفظ کو اس کی تعبیر قوام اور خبر کے لفظ سے کی ۔ مال و دولت کے ضائع کرنے کی ممانعت فرمائی اور اس کے تحفظ کو اس قدر ضروری قرار دیا کہ جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں قبل کیا جائے ، اس کو شہید کا لئے بین اس کی حقیقت جلوہ سراب سے لئے ایک میں بین کریا ہوں کے ساتھ اگر اس کو نخر و خرور کا ذریعہ بنا لیا جائے تو اس کی حقیقت جلوہ سراب سے زیادہ نہیں:

﴿ إِعْكُمُوٓ النَّهُ الْحُيُوةُ الدُّنْيَ الْمِبِ وَلَهُوَ وَزِيْنَةٌ وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمُوَالِ وَالْأَوْلَادِ ﴿ ﴾ ﴿ إِعْكُمُوۤ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدِيد: ٢٠)

''((لوگو!) جانے رہو کہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا اور ظاہری زینت اور آپس میں ایک دوسرے پرفخر کرنا اورایک دوسرے سے بڑھ کر مال اور اولا د کا خواستگار ہونا ، (بس یہی کچھہے)۔''

ا حادیث میں مال و دولت کی برائی جن اسباب کی بنا پر بیان کی گئی ہے، ان میں ایک سبب یہ ہے کہ وہ فخر و خروراور با ہمی مسابقت کا ذریعہ بن جاتا ہے، حالا نکہ اس کی حثیت اس سے زیادہ نہیں کہ اس سے اپنی اور دوسروں کی ضروریات پوری کی جائیں، ایک حدیث میں ہے کہ رسول الله مُثَاثِیَّتِم نے فرمایا کہ''تم کو مال و دولت کی طلب میں با ہمی مسابقت نے عافل کر دیا۔، آ دم کا بچہ کہتا ہے کہ میرا مال، میرا مال، حیرا مال، حالا نکہ تیرا مال صرف و بی ہے، جس کو تو نے صدقہ میں دے ڈالا، کھا پی ڈالا اور پہن کر پھاڑ ڈالا۔' بی قوت ایک ایسی چیز ہے، جس کے ذریعہ سے ہرتم کے تدنی، نہیں اور سیاسی کام انجام دیے جا سکتے ہیں، اس لیے اس قسم کے موقعوں پر ایک قابلی نے قرآن مجید میں حضرت موکی علیہ آیا گو'' قوی امین'' کہا ہے اور حضرت لوط علیہ آیا نے ایک موقع پر یہ حسرت ظاہر کی ہے:

<sup>🎁</sup> ابوداود، كتاب الادب، باب في التفاخر بالاحساب: ١١٦٥.

بودارد، عدب مدين البروالصلة ، باب ماجاء في الكبر: ١٩٩٩ -

<sup>🕏</sup> ابوداود، كتاب اللباس، باب ماجاء في اسبال الازار: ٤٠٨٤-

<sup>🗱</sup> ترمذي، ابواب التفسير، باب ومن سورة الهاكم التكاثر: ٣٣٥٤\_

\_ (حسة م سندة النوالي 

﴿ قَالَ لَوُ أَنَّ لِي بِكُمُ قُوَّةً أَوُ أُونِي إِلَى رُكْنِ شَدِيْدِهِ ﴾ (١١/ هود ١٨٠)

''(لوط)بولے کہاے کاش(آج)مجھ کوتمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میں کسی زبر دست سہارے کا آسرا پکڑ جاتا۔''

الله تعالى نے ایک آیت میں تمام بنی نوع انسان پراینا به احسان جمایا ہے:

﴿ اَللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِّن ضُعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنَ بَعْدٍ ضُعْفٍ قُوَّةً ﴾ (٣٠/ الروم: ٥٥)

''اللہ(ہی) وہ ( قادرمطلق) ہے،جس نےتم لوگوں کو کمزور حالت سے (جو ماں کے پیٹ

میں ہوتی ہے، بنا کھڑا کیا، پھر(بجین کی) کمزوری کے بعد(جوانی کی) توانا کی دی۔'' اورمسلمانوں کوطاقتور ننے اور سامان جنگ ہے آ راستدر ہے کا علم دیا ہے:

﴿ وَإَعِدُّواْ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْفُهُمْ مِنْ قُوَّةٌ وَمِنْ رِّياطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَأَخُرِيْنَ مِنْ دُونِهِمْ ۚ لَا تَعْلَمُونَهُمْ ۚ أَلِلَّهُ يُعْلَمُهُمْ ۗ (٨/ الإنفال:٢٠)

''اور (مسلمانو! ) سیاہیانہ توت سے اور گھوڑوں کے باند ھے رکھنے سے جہاں تک تم ہے ہو سکے، کافروں کے (مقابلہ کے ) لیے ساز و سامان مہیا کیے رہو کہ ایبا کرنے ہے اللہ کے دشمنوں براورا بنے دشمنوں برائنی دھاک بٹھائے رکھو گےاور (نیز)ان کےسوا دوسروں پرجھی ، جن کوتم نہیں جانتے (اور )اللہ ان (کے حال )سے (خوب )واقف ہے۔''

قرآن مجید کے ساتھ احادیث ہے بھی قوت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، ایک حدیث میں ہے کہ '' طاقتور مسلمان الله کے نزدیک کمزور مسلمان ہے زیادہ بہتر اور زیادہ محبوب ہے۔'' 🏶 اگر چہ متعدد حدیثوں میں ضعف کی فضیلت بھی بیان کی گئ ہے، تا ہم غور کرنے پرمعلوم ہوتا ہے کددرحقیقت بیضعف کی فضیلت نہیں، بلکہ تواضع و خاکساری کی فضیلت ہے، جوایک قابل ستائش وصف ہے۔اسی بنا پربعض حدیثوں میں ضعف کامقابلہ کبروغرور کے ساتھ کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول الله منافیز فل نے فرمایا کہ

((الا اخبركم باهل الجنة كل ضعيف متضعف الا اخبركم باهل الناركل

عتل، جو اظ متكبر)) 🗗

'' کیا میں تم کو بناؤں کہ جنتی کون ہے؟ ہروہ خص جو کمز ورہوا درلوگ اس کو کمز ورہمجھیں ، کیا میں تم کو بتاؤں کہ دوزخی کون ہے؟ ہرا کھڑ ، بدخواورمغر ورخض۔''

دوسری حدیث میں ہے:

((احتجت النار والجنة فقالت هذه يد خلني الجبارون المتكبرون وقالت

<sup>🗱</sup> مسلم، كتاب القدر، باب الايمان بالقدرو الاذعان له: ٢٧٧٤ ـ

<sup>🗱</sup> بخاري، كتاب الادب، باب الكبر:٢٠٧١



هذه يد خلني الضعفاء والمساكين)) 🗱

'' دوزخ اور جنت نے باہم مباحثہ کیا، دوزخ نے کہا: مجھ میں جبار اور متنکبرلوگ داخل ہوئے اور جنت نے کہا کہ مجھ میں کمز وراور مسکین لوگ۔''

ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ضعف بجائے خود قابل مدح وصف نہیں ہے، بلکہ اس کو صرف اس لیے فضیلت حاصل ہے کہ دہ تو اضع و خاکساری اور اس قتم کے دوسرے اوصاف کا مظہر ہے۔ ر

اعوان وانصار کی کثرت ہمیشہ سے انسان کے لیے ایک مابدالا متیاز چیز رہی ہے، بالخصوص غیر متمدن قومیں ہمیشہ کثر سے مال اور کثر سے اولا و پرفخر وغر ورکرتی ہیں اور اس فخر وغر ورکے نشہ میں دوسروں کو حقیر ہمتھ تھیں، بلکہ اللہ کو بھلادی ہیں، زمانہ سابق میں اسی شم کا ایک شخص تھا، جس کو اپنی دولت اور اعوان وانصار کی کثر ت پر بڑا ناز تھا اور اس کا خیال تھا کہ بیتمام چیزیں ہمیشہ قائم رہیں گی اور قیامت بھی نہ آئے گی اور اگر آئی بھی تو قیامت بھی اس کی بہی شان قائم رہی گی ، وہ اس حیثیت سے ایک دوسر شخص کو تقیر سمجھ کر کہتا ہے:

﴿ آَنَا آَثُرُ مِنْكَ مَالًا وَآعَوُنُ نَفَرًا ﴿ ١٨/ الكهف ٢٤٠)

''میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور (میرا) جھا (بھی) بڑا زبردست (جھا) ہے۔'' دوسرا شخص نصیحت آمیز الفاظ میں کہتا ہے کہ ایک حقیر انسان کے لیے اس قدر کبروغرور جا ترنہیں: ﴿ اَلَّقُونَ عَالَانِی خَلَقَكَ مِنْ ثُرَاپِ ثُقَرَّ مِنْ نَنْطُفَةِ ثُمَّدً سَوْلِكَ رَجُلًا ﴾ (۱۸/ الکھف:۳۷) ''کیا تو اس (پروردگار) کامنکر ہے، جس نے تجھ کو (پہلے) مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا پھر تجھ کو پورا آدی بنایا۔''

تیجہ یہ ہوا کہ عذاب الہی نے اس کی دولت کو ملیا میٹ کردیا اوراس کا جھا ٹوٹ گیا اوراس کو معلوم ہو گیا کہ ایس کی نا پائیدار چیز فخر وغرور کے قابل نہیں ، اہلِ عرب کو بھی اس پر بڑا ناز تھا اور وہ قبیلہ کی کثرت پر ہمیشہ فخر کیا کرتے تھے ، اس فخر وغرور میں باہم مقابلہ ہوتا تھا اور اس مقابلہ کے لیے ایک خاص لفظ '' وکا ٹر'' ایجاد ہو گیا تھا ، جس نے ان کودینی امور سے غافل و بے پروا کر دیا تھا ، اس کیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص سورہ میں انسان کوخطاب کر کے اس پر سرزنش کی :

﴿ ٱلْفِيكُمُ التَّكَالُونُ حَتَّى زُرْتُمُ الْبِقَابِرَةُ ﴾ (١٠٢/ التكاثر:١-٢)

''تم کو مال ادراولا د کی کثرت میں ایک دوسرے پر بڑھ جانے کی کوشش نے غافل بنادیا ہے، پہاں تک کیم قبروں سے جاملتے ہو۔''

یہ ہی۔ لیکن اسی کےساتھ اسلام میں یہ چیز بالکل نظر انداز کر دینے کے قابل نہیں ، بلکہ اجتماعی وتمدنی حیثیت

المنافقين واحكامهم، باب النار يدخلها الجبارون: ٧١٧٢-

## رَيْنِيْوَالْبَيْنِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

ے نسلی ترتی ایک قابل فخر چیز ہے، بشرطیکہ فخر وغرور کے بجائے اس سے حق کی نصرت کا کام لیا جائے ، اس لیے رسول الله مَنْ ﷺ نے ارشا وفر مایا ہے:

((تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم)) 🗱

''محبت کیش اور نیچ جننے والی عورت سے نکاح کرو، کیونکہ کثرت تعداد میں، میں تم پر دوسری قوموں کے مقابل میں فخر کروں گا۔''

آج تعداد کی ای اقلیت واکثریت کے مسئلہ نے قوموں اور ملکوں کی سیاست کا رخ بدل دیا ہے اور اسلام کی نگاہ سے ریزئلتہ چھپا نہ تھا۔

<sup>🗱</sup> ابوداود، كتاب النكاح، باب النهى عن تزويج من لم يلد.....: ٢٠٥٠ـ



اور ریااس نیت یعنی اعمال کی غرض و عایت ہی کی بنیاد کو کھو کھلی کر دیتی ہے، جس سے ساری عمارت ہی بودی اور کمزور ہوجاتی ہے۔ نمائش کا اصل مقصد سے ہوتا ہے کہ انسان اپنی اچھائی بُر ائی کا اظہار کر کے لوگوں میں اپنی نسبت حسن طن پیدا کرے اور اپنے کو بڑا کر کے دکھائے ،غرور بھی اسی شوق کا جذبہ ہے، کیونکہ اس کا منشا بھی اپنی نشس کی بڑائی اور دکھاوے کے سوا کچھا و زہیں ، اسی لیے قر آن نے ان دونوں کو ایک ساتھ جگہ دی ہے اور ان کی برائی بیان کی ہے، جہاد میں مسلمانوں کو تھم ہوا ہے کہ مخض اپنی طاقت کا غرور اور اپنی توت کی نمائش تہماری لڑائی کا مقصد نہ ہو، بلکہ حق کی جمایت اور اللہ کی بات کو اونچا کرنا تہمار امتصد ہو، فرمایا:

﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِيْنَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَلًا وَرِنَآءَ النَّاسِ ﴾ (٨/ الانفال :٤٧) ''اور ان (كافروس) جيسے نہ بنو، جو مارے شِخی كے اور لوگوں كے دكھانے كے ليے اينے

گھروں سے نکل کھڑے ہوئے ۔''

یدریا اور نمائش انسان کے ہراس عمل میں ظاہر ہوتی ہے، جو خالصۂ لوجہ اللہ نہ کیا جائے، بلکہ اس سے کوئی اور دنیوی غرض مطلوب ہو۔ اس بنا پر اسلام نے ریا کا نام شرک خفی اور شرک اصغر رکھا ہے، کیونکہ دنیوی غرض کی آمیزش سے ان اعمال میں اللہ کے ساتھ ایک اور چیز کوشر یک کرلیا جاتا ہے، اس لیے اللہ فرماتا ہے:
﴿ اَرْ عَلْمَتُ مَنِ الْتَحَدُّ اِلْهَا مُعُولِهُ \* ﴾ (۲٥) الفرقان: ۲۲)

'' کیا تو نے اس کود یکھاجس نے اپنی نفسانی خواہش کواپنااللہ بنالیا ہے۔''

ایک صدیث میں ہے کہ'اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں شرک ہے بے نیاز ہوں ، تو جو شخص میرے لیے کوئی ایساعمل کرے جس میں کسی اور کو بھی شریک کرے تو مجھ کواس سے کوئی تعلق نہیں ، وہ اس کے لیے ہے ، جس کو اس میں شریک کرلیا گیا ہے ۔'' ﷺ

ایک صحابی را النتی رایت کرتے ہیں کہ ' قیامت کے دن جب الله الگوں اور پچیلوں کوجمع کرے گاتو ایک منادی پکارے گا کہ جس شخص نے اپنے اس عمل میں جواللہ کے لیے کیا گیا ہے کسی اور کوشر یک کرلیا ہے، وہ اس کا ثواب اس سے طلب کرے، کیونکہ اللہ شرک سے بے نیاز ہے۔''

۵٤،۱: محیح بخاری، کتاب بدء الوحی، کیف کان بدء الوحی:۱،۵٤۰



ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ منگائیا ہے فرمایا کہ''مجھ کواپی امت کی نسبت شرک کا سب سے زیادہ خوف ہے، کیکن میں منہیں کہتا کہ وہ چاند، سورج اور بتوں کی پرستش کرنے لگیس گے، بلکہ اللہ کے علاوہ ادر لوگوں کے لیے یا کسی مخفی خواہش ہے ممل کرے گی۔''

اسلام کے لغت میں کفر کے بعد برائی میں نفاق کا درجہ ہے، نفاق کیا ہے؟ نفاق بیہ ہے کہ دل میں پجھ ہو اور زبان سے پچھ کہا جائے ،اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نفاق والے کے ایمان اور عملِ خیر کی حقیقت ریا اور نمائش کے سوا پچھ نہیں رہ جاتی ہے، وہ دل سے اللہ کا منکر ہوتا ہے، لیکن خوف وخطریا دوسرے دنیوی فائدوں کے لیے ظاہری طور پر مذہبی اعمال بجالاتا ہے، اس لیے قدرتی طور پر ان اعمال میں ریا کاری پائی جاتی ہے، اس بنا پر قرآن مجید میں جا بجا اس حیثیت سے منافقین کی برائی بیان کی گئی ہے:

﴿ يَآتُهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْ الاَتُبُطِلُوْا صَدَقْتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَلْمِي ' كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِنَاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ \* ﴾ ( ٢/ البقرة: ٢٦٤)

'' مسلمانو! اپنی خیرات کواحسان جنا کراور (سائل کو)طعن دے کراس شخص کی طرح اکارت مت کرو، جواپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور روز آخرت کا یقین نہیں رکھتا۔''

منافقوں کے ریا کارانہ اعمال کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، ایک تویہ کہ ان کا مقصد ایک جماعت میں شامل رہنے کے سوا پچھاو زنبیں ہوتا ، دوسرے یہ کہ ان کے ذریعہ سے لوگوں پر اثر ڈ النا اور ان کواپی طرف مائل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ پہلامقصد چونکہ اعمال کے سرسری طور پر ادا کرنے سے حاصل ہوجاتا ہے، اس لیے وہ نہایت بے پروائی ، خفلت اور کا بلی کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں، اس کے برعکس دوسرے مقصد کے حاصل کرنے کے لیے مصنوعی خشوع وخضوع ، للہیت اور محویت واستخراتی کا ظہار کرنا پڑتا ہے۔

عبدِ رسالت میں منافقین کا مقصداس کے سوا پھھ اور نہ تھا کہ وہ ظاہری طور پرمسلمانوں کی جماعت میں شامل رہیں، اس لیے وہ اسلام کی روز انہ عبادت یعنی نماز کوسرسری طور پرنہایت بے پروائی کے ساتھ اوا کرتے تھے، تاکہ لوگ اس ظاہری نمائش سے ان کومسلمان سیجھے رہیں، اس لیے ایسے محض کے مل میں للہیت اور خلوص نہیں پیدا ہوسکتا:

﴿ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ يُغْدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۚ وَإِذَا قَامُوۤا إِلَى الصَّلُوقِ قَامُوْا كُسَالَى ۗ يُرَاّعُونَ النَّاسَ وَلَا يَذُكُرُوْنَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيْلًا ﴾ ﴿ ٤/ النسآء: ١٤٢) ''منافق، (مسلمانوں كودهوكا دے كرًكويا) اللّه كودهوكا ديتے ہيں، حالانكه (حقيقت ميں) الله

<sup>🗰</sup> سنن ابن ماجه، ابواب الزهد، باب الرياء والسمعة: ٢٠٠٥ـ

(743) <del>(283)</del> (23) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243) (243)

ان ہی کودھو کے میں رکھتا ہے اور (بیلوگ) جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو الکساتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں تو الکساتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، (ظاہر داری کرکے )لوگوں کودکھاتے ہیں اور (دل سے )اللہ کویاد نہیں کرتے ،مگر پچھ یوں ہی سا۔''

﴿ فَوَيُلُ لِلْمُصَلِّيْنَ ﴾ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَأَهُونَ ﴾ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآعُونَ ﴾ ﴾ فَوَيُلُ لِلْمُصَلِّيْنَ هُمْ يُرَآعُونَ ﴾ ﴾

''توان (منافق) نمازیوں کی (بڑی) تباہی ہے، جواپی نماز کی طرف سے خفلت کرتے ہیں اور جو( کوئی نیک عمل کرتے بھی ہیں تو) ریا کرتے ہیں۔''

سنن ابن ماجہ میں ہے کہ ایک بار صحابہ رخی گفتہ میں وجال کا ذکر کررہے تھے کہ رسول الله سکا تی آئے آئے اور فرمایا: ''کیا میں تم کووہ چیز بتاؤں جومیر نے زویک تمہارے لیے سے دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟'' صحابہ نے کہا، ہاں ۔ فرمایا: ''شرک خفی اور بید کہ آدمی نماز کے لیے کھڑا ہواور اس کوزیب وزینت کے ساتھ اوا کرے،اس لیے کہوہ یہ دیکھر ہا ہے کہ اس کودوسر اشخص ویکھتا ہے۔''

چونکہ ریااور نمائش اعمال کی اصلی شکل وصورت ہی کو بگاڑ ناچاہتی ہے، اسی لیے آتخضرت منای ہی ہے اس کا کیک ایک ریشہ کی بیخ کنی ضروری سمجھی اور اپنی امت کواس کی ہر گھات ہے آگاہ فرمایا، چنا نچے انسان کی عام فطرت اور عرب کی مخصوص اخلاقی حالت کے لحاظ ہے ریا کاری کی جوصور تیں پیدا ہو سکتی تھیں، رسول اللہ منای ہی ہی خطرت نے ان سب کی ممانعت فرمائی، مثلاً: ان میں پہلی چیز تو دادود ہش ہے، جوعا م طور پر نیک نامی، شہرت اور عزت کا ذریعہ مجھی جاتی ہے، بالحضوص عرب کے فضائل اخلاق میں نہایت نمایاں حیثیت رکھتی تھی اور لوگ محض نام و نمود کے لیے اپناکل سرمایہ لٹا دیتے تھے، اسلام نے صدقہ و خیرات کا تھم دیا تو اس بداخلاتی کے ظاہر ہونے کا بھی خطرہ پیدا ہوا، اس لیے قرآن و صدیث میں با قاعدہ ذکو ۃ کو چھوڑ کرعام صدقہ و خیرات مخفی طور پر کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ، تا کہ اس میں ریا کاری کی آمیزش نہ ہونے پائے:

﴿ إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِي ۚ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَآءَ فَهُو خَيْرٌ لَّكُمْ

(٢/ البقرة : ٢٧١)

''لوگو!اگر خیرات ظاہر میں دوتو وہ بھی اچھا ( کہ اس سے خیرات کے علاوہ دوسروں کو بھی ترغیب ہوتی ہے )اوراگراس کو چھپاؤ اور حاجت مند کو دوتو بیتمہار ہے تق میں زیادہ بہتر ہے ( کہاس میں نام ونمود کا دخل نہیں ہونے یا تا )۔''

ایک حدیث میں ہے کہ'' قیامت کے دن جب کہ اللہ کے سابیہ کے سواکوئی اور سابیہ نہ ہوگا ، اللہ سات آ دمیوں کو اپنے سابیر میں لے گا، جن میں ایک شخص وہ ہوگا جس نے صدقہ اس طرح چھپا کر دیا کہ اس کے

<sup>🗱</sup> ابن ماجه، ابواب الزهد، باب الرياء والسمعة:٤٢٠٤\_



بائیں ہاتھ کو بین معلوم ہوسکا کداس نے داہنے ہاتھ سے کیادیا۔ "

عرب کے محاسنِ اخلاق میں سب سے زیادہ نام ونمود کی جو چیزتھی وہ شجاعت تھی اور اسلام نے جہاد کو فرض کر کے مسلمانوں کے لیے اظہار شجاعت کا بہترین موقع دیا تھا، اس کے علاوہ جہاد کے ذریعہ سے اور بھی بہت سے ذاتی اور دنیوی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، اس لیے وہ ریا کاری کی نمائش گاہ بن سکتا تھا، کین اسلام نے جہاد کوان تمام اغراض سے پاک کر کے مسلمانوں کواس کی اصلی حقیقت بتائی۔ چنا نچرا کیک بدو نے رسول اللّہ مُنا اللّہ تا اللّہ تا اللّہ تا اللّہ تا ہے ہوں اللّہ مال تا ہے ہوں اللّہ مال تھی میں ہے، فرمایا: ''اس شخص کا جواس لیے لڑتا ہے کہ اللّہ کا کلمہ بلند ہو۔' کا کھی بلند ہو۔' کی بھی کھی بلند ہو۔' کی بلند ہو۔' کھی بلند ہو۔' کا کھی بلند ہو۔' کھیں ہوں کی بلند ہو۔' کھی بلند ہو۔ ' کھی بلند ہو۔' کھی بلند ہو۔ کھی ہوں بلند ہو۔ کھی بل

آ پ مَنَّاثِیْزَم سے سوال کیا جا تا ہے کہ ایک شخص اظہار شجاعت کے لیے لڑتا ہے ، ایک شخص قو می حمیت سے اورا یک شخص ریا سے جہاد کرتا ہے ، تو کس کا جہا داللّٰہ کی راہ میں ہے ، و ، می پہلا جواب ملا۔ 😝

ریا کاری کا ایک بڑا مظہم علی فضیلت ہے اور پیضیلت خاص طور پراسلام نے پیدا کی تھی، اس لیے اس میں ریا کاری کی جوآ میزش ہوسکتی تھی، اس کے تمان کجہر سول اللہ منا اللہ علی اللہ عنا ہوسکتی تھی، اس کے حدیث میں ہے کہ ''سب سے پہلے قیامت کے دن اس شخص کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا جس نے شہادت حاصل کی، شخص اللہ کے سامنے لایا جائے گا اور اللہ اس پراپ احسانات جماکر پوچھے گا کہم نے ان شہادت حاصل کی، شخص اللہ کے گا کہ جھوٹ کہتے ہو، تم صرف اس لیے کا مام لیا؟ وہ کہے گا کہ میں تیری راہ میں لڑا اور شہید ہوا، اللہ کے گا کہ جھوٹ کہتے ہو، تم صرف اس لیے کا کہ میں نے مام کیا، بوگوں کو علم سے معایا اور قرآن پڑھا۔ اس سے بھی اسی طرح سوال کیا جائے گا اور وہ جواب میں کے گا کہ میں نے علم سیصا، علم سے مامال کیا، کو جاؤ، بھراسی طرح وہ گھیٹ کرجہنم میں میں کے گا کہ میں نے علم سیصا، علم سے مامال کیا ور اس لیے پڑھا کہ قادر اس سے بھی اسی طرح وہ گھیٹ کرجہنم میں وہ کے گا کہ مال خرج کرنے کے جواؤ، بھراسی طرح سوال کیا جائے گا، اس کے بعدا کہ دولت مند شخص لایا جائے گا اور اس سے بھی اسی طرح سوال کیا جائے گا، وہ کے گا کہ مال خرج کرنے کے جو طریقے تھے کو لیند تھے، میں نے سب میں اپنا مال صرف کیا، ارشاد ہوگا جھوٹ کیتے ہو، تم نے بیسب صرف اس لیے کیا کہ لوگ تم کو فیاض کہیں، پھراسی طرح اس کو گھیٹ کرجہنم میں فیل دیا جائے گا۔ اس کے گھوٹ کہنے ہو، تم نے بیسب میں اپنا مال صرف کیا، ارشاد ہوگا جھوٹ بکتے ہو، تم نے بیسب صرف اس لیے کیا کہ لوگ تم کو فیاض کہیں، پھراسی طرح اس کو گھیٹ کرجہنم میں فیران طرح اس کو گھیٹ کر جہنم میں دیا کہ دیا کہ کو فیاض کہیں، پھرائی طرح اس کو گھیٹ کرجہنم میں دیا کہ کو فیاض کہیں، پھرائی طرح اس کو گھیٹ کرجہنم میں فیران طرح کا کہ کا کہ دیا کہ کو گھیٹ کی کی کو فیاض کہیں، پھرائی طرح اس کو گھیٹ کر جہنم میں ڈور کی کو کی خوال دیا جائے گا۔

<sup>🗱</sup> بخارى، كتاب الزكؤة، باب الصدقة باليمين: ١٤٢٣\_

عسلم، كتاب الامارة، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهوفي سبيل الله: ٩٩٩٩.

<sup>🤀</sup> ايضًا: ٤٩٢٠ - 🎁 ايضًا، باب من قاتل للرياء والسمعة ----: ٤٩٢٣ ـ



خود بنی ،خودنمائی اورخودرائی این نفس سے غیر معمولی محبت کا نتیجہ ہے، اس میں اور کبر میں بیفر ق ہے کہ کبرایک اضافی چیز ہے، یعنی مشکر آ دمی این آ پ کو دوسروں سے برا سمجھتا ہے، لیکن خود بنی کے لیے تنہا انسان کی ذات کافی ہے، یہاں تک کہ اگر ایک انسان تنہا پیدا ہوت بھی وہ اپنے اوصاف کمالیہ پر غلط ناز کر سکتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ انسان کواپنے اندر جو کمالات اور خوبیاں نظر آتی ہیں، وہ ان پر بھی ایسا فریفتہ ہوجا تا ہے کہ انسان کو پیت اور حقیر معلوم ہوتی ہے اور بیٹمام کمالات اور خوبیاں اس کو ایسی معلوم ہوتی ہیں، گویا وہ خود اس کی اختیاری ہیں اور اس کی اپنی پیدا کی ہوئی ہیں، اس کا نام عجب اور خود بنی ہے، اس سے نفس میں خود نمائی اور خود رائی پیدا ہوتی ہے اور اکثر حالتوں میں وہ کبروغرور کا سبب بن جاتی ہے۔

حنین کی لڑائی میں مسلمانوں کی تعداد کا فروں سے زیادہ تھی، بید کھے کرمسلمانوں میں عجب پیدا ہوا کہ اب کون ہمارامقابلہ کرسکتا ہے؟ اللہ کوان کی بیشان پسند نہ آئی، فوراً شکست کا اثر دکھائی دینے لگا، اب مسلمانوں کا پیعجب دورہوا، تب نصرت الہٰ نے ان کے پاؤں تھام لیے اور شکست فتح سے بدل گئی، اللہ نے فرمایا: «میریہ وسند سرورہ میں میں میں میں میں میں ہے جہ سیمین سرویا ہیں۔

﴿ قَيْوُمُ حُنَيْنِ الْهُ أَغْجَبَتُكُمُ كَثُولَكُمُ فَلَمُ تُغْنِ عَنْكُمُ شَيًّا ﴾ (٩/ التوبة: ٢٥)

''اور حنین کے دن جب تمہاری کثرت تعداد نے تم میں خود بنی پیدا کر دی ، تو اس کی کثرت نے کچھکام نیدیا۔''

اسی لیےمسلمانوں کو بیعلیم دی گئی کہ جب وہ جہاد کونکلیں تو ان میں جھوٹا غروراورخود بنی اورنمائش نہ پیدا ہو، بلکہان میں سے ہرایک اخلاص اورا ٹیار کا پیکر ہو:

﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُوْا مِنْ دِياَرِهِمْ بَطَلَّا اَوْرِيَّا َالنَّاسِ ﴾ (٨/ الانفال : ٤٨)

''اوران لوگوں کی طرح نہ ہوجوا ہے گھر وں سے اتر اتے اور لوگوں کو دکھاتے نکلے۔''
یقریش کا نقشہ ہے جو بدر کے موقع پر صرف اپنی طاقت کے اظہار اور قوت کی نمائش کو نکلے تھے۔
جب کسی قوم میں تدن کی وسعت، دولت کی بہتات اور خوشحالی عام ہوجاتی ہے تو افراد میں خود غرضی اور خوشری کا مرض عام ہوجاتا ہے، نہ اللہ کا فرض یا در ہتا ہے اور نہ بندوں کا حق ۔ ہر شخص اپنی ہی دولت کے گھمنٹر میں رہتا ہے اور نہ بندوں کا حق ۔ ہر شخص اپنی ہی دولت کے گھمنٹر میں رہتا ہے اور نہ بندوں کا حق ۔ ہر شخص اپنی ہی دولت کے گھمنٹر میں رہتا ہے اور نہ بندوں کا حق ۔ ہر شخص اپنی ہی دولت کے گھمنٹر

﴿ وَكُمْ الْمُلِّنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيْشَتَهَا ﴾ (٢٨/ القصص:٥٨)

''اورکتنی بستیاں ہم نے بر باد کردیں، جب وہ اپنے گز ران میں اتر اکر چلیں۔''

یہ تو چند بستیوں کی تباہی کا حال تھا، کیکن ایک وقت آئے گا جب ساری دنیا ایک ساتھ برباد ہوجائے گی، لینی قیامت آئے گی، تو اس بربادی کے دن کی جونشا نیاں آنحضرت منگا پین بیا گی ہیں، ان میں سے ایک بیجی ہے کہ'' جب ہر شخص کو اپنی ہی رائے بھلی معلوم ہوگی اور اسی پرناز کرے گا اور اترائے گا اور یہی وہ 746

موقع ہے جس میں ہر مخص کواپی فکر کرنی چاہیے۔'

مذہبی حیثیت ہے جن لوگوں کی ظاہر حالت اچھی ہوتی ہے، ان کواسی عجب وخود بینی کی بنا پر اپنی پر ہیز گاری کابڑادعو کی ہوتا ہے،لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی تعلّی کی ممانعت فر مائی ہے:

﴿ فَلَا تُزَكُّو ۚ النَّفْسَكُمْ ﴿ هُوا عُلَمُ بِمِنِ التَّفَى ﴿ ﴾ (٥٣/ النجم: ٣٢)

''تم (بہت)اپنی پاکیزگی نہ (جتایا) کرو، پر ہیز گاروں کووہی خوب جانتا ہے۔''

قدیم مذہبی اورعلمی شرف نے یہودنصار کی میں عجب وخود بینی کا اس قدر مادہ پیدا کر دیا تھا ؑ یہ وہ اپنے آ پکواللّٰد کامحبوب اور فرزند سیجھنے <u>لگے تت</u>ے: `

﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصٰرَى تَحْنُ ٱبْنَّوْ اللَّهِ وَأَحِبَّا أَوُّهُ ﴾ (٥/ المآندة:١٨)

''اور یہودونصارٰ کی دعو کی کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اوراس کے چہیتے ہیں۔''

﴿ قُلْ يَآتُهُا الَّذِيْنَ هَادُوٓ النَّ زَعَمْتُدُ التَّكُمُ أَوْلِيٓ أَوْلِيّآ وُلِيّا وَلِيّا مِن دُوْنِ النَّاسِ ﴾ (٦٢/ الجسعة: ٦)

''(اے پیغیران یہودیوں ہے) کہوکہ اے یہودیو! اگرتم کواس بات کا تھمنڈ ہے کہ اور تمام آدمیول کوچھوڑ کرتم ہی اللہ کے جیستے ہو''

ان تمام آیوں پرغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عجب وخود بنی ایک فریب کا نام ہے اور جب اس فریب کا پردہ چاک ہوجا تا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی حقیقت جلو وسراب سے زیادہ نہ تھی، کین معاشر تی اور سیاسی حیثیت سے تو یہ پردہ دنیا ہی میں چاک ہوجا تا ہے، مگر نہ ہبی حیثیت سے آخرت میں چاک ہوگا۔

اس عیب کا مادہ جن ذرائع سے پیدا ہوتا ہے، اسلام نے ان کا پوراانسداد کیا ہے۔ حدیث میں ہے، کہ ایک شخص کسی کی مبالغہ آمیز طریقہ پرتعریف کرر ہاتھا، رسول اللہ منَّا اللهُ عَنَّا اللهُ عَنْ اللهُ عَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ عَلَا عَنْ اللهُ عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَل

لیکن اس بیماری کاسب سے بہتر علاج یہ ہے کہ کوئی اپنی کسی خوبی کواپنی کوشش کا متیجہ نہ سمجھے، بلکہ اللہ تعالٰی کافضل وکرم اورعطیہ سمجھے۔اس لیے بار باراللہ تعالٰی نے اپنی نعتوں کے ذکر میں بندوں کے سامنے اس پہلوکونمایاں کیا ہے،فر مایا:

﴿ وَلَا تَقُرُحُوا بِمَا أَتُكُمُوا ﴾ (٥٧/ الحديد: ٢٥)

''الله نے جودیا ہے،اس پراتر او مہیں ''

<sup>🗱</sup> ابوداود، كتاب الملاحم، باب الامرو النهي:٤٣٤٢\_

<sup>🕸</sup> بخارى، كتاب الادب، باب مايكره من التمادح: ٦٠٦٠ 🏚 ايضًا: ٦٠٦١ـ

فضول خرچی یہ ہے کہ انسان اپنی حیثیت اور موقع کی ضرورت سے زیادہ خرج کرے، چونکہ اسلام عرب میں آیا اور عربوں میں اسلام ہی ایک ایسا نہ جب میں آیا اور عربوں میں اسلام ہی ایک ایسا نہ جب ہے جس نے فضول خرچی کی حد تک تھی ، اس لیے تمام نہ بہوں میں اسلام ہی ایک ایسا نہ جب جس نے فضول خرچی کوروکا ہے اور انسان کو اپنی حد میں رہ کرخرچ کرنے کا تھم دیا ہے، کیونکہ فضول خرچی کی عادت سے قومی سر ما نیے بہت بری طرح برباد ہوکر فنا ہوجا تا ہے اور اس بے موقع خرچ سے جماعت کوکوئی فائدہ نہیں پہنچا، نیز فضول خرچی عموماً فخر و خرور اور نمائش کے بردہ میں ظاہر ہوتی ہے اور ان بداخلاقیوں کی برائی چھی خہیں۔

اہل عرب جب جلسوں میں شراب پیتے اور جواکھیلتے تو جوامیں جو پھے جیتے ،نشہ کے ترنگ میں اس وقت لئا دیتے ، جانور ملتے تو اس وقت بے وجہ ذرئح کر ڈالتے ، جاہلیت کی شاعری میں اس قتم کے فخر سے اشعار باکثرت ہیں،شہرت طلبی کی ایک صورت بیتھی کہ دوشخص فیاضی کے اظہار کے لیے اونٹ پر اونٹ ذرئ کرتے جاتے تھے، تیماں تک کہ دونوں میں ایک کے تمام اونٹ ختم ہوجاتے تھے، تو وہ اپنے حریف کے مقابل میں مغلوب سمجھا جاتا تھا، اس کومعا قرہ کہتے تھے، آنخضرت سُلٹائیل نے اس ریائی فیاضی کوروک دیا۔ \*\*

اہلِ عرب کی فیاضی کی بنیاد اکثر فخر وغرور اور نام ونمود پر قائم تھی اور اس نے ان کی فیاضی میں بے اعتدالی پیدا کر دی تھی ہاں کا دین نتیجہ یہ تھا کہ خلوص کے نہ ہونے سے وہ اللہ کے نزدیک مقبول نہ تھی اور دینوی حیثیت سے بعض او قات وہ تمام مال و دولت کواڑا کرخود مفلس اور قلاش ہو جاتے تھے، پھراس قسم کی فیاضی کے لیے جائز مال کافی نہیں ہوتا تھا، تو وہ لوگ لوٹ مارسے مال جمع کرتے تھے اور نمائش کے موقعوں پراسی مال کوخرچ کرتے تھے ،اس بے اعتدالی کے دور کرنے کے لیے اللہ تعالی نے حقوق مقرر فر مائے اور نضول خرچ کو شعطان کے بھائی کالقب دیا:

﴿ وَأَتِ ذَا الْقُدُنِى حَقَّهُ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَكِّرُ تَبْنِيُدًا ﴿ إِنَّ الْمُبَكِّدِيْنَ كَانُوْا الْمُبَكِّدِيْنَ كَانُوْا الْمُبَكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَكِّرُ تَبْنِيُدًا ﴿ ١٧/ بِنَى اسرآئيل: ٢٦-٢٧) ''اوررشته داراورغريب اورمسافر (ہرايک) کواس کاحق پہنچاتے رہواور (دولت کو) ہے جا مت اڑاؤ ( کيونکه دولت کے ) ہے جا اڑانے والے شيطانوں کے بھائی ہيں اور شيطان ایخ پروردگارکا بڑانا شکراہے۔''

آیت کے اخیر نکڑے سے ثابت ہوتا ہے کہ فضول خرچی اللہ کی ناشکری ہے، امام رازی میشید اس آیت کی تغییر میں لکھتے ہیں:

''بعض علما کا قول ہے کہ اس آیت کامفہوم اہل عرب کی عادت کے موافق ہے، کیونکہ وہ لوگ لوٹ

<sup>🕻</sup> ابوداود ، كتاب الضحايا، باب ماجاء في اكل معاقرة الاعراب: ٢٨٢٠\_

مارے مال جمع کرتے تھے، پھراس کوفخر و خرور کے حاصل کرنے کے لیے صرف کرتے تھے۔" اللہ آج بھی جولوگ شادی بیاہ اور خوثی وغم کی تقریروں میں اس قتم کی نضول خرچیوں کے مرتکب ہوتے ہیں، وہ قرآن کی اصطلاح میں شیطان کے بھائی کہلائیں گے، نیعلیم فیاضی کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ فیاضی بخل واسراف کے درمیان کا نام ہے اور اس کا اللہ تعالی نے تھم دیا ہے اور بتادیا ہے کہ فضول خرچی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مفلس اور تہی دست ہو کرکسی کا م کے نہیں رہوگے، بلکہ المؤسمہیں کولوگ قابل ملامت تھم ہوائیں گے:

﴿ وَلَا تَجْعَلُ بِیْ کِ کُھُ مُلُوْلَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَا تَبْسِطُهَا كُلِّ الْبَسْطِ فَتَقَدُّ مَلُومًا تَعْسُورًا ﴾

(۱۷/ بنتی اسر آثیل: ۲۹)

''اورا پناہاتھ نہ تو اتنا سکیڑو کہ (گویا) گردن میں بندھا ہے اور نہ بالکل اس کو پھیلا ہی دو (ایبا کرو گے،) تو تم ایسے بیٹھے رہ جاؤگے کہ لوگ تم کوملامت بھی کریں گے، (اور) تم تہی دست بھی ہوگے۔'' کیونکہ یہ اعتدال کا وصف خاص اسلام کی اخلاقی تعلیم نے پیدا کیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسکو مسلمانوں کا امتیازی وصف قرار دیا اور فرمایا:

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا ٓ اَنْفَقُوْا لَهُمْ يُسُرِ فُوْا **وَلَهُ يَقَتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿ ﴿ ٢ / ا**لفر قان: ٦٧ ) ''اورخرچ كرنے لگيس تو فضول خرجى نه كريں اور نه بہت تنگى كريں ، بلكه ان كاخرچ افراط اور تفريط كے درميان چچ كاہو۔''

کوئی اس تعلیم کا یہ بتیجہ نہ سمجھے کہ اسلام برحیثیتی پیند کرتا ہے اور کھانے ، پینے ، پہننے اور اوڑھنے میں ہرقتم کی کفایت شعاری کا حوصلہ بڑھاتا ہے ، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ ہرشخص کو اپنی چاور کے اندر رہنا چاہیے اور اپنی حیثیت سے بڑھ کرخرچ نہیں کرنا چاہیے ،مطلب یہ ہے کہ ہرشخص کی فضول خرچی کا معیار خودای کی اپنی ذات ہے ،سور ۂ اعراف میں اللہ فرماتا ہے :

﴿ وَكُنُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۚ ﴾ (٧/ الاعراف: ٣٠)

''اور کھاؤاور پیواور نضول خرچی نہ کرو، ہے شک اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پیارٹہیں کرتا۔'' صدقات اور مبرات سے بڑھ کرتو کوئی نیکی کا کام نہیں ،مگر اس میں بھی بعض مفسروں کے قول کے مطابق اپنی حیثیت سے بڑھ کردینا پیندید ہٰہیں۔

﴿ كُلُوامِنْ ثَمْرِهِ إِذَا الْمُرُواتُواحَقَهُ يَوْمَ حَصَادِهِ \* وَلاَ شُرِفُوا اللَّهُ لا يُعِبُ الْمُسْرِفِينَ ٥

(٦/ الانعام: ١٤١)

'' درخت کے پھل سے جب وہ پھل تم کھاؤ اوراس کاحق ادا کرو جب فصل کٹے اور حد سے آ گے نہ بردھو،اللہ حد ہے آ گے بڑھنے والوں کو پیندنہیں کرتا۔''

🆚 تفسير كبير، بهامشه تفسير ابي السعود، ج٥، ص: ٥٧٧ـ

اگرایک شخص پراللہ تعالی اپنا کوئی احسان کرے، مثلاً :اس کوعلم وفضل ، مال و دولت ،عزت وشہرت یا اور کوئی دینی یا دنیوی نعمت عطا فرمائے ، تو ان چیز وں کو دیکھ کرا گر کسی دوسر ہے شخص کے دل میں ان کے حاصل کرنے کی خواہش ہو تو اس کورشک و منافست کہتے ہیں اور یہ کوئی بداخلاتی نہیں ، بلکہ دینی امور میں پسندیدہ کرنے کی خواہش ہو کہ اللہ کی نعمیں اس سے ایکن اگر وہ ان چیز وں کو دوسر ہے کے لیے پسند نہ کرے اور اس کی بیخواہش ہو کہ اللہ کی نعمیں اس سے چھیں لی جا کیں تو اس کا نام حسد ہے اور قرآن مجید سے بھی یہی تعریف مستنبط ہوتی ہے ، کیونکہ عہد رسالت میں اللہ تعالی نے مسلمانوں پر اپنا خاص احسان یہ کیا تھا کہ ان کوقر آن وایمان کی دولت عطافر مائی تھی ، جس کود کھے کرمسلمانوں کے صامد یعنی یہود جلے مرتے تھے:

﴿ آمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا أَلْتُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِم ؟ ﴾ (٤/ النسآء:٥٥)

''یااللہ نے جواپے فضل سے لوگوں کو نعمت ( قر آ ن )عطافر مائی ہےاس پر جلے مرتے ہیں۔'' اوران کی بیخواہش تھی کہ بیدولت مسلمانوں سے چھین کی جائے:

﴿ وَ كَالَّذِيرُ مِنَ الْمُلِيْ لِلْكِتْبِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِنْهَا لَكُمْ لُقَّالًا ﴿ حَسَدًا مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ ﴾ ﴿ وَوَ كَالْمُ لَقَالًا اللَّهُ عَنْدِ اَنْفُسِهِمْ ﴾ ﴿ (٢/ اللَّهِ 3: ٩٠٠)

''(مسلمانو!) اکثر اہل کتاب اپنے ولی حسد کی وجہ سے چاہتے ہیں کہتمہارے ایمان لائے پیچھے پھرتم کوکا فربنادیں۔''

حىدى تىن قىمىي بىن:

ایک ایک شخص کی صرف بیخواہش ہو کہ دوسرے سے ایک نعمت سلب کر لی جائے ، گودہ اس کو نہ حاصل ہو سے یا وہ اس کو خواہش بیٹی کہ موسکے یاوہ اس کوخود حاصل نہ کرنا چاہے ، حسد کی ندموم ترین قتم یہی ہے اور اس بنا پر منافقین کی خواہش بیٹی کہ مسلمان بھی ان کی طرح کا فرہو جا کیں:

﴿ وَدُوْ الْوَتَكُفُرُونَ كَهَا لَقُورُوا فَتَكُوْنُونَ سَوْآءً ﴾ (٤/ النسآء: ٨٩)

''ان منافقوں کی خواہش ہیہے کہ جس طرح خود کا فرہو گئے ہیں ،ای طرح تم ( سیچ مسلمان ) بھی کفر کرنے لگو (اوروہ) اور تم ( سب ) ایک ہی طرح کے ہوجاؤ۔''

© دوسرے بیک اس کی خواہش یہ ہوکہ وہ نعت اس کو حاصل ہو جائے ، اس صورت میں اس کا مقصود بالذات تو صرف اس نعت کا حاصل کرنا ہوتا ہے، کین چونکہ بعض اوقات جب تک وہ نعت دوسرے سے چھین نہ کی جائے ،اس کول نہیں سکتی ،اس لیے بالفرض اس کی بیخواہش ہوتی ہے کہ وہ دوسرے سے سلب کر کی جائے۔

اللہ باللہ باللہ باللہ بین سکتی ،اس لیے بالفرض اس کی بیخواہش ہوتی ہے کہ وہ دوسرے سے سلب کر کی جائے۔

🛭 تیسرے بیرکدایک شخص خودای قتم کی نعمت حاصل کرنا جا ہے، کیکن اس کی بیخواہش نہ ہو کہ وہ دوسر ہے

سِندَ الْفَالْذِي الْفَالِيْ الْفَالِيْ الْفَالْفِي الْفَالْفِي الْفَالْفِي الْفَالْفِي الْفَالِيَّةِ الْفَالِي الْفَالِيَّةِ الْفَالِمُ الْفَالْمُ الْفَالِمُ الْفَالْمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالْمُ لِلْفَالْمُ لِلْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ لِلْمُلْمِ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ لِلْمُلْمِ الْفَالِمُ لِلْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِلِمُ لِلْمُلْمِلِمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمِلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلِي الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمِلْمُ لِلْمُلْمُ الْمُلْمُلِي الْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ ل

ان میں پہلی صورت حسد کی ندموم ترین شم ہے، دوسری صورت میں چونکہ زوال نعمت بالذات مقصود نہیں ہوتا،اس لیےاس کوحقیقی معنوں میں حسد تونہیں کہہ سکتے ،تا ہم قر آن مجید میں ہے:

﴿ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴿ ﴾ (١/ النسآء:٣٢)

''اوراللدنے جوتم میں سے ایک کودوسرے پر برتری دے رکھی ہے،اس کا پچھار مان نہ کرو۔'' اوراس سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی چیز اگر کسی کو حاصل ہو بعینہ اس کی خواہش کرنا پیندیدہ نہیں ہے،اس

لیے سے بھی مذموم ہے، البتداس کے مثل دوسری نعمت کی خواہش کرنا مذموم نہیں ،اسی لیے فرمایا:

﴿ وَالْسَالُوا اللَّهُ مِنُ فَضَلِهِ اللَّهِ مِنْ فَضَلِهِ اللَّهِ مِنْ فَضَلِهِ اللَّهِ مِنْ السَّاء : ٣٢)

''اوراللہ ہےاس کافضل مانگو۔''

تیسری صورت بالکل ندموم نہیں بلکہ دینی امور میں مستحسن ہے اور شریعت میں ای کومسابقت کہتے ہیں ، سیار میں میں میں ایک

حسد کے سات اسباب ہیں۔ جب نفض سے سے ممکم سرب شخص سناسے مثم کے ایک میں آئی ہے ۔

① بغض وعداوت، کیونکہ بیناممکن ہے کہ ایک شخص کے نزدیک دشمن کی برائی اور جھلائی دونوں یکساں ہوں، اس لیے ایک دشمن کی طبعی خواہش بیہ وتی ہے کہ اس کے دشمن پر مصیبت آئے اور جب بیر مصیبت آتی ہے تو وہ

خوش ہوتا ہے،اس کی بجائے اللہ اس پر کوئی احسان کرتا ہے تو وہ اس کو پسندنبیں کرتا اوراس کا نام حسد ہے۔

کفاراورمنافقین کومسلمانوں کےساتھ جوعداوت تھی،وہاسی حسد آمیز طریقہ سے ظاہر ہوتی تھی:

﴿ وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ ۚ قَلْ بَكَتِ الْبَغْضَآءُ مِنْ اَفُواهِهِمْ ۚ وَمَا تُغْفِيْ صُدُوْرُهُمْ الْأَبُرُ ۗ

(٣/ آل عمران :١١٨)

'' چاہتے ہیں کہتم کو تکلیف پہنچے ، دشمنی تو ان کی با تو ں سے ظاہر ہو چکی ہے اور (غیظ وغضب) جوان کے دلوں میں (بھرے) ہیں، وہ ( اس ہے بھی ) بڑھ کر ہیں۔''

﴿ إِنْ تَمْسَكُمْ حَسَنَةٌ سُؤُهُمُ وَإِنْ تُصِبُكُمْ سَيِّئَةٌ يَقُرَحُوا بِهَأَ ﴿ ٣/ آل عمران: ١٢٠)

''(مسلمانو)!اگرتم کوکوئی فائدہ پنچے تو ان کو برالگتا ہے ادراگرتم کوکوئی گزند پنچے تو اس ہے۔ خش مصد تربیں''

بغض وعداوت کی وجہ ہے جوحسد پیدا ہوتا ہے،اس کے لیے مساوات شرطنہیں، بلکہ ایک ادنی آ دمی بھی بڑے سے بڑے خص کا بدخواہ ہوسکتا ہے۔

© حسد کا دوسرا سبب ذاتی فخر کا غلط خیال ہے، کیونکہ امثال واقر ان میں جب ایک شخص کسی بلند منصب پر پہنچ جاتا ہے توبیداس کے دوسرے ہم چشموں کو گراں گزرتا ہے اور وہ اس کے اس ترفع کو پسندنہیں کرتے اور جا ہے ہیں کہ یہ منصب اس ہے چھن جائے ، تا کہ وہ ان کے مساوی ہوجائے۔ © حسد کا تیسر اسب بیہ کہ ایک شخص دوسر شخص کو اپنامطیع ومنقاد بنانا جا ہتا ہے، اس لیے جب وہ کسی شرف وامتیاز کی وجہ ہے اس کے حلقہ اطاعت ہے نکل جاتا ہے، تو وہ چا ہتا ہے کہ اس کا بیشرف جاتا رہے، تا کہ وہ اس کامطیع ومنقاد ہو سکے، کفار قریش اسی بنا پرمسلمانوں کی حقیر جماعت کود کھے کر کہتے تھے:

﴿ ٱلْمَوُّلَاءِ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا ۗ ﴾ (١/ الانعام:٥٣)

'' کیا یمی(ذلیل)لوگ ہیں جن پراللہ نے ہم میں ہے(اسلام کی توفیق دے کر)اپنافضل کیا ہے۔'' حسد کا بیسبب اکابر واشراف ہے تعلق رکھتا ہے اور اس کے لیے کبروغرور اور دوسروں کی تحقیر و تذلیل

لازی ہے۔

شدکا چوتھا سبب یہ ہے کہ لوگ اپنی پندار میں جس کو معمولی آ دی سجھتے ہیں اس کوکوئی غیر معمولی شرف ماصل ہو جاتا ہے، تو ان کو تجب ہوتا ہے اور اس تعجب کی بنا پر وہ اس کے اس شرف کا انکار کرتے ہیں ، کفار اس کو جہ سے پنیمبروں کی رسالت کا انکار کرتے تھے اور تعجب سے کہتے تھے:

﴿ أَبِعَكَ اللَّهُ بِشَرًا لَاسُولًا ﴿ ﴿ ١٧/ بِنِي اسر آئيل: ٩٤)

'' کیااللہ نے آ دی ( کو ) پیغمبر ( بناکر ) بھیجاہے۔''

© حسد کاپانچوال سبب یہ ہے کہ جب دو شخصوں کا ایک مقصد ہوتا ہے تو دونوں باہم ایک دوسر ہے کورشک وحسد کی نگاہ ہے دیکھتے ہیں اور ان میں جب ایک کواس مقصد میں کامیا بی حاصل ہو جاتی ہے تو دوسرا قدرتی طور پر اس کا بدخواہ ہو جاتا ہے، ایک شوہر کی متعدد بیو یوں اور ایک باپ کے متعدد بیٹوں میں جورشک وحسد ہوتا ہے، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے، حضرت یوسف عالیہ آئے بھائیوں نے ان کے ان کے تل کرنے کی جوسازش کی تھی، اس کا سبب یہی تھا:

﴿ إِذْ قَالُوْا لِيُوْسُفُ وَآخُوهُ آحَبُ إِلَى آبِيْنَا مِنَا وَتَعَنُ عُصْبَةً اللهُ ﴿ ١٢/ يوسف: ٨)

"جب يوسف ك (ب مات) بھائيوں نے (آپس ميس) كہا كہ باوجود يكہ ہم (حقیق) بھائيوں كى بوى جماعت ہے، تاہم يوسف اوراس كا (حقیق) بھائى (بن يامين) ہمارے والد كوہم سے البتہ بہت ہى زياد معزيز ہيں۔''

© حسد کا چھٹا سبب جاہ پرسی اور ریاست طلی ہے، اس لیے جولوگ اس حیثیت سے یگانئہ روزگار ہونا چاہتے ہیں، جب ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اور شخص اس میں ان کا شریک وسہیم ہو گیا ہے، تو بیان کو سخت گراں گزرتا ہے اور ان کی بیخواہش ہوتی ہے کہ جس شرف وامتیاز سے دوسراشخص جاہ ومنزلت میں ان کا شریک ہوگیا ہے وہ اس سے چھن جائے۔

مسلمانوں کے ساتھ یہوداس لیے حسد رکھتے تھے کہ اسلام سے پہلے ان کوعلمی اور نہ ہبی حیثیت سے اہل عرب پر تفوق حاصل تھا،لیکن اسلام کی وجہ سے ان کا پیتفوق جاتا رہا،اس لیے وہ اسلام ہی کی سخ کئی پر رينينه النبي المنافقة المنافقة

آ مادہ ہو گئے، منافقین میں عبداللہ بن انی کواہل مدینہ اپنا بادشاہ بنانا چاہتے تھے، کیکن اسلام نے اس کی اس شاہانہ ریاست کا خاتمہ کر دیا، اس لیے اس کو بیتخت نا گوار ہوا اور اس نا گواری کی وجہ ہے ایک مجمع میں وہ رسول اللہ مَنْ الْنِیْزَ کے ساتھ گستا خانہ پیش آیا۔ #

صد کا ساتواں سبب جبثِ نفس اور برطینتی ہے، کیونکہ بعض اشخاص کی فطرت ہی الیی ہوتی ہے کہ جب کسی کو بہتر حالت میں ویجھتے ہیں تو ان کو نا گوار ہوتا ہے اور جب کسی پرمصیب آتی ہے تو ان کو مسرت ہوتی ہے، اس صورت میں حسد کے پیدا ہونے کے لیے اشتراک، رابطہ یا کسی اور خواہش کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اس قتم کے ضبیث انفس لوگ ہر شخص پر حسد کرتے ہیں۔

حسد کے بیاسباب زیادہ تران لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں، جن میں کوئی چیز مابدالاشتراک ہوتی ہے، اس
لیے بیگا نوں میں بیجذ بنہیں ہوتا، بلکہ صرف ان لوگوں میں پیدا ہوتا ہے۔ جن میں باہم رابطہ داشتر اک ہوتا ہے۔
ایک عالم دوسرے عالم پر، ایک عابد دوسرے عابد پراس لیے حسد کرتا ہے کہ ان میں ایک چیز بعن علم وعبادت
مشترک ہے، اس کے بخلاف ایک عالم یا کسی عابد کو کسی تاجر پر حسد نہیں ہوتا، کیونکہ ان میں کوئی چیز مابدالاشتر اکنہیں۔
اسلام نے مسلمانوں میں باہم اخوت کا رشتہ قائم کر کے نہایت وسیع اور عالمگیر اشتر اک پیدا کر دیا تھا،
اس لیے ان میں حسد کا جذبہ نہایت آسانی کے ساتھ پیدا ہو سکتا تھا اور حسد کے جس قد راسباب و مراتب ہیں
وہ سب کے سب اس وسیع برادری میں جمع ہو سکتے تھے، اس لیے اصولاً جو بدا خلا قیاں اس اخوت کا شیر از ہر بم

((اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عبادالله اخوانا)) ﷺ

''بد گمانی سے بچو کیونکہ بد گمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے، نہ لوگوں کے عیوب کی ٹوہ لگاؤ، نہ ہاہم حسد کرو، نہ ایک دوسرے سے بے تعلق رہو، نہ باہم بخض رکھو، بلکہ اے اللہ کے بندو! بھائی بھائی ہوجاؤ۔''

حافظ ابن حجر میسید نے اس حدیث کی شرح میں قرطبی کا بیقول نقل کیا ہے۔

المعنى كو نواكا خوان النسب في الشفقة والرحمة والمحبة والمواساة والمعاونة والنصيحة.

''اس کے معنی یہ ہیں کدرحم وشفقت غم خواری محبت ،اعانت اور خیرخواہی میں نسبی بھائیوں کی

<sup>🗱</sup> بخاري، كتاب الاستئذان، باب التسليم في مجلس فيه اخلاط من المسلمين والمشركين:٢٥٤-

<sup>🕏</sup> صحيح بخاري، كتاب الادب، باب ماينهي عن التحاسد والتدابر: ٦٠٦٤.

<sup>🕸</sup> فتح الباري، كتاب الادب، باب ماينهي عن التحاسد والتدابر، ج٠١، ص:٤٠٣



کیکن بیاخوت اسی وقت قائم روسکتی ہے، جب ان تمام بدا خلاقیوں سے احتر از کیا جائے ،ور نہ اس کے بجائے دشمنی بیدا ہوجائے گی اوریہاس تتم کے تمام محاسنِ اخلاق جواخوت کالا زمی نتیجہ ہیں یاان ہےاخوت کا جذبه پیدا ہوتا ہے فنا ہوجا ئیں گے، چنانچہ حافظ ابن حجراس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

كانيه قبال اذاتير كتبم هيذه المنهيات كنتم اخوانا و مفهومه اذالم تتركوها تصيروا اعداء و معنى كونوا اخوانا اكتسبوا ماتصيرون به اخوانا مما سبق ذكره وغير ذلك من الامور المقتضية لذلك نفياواثباتا. 🏶

'' گویارسول اللّٰد مَثَاثِیْتِیْم نے بیفر مایا کہ جب تم لوگ ان منہیات کو چھوڑ دو گےتو بھائی بھائی ہو حاؤ گےاوراس کامفہوم یہ ہے کہ جب ان کو نہ چھوڑ و گےتو دشمن ہو جاؤ گےاور بھائی بھائی بینے کے معنی یہ ہیں کہ وہ اخلاقی خوبیاں حاصل کرو،جن کی وجہ سے بھائی بھائی بن جاؤاور بیا خلاقی خو بہاں وہ ہیں ،جن کاذ کراو برگز رااوران کےعلاو ہاوربھی بہت سےامور ہیں جواخوت کونفیأیا ا ثبا تأیی*دا کرتے ہیں۔*''

ان بداخلاقیوں میں سب سے زیادہ خطرناک چیز حسد ہے، کیونکہ وہ ایک ایسا جذبہ ہے جس ہے بمشکل کوئی دل خالی ہوسکتا ہے، ایک حدیث میں ہے کہ'' کوئی مخص شگون، بد گمانی اور حسد سے خالی نہیں ہوسکتا۔'' کہا گیا کہ ان سے نکلنے کی کیاصورت ہے، فرمایا: 'شکون کا خیال پیدا ہوتو جو کرنا چاہتے ہو، اس کی وجہ سے اس کومت حچوژ دواور جب بدگمانی پیدا ہوتو اس کو پچ مت مجھواور جب حسد پیدا ہوتو ظلم برآ مادہ نہ ہو جاؤ۔'' 🏕 کیکن اگر عملی طور براس حسد کا اظہار ہوا تو اسلام کے تمام محاس اخلاق کا خاتمہ ہو جائے گا اور بیشرارہ خرمن اسلام کو 

((اياكم والحسد فان الحسد ياكل الحسنات كما تأكل النار الحطب)) ''تم لوگ حسد ہے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کواس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آ گ لکڑی کو کھا

اس سےمعلوم ہوتا ہے کہاخلاقی حیثیت ہے حسد نہایت خطرناک چیز ہےاوراس وجہ سے اللّٰہ تعالٰی نے رسول اللہ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ مُواور ہرمسلمان کواس کے خطرہ سے بناہ ما تکنے کی ہدایت فرمائی ہے:

﴿ وَمِنْ هَرِّحَاسِدِ إِذَا حَسَدَةً ﴾ (١١٣/ الفلق ٥)

''اور براجا ہے والے کی بدی ہے جب وہ حسد کرنے لگے۔''

<sup>🐞</sup> ايضًا۔ 🥒 🥸 منصنف عبدالرزاق بحواله فتح الباري، كتاب الادب، باب ما ينهي عن النحاسد، ج٠١٠، ص: ٤٠٢ مصريا 🐞 ابو داود، كتاب الادب، باب في الحسد ٤٩٠٣.



مخش گوئی کی مختلف قسمیں ہیں، ایک قسم تو قوت شہوانیہ سے تعلق رکھتی ہے اور اس کے مرتکب زیادہ تر رند، بے باک، نو جوان اور بے تکلف دوست واحباب ہوتے ہیں، مثلاً: جب اس قسم کی بے تکلفا نہ اور رندانہ صحبتیں قائم ہوتی ہیں، تو عور توں کے حسن و جمال کا ذکر ہوتا ہے اور اس سلسلے میں اس قسم کے حالات وواقعات بیان کیے جاتے ہیں، جوبعض اوقات شرمناک حد تک پہنچ جاتے ہیں۔

عربى زبان مين اس متم كى فخش كوئى كورفث كهته بين اورقر آن مجيدكى اس آيت مين ﴿ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُونَ لا وَلا جِدَالَ فِي الْحَيِمِ \* ﴿ وَلا جِدَالَ فِي الْحَيِمِ \* ﴾ (٢/ البقرة: ١٩٧)

'' حج کے دنوں میں نہ شہوت کی کوئی بات کرنی چاہیے نہ گناہ کی اور نہ لڑائی کی۔''

اس کی ممانعت کی گئی ہے، لیکن زمانہ جج کی تخصیص اس لیے کی گئی ہے کہ اس زمانہ میں مردول اور عورتوں کا عام اجماع ہوتا ہے اور اس سفر میں پردے کی پوری پابندی مشکل ہوتی ہے،اس لیے اس قتم کے چر ہے نہایت آ زادی کے ساتھ کیے جاسکتے ہیں ، حالانکہ بیز مانہ ذکرِ الٰہی کا ہوتا ہے ، ورنہ حج کی کوئی تخصیص نہیں، بلکہ اسلام میں عام طور پر اس قتم کی فخش گوئی ممنوع ہے۔ چنا نچسنن الی داؤد میں ہے کہ ایک باررسول الله سَمَّا اللهِ عَلَيْهِ فِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى خطبه دیا اور حمد و ثنا کے بعد مردول کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ''کیاتم میں کوئی آودی ہے جواپی بی بی کے پاس جاتا ہے تو دروازہ بند کر لیتا ہے اوراس پر پردہ ڈال ویتا ہےاوراس طرح اللہ کے پردے میں حجیب جاتا ہے؟''لوگوں نے کہا: ہاں۔ پھر فر مایا کہ''اس کے بعد لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھتا ہے تو کہتا ہے کہ میں نے سیکیا، میں نے سیکیا"۔اس پرسب لوگ خاموش رہے، چرعورتوں کی طرف مخاطب موکر فرمایا کہ 'کیاتم سب اس قتم کے واقعات بیان کرتی ہو؟''اس پرایک عورت نے دوزانو پیٹے کر کہا کہ ہاں مرداورعورت دونوں اس قشم کے واقعات بیان کرتے ہیں۔فرمایا:''تم لوگ جانتے ہوکہ اس کی کیا مثال ہے؟ اس کی مثال اس چڑیل کی ہے جوگلی میں ایک شیطان سے ملی اور اس نے اس ہے مباشرت کی ، حالانکہ لوگ اس کو دیکھ رہے تھے۔' 🍪 مقصودیہ ہے کہ علانیہ کرنا اور کھول کر بیان کرنا دونوں کی بے شرمی کی صورت کیساں ہے،اس فخش گوئی کی ممانعت کا فلسفہ یہ ہے کہ حدو دِ الٰہی کی حرمت کا تخیل ہرحال میں برقراررہے، ورنہ جب باتیں زبانوں پرآئیں گی تووہ اپنی اہمیت کھودیں گی اور تول عمل کے لیے ا یک دن راستہ صاف کر دےگا، یہی سبب ہے کہ اس قتم کی باتوں کے بیان کے لیے جب ناگز برضرورتیں پیش آتی ہیں تو مجاز واستعارہ کی زبان میں ان کوادا کیا جاتا ہے، تا کہ مدعا ظاہر ہواورشرم کا پر دہ بھی ڈھکارہے،

<sup>🕻</sup> دونول کیشتیں الگتھیں۔''س''

<sup>🕸</sup> ابوداود، كتاب الطلاق، باب مايكره من ذكر الرجل مايكون من اصابته أهله:٢١٧٤ـ

چنانچ قرآن مجید میں اس تسم کے واقعات مجاز واستعارہ ہی کے پردہ میں بیان کیے گئے ہیں،مثلاً:

﴿ وَقَدُ النَّفْي بَعْضُكُمُ إِلَى بَعْضٍ ﴾ (٤/ النسآء: ١)

" حالانکه تم ایک دوسرے تک بینی چکے ( یعنی میاں بی بی، ہم صحبت ہو چکے )۔"

﴿ أَوْلَمِسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ (١/ النسآء: ٤٣)

'' ياتم نے عورتوں کو چھوا ہو ( تعنی ان سے صحبت کی ہو )۔''

حفرت عبداللہ بن عباس والفہ کا قول ہے کہ اللہ شرمیلا اور شریف ہے، ای لیے اس نے جماع کو کنایۃ کسس (چھونے) کے لفظ سے بیان کیا ہے، اسلام نے اس کے لیے اور جوالفاظ پیدا کیے ہیں، جوفقہی مسائل کی تشریح میں مجبوراً آتے ہیں، گووہ اب عام استعال کی وجہ سے تصریح کے درجہ کو پہنچ چکے ہیں، لیکن درحقیقت وہ سبب کنا ہے اور استعارے ہیں، اسلامی تعلیمات کے مطابق پائخانہ، بیشا ب اور دوسر نے فرت انگیز اور شرمناک امراض ..... کا ذکر بھی کنایۃ کرنا چاہیے، پائخانہ اور بیشاب کے لیے احادیث میں'' قضائے حاجت' کا لفظ استعال کیا گیا ہے، جو حاجہ کنا ہے ہے، قرآن مجید میں اس کے لیے غائط کا لفظ استعال کیا گیا ہے، جو لفت میں نشیب زمین کو کہتے ہیں۔

﴿ أَوْجَأَءَ أَحَدٌ مِّنَكُمُ مِّنَ الْفَأْبِطِ ﴾ (١/١نسآه:٤٣)

''یاتم میں ہے کوئی بیت زمین سے (ہوکر) آیا ہو۔''

چونکہ عام طور پرلوگ اس مقصد کے لیے بست زمین کو پسند کرتے ہیں ،اس لیے استعارۃ اس سے یا کٹا نہ مرادلیا گیا۔

اس موقع پرید یادر کھنا چاہے کہ پائخانہ بھی ایک استعارہ ہے، جس کی اصل پائیں خانہ ہے، چونکہ پائخانے عموماً مکانوں کے کنارے بنائے جاتے ہیں، اس لیے استعارۃ ان کو پائیں خانہ کہا گیا، پھر تخفیف کے اصول کے مطابق پائخانہ ہو گیا اور اب کثرت استعال ہے اس میں استعارہ کی شان باقی نہ رہی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے برص کی تعبیر سوء کے لفظ سے کی ہے، جس کے معنی برائی یا عیب کے ہیں:

﴿ وَاضْهُمْ يَكُكَ إِلَى جَنَاجِكَ تَخُرُجُ بِيضًا ءَمِنْ غَيْرِ سُوْءِ أَيَّةً أُخْرَى ﴿ ﴾

(YY: 16 /Y+)

''اوراپنے ہاتھ کوسکیڑ کراپنی بغل میں رکھانو(اور پھرنکالو) تو وہ بدوں اس کے کسی طرح کاروگ ہو،سفید (براق) نکلے گا (اوریہ ) دوسرامجمز ہ ہے۔''

فخش گونگی دوسری شم کاتعلق قوّت غصبیہ سے ہے،جس کا نام سب وشتم یا گالی گلوچ ہے اور بیصورت عمو ما جنگ و جدل کے موقع پر پیش آتی ہے ، زمانہ حج میں چونکہ عام اجتماع ہوتا ہے اور اس حالت میں لڑائی النِدَيْقُ النِيْقُ الْمُعَالِيَةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا

جھگڑ ہے کا زیادہ امکان ہوتا ہے،اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عام لفظ'' فسق'' سے اس کی ممانعت کی ہے: ﴿ بِهُ کِرِبِتِ سِرِی دِمُورِی لامری سراد کر وزم سرائی

﴿ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوْقَ لا وَلا جِكَالَ فِي الْحَجِّمْ ﴾ (٢/ البقرة ١٩٧٠)

'' حج کے دنوں میں نہ شہوت کی کوئی بات کرنی چاہیے، نہ فتق کی ، نہ جھڑ ہے گی۔''

گالی گلوچ کی مختلف صورتیں ہیں، بعض اوقات انسان ایک شخص کے ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے، اس کے نسب میں عیب نکالتا ہے، کھی خوداس شخص کے عیوب ظاہر کرتا ہے، یہاں تک کہا گروہ کسی نفرت انگیز مرض مثلاً: برص یا جذام میں مبتلا ہوتو اس پر بھی طنز کرتا ہے، بعض حالتوں میں اگر اس نے کوئی برا کام کیا ہے یا اس کے ساتھ کوئی برابرتا و کیا گیا ہے، تو اس کا اظہار کرتا ہے۔

قرآن مجید نے اجمالی طور پران تمام صورتوں کی ممانعت صرف ایک لفظ سے کی ہے: ﴿ لَا يُعِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسَّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ اللهُ الْجَهْرَ بِالسَّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ اللهُ الْجَهْرَ بِالسَّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ اللهُ الْجَهْرِ بِالسَّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ اللهُ الْجَهْرِ بِالسَّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ اللهُ الْجَهْرِ بِالسَّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

''الله کوبری بات کاپکار کر کہنا پینز نہیں ، مگر جس پرظلم ہوا ہو، (وہ ظلم کو برملا بیان کرسکتا ہے ) ۔''

قرآن وحدیث میں جا بجابدز بانی سے بچنے کے حکم ومصالح نہایت تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں:

① ایک مسلحت بہ ہے کہ گالی گلوچ میں اوگ عموماً تعدی کرتے ہیں، یعنی اگر ایک شخص ایک گالی نکا اتا ہے تو دوسرا دود یتا ہے۔ اگر ایک شخص کسی کے باپ کو برا کہتا ہے تو دوسرا اس کے باپ ماں دونوں کواس میں شامل کر لیتا ہے، اس کیے دوسرے کی تعدی سے محفوظ رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی کو گالی نہ دی جائے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں بھی نکتہ بیان کیا ہے:

﴿ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدُعُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهُ عَدُواً بِغَيْرِ عِلْمٍ \* ﴾

(٦/ الانعام:١٠٨)

''اور (مسلمانو )!اللہ کے سوادوسر ہے جن معبودوں کو یہ پکارتے ہیں ان کو برانہ کہو کہ یہاوگ ( بھی ) نادانی سے بڑھ کرانٹہ کو برا کہ بینصیں گے۔''

ای نکتہ کورسول اللہ منافیقی نے ایک حدیث میں اس طرح بیان فرمایا کہ''سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آ دمی اپنے باپ پرلعنت بھیج ۔'' کہا گیا کہ یارسول اللہ! کوئی اپنے باپ ماں پر کیونکر لعنت بھیج سکتا ہے؟ فرمایا: ''اس طرح کہ جب کوئی کسی کے باپ کو برا بھلا کہے گا۔'' اللہ ''اس طرح کہ جب کوئی کسی کے باپ کو برا بھلا کہے گا۔'' اللہ ''کہ باپ ماں دونوں کو برا بھلا کہے گا۔'' اللہ ''کہ بھوڑ '' بدز بان آ دمی اجتماعی اور معاشرتی زندگی کے فوائد سے محروم ہوجا تا ہے اور لوگ اس سے ملنا جانا چھوڑ دیے ہیں اور صدیث میں ہے کہ ایک آ دمی رسول اللہ منافیق ہے ملئے آیا، آپ منافیق نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ ''اپ فقیلہ میں یہ نہایت برا آ دمی ہے'' کیکن جب وہ آپ منافیق کے پاس بیٹھا تو آپ منافیق اس سے کہ'' اپ فقیلہ میں یہ نہایت برا آ دمی ہے'' کیکن جب وہ آپ منافیق کے پاس بیٹھا تو آپ منافیق اس سے

<sup>🦚</sup> بخاري، كتاب الادب، باب لايسب الرجل والديه:٩٧٣ ٥\_

نہایت خندہ بیثانی ہے ملے، جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ خانٹیٹا نے کہا کہ جب آپ نے اس کودیمصابرا کہا، پھراس ہے نہایت لطف ومحیت کے ساتھ ملے، فرمایا: ''عائشہ!تم نے مجھ کو بدزبان کب پایا؟ اللہ کے نز دیک

- قیامت کے دن سب ہے براتخص وہ ہوگا جس کی بدز بانی کے خوف سے لوگ اس کو چھوڑ دیں۔'' 🏕
- نے ایک غلام کو مال کی گالی دی، رسول اللہ کواس کی اطلاع ہوئی تو فرمایا: ''تم میں جاہیت کا اثر باقی ہے۔' 🗱
  - ا مام بخاری نے ادب المفرد میں اس سے نتیجہ زکالا ہے کہ غلاموں یا نوکروں کو برا بھلا کہنا جا تر نہیں۔ 🤁
- ④ رفق وملاطفت اورشرم وحیا شریفانه اخلاق ہیں اور اسلام نے خاص طور پران کی تعلیم دی ہے، کیکن بد زبانی ان کے بالکل مخالف ہے۔ ایک بار کچھ یبودرسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ کی خدمت میں حاضر ہوئے اورسلام کے بجائے السّام عليكم يتم كوموت آئے ركبا، حضرت عائشة والفيّا نے جواب ميں كباع لَيْكُمْ وَلَعَنَكُمُ اللَّهُ ۚ وَغَيضَبُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مِهَ كُومُوتَ آۓ ،اللُّهُمْ يِرَلِعنت بِهِيجِ اورثم يِراللَّه كاغضب نازل ہو۔ رسول الله مَالَيْنِ فِي ناتو فرمايا كه "اعاكشه إنرى اختيار كرواور تخي اوربدز بانى سے بچو ـ "
- گالی گلوچ کی ممانعت کا ایک نہایت وقیق نکتہ یہ ہے کہ اس میں عموماً بے شرمی اور بے حیائی کی باتوں کو الفاظ کی صورت میں منہ سے نکالا جاتا ہے اور سنایا جاتا ہے ،اس سے سوسائٹ میں ان مکروہ باتوں کے سننے اور سنانے کی جرأت پیداہوتی ہےاور بے حیائی کے الفاظ بڑھ کراعمال کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، یہی سبب ہے كمحديث مين آنخضرت مَنْ اللَّهُ إِلَى عَلَيْدُ إِلَى كوحياك بالقابل ذكر فرمايا -ارشاد ہے كـ "بدز بانى جس چيز مين شامل ہوتی ہے،اس کو بدنما بنادیتی ہے اور حیاجس چیز میں شامل ہوتی ہے اس کوزینت دے دیتی ہے۔' 🌣 اس سے معلوم ہوا کہ بدز بانی اور فخش گوئی حیا کے خلاف ہے۔
- گالی گلوچ سے لوگوں کے دلوں کو اذیت پہنچی ہے، حالانکہ مسلمانوں کو ایذ ارسانی سے احتر از کرنا عابياى ليے رسول الله مَنْ الله مِن الله مِنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِن الله مِ ر ہیں ۔'' 🦚 مردوں کو برا بھلا کہنے کی ممانعت اسی لیے کی گئی ہے کہ اس سے زندوں یعنی مُر دوں کے عزیز و ا قارب اور دوست واحباب کے دلوں کواذیت مپنچتی ہے۔ 🏶

<sup>🗱</sup> بخاري، كتاب الادب، باب لم يكن السي طفيم فاحشا ولا 🕒 ٦٠٣٢ـ

校 بخاري، كتاب الادب، باب ماينهي من السباب واللعن: ٦٠٥٠-

<sup>🦚</sup> ادب المفرد، باب سباب العبيد: ١٨٩- - 🌞 بخاري، كتاب الادب، باب لم يكن النبي ﷺ فاحشاب : ٦٠٣٠ - 🥸 ترمذي، إبواب البر والصلة، باب ماجاء في الفحش١٩٧٤ -

<sup>🗱</sup> مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان تفاضل الاسلام: ١٦٢-

<sup>🗱</sup> ترمذي، ابواب البر والصلة، باب ماجاء في الشتم: ١٩٨٢ ـ

رينينالنين کې کې (معنه)

(2) گالی گلوچ لڑائی کا پیش خیمہ ہے اور مسلمانوں کے ساتھ لڑنا بھڑنا کفر ہے، اس لیے جو چیز اس کا ذریعہ بنتی ہے، وہ اگر کفرنہیں تو کم از کم فتق تو ضرور ہے، اس لیے رسول الله سَلَقَیْجَ نے فر مایا:

((سباب المسلم فسوق وقتاله كفر))

"مسلمان کو برا بھلا کہنا گناہ ہے اور اس کے ساتھ لڑنا کفر۔"

ان تمام مراتب کے پیش نظر رکھنے کے بعد بیدواضح ہوجا تا ہے کہ بدزبانی اور فحاثی اسلامی تعلیمات اور اسلامی خصوصیات کے منافی ہے، اس لیے جوشحص صحیح اسلامی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، وہ اس بداخلاقی میں مبتلا رہنا پہند نہ کرے گا، اسی لیے رسول الله مَنْ الْحَیْرَا نے فرمایا:

((ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي))

" جومسلمان ہے وہ طنز وشنیع نہیں کرتا العنت نہیں بھیجتا ، بدز بانی اور فخش کلامی نہیں کرتا۔ "

ایک اور حدیث میں بدزبانی کونفاق کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ 🗱

سیتمام وجوہ تو انسانوں کی باہمی گالی گلوچ اور لعن وطعن سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس قتم کی بدزبانیاں صرف انسانوں تک محدود نہیں ہیں، بلکہ بے جان اور عقل سے خالی چیزوں سے بھی جب نقصان پہنچتا ہے تو لوگ ان کو بھی برا بھلا کہہ بیٹھتے ہیں، مثلاً: جب کوئی شخص حواد شےز مانہ کا شکار ہوتا ہے تو وہ زمانہ کو برا بھلا کہنے لگتا ہے، مینیس سوچتا کہ اس میں زمانہ کا کیا قصور ہے، یہ جو پچھ ہوا ہے، مشیب اللی سے ہوا ہے، اس بنا پر اسلام نے ان چیزوں کے برا بھلا کہنے کی ممانعت کی ہے اور اس مفہوم کورسول اللہ مثانی ہی خود اللہ تعالی کی زبان میں اس طرح ادا کیا ہے کہ انسان زمانہ کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ میں خود زمانہ ہوں اور رات دن میرے ہاتھ میں ہیں۔ ' کیا تعنی زمانہ کو برا بھلا کہنا ہے۔

ایک بار ہَو اایک شخص کی جا در کوادھرادھراڑانے گئی ،اس نے ہوا پرلعنت بھیجی ،تو رسول اللّٰہ مَثَلَ ثَلِيْمُ نے فرمایا که' اس پرلعنت نہ بھیجو ، و ہتو صرف اللّٰہ کی فرماں بردار ہے۔'' 🤃

ایک سفر میں ایک عورت نے اپنی اونٹنی پرلعت بھیجی ، رسول اللہ مَثَلَیْمُ نِے اس اونٹنی کو الگ کر دیا ، اللہ اور یہ اس عورت کی سزاتھی ، تا کہ وہ دوبارہ اس قتم کا کلمہ نہ کہہ سکے۔اسلام میں گالی گلوچ کے صرف یہی معنی نہیں کہ کسی کو معن خات سنائے جائیں ، بلکہ ہروہ بات جس سے کسی کی تو ہین یا دل آزاری ہوگالی ہے ،کسی کو فاسق یا

<sup>🏶</sup> بخاري، كتاب الادب، باب ماينهي من السباب واللعن:٢٠٤٤ــ

<sup>🍄</sup> ترمذي، ابواب البر والصلة، باب ماجاء في اللعنة:١٩٧٧ـ

<sup>🏶</sup> بخاري، كتاب الايمان، باب علامات المنافق:٣٤ــ

<sup>🗱</sup> بخارى، كتاب الادب، باب لاتسبوا الدهر: ٦١٨١ ـ

<sup>🕸</sup> ابوداود، كتاب الادب، باب في اللعن:٤٩٠٨ـ

<sup>🏚</sup> ابوداود، كتاب الجهاد، باب النهي عن لعن البهيمة:٢٥٦١ـ

من المنافرة المنافرة

بخارى، كتاب الادب، باب ماينهى من السباب واللعن:١٠٤٥ ومسلم، كتاب الايمان، باب بيان حال ايمان من قال لاخيه المسلم ياكافر: ٢١٦،٢١٥

<sup>🕸</sup> فتح الباري، كتاب الادب، ماينهي من السباب واللعن، ج١٢، ص:٣٨٨ـ



گزشتہ صفحوں میں جن رذائل کی تشریح کی گئی ہے، ان کے علاوہ اور بہت سی ایسی چھوٹی چھوٹی بد اخلاقیوں اور بری عادتوں کو گنایا جاسکتا ہے،جن کی ممانعت اسلام میں کی گئی ہے، مگر اصولی حیثیت سے وہ در حقیقت ان بی مذکورہ بالا رذ اکل میں ہے کسی کے تحت میں ہیں، اس لیے ان کے پورے استقصا کی کوشش نہیں کی گئی ہےاور چونکہان رذائل کے اخذ وردمیں خالص فلسفیا نہاصول کی پیروی نہیں کی گئی ہے،اس لیے صرف ان ہی کے بیان پر قناعت نہیں کی گئی جن کوفلسفہ اخلاق کے مصنفوں نے رذاکل میں شار کیا ہے، بلکہ ندہبی تعلیمات کوسامنے رکھ کر اخلاق و عاداتِ ذمیمہ کی بی فہرست مرتب کی گئی ہے۔اس فہرست پر ایک نظر ڈ النے سے یہ بھید کھل جاتا ہے کہ اسلام نے تین اساسی برائیاں قرار دی ہیں اور جس قدر رذائل ہیں ان میں ان ہی تین میں ہے کوئی برائی یائی جاتی ہے۔سب ہے پہلی اساسی برائی عدم صدق ہے،اس ہے مقصود یہ ہے کہ دل اور زبان میں کیسانی نہ ہو۔جھوٹ،غیبت،خلاف وعدگ، اتہام، بدگمانی،خوشامد، چعل خوری، دورخاین ،جھوٹی قتم وغیرہ اسی ایک جڑکی مختلف شاخیں ہیں۔دوسری اساسی برائی حبّ مال سے مقصود دنیا کے مال و دولت سے غیر معمولی محبت ہے، بخالت، حرص وطعی، چوری، غصب، خیانت، غلول، ناپ تول میں کی وبیشی وغیرہ ایک ہی اصل کی مختلف فروع ہیں۔ تیسری اساسی برائی حبّ ذات ہے، اس سے مقصوداینی ذات سے غیرمعمولی شغف ہے۔حسد، تکبر، عجب، فخاری، غیظ وغضب، ظلم، کینه وغیرہ، ایک ہی حقیقت کے مختلف مظاہر ہیں۔اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جوشخص ان تینوں اساسی برائیوں سے ہرطرح پاک رہنے کی کوشش کرے گاء وہ ہرمتم کے رذ اکل سے اپنے کو محفوظ کر لے گا۔ پیتیوں اساسی برائیاں ہوائے نفس یعنی نفس کی غلط اور بے جاخوامشين بين، جوان ساينادامن بيائ كا، وه جنت مين آرام يائ كا:

﴿ وَامَّا مَنْ خَافَ مَقَامَرَيِّهِ وَنَهَى التَّفْسَ عَنِ الْهَوْى ۗ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْهَاوَى ﴿ ﴾

(٧٩/ النازعات: ١ ٤٠٤)

''اور جواپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرااوراپنے نفس کوغلط خواہش سے بچایا ، تو جنت اس کی آرام گاہ ہے۔''



انسانی زندگی کے رات دن کے ضروری مشاغل رہنے سینے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، بولنے چالنے،
کھانے پینے ،سونے جاگئے،نہانے دھونے کے وہ تمام عمدہ قواعد جوایک متدن زندگی کے ضروری جزوہیں،
آ داب کہلاتے ہیں۔ان ہی آ داب کی پابندی وعدم پابندی کے بدولت وحثی اور متمدن لوگوں ہیں امتیاز ہوتا
ہے۔ان آ داب میں خوبی ولطافت ملحوظ رکھنا حسن ادب ہے،اس کی پابندی سے اجتماع اور معاشرتی امور میں خوشگواری پیدا ہوتی ہے اور انسان مہذب،شائے اور باوقار بن جاتا ہے۔

یہ آ داب درحقیقت اس اصول پرمنی ہیں کہ ان روز انہ کے کا موں کے بجالانے میں ایسی خوبی ملحوظ رکھی جائے ، جس سے زیادہ آ دمیوں کو آ رام مل سکے اور ایک کے کام کا طریقہ دوسرے کی تکلیف یا ناگواری کا باعث نہ ہوجائے اور یا بید کہ وہ کام خوبی ،خوبصورتی اور عمد گی کے ساتھ انجام پائے ، پیغیسر اسلام مُثَلِّیْتِیْمُ نے اپنی معلی وقولی ہدایات سے مسلمانوں کے لیے اس کا بہترین نمونہ قائم کردیا ہے۔

دنیا کی دوسری قومیں ندہب ایک جگدے اور اپنے آداب وعوا کد یعنی این کیٹ کی دوسری جگدے لیتی رہی ہیں، عیسائی قوموں نے ندہب انجیل ہے اور آداب و آئین یونان اور روم سے حاصل کیا۔ لیکن اسلام میں جو ندہب کا سرچشمہ ہے، وہی اس کے آداب و عوا کد کا ماخذ بھی ہے، اس لیے اسلام وحثی ہے وحثی قوموں میں صرف قر آن اور اپنے پیغیبر کی سیرت لے کرجا تا ہے اور ان کو چندروز میں مہذب اور شاکستہ بناویتا ہے۔ میں صرف قر آن اور اپنے نی نی سیرت لے کرجا تا ہے اور ان کو چندروز میں مہذب اور شاکستہ بناویتا ہے۔ ہمارے محد ثین کرام بی تاب الا صحفہ ، کتاب الا شربة ، کتاب اللباس ، کتاب الا سیندان ، کتاب الآداب اور کتاب السلام میں درج کیا ہے، ہم صحاح وسنن کی عام کتابوں اور خصوصاً بخاری مسلم ، تر ندی اور ابوداؤ د کے دیل میں لکھتے ہیں۔

最高新的 A 12 6 1 6 4 2

اسلام دین فطرت ہے، اس لیے اس کے آ داب کا بڑا حصہ بھی فطری ہے۔ یعنی فطرۃ وہ پہندیدہ ہیں اور تمام انبیا عَلَیْ ان کی پیروی کی ہے۔ یہ ایسے آ داب ہیں جوانسانوں کو جانوروں سے ممتاز کرتے ہیں، انسان کو اپنی برجکی چھپانی پڑتی ہے، اس کے بال بڑھتے ہیں، ناخن بڑھتے ہیں، بدن گندہ ہوتا ہے، کپڑے میلے ہوتے ہیں، تو ان سب چیزوں کی اصلاح شائستہ اور ناشائستہ انسانوں میں فرق بیدا کرتی ہے۔ چنانچہ صدیث ہیں ہے کہ'' چار چیزیں تمام پنج بروں کی سنت ہیں، حیا کرنا، عطر لگانا، مسواک کرنا اور نکاح کرنا۔' باکھیں دوایت میں ختنہ کو بھی اس میں داخل کیا گیا ہے۔

حیا کرنے کا نتیجہ بربنگی کا چھپانا یعنی ستر عورت اور ضرورت کے وقت پردہ کرنا ہے، عطر لگانا اور مسواک کرنا ، صفائی اور طہارت کی تمام اقسام کو بتاتا ہے اور ختنہ حضرت ابراہیم عَالِیَّا اور ان کی مبارک نسل کی سنت ہے، یہاں تک کہ تورات کے بیان کے مطابق بیاللہ اور حضرت ابراہیم عَالِیَّا اِک درمیان عہد کی جسمانی نشانی ہے۔ ﷺ

حضرت ابراہیم عالیکا انسانیت کے سب سے پہلے معلم ہیں، ان کے عہد میں ونیا اس عمر کو پہنی جگی تھی جب کہ اس کو تہذیب و وقار کے آ داب بتائے جائیں، چنا نچہ حضرت ابراہیم عالیکا کو جسمانی طہارت و نظافت کے مختلف آ داب سکھائے گئے، جن کو خصال فطرت کہتے ہیں۔ امام بخاری کی اوب المفرد میں ہے کہ حضرت ابراہیم عالیکی اور باخن کٹائے۔ الله ایک حدیث حضرت ابراہیم عالیکی ایک سب سے پہلے ختنہ کرایا، مونچھیں ترشوا کیں اور ناخن کٹائے۔ الله ایک حدیث میں ہیں ہے، ایک صحابی و الله ایک کہتے ہیں کہ آ مخضرت ما اللیکی اور مونچھ ترشوانا۔' بالله ایک دوسری حدیث میں سے موے زیر ناف اور بغل کے بال صاف کرنا اور ناخن اور مونچھ ترشوانا۔' بالله ایک دوسری حدیث میں سے آ داب دس تک پہنے گئے ہیں، مونچھ ترشوانا، ڈاڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناخن ترشوانا، انگلیوں کے درمیان جو جگہ ہے اس کو دھونا، بغل کے بال صاف کرنا، زیر ناف کوصاف کرنا، پانی سے استی کرنا۔ دادی کہتا ہے کہ دسویں بات میں بھول گیا، غالباً کلی کرنا ہوگی۔ الله

فطرت کے بیآ داب اسلامی طہارت کے اصول بن گئے ہیں، چنانچے دضومیں مسواک کرنامتحب اور انگلیوں کا دھونا، ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنے کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ ناخن ترشوانا، بال بنوانا، مونچھیں ترشوانا، صفائی کے ضروری لوازم ہیں، جن کے ناخن بڑے اور مونچھیں بڑی ہوتی ہیں، وہ کھانے پینے کی ہرچیز

ترمذی، ابواب النكاح، باب ما جاء فی فضل التزویج والحث علیه: ۱۰۸۰ فی توراة پیدائش، باب:
 ۱۷، آیات: ۱۲،۱۱ فی ادب المفرد، باب الختان للكبیر: ۱۲۵ فی صحیح مسلم، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة: ۵۹۸ فی صحیح مسلم، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة: ۵۹۸.



کو گذہ کر کے کھاتے پیتے ہیں، جس سے نہ صرف دوسروں کو کراہت ہوتی ہے، بلکہ خودان کو بھی طبی طور پر نقصان پہنچاہے، یورپ میں ناخن بڑھانا اوران کوریت ریت صاف کرنا اوراسی طرح بعض لوگوں میں بڑی بوی مونچیس رکھنا حسن سمجھا گیا ہے، گریہ دونوں با تیں صریحاً خلاف فطرت ہیں اور کھانے پینے کی گندگی کا باعث ہیں۔ مونچھوں کے بڑھانے کا فیشن یورپ کا آئینہ بدل جانے سے اب کم ہور ہاہے، گر ڈاڑھی بوھانے کے بجائے اس کے منڈ انے کا فیشن ابھی اسی طرح قائم ہے، بلکہ اب تو ڈاڑھی اور مونچھ دونوں کے بڑھانے کے بجائے اس کے منڈ انے کا فیشن ابھی اسی طرح قائم ہے، بلکہ اب تو ڈاڑھی اور مونچھ دونوں کے صاف کرنے کا فیشن ترقی پر ہے۔ یہ تمام باتیں اسلامی شعار کے خلاف ہیں اور اس شعار کے خلاف ہیں جو رسول اللہ مَنْ الْمِیْمُونِ نے اینی امت کے لیے مقرر کیا تھا۔

حضرت ابو ہریرہ و والنفیز کہتے ہیں کہ آپ مٹالیز کے نے فرمایا:''مجوسیوں کے برخلاف تم مونچیس ترشواؤ اور ڈاڑھی بڑھاؤ۔'' کے حضرت ابن عمر النائج کہتے ہیں،رسول اللہ سکالیز کم نے فرمایا:''مشرکوں کے برخلاف تم مونچیس باریک ترشواؤ اور ڈاڑھی بڑھاؤ۔' کے ان تعلیمات کے مطابق اسلامی صورت کو قائم رکھنا غیرت مند مسلمانوں کا فی بہی فرض ہے۔ اچھی اور بری معلوم ہونے کا تخیل زمانہ کے رسم ورواج کا واہمہ ہے، جس رنگ کی عینک لگائے، دنیا اسی رنگ کی نظر آئے گی۔

۵۰ صحیح مسلم، کتاب الطهارة، باب خصال الفطرة: ۲۰۳-

<sup>🕏</sup> صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة: ٢٠٢-



#### طہارت اوراس کے آ داب

تبہ یب و مناسکی کی ہاتوں میں سب ہے اہم چیز طہارت اور پاکی ہے۔ گو کہ اسلام ایک ایسے ملک میں ظاہر ہوا جہاں پانی بہت کم تھا۔ پھر بھی اس نے بعض خاص حالات میں غسل کرنا فرض قرار دیا۔ زن وشو ہر کی ہم بستر ک کے بعد جب تک دونوں غسل نہ کرلیں ،نماز جوفرض ہے ادائبیں ہو یکتی۔ فرمایا:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهَّرُوا ١٠ ﴿ (٥/ المآئدة ٦)

''اورا گرتم نا پاک ہوتو نہا کر پاک ہو۔''

کیڑے شرعی طورہے پاک ہوں ۔ فر مایا:

﴿ وَيُهَالِكُ فَطَهِرْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ (١٤/ المدنر:٤)

"اورائے کیڑے کو پاک کر۔"

اگر پاک کے لیے پانی ندل سکے یا بیاری کے سبب سے پانی استعال کرنے سے نقصان کا اندیشہ ہوتو پاک مٹی سے تمیم کرنا چاہیے:

﴿ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ (٥/ المائدة:٦)

"توپاک مٹی کا قصد کرو۔"

جب نماز پڑھنا جا ہیں تو پہلے ہاتھ،منداور پاؤں دھولیں اور بھیکے ہاتھوں کوسر پر پھیرلیں۔اس کا نام

﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلْوةِ فَأَغْسِلُواْ وُجُوْهَكُمْ وَآيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَعُواْ بِرُءُوسِكُمْ

وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴿ ﴾ (٥/ المآئدة: ٦)

''جب نماز کاارادہ کروتواپنے منہاور کہنیوں تک اپنے ہاتھ دھولواوراپنے سروں کامسح کرواور اپنے یا دُل دھوؤ''

جمعہ کے دن نماز سے پہلے نہانے کا تھم دیا کہ لوگ پاک صاف اور نہا دھوکر جماعت میں شریک ہوں تا کہ کسی کی گندگی اور بد بوسے دوسر ہے نمازیوں کو نکلیف نہ ہواور پورا مجمع پاکی اور صفائی کی تصویر ہو۔ قضائے حاجت اور ببیثا ب کے بعد استنجا اور عضو خاص و مقام خاص ہے گندگی کو دور کرنا ضروری تھم ایا گیا۔

ان احکام ہے معلوم ہوگا کہ اسلام میں طہارت اور صفائی کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ بلکہ وہ اللّٰہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے ۔ فرمایا:

﴿ وَيُعِبُّ الْمُنْتَطَقِّدِينَ ﴾ (٢/ البقرة: ٢٢٢)

''اور(الله)طهارت کرنے والوں کو پیار کرتا ہے۔''



ای طہارت کی پابندی اور دلوں میں طہارت کا خیال پیدا کرنے کے لیے مختلف سنن اور طریقے سکھا ئے گئے مثلاً:

- آپ منافید نے فرمایا: ''جب کوئی شخص سوکرا شھے تو جب تک تین بار ہاتھ نہ دھو لے، اس کو پائی کے برتن میں ہاتھ تہیں ڈالنا چاہیے۔ کیوں کہ سونے میں معلوم نہیں کہ اس کا ہاتھ کہاں کہاں پڑا ہے''۔ اللہ اس محدیث سے معلوم ہوا کہ ہم کو اپنے جسم کے ہرعضو کی طہارت کا سوتے جاگتے ہر حالت میں خیال رکھنا چاہیے۔ سونے میں کسی خواب کی وجہ ہے بھی اگر انسان نا پاک ہوجائے تو نہا نا ضروری قرار دیا گیا۔ جا ہاتھ چاہتے کے میں ناپاک ہوجائے تو نہا نا ضروری قرار دیا گیا۔ جا ہاتھ کی صفائی پراس لیے ذور دیا گیا کہ برتن سے پائی نکا لئے میں ناپاک ہاتھ پائی میں بھیگ کر پائی کوناپاک نہ کر دے۔ اس لیے خیال رکھنا چاہتے کہ ہاتھ پائی کے برتن میں اس وقت تک نہ ڈبوئے جائیں جب تک ہاتھوں کی طہارت کا بھین نہ ہو۔
- وانتوں کی صفائی جو بہت می گندگیوں اور بیاریوں کی جڑ ہے، ضروری بتلائی، مسواک کرنا سنت مظہرایا۔ فرمایا: ''اگرمیری امت پرشاق نہ ہوتا تو میں ہرنماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔'' ایک دفعہ کچھ مسلمان حاضر ہوئے جن کے دانت صاف نہ ہونے کی وجہ سے زرو تھے۔ تو فرمایا: '' تہمارے دانت زرد کیوں د کچھ مہاوں ۔ مسواک کیا کرو۔'' بیا۔
- عام راستوں اور درختوں کے سایہ میں قضائے حاجت نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ یہاس لیے کہ راستہ چلنے
   دالوں اور درخت کے سایہ میں بیٹھنے والے مسافروں کو اس نجاست اور گندگی ہے تکلیف نہ ہو۔
- © عام طور سے بے ضرورت کھڑ ہے ہو کر بیشا بنہیں کرنا چاہیے۔کیوں کہ اس حالت میں بیخوف ہے کہ بیشا ب کے چھینٹے جسم پر پڑ جائیں، نیز بے ستری کا بھی امکان ہے اور تہذیب و وقار کے بھی خلاف ہے۔اگر بداختالات نہ ہوں یاز مین بیٹھنے کے قابل نہ ہوتو جائز ہے۔
  - پیشاب زم زمین پرکرنا چاہیے۔ کیوں کہ شخت زمین سے پیشاب کے چھینے اڑ کرجسم پر پڑ سکتے ہیں۔

🥸 الوداود، كتاب الطهارة، باب المواضع التي نهي عن البول فيها:٢٥. ٢٦.

🗱 ايضًا، باب البول في الماء الراكد:٦٩، ٧٠.

الله مسلم، كتاب الطهارة، باب كراهية غمس المتوضئ وغيره يده ١٤٣٠ الله ابوداود، كتاب الطهارة، باب في البوداود، كتاب الطهارة، باب في الرجل يجد البلة في منامه. ٢٣٦ الله البيان المالية في منامه. ٢٣٦ الله المالية في المالية في منامه. ٢١٤ الله المالية في المالية في

رَيْنَةُ وَالنَّبِينَ اللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل

- © عنسل خانہ کی زمین میں پیشا بنہیں کرنا جاہیے۔خصوصاً جب کدوہ کی ہو۔ کیوں کہ جگہ کی گندگی اور ناپا کی سے پانی کی چھینئیں گندی اور ناپاک ہوکراڑیں گی اور بدن کوناپاک کریں گی یا ناپاک ہونے کا وسوسہ دل میں پیدا کریں گی۔
- اول و براز کے بعد استنجا کرنا چاہیے۔ ڈھیلے یا کسی اور پاک و جاذب چیز سے صفائی کے بعد پانی ہے دھولینا اچھا ہے۔ استنجابا کیں ہاتھ سے کیا جائے۔ اس میں داہنا ہاتھ ندلگایا جائے۔
  - طبارت کے بعد یانی کے علاوہ مٹی ہے بھی ہاتھ دھونا جا ہے۔
     طبارت کے بعد یانی کے علاوہ مٹی ہے بھی ہاتھ دھونا جا ہے۔
     طبارت کے بعد یانی کے علاوہ مٹی ہے بھی ہاتھ دھونا جا ہے۔
     اللہ علی ہے۔
     اللہ
- ہفتہ میں ایک روز ہر سلمان پر شسل کرنا ، کپڑے بدلنا عطر اور تیل لگانامشخس ہے۔ بلکہ بعض فقہا اور محدثین کے نزد کیک حدیث کے الفاظ کی بنا پر شسل واجب ہے۔

جمعہ کے علاوہ عام حالات میں بھی انسان کوصاف ستھرار ہنا چاہیے۔ چنا نچہ ایک بار جب رسول اللہ مثالیٰ پنظم نے ایک فحض کود یکھا کہ اس کے بال بھرے ہوئے ہیں تو فر مایا کہ'' اس کے پاس بال کے ہموار کرنے کا سامان نہ تھا؟'' ایک دوسر شخص کو ممیلے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو فر مایا کہ'' اس کو پانی نہیں ماتا تھا جس ہے وہ اپنے کپڑے کودھولیتا۔'' \*\*

ای کے ساتھ اسلام نے طہارت ونظافت کی تعلیم میں سادگی اور بے نکلفی کو بھی کمحوظ رکھا ہے اور الی تعلیم نہیں سادگی اور بے نکلفی کو بھی کمحوظ رکھا ہے اور الی تعلیم نہیں وی ہے جو تشدد، غلواور وہم ووسوسہ کی حد تک پہنچ جائے۔ اس بنا پر اسلام نے بعض ان تحقیق کودور کیا ہے جو اس معاملہ میں اور ندا ہب میں پائی جاتی تھیں۔ مثلاً: یہودیوں کے ند ہب کی روسے نا پاکوں کی پاک کے لیے ضروری تھا کہ نہانے کے بعد بھی اس دن کا آفتاب ڈوب لے تب نہانے والا پاک ہو لیکن اسلامی تعلیمات کی روسے انسان کو اس معاملہ میں صرف اس قدر احتیاط کرنی جا ہے کہ پیشاب کے چھنٹے جسم یا

المنام من الكريس من كى كتاب الطهارة من و يحت الله البوداود، كتياب الطهارة، باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة: ٢٥٦٠ ـ المساجد، باب النهى من اكل ثوما اوبصلا ١٢٥٢٠، ١٢٥١ ـ

<sup>🧱</sup> ابو داود، كتاب اللباس، باب في الخلقان: ٢٦٠ ٤ ـ

کپڑے پرنہ پڑنے پائیں۔اس سے زیادہ احتیاط تشدد اور غلو کے درجہ تک پہنچ جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابومویٰ اشعری و النفیٰ شدتِ احتیاط کی وجہ سے شیشی میں پیشاب کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بنواسرائیل کے جسم پر جب پیشاب لگ جاتا تھا تو اس کو پنچی سے کاٹ ڈالتے تھے۔لیکن حضرت حذیفہ و ٹائٹنڈ نے اس تشدد کو ناپیند فرمایا اور کہا کہ کاش وہ اس قدر تحق نہ کرتے۔ کیوں کہ میں نے رسول اللہ مَنَّا اللّٰہِ مَنَّا اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهُ مِنْ

یہود یوں کے یہاں یہ بھی دستورتھا کہ جب کوئی عورت ایام سے ہوتی تھی تواس کے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دیتے تھے اور اس کو گھرسے بالکل الگ کر دیتے تھے مصحابہ ٹئ گڈٹن نے رسول اللہ مُٹاکٹیٹیز سے اس کے متعلق دریافت فرمایا تو بیآیت نازل ہوئی:

﴿ وَيَسْتَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ \* قُلْ هُو اَذًى " فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِي الْمَحِيْضِ " وَلَا تَقْرَ بُوْهُنَّ كَ حَتَى يَطْهُرُن وَ فَإِذَا تَطَهَّرُن فَأْتُوهُنَ ﴾ (٢/ البقرة: ٢٢٢)

''اور (اے پیغیبر مَنَا ﷺ الوگ) تم سے حض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں تو (ان کو) سمجھا دو کہ وہ گندگی ہے، تو حیض کے دنوں میں عور توں سے الگ رہواور جب تک پاک نہ ہو لیں ان سے مقاربت نہ کرواور جب وہ پاک ہوجائیں توان کے پاس آؤ۔''

اس کے مطابق آپ مَنْ اللّٰهُ عَلَیْ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الله على معلاوه ان سے سب کام لے سکتے ہواورخوداپنے طرزعمل سے اس کی مثالیس قائم کر دیں۔ چنا نچہ حضرت عائشہ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى مُنْ اس حالت میں آپ کے بالوں میں کنگھی کرتی تھی اور آپ کے سرکودھوتی تھی۔ ایک بار آپ مَنَّ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى ہُمُ اور آپ کے سرکودھوتی تھی۔ ایک بار آپ مَنْ اللّٰهُ عَالَٰ اللّٰهُ عَلَی تَنْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہُ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہُ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہُ اللّٰ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہُ عَلَیْ الللّٰہُ عَلَٰ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہُ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰ

ایک عورت نے حضرت ام سلمہ زان نیا ہے دریافت کیا کہ بیس عورت ہوں اور میرے دامن کمیے ہوتے ہیں اور میں گئی ہوتے ہیں اور میں گندے مقامات میں چلتی ہوں لیعنی زمین میں گھٹنے کی وجہ سے ممکن ہے کہ دامن میں نجاست لگ جاتی ہو۔ بولیس کہ درسول اللہ منافیظ منے فرمایا کہ' اس کے بعد کی زمین اس کو پاک کردیتی ہے۔'' کا بعنی اس

صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين: ٦٢٥ ـ
 باب جو از غسل الحائض رأس زوجها: ٦٨٨ تا ٦٩٩ ـ
 باب جو از غسل الحائض رأس زوجها: ٦٨٨ تا ٦٩٩ ـ
 يصافح: ٣٣١ ، ٣٣٠ \_

768

کے بعد جوختک اور پاک زمین آتی ہے وہ اس نجاست کو زائل کر ویتی ہے۔ ایک عورت نے آپ من اللہ اس ور یا تھا ہے۔ دریافت کیا کہ معرد کی طرف ہم کیا کریں۔ فرمایا کہ دریافت کیا کہ معرد کی طرف ہم ارا جو راستہ جاتا ہے وہ بد بودار ہے۔ جب بارش ہوتو ہم کیا کریں۔ فرمایا کہ اس کے بعداس سے اچھا راستہ نہیں ہے۔ "بولیں ، ہاں ہے۔ فرمایا ''تو وہ اس کی تلافی کر دیتا ہے۔ " بال کے بعداس سے اچھا راستہ نہیں ہوت کے ختک زمین پاک ہے اور وہ پانی کی طرح دوسری چیزوں کو بعض حالات میں پاک کر سکتی ہے۔ اس کیے آپ من اللہ اس کے اور اس کے درمین میرے لیے پاک کر دی گئی ہے اور اس لیے وہ حالت تمیم میں پانی کی قائم مقام ہوجاتی ہے۔ جوتاز مین پررگڑ لینے سے پاک ہوجاتا ہے۔

اسلام نے اس باب میں سب سے زیادہ جو آ سانی پیدا کی وہ بیٹنی کہ تیم کونسل اور وضو کا قائم مقام کر دیا ﷺ اوراس کوتمام صحابہ ٹٹنائیتئرنے ایک برکت سمجھا۔

عنسل کا طریقہ بیسکھایا کہ پہلے دونوں ہاتھ دھو لیے جائیں۔پھر کمر سے دھوکر نجاست دور کر لی جائے۔پھرسارے بدن پر پانی بہایا جائے۔آنخضرت مُنَاتِیَّا ضرورت سے غسل اس طرح فرماتے تھے پہلے دونوں ہاتھ دھوتے، پھردا ہے ہاتھ دھوتے۔پھردفو کے دونوں طرف دھوتے۔پھردفو کرتے ۔لیکن یاؤں نہیں دھوتے بھر سر پر تین بار پانی بہا کر بال کی جڑوں کو ملتے۔پھرسارے جسم پر پانی بہاتے ادرآخر میں یاؤں دھوتے۔ بھر

اسلام میں ہرروز نہانے کا کوئی تھنہ نہیں ہے اور نہ عرب جیسے ملک میں یہ ہوسکتا تھا۔لیکن اگر کوئی ایسے ملک میں یہ ہوسکتا تھا۔لیکن اگر کوئی ایسے ملک میں جہاں پانی کی بہتات ہواور وہ صفائی کے لیے ہرروز نہالے تو مباح ہے۔آنخصرت مُنَّا يُنْتِمْ پانچوں وقت کی نماز کی تمثیل میں فرماتے ہیں کہ' اگر کسی کے درواز ہ پر نہر بہدر ہی ہواور اس میں وہ دن میں پانچ وفعہ نہایا کرے تو کیا اس کے بدن پرمیل رہ سکتا ہے۔'' جگ

<sup>🗱</sup> ابوداود، كتاب الطهارة، ايضًا: ٣٨٤\_

<sup>😫</sup> يَوْرَى يَا بِإِنَّى نَدْ عَلَى صُورَت مِن - 🗱 صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة:٧١٨-

<sup>🦚</sup> صحيح بخارى، كتاب موافيت الصلوة، باب الصلوة الخمس كفارة ٥٢٨.



### کھانے پینے کے آ داب

① کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھو لینا چاہیے۔کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کے متعلق اگر چہکوئی سیح حدیث مروی نہیں ہے، لیکن اگر بیالہ میں ہاتھ ڈالنے کی ضرورت ہوتو سوکرا ٹھنے کے بعد پانی کے برتن میں ہاتھ دھوئے کھانے کے برتن میں ہاتھ ڈالنا اچھانہیں اور ابوداؤ دمیں بھی کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کھانے کے برتن میں ہاتھ ڈالنا اچھانہیں اور ابوداؤ دمیں بھی کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کی ایک ضعیف حدیث موجود ہے۔ ایک ایک حدیث میں ہے کہا گرکسی کے ہاتھ میں کھانے کی چکنائی گی رہ جائے اور وہ سوجائے اور کوئی جانوراس کے ہاتھ کوئا اور اس کواس کوئی جانوراس کے ہاتھ کوئا اور اس کواس سے بیمعلوم ہوا کہ اوب کی یتعلیم اس کے لیے ہے جس کی انگلیاں کھانے میں ملوث ہوتی ہوں۔

② مسلمانوں کاہر کام اللہ کے نام ہے شروع ہونا چا ہے ، جیسا کہ حدیثوں میں فہ کور ہے اور دنیا کے سب
کاموں میں کھانا جوزندگی کی بقا اور جم کے قیام کاصلی ذریعہ ہے کتنا بڑا کام ہے۔ یہ کام اللہ کنام کہ جب
شروع نہ ہونا چا ہے۔ اس لیے کھانا کھانے ہے پہلے ہم اللہ پڑھ لینی چا ہے۔ صحابہ خواہیئم کہ جب
ہم کورسول اللہ منابیئم کے ساتھ کھانا کھانے کا اتفاق ہوتا تھا تو جب تک آپ منابیئم کھانا نہ شروع کرتے
ہم کورسول اللہ منابیئم کے ساتھ کھانا کھانے کا اتفاق ہوتا تھا تو جب تک آپ منابیئم کھانا نہ شروع کرتے
ہم کورسول اللہ منابیئم کے ساتھ کھانا کھانے کا اتفاق ہوتا تھا تو جب تک آپ منابیئم کھانا نہ شروع کرتے
ہم کورسول اللہ منابیئم کے ساتھ کھانا کھانے کا اتفاق ہوتا تھا تو جب تک آپ منابیئم کھانا نہ شروع کرتے
ہم کورسول اللہ اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر اس طرح آپ لیاد کا نام نہیں لیا جاتا شیطان اس کو اپنے اپنے جائز کر لیتا
نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا اور فر مایا کہ ''جس کھانے پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا شیطان اس کو اپنے لیے جائز کر لیتا
ھوروں ہوتا ہوتا کہ کوئی شروع میں ہم اللہ کہنا بھول جائے تو ((بسم اللہ اولہ و آخرہ)) کہ لے جائز کر لیتا
ھوروں ہوتی ہے۔ صفائی کا اقتضابی تھا کہ انسان کے دونوں ہاتھ تھیے مار کے اصول پر الگ الگ کا موں کے لیے خاص کر دیے جائیں ہاتھ ڈالے کی میل ہاتھ کو خاص کر دیا گیا ہے۔ اس نے زیادہ ترکاموں
نظرۃ پاک اور مباح ہوتے ہیں اور دفع نجاست وغیرہ کے کام جسی بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے زیادہ ترکاموں
نظرۃ پاک اور مباح ہوتے ہیں اور دفع نجاست وغیرہ کے کام جسی بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے زیادہ ترکاموں
نظرۃ پاک اور مباح ہوتے ہیں اور دفع نجاست وغیرہ کے کام بھی بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے زیادہ ترکاموں
سے قلب کوصد مدنہ نہتیے۔ ہی وجہ ہے کہ سب انسان فطرۃ سب کام دانے ہاتھ سے کہتے ہیں اور بایاں ہاتھ سے قلب کوصد مدنہ نہتے۔ ہی وجہ ہے کہ سب انسان فطرۃ سب کام دانے ہاتھ سے کرتے ہیں اور بایاں ہاتھ سے قلب کوصد مدنہ نہتیے۔ ہی وجہ ہے کہ سب انسان نظرۃ شب کام دانے ہاتھ سے کرتے ہیں اور بایاں ہاتھ سے قلب کوصد مدنہ نہتیے۔ ہی وجہ ہے کہ سب انسان فطرۃ شب کام دانے ہاتھ ہوتے ہوتے۔ ہیں اور بایاں ہاتھ سے قلب کوسے سے تو ہوتے ہیں وجہ ہے کہ سب انسان فطرۃ شب کام دانے ہاتھ ہے۔ ہیں وہ تے ہیں اور بایاں ہاتھ کے لیے اس کی کہ کہ کہ کو بیاتھ کے کہ سب کو سب کے سب کو کو انسان کو کے کہ کو کے

<sup>🏶</sup> ابوداود، كتاب الاطعمة، باب في غسل اليد من الطعام: ٣٧٦١-

<sup>🗱</sup> ابوداود، كتاب الاطعمة، باب التسمية على الطعام: ٣٧٦٦ـ

<sup>🅸</sup> ايضًا:۳۷٦٧\_

رَيْنَالِقُلْنِينَ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّالَّ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا

صرف اس کی مدد کے لیے لگاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ دا ہنے میں زیادہ پھرتی، چستی اور طاقت ہوتی ہے۔ اس لیے کھانا بینا بھی دا ہنے ہاتھ سے چاہیے۔ اللہ صرف کھانے پینے ہی کی خصوصیت نہیں، بلکہ شریعت نے اکثر باتوں میں اس کا لحاظ رکھا ہے۔ ایک بار آپ مَنَّ اللَّهُ عَمَّم کے سامنے دودھ پیش کیا گیا۔ مجلس میں آپ کے داہنے جانب ایک بدو ہینے اتھا اور بائیں جانب حضرت ابو بکر ڈاٹٹوڈ تھے۔ آپ نے دودھ پی کر بدو کی طرف پیالہ بردھایا اور فرمایا کہ '' ترتیب میں دائے جانب کالحاظ ضروری ہے۔'' چھ

ایک بار آپ منگافیظِ کے دائیں جانب ایک لڑکا اور بائیں جانب بڑے بوڑھے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ منگافیظِ نے کوئی چیز پی تو لڑکے ہے کہا کہ''اگرتم اجازت دوتو میں ان لوگوں کودوں۔''اس نے کہا، میں اپنا حصہ کسی کونہیں دے سکتا۔ مجبور ا آپ نے پہلے اس کودیا۔

- © اپنے ساتھیوں کی اجازت کے بغیر محجور یا انگور وغیرہ کوایک ساتھ دو دو کر کے نہیں کھانا چاہے۔ اللہ کیوں کہ اخلاقی حیثیت سے اس سے حص اور لا کیے کا اظہار ہوتا ہے اور اس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ کھانے والے کا منشا بیہ ہے کہ جلدی اس کو اپنے پیٹ میں پہنچا دے، تا کہ کوئی دوسرا آ کرشریک نہ ہوجائے اور اگر وہ چندلوگوں کے ساتھ ال کراس طرح سے کھارہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا منشا بیہ ہے کہ وہ جلدی کر کے اگر وہ چندلوگوں کے ساتھ ال کراس طرح سے کھارہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا منشا بیہ ہے کہ وہ جلدی کر کے اپنے سب ساتھیوں سے زیادہ کھالے۔ یہ جذبہ ایثار کے سراسر منافی اور حرص وطع پر دلیل ہے۔ اس لیے سب ساتھیوں سے زیادہ کھا ہے۔ یہ جذبہ ایثار کے سراسر منافی اور حرص وطع پر دلیل ہے۔ اس لیے درسرے من شریک کو ایسا کرنا پڑے تو اس کو درسرے شریکوں سے یو چھ لینا چاہیے۔
- ات کھانے میں عیب نہیں نکالنا چاہیے۔ کیوں کہ اس سے گھر والوں میں اور کام کرنے والوں میں بات بات میں عیب نکالنا چاہیے۔ کیوں کہ اس سے گھر کا کام سدھرنے کی جگہ اور بات میں عیب نکالنے والے کی طرف سے چڑا ورنفرت بیدا ہوتی ہے اور اس سے گھر کا کام سدھرنے کی جگہ اور گھڑتا ہے۔ اس لیے اگر اتفاق سے کھانا بدمز و پکا ہوتو اگر خواہش ہوتو کھالینا چاہیے ورنہ چھوڑ وینا چاہیے۔

🛭 . سب کال کرایک ساتھ کام کرنا تدن کی بنیا داور حسن معاشرت کا ذریعہ ہے۔ای لیے آنخضرت مَلَّ ﷺ

نے اس کو پیند فرمایا ہے کہ دوست واحباب یا گھر کے لوگ کھاٹا ایک ساتھ کل کر کھائیں۔ جیسا کہ قرآن
پاک (۱۲۳/النور:۱۱) میں ہے۔ الگ الگ کھاٹا بھی جائز ہے اور ایک ساتھ بھی۔ لیکن ایک ساتھ مل کر کھانے
میں آنخضرت منگا تی ہے نے فرمایا ہے کہ برکت ہوتی ہے۔ اس طرح کھاٹا زیادہ برباذ نہیں ہوتا۔ کوئی تھوڑا کھاتا
میں آنخضرت منگا تی ہے سب مل کر برابر ہوجاتے ہیں اور ہر خض کو تھوڑی بہت ہر چیز پہنچ جاتی ہے۔ پھراس سے
گھر والوں کا ای ارثار ٹابت ہوتا ہے اور گھر کے مالک کا شخص اور انتیاز جوغرور کی نشانی ہے، نمتنا ہے۔ اس سے گھر والوں اور عزیز وں اور دوستوں میں محبت ہوتی ہے۔ ایک بار صحابہ دی گئی نے رسول اللہ سکا تی ہوئی کیا کہ ہم کھاتے ہیں، لیکن آسودہ نبیں ہوتے نرمایا: ''غالبًا تم لوگ الگ الگ کھاتے ہو۔' صحابہ دی گئی نظر نے کہا،
ہاں نرمایا کہ '' ایک ساتھ کھاؤ اور بسم اللہ پڑھاتو ہرکت ہوگ۔' ﷺ

® کھانا ٹیک لگا کر بیٹھ کریا منہ کے بل لیٹ کرنہیں کھانا چاہیے۔ یکھ کیوں کہ روحانی کیفیت کے علاوہ یہ طبی حیثیت ہے۔ اس لیے معفر ہے کہ اس طرح غذا معدہ میں اچھی طرح سے بآرام نہیں پہنچتی ہے۔ کھانے کے لیے بیٹھنے کی مسنون صورتیں یہ ہیں کہ یا توا یک پاؤں کھڑا کر کے اور دوسرے پاؤں کو گرا کرائی پر بیٹھ کر کھایا جائے یا دوزانوں بیٹھ کر اور اگر جگہ کم ہواورلوگ زیادہ ہوں تو اکڑوں بیٹھ کر۔ یکھ آنخضرت منابھ نیٹے فرمایا کرتے تھے کہ دمیں ٹیک لگا کرنہیں کھاتا ہیں بندہ ہوں، غلاموں کی طرح کھاتا ہوں یعنی خاکساری ہے۔ ' بیٹھ کرتے تھے کہ دمیں ٹیک کا کہ بیٹ کے اور ادھر ہاتھ نہیں بڑھانا چاہیے۔ یکھ خصوصاً جب کئی آدی

کے ہی برتن میں ساتھ ہوں۔اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ کھانا ہاتھ سے گندانہیں ہوتا۔ دوسرے ہر مخص کا اپنا حصہ الگ ہوجاتا ہے اور دوسرے کے کھانے میں کوئی اچھا کھڑا اتفا قاپڑ گیا ہے تو اس کے لیے لاپلے سے بچتا ہے اورا ٹیارسیکھتا ہے۔

، ﷺ کھانا کھانے کے بعد برتن کوانگلیوں ہے اور انگلیوں کو منہ سے اچھی طرح صاف کرلینا عاہم ہے اور اس کے بعدر دمال سے ہاتھ یونچھنا چاہیے۔ ﷺ

🛈 پانی تھہر تھہر کر دو تین سانس میں بینا جا ہے۔ 🏕 اس طرح پانی پینے سے پوری سیری ہوتی ہے اور ضرورت کے مطابق انسان پانی پیتا ہے اوراندر سے نکلنے والی گندی سانس پانی میں نہیں لگنے پاتی -

© پانی کے برتن میں سانس نہیں لینی چاہیے۔ اللہ کیوں کیمکن ہے کہ منہ یا ناک سے تھوک وغیرہ نکل کم

لله ابوداود، كتاب الاطعمة، باب في الاجتماع على الطعام: ٣٧٦٤ الله ابوداود، كتاب الاطعمة في الاكا متكنا: ٣٧٦٩ له ابوداود، كتاب الاطعمة: ٣٧٧٠ وابن ماجه كتاب الاطعمة: ٣٢٦٣ وشرح سفر السعاد فصل في طعامه، ص: ٨٧ فيروزآ بادكي عبر التم محمد و الوي الله ابو داود وابن ماجه مع زرقاني على السير ج٤، ص: ٣٩٨ له بخارى، كتاب الاطعمة، باب التسمية على الطعام: ٣٧٦٥ له بخارى، كتاب الاطعمة، باب لعق الاصابع: ٣٥٦٥ له بخارى، كتاب الاشربة، باب الشرب بنفسين اوثلاثة: ٣٦١٥ الاوداود، كتاب الاشربة، باب في النفخ في الشراب ٣٧٢٨.

## رَسْنَةُ وَالنَّبِينَ النَّهِ النَّالِي النَّلْمِيلِي النَّالِي النَّلْمِيلِي اللَّلْ

برتن میں پڑ جائے اوروہ آ دمی کوئکروہ معلوم ہو۔ پھر یہ بھی معلوم ہے کہ ہرسانس جواندر سے باہر آتی ہے وہ بدن کی کثافتوں کو لئے کریا ہڑنگتی ہے۔اس لیےاس سانس سے ملی ہوئی جز کو پھر اندرنہیں کرنا ہا سر

- کی کثافتوں کو لے کر با ہرنگلتی ہے۔ اس لیے اس سانس سے ملی ہوئی چیز کو پھرا ندرنہیں کرنا چاہیے۔

  ﴿ پانی بے ضرورت کھڑے ہو کرنہیں بینا چاہیے۔ ﴿ کیوں کہ بیدوقار کے خلاف ہے اور طبی حیثیت سے بھی مصر ہے۔ البتہ بھی بھی اگر کوئی پی لیے تو بچھ حرج نہیں۔ کیوں کہ آنخصرت مَالِیْتَوْبِم نے بھی بھی کھڑے کھڑے کھڑے کا فدر کھڑے یائی پہنے میں ضرورت ہے کہ اندر کھڑے یائی پہنے میں ضرورت ہے کہ اندر کھڑے یائی پہنے میں ضرورت ہے کہ اندر کے پھے ذراڈ مسلے ہوجا کمیں اور یہ بات بیٹھ کریائی پینے سے حاصل ہوتی ہے۔ البتہ زمزم کا پانی برکت، دعا اور شاید تعظیم کی خاطر کھڑے ہوگا کہ پینا مسنون ہے۔ شاید تعظیم کی خاطر کھڑے ہوگر پینا مسنون ہے۔
- 🛭 پانی مشکیزہ کے منہ یا پیالہ کے سوراخ سے نہیں پینا جا ہے۔ 🗱 کیوں کہ اس سے اول تو پانی کی مقدار کا ندازہ نہیں ہوتا کہ کتنا فی لیا پھر بید یکھانہیں جاسکتا کہ اس کے اندرکوئی مصر چیز تو نہیں۔
- کھانے اور پانی کے برتنوں کو ڈھا تک کر رکھنا چاہے۔ اللہ تا کہاس میں گرد وغبار یا کوئی نجس چیزیا
   کوئی کیڑا مکوڑانہ پڑنے پائے یا کوئی جانور پانی نہ پینے پائے۔
- ﴿ كَانِ إِنَا الله كَاشْكُر اوا كُرِنا چاہيے كه اس نے كھلايا اور پلايا۔اس موقع پر كى مختلف دعائيں صديثوں ميں آتی ہیں۔ جن میں سے ایک مختصر دعايہ ہے: ((اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی اَطْعَمَنا وَسَقَانا وَجَعَلَنا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ)) '' یعنی اس خدا كاشكر ہے جس نے كھلايا اور بلايا اور مسلمان بنايا۔' ﷺ

صحيح مسلم، كتاب الاشربة، باب في الشرب قائما: ٥٢٧٥ .
 الشرب قائما: ٥٦١٦ .
 الشرب قائما: ٥٦١٦ .
 صحيح مسلم، كتاب الاشربة، باب استحباب تخمير الاناء .....: ٥٢٧٢ .
 بخارى، ٥٦٢٩ .
 صحيح مسلم، كتاب الاشربة: ٥٤٢٥ .
 عمل اليوم والليلة ابن السنى، بخارى، ٥٢٤ .
 نوف من المسلمين كريجائي ملين كالقاظين .

# سِندِهُ قَالَنَّيِنَّ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَمَ

آ داب مجلس میں اصولی بات یہ ہے کہ مجلس میں تہذیب اور وقاری شکل پیدا ہواور شرکائے مجلس میں ہے ہرایک کاحق برابر ہو، تا کہ یے مجلس شرکا کی باہمی محبت بڑھانے کا سبب ہو۔ان ہی دوباتوں کو قائم رکھنے کے لیے آنخضرت منافید کے کم ریعت نے نشست و برخاست کے کچھ آ داب سکھائے ہیں۔

- ا تمبلس میں انسان کو جہاں بے تکلف پہلے جگہ ال جائے، یعنی جہاں تک نشست کا دائرہ اس کے آنے تک پہنچ چکا ہے، وہیں بیٹھ جانا چاہیے، ینہیں کرنا چاہیے کہ جمع کو چیر کرخواہ نخواہ آگے بیٹھنے کی کوشش کرے۔
  کیونکہ اس سے ایک تو پہلے سے آنے والوں اور بیٹھنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے اور دوسرے ایسا کرنے والوں میں غرور ونخوت پیدا ہوتی ہے۔ اور اپنتخص کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام ونگائیڈ مرسول اللہ منگائیڈ کی کمسلوں میں اس طریقہ سے بیٹھنے تھے۔ 4 انتہا ہے ہے کہ مجدوں میں بعد کے آنے والے نمازیوں کے لیے بیجا رنہیں کہ وہ لوگوں کوروند تے ہوئے آگے کی صف میں بیٹھنے کی کوشش کریں۔ جمعہ کی نماز میں یہ خاص طور ہے منع کیا گیا ہے۔

  د کیھنے میں آتا ہے۔ اس لیخطی رقاب یعنی دوسروں کی گردنوں کوروند کر اور زیر قدم لاکر آگے بڑھنے کو جمعہ میں خاص طور سے منع کیا گیا ہے۔
- ② سمجلس میں کسی کواٹھا کراس کی جگہنہیں میٹھنا چاہیے۔ ﷺ اس سے تفوق پیندی اورخود بنی کا اظہار ہوتا ہےاور دوسرے کے دل میں کدورت پیدا ہوتی ہے۔
- اگر کوئی شخص مجلس میں ایک جگہ بیٹھ کر کسی ضرورت سے خود اٹھ جائے تو پلٹنے کے بعد وہی اس جگہ کا مستحق ہے۔ اللہ دوسرااس جگہ نہیں بیٹھ سکتا۔ کیونکہ وہ اس پر پہلے قابض ہو چکا تھا اور اس کا بید تق عارضی طور سے اٹھے جانے ہیں جاتا۔
- اگر مجلس میں دوشخص با ہم مل کر میٹے ہوئے ہوں تو ان کی اجازت کے بغیر دونوں کوالگ الگ نہیں کیا جا
   سکتا۔ ﷺ کیوں کہ اکثر دوشخص اس طرح باہم آپس میں بات چیت کرنے کے لیے یا کسی اور مسلحت باہمی نے بیٹھتے ہیں اور ان دونوں میں موانست اور بے لکفی ہوتی ہے۔اس لیے ان کا الگ کردینا ان کے تکدر اور وحشت کا باعث ہوتا ہے۔
- اگر پچھ لوگ مجلس میں حلقہ باندھ کر بیٹھے ہوئے ہوں تو کسی کو اس حلقہ کے وسط میں نہیں بیٹھنا چاہیں۔ ایسے خص پررسول اللہ مثالیوں نے لعنت بھیجی ہے۔ ایسے خص پررسول اللہ مثالیوں کی طرف
  - 🗱 ادب المفرد، باب يجلس الرجل حيث انتهى: ١١٤١-
- 🗱 ترمذی، ابواب الاستئذان، باب ماجاء فی کراهیة ان یقام الرجل من مجلسه ثم یجلس فیه: ۲۷۶۹، ۲۷۵۰
  - 🕸 ترمذي، ابواب الاستئذان، باب ما جاء اذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع \cdots : ٢٧٥١-
  - 🗱 ترمذي، ابواب الاستثذان، باب ما جاء في كراهية الجلوس بين الرجلين بغير · · · · ٢٧٥٢ ـ ·
    - 🚯 ترمذي، ابواب الاستئذان، باب ماجاء في كراهية القعود وسط الحلقة: ٢٧٥٣-

### نِنْ اِنْ قَالَنْدِينَ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اس کا منہ ہوگا اور کچھلوگوں کی طرف پیٹے ہوگی ، جوایک قتم کی بدتمیزی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ سخر ہے لوگ اس طرح بیٹھتے ہوں ، تا کہ سب کو ہنسا سکیس اور بیصورت تہذیب ووقار کے خلاف ہے۔

- © مجلس میں کسی شخص کے گردیا سامنے کسی کو کھڑا نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ کیوں کہ یے عجمیوں کی عادت تھی کہ نوکر چاکر، آقااور رعایا، بادشاہ کے گرد کھڑی رہتی تھی اور یہ ایک مبالغہ آمیز تعظیم تھی جس کا ڈانڈ انٹرک سے مل جاتا تھا۔ اس طرح ایک شخص گویا اللہ بنما تھا اور دوسرے اس کے آگے اپنی شخصی خود داریوں اور عزت نصے، جواسلام جیسے مساوات پہند ند بہ میں اچھانہیں سمجھا جاسکتا۔
- © راستہ میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ کیوں کہ یہ وقار کے خلاف ہے۔ اور ہر آنے والے کو تکنا بداخلاقی ہے۔ اور ہر آنے والے کو تکنا بداخلاقی ہے۔ لیکن اگر ضرورت مجبور کر بے توالیسے موقع پر آنخضرت مثل پینٹر نے فرمایا کہ'' چنداخلاقی باتوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ یعنی نگاہ نیچی رکھنا، ضرر رسال چیزوں کوراستہ سے دور کرنا، سلام کا جواب دینا، نیکی کا تھم دینا،
- بری با توں سے رو کنا، راستہ بھولے ہوؤں کوراستہ دکھانا اور مصیبت میں مارے ہوؤں کی مدد کرنا۔' گا انسان پرسب سے زیادہ صحبت کا اثر پڑتا ہے۔اس لیے اپنے ہم نشینوں کے انتخاب میں اس کا ضرور

لحاظ رہے کہ وہ ایسے لوگ ہوں جن کی صحبت سے اس کوفائدہ پنچے۔ ہرانسان جس کی صحبت کو پسند کرتا ہے، اس سے خود انسان کی فطری استعداد اور فطری مناسبت کا پنہ چلتا ہے۔ اس نکتہ کو رسول اللہ مُنَا ﷺ نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ روعیں ایک مخلوط فوج ہیں۔ جن میں باہم آشنائی ہوتی ہے۔ ان میں الفت وموانست بیدا ہو جاتی ہے اور جن میں بیگا گئی ہوتی ہے ان میں تفریق واختلاف پیدا ہوجاتا ہے۔ اللہ ایک مشہور مثل ہے کہ ''اگر کسی کے اخلاق کا پنہ لگانا چا ہوتو اس کے دوستوں کے اخلاق کا پنہ لگاؤ''۔ اس نکتہ کورسول اللہ مُنَا ﷺ نے ان اللہ مُنا اللہ مُنا اللہ مُنا اللہ مُنا اللہ مُنا اللہ مُنا اللہ علیہ کہ ان لیا میں خوا ہے کہ اور کو ہاری وہ میں سے دوسی کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ''ا جھے ہم نشین اور برے ہم نشین کی مثال مشک بیجنے والے اور لو ہاری ہوئی کے بین کی مثال مشک بیجنے والے اور لو ہاری بھٹی کی ہے۔ مشک بیجنے والے سے تم کو بچھ فائدہ ضرور پنچے گایا اس کوخر بیدو گے یا اس کی خوشہو یا وکے لیکن بھٹی کی ہے۔ مشک بیجنے والے سے تم کو بچھ فائدہ ضرور پنچے گایا اس کوخر بیدو گے یا اس کی خوشہو یا وکے لیکن

مجلس میں جومعز زجگہ ہووہاں ہیٹھنے کی ازخود کوشش نہ کی جائے ۔کسی دوسرے کے یہاں جائے تو بھی اس کی اجازت کے بغیراس کی معزز جگہ پر ہیٹھنے کی کوشش نہ کرے فیر مایا کہ'' اپنے بھائی کی معزز جگہ پراس کی اسان میں سے بغیر کرئی دبیٹھ '' چیچھ

اجازت كے بغير كوئى نه بيٹھے۔'' 🤁

لوہاری بھٹی تمہارا گھریا کیڑا جلائے گی یا تمہارے د ماغ میں اس کی نا گوار بو پہنچے گی ۔'' 🗱

<sup>🏶</sup> ابوداود، كتاب الادب، باب في قيام الرجل يقوم للرجل من مجلسه: ٤٨٢٨ . ٤٨٢٧ ـ

<sup>🗱</sup> ابوداود، كتاب الادب، باب في الجلوس بالطرقات: ٤٨١٥ تا٤٨١٧.

<sup>🕸</sup> ادب المفرد، باب الارواح جنود مجندة: ۹۰۱،۹۰۰

<sup>🗱</sup> بخاري، كتاب البيوع، باب في العطار وبيع المسك: ٢١٠١ـ

<sup>🗱</sup> ترمذي، ابواب الاستذان، باب حديث لا يؤم الرجل ----: ٢٧٧٢ـ

الْمِنْ الْمُؤْلِّلُ الْمُؤَالِّ الْمُؤْلِّلُ الْمُؤْلِّلُ الْمُؤْلِّلُ الْمُؤْلِّلُ الْمُؤْلِّلُ الْمُؤْلِّلُ

اکثر الیا ہوتا ہے کہ لوگ مجلس میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس معزز جگہ میں نہیں تو اس سے جس قدر قریب جگہ ہوتا ہے کہ اورلوگوں کو قریب جگہ ہوائی میں بیٹھیں۔اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ صدرنشین کے پاس جگہ بہت نگک ہوجاتی ہے اورلوگوں کو وہاں سے ذراسر کنے اور دوسروں کے لیے جگہ بنانے کے لیے کہا جائے تو وہ برا مانتے ہیں۔اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس ادب کوخود سمھایا۔فرمایا:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوَّا إِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِي الْمَجْلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ وَاذَا قِيْلَ الْفَوُوْا الْمِلْمَ دَرَجْتٍ \* وَاللهُ بِمَا الْفُوُوْا فَالْفُوْرُوْا الْمِلْمَ دَرَجْتٍ \* وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴾ (٥٥/ المجادلة: ١١)

''اے مسلمانو! جب تم ہے کہا جائے کہ مجلسوں میں کشادگی کروتو کشادگی کرو۔اللہ تمہارے لیے کشادگی کرے گا۔اوراگر کہا جائے کہاٹھ جاؤتو اٹھ جاؤاللہ ان کے رہے اونے کرے گاجوتم میں سے ایمان لائے اور جن کوعلم دیا گیا اور اللہ تمہارے کا موں کی خبرر کھتا ہے۔''

اس طرح مجلس میں بیٹھ کراس طرح آپس میں کانا پھوئ نہیں کرنی چاہیے کہ دوسرے حاضرین کو سے معلوم ہو کہ آپ ان ہی کی نسبت کچھ کہدرہے ہیں۔منافقوں کے اس طرزعمل کی برائی قرآن پاک میں برملا کی ہے:

﴿ إِنَّهَا النَّجُوٰى مِنَ الشَّيْطِنِ لِيَعُزُنَ الَّذِينَ أَمَنُوا ﴾ (٥٨/ المجادلة: ١٠) " (٢٠/ المجادلة: ١٠) " رجو ہے كانا چوى سوشيطان كاكام ہے كدول كيركر ايمان والول كو . "

ت جہاں چند آ دمی بیٹھے ہوں وہاں کو کی ٰدو آ دمی آ پس میں ایسی سرگوشی کرنے لگتے ہیں تو دوسروں کو یہ برا معلوم ہوتا ہے ایک تو یہ خیال ہوتا ہے کہ انہوں نے ہم کواس راز کے قابل نہیں سمجھا، دوسرے یہ بد گمانی ہوتی ہے کہ وہ شاید ہماری ہی نسبت کچھ کہ درہے ہیں۔ای لیے ارشاد ہوا کہ'' تیسرے کوچھوڑ کر دو آ دمی آ پس میں سرگوشی نہ کریں کہ اس سے تیسر الممگین ہوگا''۔

مجلس کی راز کی باتوں کو برملانہیں بیان کرنا جا ہے کہ ((السمجالس ب**الا**مانة)) قول نبوی سَلَّاتِیْزَامِ ہے۔

\* ابوداود، كتاب الادب، باب في التناجي: ٤٨٥١ ﴿ إِيضًا، باب في نقل الحديث: ٤٨٦٩ ـ الصَّاء الله عنه المالية الما

## سِنابِقَالَنَبِينَ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ الله قات آ داب ملاقات

اسلام میں معاشرتی حثیت سے دوستوں کی ملاقات کے لیے جانا ایک ثواب کا کام ہے۔ایک حدیث میں ہے کہ''جس تخص نے کسی مریض کی عیادت کی یا اپنے بھائی کی (جس کی اخوت فی اللہ ہو) ملاقات کو گیا تو ایک پکارنے والا اس کوآ واز دے گا کہتم اجھے،تمہارا آنا اچھااورتم نے جنت میں اپنے لیے ایک مکان بنالیا۔''

اسلام نے ملا قات کے جوآ داب مقرر کیے ہیں وہ حسب ذیل ہیں:

دوستوں کی ملاقات کے وقت چبرہ سے خوشد لی اور مسرت ظاہر کرنی جاہے۔ اس لیے فر مایا کہ "تمہارا اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا یہ بھی صدقہ ہے'۔ ﷺ ملاقات کے وقت سب سے پہلے جو کلمہ منہ سے نکلے وہ محبت اور امن وسلامتی کا پیام ہو، جس کو شریعت نے اکسیالا مُ عَلَیْ کُے مُ (تم پر سلامتی ہو) کے لفظوں میں ترتیب دیا ہے۔ چھوٹے بڑے کو، بڑے چھوٹے کوسب سے پہلے یہی پیام دیں۔

دنیا کی تمام قوموں میں ملاقات کے وقت خوشی اور محبت کے ظاہر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی لفظ یا فقرہ کہنے کارواج تھااور ہے۔ عرب کے لوگ ملاقات کے وقت انعیم اللّه بك صب احسا کہتے تھے۔ یعنی تمہاری آئکھیں ٹھنڈی ہوں۔ تمہاری سے خوشگوار ہو۔ امراو سلاطین کے لیے دوسر سے الفاظ تھے۔ ایرانی '' ہزار سال بزی' ہزار برس جیو، کا فقرہ کہتے تھے۔ یورپ کے لوگوں میں صبح کو'' گڈ مارنگ' الفاظ تھے۔ ایرانی '' ہزار سال بزی' ہزار برس جیو، کا فقرہ کہتے تھے۔ یورپ کے لوگوں میں صبح کو'' گڈ مارنگ' (اچھی صبح کی شام کو گڈ ایونگ (اچھی شام) رات کو گڈ نائٹ (اچھی رات) وغیرہ کہنے کارواج ہے۔ مگر اسلام نے سب کے بجائے اَلسَّلامُ عَلَیْکُمُ کا لفظ ایجاد کیا اور اس میں حسب ذیل مصلحتی ملح ظر کھیں۔

- یہ تمام انبیا علیظ کا متفقہ طریقہ ہے۔جیسا کہ قرآن پاک میں اس کے استعالات ہے جو انبیا علیظ کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں ﴿ وَاللّسَالٰهُ عَلَیٰ ﴾ (۱۹/مریم:۳۳) یا ان کے متعلق کہے گئے ہیں ﴿ وَاللّسَالٰهُ عَلَیٰ الْمُوسَلِیْنَ ﴾ (۷۵/الصافات:۱۸۱) ظاہر ہوتا ہے۔
- اس کی صورت ذکر و دعا کی ہے، دنیوی تمنعات مثلاً: طول عمر وغیرہ ہے اس کو تعلق نہیں اور نہ محد و دو معین اوقات سے مقید ہے، اس میں دائی اور سرمدی سلامتی کاراز چھیا ہے۔
- اس میں نہ ہی شان زیادہ پائی جاتی ہے، کیونکہ اس سلامتی سے مقصود جس کی طرف اسلام کا الف لام
   اشارہ کرتا ہے وہ سلامتی ہے، جواللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر نازل ہوتی ہے۔
- اس میں مبالغه آمیز تعظیم نہیں پائی جاتی جو ہندگی ، کورنش ، آ داب عرض اور دوسر ہے تتم کے غیر مشروع

🆚 ترمذي، كتاب البروالصلة، باب ما جاء في زيارة الاخوان.٢٠٠٨\_

雄 ترمذي، كتاب البروالصلة، باب ماجاء في صنائع المعروف:١٩٥٦.



طریقوں میں پائی جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ جب حضرت قیس بن سعد رٹھائٹۂ نے آپ سُٹھ ہے کہا کہ میں نے حیرہ والوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے رئیسوں کو بحدہ کرتے ہیں، تو آپ اس کے زیادہ سختی ہیں کہ ہم لوگ آپ کو سحدہ کریں تو آپ نے اس کی اجازت نہیں دی اللہ ایک اور شخص نے کہا کہ یارسول اللہ سُٹھ ہُٹے ہے اس کی اجازت نہیں دی اللہ ایک اور شخص نے کہا کہ یارسول اللہ سُٹھ ہُٹے ہوئے اب ہم میں سے کوئی اپنے بھائی یا دوست سے ملتا ہے تو کیا اس کے لیے جھک جائے ، فر مایا: ''نہیں '' اس نے کہا: تو کیا اس سے لیٹ جائے اور اس کا بوسہ لے فر مایا: ''نہیں' (یہ ممانعت اسی موقع سے خصوص ہے جہال کوئی شرعی محد در بومثلاً: ملنے والا مرد ہو، یا کوئی اور شہوت انگیز صورت ہو ) اس نے کہا کہ اس کا ہاتھ پکڑ لے اور اس سے مصافحہ کرے؟ فر مایا: ''بال ۔'' کا

- ونیامیں انسان کو جو بہتر ہے بہتر دعا دی جاسکتی ہے وہ اس سلامتی کی ہے کہ بیرجان و مال ، آل واولا د،
   د نیا اور آخرت ہوشم کی سلامتی برمشتل ہے۔
- اسلام نے اپنے پیروؤں کے درمیان اس کو گویا آپس میں پیچان کی علامت اور'' واچ ورڈ''مقرر کیا ہے، آ منے سامنے جب دوز بانوں سے پیلفظ نکلتے ہیں تو دونوں اپنے سینوں میں ہزار ہے گا تگی کے باوجود آشنائی کی ایک لہرپاتے ہیں اور آپس میں محبت کی کشش محسوں کرتے ہیں، بیر بتا تا ہے کہ دونوں ایک ہی ملتِ محمد بیرے ایمانی فرزند ہیں۔

جب رسول الله مَنْ اللَيْمَ جَرت كرك مدينة تشريف لائة توسب سے پہلے جوتعليم دى ده يقى: ((ياايهاالناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام)) \*

''لوگو! با ہم سلام کو پھیلا وُ ،کھانا کھلا وُ اور جب تمام لوگ سور ہے ہوں تو نماز پڑھو، بیسب کرو گے تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤگے۔''

ایک دوسری حدیث میں سلام کی غرض و غایت بھی بیان فرما دی اور فرمایا که'' تم لوگ اس وقت تک جنت میں داخل نه ہو گے جب تک ایمان نه لے آ وُ اور اس وقت تک ایمان نه لا وُ گے جب تک آپس میں محبت نه کرو، میں تم کوایک ایسی بات بتا تا ہوں کہ جب تم اس پڑمل کرو گے تو باہم محبت کرنے لگو گے اور وہ سے

♦ ابوداود، كتباب الـنكاح، باب في حق الزوج على المرأة: ٢١٤٠ .
 ♦ ترمذي، كتاب الاستئذان، باب ما جاء في المصافحة: ٢٧٢٨ .
 ♦ ترمذي، ابواب صفة القيامة، حديث: أفشوا السلام: ٢٤٨٥ .

778 سنانغالنين كالمحالين المناتغ النبي المناتغ النبي المناتغ النبي المناتغ النبي المناتغ المناتغ المناتغ المناتغ النبي المناتغ النبي المناتغ النبي المناتغ المناتغ

ہے کہ باہم سلام کو پھیلاؤ۔' 🏕

سلام کرنے کے لیے شناسا وغیر شناسا، جانے اورانجان کی تخصیص نہیں۔ 🗱 مرداورعورت کی تفریق نہیں 🤃 بڑے اور بچہ کی تمیز نہیں 🗱 البتہ اسلام نے سلام کی ابتدا کرنے کے لیے دواصول کو کھوظ رکھاہے، جوتمام متبدن قوموں میں رائج تھے، ایک یہ کہ چھوٹا ادب واحتر ام کا لحاظ کرے اور اس اصول کی بنا پررسول اللّٰد مَنْ ﷺ کی تعلیم پیر ہے کہ چھوٹا بڑے کو، گزرنے والا بیٹھنے والے کواور چھوٹی جماعت بڑی جماعت کوسلام کرے، دوسرا بیک سلام کے ذریعہ ہے تو اضع وخاکساری کا ظہار ہو،اس اصول کی بناپراسلام کی تعلیم بیہ ہے کہ سوار کو بیدل جلنے والے کوسلام کرنا جاہیے۔ 🤁

ان مصالح کے لحاظ سے آپ مَنْ اللَّهُ عِلَم نے اپنے اہل وعیال کو بھی گھر میں جانے کے وقت سلام کرنے کا تھم دیا اوراس کوموجب برکت قرار دیا۔ 🗱 مجلس سے اٹھ کرجاتے وقت بھی لوگوں کوسلام کرنا چاہیے۔ 🏶 سلام میں رحمۃ اللّٰہ وبرکاتہ، کے الفاظ کا اضافہ کرنا اور بھی موجب ثواب ہے، چنانچہ ایک بار ایک شخص آپ مَنَا لِيَنْظِم کی خدمت میں حاضر ہوااور کہا''السلام علیم''آپ نے فرمایا:''اس کودس نیکیاں ملیں۔'' دوسرا آ دمی آ یا تو کہا''السلام علیم ورحمۃ اللہ'' آ ہے۔نے فرمایا:''اس کو ہیں نیکیاں ملیں ۔'' تیسرا آ دمی آیا اوراس نے کہا "السلام عليم ورحمة الله وبركانة" آپ مَاليَّيْمُ نِهِ مِن السَّلِم مِن مِيان السَّامِ مِن السَّالِ السِيال الميس

جس خض کوسلام کیا جائے اس کا پیفرض ہے کہ سلام کا جواب اس طریق سے بلکہ اس ہے بہتر طریقہ ہے دے، لینی سلام کرنے والے نے جوالفاظ کہے ہیں،ان پر دوسرے مناسب الفاظ کااضافہ کرے،ورنہ کم از کم وہی الفاظ دہرادے، چنانچہ خود قرآن مجیدنے سیعلیم دی ہے:

﴿ وَإِذَا حُبِينَتُمْ بِتَعِيَّةٍ فَيَرُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا آوُرُدُوهَا ١٠٤ ﴿ ١/١لنسآء:٨١) ''اور (مسلمانو!) جبتم کوکسی طرح پرسلام کیا جائے تو تم (اس کے جواب میں)اس سے

بہتر (طوریر)سلام کرویا (کم ہے کم) دیساہی جواب دو۔''

اس ہے کم الفاظ میں سلام کا جواب دینا اگر چہ فقہا کے نز دیک جائز ہے، کیکن آیت کا ظاہری مفہوم

<sup>🐞</sup> ترمذي، كتاب الاستئذان، باب ما جاء في افشاء السلام: ٢٦٨٨ -

<sup>🗱</sup> بخاري، كتاب الاستئذان، باب السلام للمعرفة وغير المعرفة:٦٢٣٦ـ

<sup>🗱</sup> بخاري، كتاب الاستئذان، باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال:٦٢٤٨

<sup>🗱</sup> بخاري، كتاب الاستئذان، باب التسليم على الصبيان:٦٢٤٧-

<sup>🕸</sup> بخاري، كتاب الاستئذان، باب في يسلم الراكب على الماشي:٦٢٣٢ ـ

<sup>🕻</sup> ترمذي، كتاب الاستئذان، باب ما جاء في التسليم اذا دخل بيته:٢٦٩٨-

<sup>🅻</sup> ترمذي، كتاب الاستئذان، باب ما جاء في التسليم عند القيام وعند القعود: ٢٧٠٦ـ

<sup>🕸</sup> ترمذي، كتاب الاستئذان، باب ما ذكر في فضل السلام: ٢٦٨٩ ـ

افی است کے وقت اظہارِ مجت اور اظہارِ مسرت کا دوسراذ ربعہ مصافحہ ہے اور اس سے سلام کے اغراض کی سکیل ہوتی ہے، اس لیے اسلام نے اس کو بھی سلام کا ایک جزوقر اردیا اور رسول اللہ مَثَلَّ اللَّیْ اَسْ اللهُ عَلَیْ اِللّهِ مَثَالِیْ اِللّهِ مَثَلَّ اللّهِ اللهُ مَثَلَیْ اللّهِ مَثَاللًا اللهُ مَثَلِیْ اللّهِ مَثَلِیْ اللّهِ مَثَلِیْ اللّهُ مَا اللّهُ مَثَلِیْ اللّهِ اللهُ مَثَاللًا اللهُ مَثَلِیْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللهُ اللهُ مَا اللّهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللّهُ اللهُ الله

سی محبوب و محتر م شخص کو آتے ہوئے دیکھ کر جوش محبت اور جوش عقیدت میں کھڑا ہو جانا بھی ممنوع نہیں ، حضرت فاطمہ و فاتھ اجسے رسول الله منافیظ کی خدمت میں آتی تقییں تو آپ کھڑے ہوجائے تھے، ان کا ہاتھ چو متے تھے اور اپنی جگہ ان کو بٹھا تے تھے اور جب آپ ان کے یہاں آتے تھے تو وہ بھی یہی برتا و کرتی تھیں، ایک موقع پر جب حضرت سعد بن معافر و فاتھ تا جو بیمار اور زخی تھے، آئے تو آپ نے تمام صحابہ کو تھم دیا کہ انٹھ کرجا کم راور ان کو لے آئیں۔ ایک

دوسری قوموں میں ملاقات اور مجلس کے وقت بعض مشرکانہ تم کے آداب جاری تھے،اسلام نے ان کو کی قلم منسوخ کر دیا، ایک طریقہ یہ تھا کہ لوگ محبت کے بجائے غلا مانہ اور بندگی کی ذہنیت سے اپنے امیروں اور بادشا ہوں کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور اسی طرح کھڑے رہ جاتے تھے، آپ مُن اللّٰ فِیْجَام نے اس سے منع کیا کہتم آپس میں ایک دوسرے کے لیے ایسے نہ کھڑے ہوا کر وچسے مجمی کھڑے ہوتے ہیں۔ ا

ترمذي، كتاب الاستئذان، باب ما جاء في المصافحة: ٢٧٣٠.

<sup>🕏</sup> ابو داود، كتاب الادب، باب في المصافحة:٥٢١٣-

<sup>🕸</sup> ترمذي، كتاب الاستئذان، باب ماجاء في المعانقة والقبلة: ٢٧٣٢ـ

<sup>🗱</sup> ييدونون واقع أبو داود، كتاب الادب، باب في القيام: ٥٢١٥، ٥٢١٥ شي مين-

<sup>🥸</sup> ابوداود، كتاب الادب، باب يقوم الرجل يقوم للرجل يعظمه بذلك: ٥٢٣٠ـ

۲۷۳٤ ترمذي، كتاب الاستئذان، باب ما جاء في مرحبا: ٢٧٣٤۔

وَإِنْ قِيْلَ لَكُمُّ ارْجِعُواْ فَارْجِعُواْ هُواَزُكِي لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ بِهَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ۞ ﴾

( ۲٤/ النور:۲۷ ـ ۲۸)

''مسلمانو!اینے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں گھر والوں سے یو چھے اور ان سے سلام علیک کیے بغیرنہ جایا کرو، یہتمہارے حق میں بہتر ہے (پی تھمتم کواس غرض ہے دیا گیاہے ) کہ (جب ایباموقع ہوتو)تم (اس کا خیال رکھو) پھرا گرتم کومعلوم ہو کہ گھر میں کوئی آ دمی موجود نہیں تو جب تک شمصیں ( خاص ) اجازت نہ ہو، ان میں نہ جاؤاورا گر ( گھر میں کو کی ہواور ) تم ے کہا جائے کہ (اس وقت موقع نہیں) لوٹ جاؤ تو (بے تامل) لوٹ آؤ، یہ (لوٹ آنا) تمہارے لیےزیادہ صفائی کی بات ہےاور جو پھی بھی تم کرتے ہواللہ اس کو جانتا ہے۔'' غیرمحرم عورتول سے ملنے کے لیےان کے شوہروں سے اجازت لینے کی ضرورت ہے۔ 🇱 تمسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت لینے کے اگر چہاوربھی بہت سے فائدے ہو سکتے ہیں ، کیکن اس کااصلی مقصدیہ ہے کہانسان بعض اوقات الیی حالت میں ہوتا ہے کہ وہ یہ پیندنہیں کرتا ، کہ دوسروں کی نگاہ اس پر پڑے، یہی وجہ ہے کہ جب رسول اللہ سَلَیْتَیْتِمْ سمسی کے مکان پر جاتے تھے، تو چونکہ اس وقت در داز دں پر پر دہ ڈالنے کارواج نہ تھا، 🏕 اس لیے اجازت لینے سے پہلے درواز ہ کے دائیں یا بائیں کھڑے ہوتے تھے،سامنے نہیں کھڑے ہوتے تھے 🤁 تا کہ اندر کی چیزوں پرنگاہ نہ پڑے، ایک بارایک تخص آئے اور آپ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے ، تو آپ شَلَیْئِم نے فرمایا کہ'' دروازہ کے داکیں یا باکیں کھڑے ہو، کیونکہ اجازت لینے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ گھر کے اندر کی چیزوں پرنگاہ نہ پڑنے پائے۔'' ا یک حدیث میں ہے کہ' اگر بلاا جازت کو کی شخص کسی کے گھر میں تا ک جھا نک کرے اور کو کی اس کی آ نکھ پھوڑ ویے تواس پرالزامنہیں۔' 🗗 ایک بارکس نے آپ کے حجرہ میں تاک جھا نک کی ، آپ اس وقت ایک لوہے کی تنکھی سے سرجھاڑ رہے تھے، فر مایا:''اگر میں بہ جانتا کہتم دیکھ رہے ہوتو اس کوتمہاری آئکھوں میں کو نچ دیتا۔''پھرفر مایا:

((انما جعل الاذن من قبل البصر)) يأفر مايا:((انما جعل الاستنذان من اجل البصر))

<sup>🦚</sup> ترمذي، كتاب الادب، باب ما جاء في النهي عن الدخول على النساء الاباذن ازواجهن: ٢٧٧٩\_

<sup>🌣</sup> ابوداود، كتاب الادب، باب الاستئذان في العورات الثلاث: ١٩٢ ٥\_

<sup>🕸</sup> أدب المفرد، باب كيف يقوم عند الباب: ١٠٧٨ ـ 🗱 ابو داود، كتاب الادب، باب في الاستئذان:١٧٤ ٥ ـ

ترمذى، كتاب الاستشذان، باب ما جاء في الاستئذان قبالة البيت:۲۷۰۷ وبخارى، كتاب الديات،
 باب من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينيه فلادية له ۱۹۰۱، ۲۹۰۲.

# رَسْنَوْالْنِيْنَ ﴾ ﴿ \$ ﴿ (781)

''لعنی اجازت کی ضرورت تواسی لیے ہے کداس کو دیکھونہیں۔' 🏶

اجازت لینے کا طریقہ یہ ہے کہ سلام کر کے یہ کہے کہ میں اندرآ سکتا ہوں؟ بی تین بارسلام کرنے کے بعد اگر اجازت نہ ملے تو واپس جانا چاہیے، بی البتہ اگر کسی کوخود بلایا جائے تو اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں، بی اگر کوئی شخص گھر کے دالان میں مبیطا ہوا ہوا وراس کے ساتھ کوئی دوسر اندہ وتو اس وقت بھی اجازت لینا غیر ضروری ہے، بی دوکا نوں میں جانے کے لیے اورای قتم کے دوسر سے ببلک مقامات میں بھی اجازت لینا ضروری نہیں، بی خودا ہے گھر کے اندر بھی سلام کر کے جانا چاہیے، اس سے برکت کے علاوہ یہ فائدہ ہوگا کہ اگر گھر میں عورتیں بی تکفی کی حالت میں ہوں گی یا گھر میں غیر محرم عورتیں آگئیں میں تو وہ ہوشیار ہوجا نمیں۔

یہ آ داب تو اجنبی اور نا آ شنالوگوں کے لیے تھے، لیکن کچھلوگ ایسے ہیں جن سے پر دہ کر ناضر وری نہیں اور وہ ہر وقت گھر میں آتے جاتے رہتے ہیں، مثلاً: حجو ٹے حجو ٹے بیچے یا لونڈی غلام، اس لیے اگر ان کے لیے بھی ہر وقت اجازت لینے کی ضرورت ہوتو اس سے بڑی تکلیف ہوگی، البتہ خاص خاص اوقات میں جن میں لوگ اکثر بے پر دہ رہتے ہیں، ان کے لیے بھی اذن طلب کرنا ضروری ہے اور خود قرآن مجید نے ان اوقات کی تعیین کر دی ہے، یعنی نماز عشاء کے بعد نے نماز ضبح سے پہلے تک کہ کپڑے اتار کرسونے کا وقت ہے اور دو بیر کو جب قیلولہ کے لیے کوئی لیئے کہ بہمی تخلہ کا وقت ہے، فرمایا:

<sup>🐞</sup> اس كتاب كـ اسلام كافلى قداخلاق كخو لي عنوان وتجسس اورفديت كي ممافعت بين اس حديث كے فظ بيد لكھے گئے ہيں: انسما الاذن لاجل الرؤية مستمرح كفظ بير بين جو يہال فقل كيے گئے ہيں، و كيھئے صحيح بسخارى ، كتاب الاستئذان ، باب الاستئذان من اجل البصر: ٢٤١٤ وكتاب الديات باب من اطلع في بيت قوم ١٠٠٠٠- ١٩٠١

 <sup>♣</sup> ابوداود، كتاب الادب، باب كيف الاستئذان: ١٧٧ه. ♦ ابوداود، كتاب الادب، باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان ١٠٧٦٠ ♦ ادب المفرد، باب دعاء الرجل اذنه: ١٠٧٦تا ١٠٧٦٠ ♦ ادب المفرد، باب الاستئذان في حوانيت السوق ١٠٩٨٠ على ادب المفرد، باب الاستئذان في حوانيت السوق ١٠٩٨٠ ـ

# رَسْنَهُ وَالنَّبُونَ اللَّهِ اللّ

کرتے ہواور (تیسرے) نمازعشاء کے بعد (یہ) تین وقت تمہارے پردے کے وقت ہیں،
ان (اوقات) کے سوانہ (تو بے اذن آنے دینے میں) تم پر پچھ گناہ اور نہ (بے اذن چلے آنے میں) ان پر (پچھ گناہ اور نہ (بے اذن چلے آنے میں) ان پر (پچھ گناہ کوئکہ وہ) اکثر تمہارے پاس آتے جاتے ہیں (اور) تم میں سے بعض کو (بعنی لونڈی غلاموں کو) بعض (بعنی تمہارے پاس آنے جانے کی ضرورت گی ہی رہتی ہے، (تو بار باراذن ما تکنے میں تم لوگوں کو بڑی تکلیف ہوگی) یوں اللہ (اپنے) احکام تم سے کھول کھول کر بیان کرتا ہے اور اللہ جانے والا جاور (مسلمانو! جب تمہارے لائے حد بلوغ کو پنچیس تو جس طرح ان سے اگلے (بعنی ان سے بڑی عمرے گھروں میں تر نے کے لیے) اذن ما نگا کرتے ہیں، اسی طرح ان کو بھی اذن ما نگنا چاہیے۔''



آ داب گفتگویں سب سے پہلی بات بیہ کہ ہم زمی سے گفتگو کریں۔حضرت موٹی ادر حضرت ہارون عَلِیّا اُمْ کو ہدایت ہوتی ہے کہ تم فرعون کے پاس جاؤتواس سے زمی کے ساتھ باتیں کرو:

﴿ فَقُوْلًا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا ﴾ (١/ طه: ٤٤)

''توتم ان سے نرم بات کہنا۔''

پھر جو بات کہی جائے وہ بھی اچھی ہو، فائدہ مند ہو۔اس کے کہنے میں اپنایا دوسرے کا نفع ہو،اس لیے

فرمايا:

﴿ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ﴾ (٢/ البقرة: ٨٣)

''ادرلوگوں ہےاچھی بات کہو۔''

مجلس میں بیٹھیں تو ایسے فقرے نہ کہیں جن میں کسی پرکوئی طعن چھپا ہو یا کسی کی تحقیر نگلتی ہو۔ یہود آنخضرت مَنْ ﷺ کی مجلس میں آتے تو اسی تھم کی باتیں کہتے "انے ظرنا " (ہمارا خیال کیجئے) کی جگہ "راعہ نا" کہتے ،جس میں تخفیف کا چھپا پہلوٹکلتا ،اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس سے بازر کھا،فر مایا:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوْ الْا تَقُولُوا رَاعِنا وَقُولُوا انْظُرْنَا ﴾ (٢/ البقرة: ١٠٤)

''اےایمان والو!''راعنا'' نہ کہو،انظر نا'' کہؤ'۔

اس کی بوری تفصیل سورہ نساءرکوع کمیں ہے۔

باتیں ایسی کرنی جاہییں جومنصفانہ اور درست ہوں ،اگر جماعت کے بیشتر افراداس کا لحاظ رکھیں تو آپس میں لڑائی جھگڑ ابہت کم ہواورلوگوں کے درمیان دشنی اورعداوت نہ پیدا ہو،فر مایا:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُوْلُوا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿ يُصْلِحُ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْر

ذُنُونِكُمُ ﴿ ﴿ ٢٣/ الاحزاب: ٧٠-٧١)

''اے ایمان والو! اللہ ہے تقویٰ کرواور بات سیدھی کہو، اللہ تمہارے کاموں کوسنوارے گا اورتمہارے گناہ معاف کرے گا۔''

عورتوں کو جب نامحرم مردوں سے گفتگو کا تفاق ہوتو بات میں اورلہجہ میں ایسی مزاکت اورلوچ نہ ہو کہ سننے والے کے دل میں بدی کا خیال پیدا ہو،فر مایا:

﴿ فَلَا تَخْضَعُنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْبَمُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعُرُوفًا ﴿ ﴾

(٣٣/ الاحزاب:٣٢)

"تو (اے نبی کی بیویو!) دلی زبان ہے بات نہ کیا کرو، ایسا کروگی تو جس کے دل میں کسی

رَبْنِيرُةُ النَّبِيرُ اللَّهِ اللَّهِ

طرح کا کھوٹ ہے وہ اللہ جانے تم سے کس طرح کے تو قعات پیدا کر لے گا اور بات کروتو معقول بے لاگ ۔''

مردول کونرم ،معقول اور دل جوئی کے ساتھ باتیں کرنے کی تاکید آئی اوراس کا ثواب صدقہ کے برابر بتایا ہے، فرمایا:

> ﴿ قَوْلٌ مِنْعُووْكٌ وَمَعْفِرَةٌ حَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتَبَعُهَا أَذًى ﴿ ﴾ ( ٢/ البقرة: ٢٢٢) ''نيك بات كهنى اور درگز ركر نااس خيرات ہے بهتر ہے جس كے پیچے دل آزارى ہو۔'' بات كى جائے تو آئتگى كے ساتھ، بے موقع چيخ كر باتيں كر ناحمات كى دليل ہے، فر مايا: ﴿ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكُ ﴿ إِنَّ اَنْكُرُ الْاصُواتِ لَصَوْتُ الْحَيِيْرِةُ ﴾ (٣١/ لقمان: ١٩) ''اور چھا بنی آ واز بہت كر كہ سب آ وازوں ميں بری آ واز گدھوں كی ہے۔'' فضول باتوں ہے پر ہيز كر ناوقار كى نشانى ہے، مسلمانوں كى صفت ہے ہے: ﴿ وَالَّذِنِيْنَ هُمْ مُعْنِ اللَّغُومُ عُورُ فُونَ ﴾ (٣٢/ المؤمون: ٣) ''اور جولغوے اعراض كرتے ہيں۔''

> کیونکدانسان جوبات بھی مندسے نکالتا ہے، اس پراللہ کا فرشتہ گواہ رہتا ہے، اللہ فرماتا ہے: ﴿ مَا يَكِفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلَّا لَكَ يُهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ﴾ (٥٠/ ق : ١٨) ''آ دمی کوئی لفظ نہیں بولتا ، لیکن ایک تگران اس پر حاضر رہتا ہے۔'' اس لیے ہر مخص بات منہ سے نکالنے سے پہلے اس کے ہر پبلوکوسوچ لے۔

صدیث میں آتا ہے کہ آنخضرت منافیظ منے ارشادفر مایا کہ' جواللداور آخرت پرایمان رکھتا ہے اس کو حاصور کا پیفر مانا

پہیں۔ بیب بیب میں ہوئی ہے۔ اسے عفلت نہ کریں، کیونکہ جب ہم بری بات بولیں گے تو اس کی جزا اسکی جزا ہے۔ بیٹ کی بیٹ کے تو اس کی جزا بھی پائیس گے، ایک اور حدیث میں ہے کہ آنخضرت منافید کے مایا کہ''آ دمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک میرے کہ جس چیز سے اس کو مطلب نہ ہوادھر توجہ نہ دے۔'' کے بیحدیث ان جوامع الکام میں سے ایک میرے کہ جس چیز سے اس کو مطلب نہ ہوادھر توجہ نہ دے۔'' کے بیحدیث ان جوامع الکام میں سے

ہے جوو کیھنے میں تو بہت مختصر ہیں ،گمر در حقیقت اس کوزہ میں دریا بند ہے ،مسلمان اگر اس بات کا دھیان رکھیں تو مسلمانوں کے بہت سے کام بن جائیں \_

زبان انسان کواظبار مطلب کے لیے ملی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ پہلے مطلب یعنی گفتگو کا مقصد و

<sup>🆚</sup> صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب الحث على اكرام الجارو الضيف:١٧٣. ١٧٤٠\_

<sup>🅸</sup> ترمذي، ابواب الزهد، باب من حسن اسلام المرء: ٣٣١٧، ٣٣١٨؛ ابن ماجه، كتاب الفتن: ٣٩٧٦\_

معنی درست اور سیح ہوں، پھران کے اظہار کا طریقہ مناسب ہواوریہ دونوں باتیں اعراض عن اللغوییں داخل میں،اگر کوئی مخاطب ایسا ہوجوان دوبا توں میں سے سی ایک میں کمی کرے تواسلام کی ہدایت ہے کہا یہے جاہل کا جواب بھی تلخ نہ دیا جائے اورا بنی سلامت روی کو ہاتھ سے جانے نہ دیا جائے۔

﴿ وَإِذَا خَاطَّبُكُمُ الْجُهِ لُوْنَ قَالُوْا سَلْمًا ۞ ﴾ (٢٥/ الفرقان: ٦٢)

''اور جب نامجھان کوخطاب کریں تو وہ جواب میں سلامتی کی بات کہیں۔''

گفتگوبضر ورت کرنی چاہیے،احادیث میں ایسےلوگوں کی بہت برائی آئی ہے جونضول باتیں کرتے ہوں اور بکواس میں مبتلار ہتے ہوں اور فرمایا کہ''ایسےلوگ امت کے بدترین افراد ہیں۔'' اللہ یہ مخی فرمایا کہ 'السےلوگ امت کے بدترین افراد ہیں۔'' اللہ یہ مخان مایا کہ اس اس اس ایک بات سے یا تو اللہ تعالٰی کی تاقیامت خوشنو دی حاصل ہوجاتی ہے اور یااس کی تاقیامت ناراضی ہاتھ آتی ہے۔ اللہ یہ حدیث ہم کو اپنی گفتگو کے ہر لفظ کی اہمیت کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ دین اور دنیا کے بہت سے کاموں کارخ صرف زبان کے سبب سے ادھریا ادھر پھر جاتا ہے، یہی زبان نیکی کا ذریعہ بھی ہے اور یہی ہرائی کا آلہ بھی ہے، اس سے دین بھی سرھرتا ہے اور دنیا بھی اور اس سے دونوں کے کام بگر بھی جاتے ہیں،

ای لیے آیا ہے کہ' جودونوں جبڑوں کے پیچ یعنی زبان پر پورا قابور کھے گا،وہ جنت میں جائے گا۔' 🗗

مخاطب وجوبات المجھی طرح سمجھانی ہواس کوصفائی اور سہولت کے ساتھ کہا جائے ، بلکہ اس کو دہرا کر کہا جائے ، تا کہ وہ المجھی طرح سمجھ جائے ، اس غرض سے جب رسول اللہ مَنَا لَیْنَا ہِمَ کوئی بات کہتے تھے تو تین باراس کا اعادہ فرماتے تھے گئے اور گفتگو اتی جلدی جلدی جلدی خبدی کرتے تھے کہ مخاطب ہر لفظ کے مفہوم کو اپنی گرفت میں نہ لا سکے ۔ ایک بار حضرت عائشہ ڈھٹی شائے جو ہ کے پہلو میں بیٹھ کر حضرت ابو ہر رہہ ڈھٹیڈ نے بڑی تیزی کے ساتھ صدیث بیان کرنی شروع کی ، حضرت عائشہ ڈھٹیڈ نے اس پر اعتراض کیا کہ رسول اللہ مُنا ہوں اللہ مُنا ہوں اللہ من اللہ منا اللہ منا ہوں کہ منا ہوں اللہ منا

كان كلام رسول الله على الله على الله على الله على الله على من سمعه. كل من سمعه. الله على الل

<sup>🀞</sup> ادب المفرد، باب فضول الكلام: ١٣٠٨ - 🌣 مؤطأ أمام مالك، كتاب الكلام، باب ما يؤمريه من التحفظ في الكلام: ١٨٤٨؛ بخارى، كتاب الرقاق: ٧٤٨٧؛ مسلم، كتاب الزهد: ٧٤٨١، ٧٤٨٧ ـ

<sup>🕏</sup> مؤطًّا امام مالك، كتاب الكلام، باب ما جاء في ما يخاف من اللسان: ١٨٥٤ - 🗱 ابوداود، كتاب العلم، باب تكرير الحديث:٣٦٥٣ - 😸 ابو داود، كتاب العلم، باب في سرد الحديث:٣٦٥٤

ابو داود، كتاب الادب، باب الهدى في الكلام: ٤٨٣٩-



گفتگونهایت مخضرالفاظ میں کرنی جا ہے ،ایک بارایک شخص نے نہایت طویل تفتگو کی یا طویل خطبہ دیا . حضرت عمرو بن العاص بٹخاٹٹنڈ نے سنا تو فر مایا کہاگر وہ میا نہروی اختیار کرتا تو اس کے لیے بہتر ہوتا، میں نے رسول الله مَا لِيَّيْنِ سے سنا ہے كه آپ مَا لِيُنْفِرُ نے فرمايا كه 'مجھ كويتكم ديا گيا ہے كه ميں گفتگو ميں اختصار كروں، كيونكها خضار بهتر ہے۔' 🌣

گفتگو یا تقریر ہے بعض او قات فخر ومباہات اورشہرت مقصود ہوتی ہے، بعض او قات اس کے ذریعہ سے لوگوں کوا پنا گرویدہ بنایا جاتا ہے جمھی اس ہے صرف تفریح مقصود ہوتی ہے ،ان اغراض کے حاصل کرنے کے لیے لوگ نہایت مسجع مقفی اور تکلف آمیز تقریر کرتے ہیں، گفتگو کو طول دیتے ہیں، چباچبا کے باتیں کرتے ہیں رسول الله مَثَاثِيَةٍ نِي نِي ان تمام باتوں كى ممانعت كى اور فرمايا كه 'الله اس بليغ آ دى كومبغوض ركھتا ہے جوابي زبان کواس طرح تو ڑتا مروڑ تاہے،جس طرح بیل اپنی زبان کوتو ژمروڑ کے گھاس کھا تاہے''۔ نیز فرمایا کہ''جو صخف اسلوب کلام میں اس لیے ادل بدل کرتا ہے کہ اس کے ذریعیہ سے لوگوں کواپنا گرویدہ بنائے ، 🧱 اللہ قیامت کے دن اس کا فدیدوتو یہ نہ قبول کرے گا۔' 🤁

جب چندلوگوں کے سامنے کوئی بات کہی جائے تو التفات ایک ہی طرف ندرہے، بلد شہر تھہر کر ہرایک کی طرف منه کیا جائے ، تا کہ دوسروں کوعدم التفات کی شکایت نہ پیدا ہوجائے۔ 🤼

<sup>🗱</sup> ابو داود، كتاب الادب، باب ما جاء في التشدق في الكلام: ٥٠٠٨-

يعنى حن كتبليغ نهيں بلكه اپني تعريف كراني مقصود ہو۔

<sup>🏶</sup> ابوداود، كتاب الادب، باب ما جاء في التشدق في الكلام: ٥٠٠٦ـ

<sup>🗱</sup> ادب المفرد، باب اذ احدث الرجل القوم لا يقبل على واحد: ١٣٠٤\_



## باہر نکلنے اور چلنے پھرنے کے آ داب

آ دمی کوراستہ میں متانت، سنجیرگی اور خاکساری کے ساتھ قدم اٹھانا چاہیے، اللہ انچھے مسلمانوں کی ا تعریف میں فرماتا ہے:

﴿ وَعِبَادُ الرَّحْلِنِ الَّذِينَ يَهُشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا ﴾ (٢٥/ الفرقان:٦٣)

''اوررحمت دالےاللہ کے بندے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پرد بے پاؤں۔'' اکژ کرنہیں چانا جا ہے، یعنی حال میں غروراور تکبر کے انداز نہ ہوں ،فر مایا:

﴿ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغُ الْجِبَالَ طُولًا ﴿ ﴾

(۱۷/ بنی اسرآء یل:۳۷)

''اورز مین میں اکڑ کرنہ چل، ( کہاں طرح چل کر ) نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ پہاڑوں تک او نیجائی میں پہنچ سکتا ہے۔''

دوسری حَکَّه فرمایا:

﴿ وَكَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۗ إِنَّ اللهَ لَا يُعِبُّ كُلَّ هُغُتَالٍ فَغُوْرٍ ۚ ﴾ (٣١/ نقمان ١٨٠) ''اورز مين ميں اکر کرنه چل، بےشک الله مغروراور فخار کو پسندنہیں کرتا۔''

عورت کو بیجنے والے زیورمثلاً: پازیب، چیڑے یا چھانجھ پہن کر چلنے میں زمین پر زور زور سے پاؤں نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کی آ واز سے سننے والوں میں انتشار خیال پیدا ہوتا ہے، عرب کی عورتیں مردوں کے سامنے سے گزرتی تھیں تواپنے پازیب کی آ واز سنانے کے لیے زور زور سے زمین پر پاؤں رکھتی تھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت کی اور فرمایا:

﴿ وَلَا يَكُوبُنَ مِأْرُجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْكَتِهِنَّ ۖ ﴾ (۲۶/النور: ۳۱) ''اور (چلنے میں )اپنے پاؤں ایسے زور ہے نہ رکھیں کہ (لوگوں کو )ان کے اندرونی زیور کی خبرہو۔''

شریف عورت جب بضر ورت گھرہے باہر نکلے تو کسی بڑی چا دریا برقع ہے اپناساراجسم سرہے پاؤں تک چھپا ہے، جس ہے اس کی اصلی پوشاک اور زیب و زینت کی ساری چیزیں حجیب جائیں اور چا دریا نقاب کا کچھ حصدمند پربھی آ جائے، تا کہ ہر مرد کومعلوم ہو جائے کہ بیشریف خاتون ہے، لونڈی نہیں۔ پھر نگاہیں شرم سے جھکی رہیں:

﴿ يَآلَيُّهَا التَّبِيُّ قُلْ لِآزُوا جِكَ وَبَلْتِكَ وَنِمَا وِالْمُؤْمِنِيْنَ يُدُنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلايِيْيِهِنَّ \* فَلِيَدِينِ مَنْ جَلايِيْيِهِنَّ \* فَلِكَ آدُنِّيَ اَنْ يُغْرَفُنَ فَلَا يُؤْدَيُنَ \* ﴾ (٣٣/ الاحزاب:٥٩)

''اے پیغیبر مَنْاﷺ اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں کو کہہ دے کہ نیچے لٹکالیس

سِنبَوْقَالْنَبِينَ ﴾ ﴿ ﴾ (788

ا پن او پر تصور ٹی می اپنی چادریں، اس سے لگتا ہے کہ پیچانی پڑیں، اللہ تو کوئی نہ ستا ہے۔'' ﴿ وَقُلُ لِلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَخْفَضْنَ فَرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا لِيَنْتَهُنَّ إِلَّا لِيَعْوَلَتِهِنَّ ﴾ مَا ظَهُرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبُنَ يَغُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوْلِهِنَّ " وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا لِيعُوْلَتِهِنَّ ﴾ مَا ظَهُرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبُنَ يَغُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوْلِهِنَّ " وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا لِيعُوْلَتِهِنَّ ﴾

''اورا ہے پیغیبر مَانَّیْنَیْمِ! ایمان والیوں کو کہہ دے کہ اپنی آئکھیں ذرا نیجی رکھیں اور اپناستر چھپا ئیں اور اپناسنگار نہ دکھا ئیں، مگر جو ( فطرۃ کھلار ہتا ہے اور اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پرڈالے رہیں اور اپناسنگار نہ دکھا ئیں، کیکن شوہر ( وغیرہ محرم ) کو۔'' ( اخیر تک پڑھیے )

اس اصول پرعورت کوکوئی تیزخوشبولگا کر باہر نہیں نکلنا چاہیے، ﷺ کیونکہ اس سے میلانِ طبع پیدا ہوتا ہے اورعورت کا بی خیال برملا ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ اس کی طرف توجہ کریں اور کسی عورت کا ایسا خیال شرافتِ نسوانی کے خلاف ہے۔

راستہ میں مر داورعورت کول جل کرنہیں چلنا چاہیے،ای بناپررسول اللہ مَثَاثِیْمَ نے مرد کو دوعورتوں کے درمیان چلنے کی ممانعت فرمائی ہے،عورتوں کو وسط راہ سے الگ ہوکرراستے کے کنارے سے چلنا چاہیے۔ایک بارراستہ میں مرداورعورت با ہم مل جل گئے تو آپ شَلَیْمَ نے بیتھم دیااوراس کے بعد بیحالت ہوگئ کہ عورتیں راستہ کی ادھرادھر کی دیوارسے لگ کر چلنے گئیس۔

راستہ چلنے میں ادب اور وقار کا پورا خیال رہنا چاہیے، یہاں تک کدا گرمسجد میں جماعت ہور ہی ہوتو بھی جماعت میں ملنے کے لیے متانت کے خلاف دوڑ نانہیں چاہیے، آنخضرت مثل ٹیائی نے فر مایا کہ''اگر مسجد میں تکبیر ہور ہی ہویا نماز کھڑی ہوچکی ہوتو دوڑ کراس میں شامل نہ ہو، بلکہ تم متانت اور وقار کے ساتھ آ کر جماعت میں ملو۔'' ﷺ

مقد ورہوتو پاؤں کے بچاؤاور طہارت اور پاکیزگی کے لیے جوتے پہنے جائیں، آنخضرت مَثَلَّ ﷺ نے فرمایا کر''اکثر جوتے پہنے جائیں، آنخضرت مَثَلَّ ﷺ نے فرمایا کر''اکثر جوتے پہنا کرو، بعنی جوتے پہن کر چلا کرو کہ جوتا پہننے والا بھی ایک طرح کا سوار ہوتا ہے۔' گلا جوتے دونوں پاؤں ننگے رہیں، بعنی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ایک پاؤں میں جوتا ہواور دوسرا پاوں زگا ہو۔ گا کیونکہ بیادب دوقار کے خلاف ہے، ایسے خص کولوگ احمق اور سے سیسمجھیں گےلین اگر گھر میں کوئی اس طرح دوچار قدم چل لیتو کوئی حرج نہیں۔ گا

الله العنى الوك جان ليس كرية ريف خواتين بين الن كوكو في راسة بيس جيم في خيس . الله ترمذى ، ابواب الاستئذان ، باب ما الحاء في كراهية خروج المرأة متعطرة : ٢٧٨٦ في ابوداود ، كتاب الادب ، باب في مشى النساء مع الطريق في الطريق: ٢٧٢٠ في الطريق: ٢٧٦٠ في الطريق: ٢٧٦٠ في الطريق الما السلوم باب الانتعال: ٤١٣٦ في ايضًا: ١٣٦٥ في المناب اللباس ، باب الانتعال: ٤١٣٦ في ايضًا: ١٣٦٥ في المناب اللباس ، باب الانتعال: ٤١٣٦ في المناب اللباس ، باب الانتعال : ١٣٦٠ في المناب الما المناب اللباس ، باب الانتعال : ١٣٦٥ في المناب الانتعال : ١٣٦٠ في المناب اللباس ، باب الانتعال : ١٣٥٠ في المناب المناب اللباس ، باب الانتعال : ١٣٥٠ في المناب اللباس ، باب الانتعال : ١٣٦٥ في المناب اللباس ، باب الانتعال : ١٣٥٠ في المناب اللباس ، باب الانتعال : المناب اللباس ، باب الانتعال : المناب اللباس ، باب الانتعال : ١٣٥٠ في المناب اللباس ، باب الانتعال : المناب اللباس ، باب الانتعال : المناب اللباس ، باب الانتعال : اللباس ، باب اللباس ، باب الانتعال : اللباس ، باب الانتعال : اللباس ، باب الانتعال : اللباس ، باب اللباس ، باب

<sup>🏗</sup> بو عاوده عديه وبالراس، باب ماجاء في الرخصة في المشي في النعل الراحدة:١٧٧٨ ، ١٧٧٨.



آ تخضرت سالی نیم نے جس زمانہ میں سفر فرمایا، اس وقت زمانہ کے حالات اور سوار بول کے طریقے اور سخے، اس لیے اس کے آ داب عرب کی سرز مین، عرب کی آ ب و ہوا اور عرب کی عام آگلی حالت سے موز و نیت و مطابقت رکھتے تھے۔ عرب کی زمین خشک، بنجر اور پھر یکی، پانی کی قلت، ہوا کی گرمی، وهوپ کی تمازت، قمل و عارت گری کی وجہ سے قدم قدم پر جان کا خطرہ، ان تمام حالات کو پیش نظر رکھ کر آ تخضرت سالی نین نے سفر کے متعلق چند مفید ہدائیتیں کی ہیں، جن میں ہے بعض کی حالات کے بدل جانے سے اس زمانہ میں پابندی ضرور کی نہیں، تاہم جہاں اب بھی وہ حالات باتی ہیں، ان سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے، بالخصوص دیبات وقصبات کے لوگ ان سے زیادہ متمتع ہو سکتے ہیں، جن کو زیادہ تر پیدل سفر کرنا پڑتا ہے اور صحرا و بیابان کے راستوں میں ضروریات زندگی کے وہ ساز وسامان میسر نہیں آتے جن کی اسٹیشنوں اور ہوٹلوں میں بہتات ہوتی ہے۔ ضروریات زندگی کے وہ ساز وسامان میسر نہیں آتے جن کی اسٹیشنوں اور ہوٹلوں میں بہتات ہوتی ہے۔

ا سفر کے وقت مسافر کورخصت کرنا جا ہے اوراس کو خیروعافیت کی کوئی نیک دعاد نی جا ہے اور ہو سکے تواس وقت وہ خاص دعا پڑھنا جا ہے، جس کورسول الله منگائی فوج کے رخصت کرتے وقت پڑھا کرتے تھے: ا ((اَسْتَوْ دِعُ اللَّهَ دِینَکُمْ وَاَمَا نَسَکُمْ وَ خَوَاتِیْمَ اَعْمَالِکُمْ )) ''یعنی تبہارے دین ، امانت اور خاتم عمل الله کے سپر دکرتا ہوں۔''

- © سفر سے کے تڑکے کرنا چاہیے، اللہ اس سے انسان کا وقت ضائع نہیں ہوتا، بلکہ پورا دن کام میں آ جاتا ہے اور وہ دھوپ کی شدت اور ہوا کی گرمی ہے محفوظ رہتا ہے اور ایک معتد بہ مسافت طے کر کے دو پہر کے وقت آرام کرسکتا ہے۔
- ③ سفر تنهانہیں کرنا جاہیے، بلکہ کم از کم تین آ دمی ساتھ ہونے جاہمیں ۔ اللہ اس سے انسان بہت سے خطرات سے محفوظ رہتا ہے اور اسبابِ سفر کی حفاظت ونگرانی میں سہولت پیدا ہوجاتی ہے۔
- ﴾ ۔ اگر تین آ دمی ایک ساتھ سفر کریں تو ان میں ایک کوا پناامیر بنالینا چاہیے۔ 🗱 ای شخص کو کاروان سالا ر کہتے ہیں ۔
- سفرے آنے کے ساتھ ہی گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ گھر والوں کو تیاری کا تھوڑا موقع دینا

### عاہے۔ 🗗

- 🐞 ابو داود، كتاب الجهاد، باب في الدعاء عند الوداع: ٢٦٠١-
- 🥸 ابو داود، كتاب الجهاد، باب في الابتكار في السفر: ٢٦٠٦ـ
- 🗱 ابو داود، كتاب الجهاد، باب في الرجل يسافر وحدة: ٢٦٠٧-
- 🗱 ابو داود، كتاب الجهاد، باب في القوم يسافرون يؤمرون احدهم: ٢٦٠٩،٢٦٠٨-
  - 🕸 ابو داود، كتاب الجهاد، باب في الطروق: ٢٧٧٦ـ



- اگرکوئی معززیا محبوب شخص سفر سے واپس آئے تواس کا ستقبال کرنا چاہیے۔
- ک سفررات کوکرنا چاہیے، حدیث میں اس کی مصلحت یہ بنائی گئی ہے کہ رات کو مسافت خوب طے ہوتی ہے، گئا اور در حقیقت لو، گرمی اور دھوپ کے نہ ہونے سے اس وقت آ دمی نہایت تیزی کے ساتھ چل سکتا ہے، بہر حال عرب کی سرز مین کے لحاظ سے اسلام نے سفر کے لیے دومناسب وقتوں کا مشورہ دیا ہے، مبح کا وقت اور رات کا وقت ۔
  - افرکوسفر میں سواری کے جانوروں کے آرام و آسائش کا خیال رکھنا چاہیے۔
- © رات کو مقام راستہ سے الگ ہو کر کرنا چاہیے، کیونکہ راستہ سے جانور گزرتے رہتے ہیں اور موذی جانوروں کا بھی خطرہ رہتا ہے۔
- جبسفر کی ضرورت پوری ہو جائے تو فوراً واپس آ جانا چاہیے، کیونکہ سفر بہر حال تکلیف اور بے اطمینانی کی چیز ہے۔

<sup>🗱</sup> ابو داود، كتاب الجهاد، باب في التلقي: ٢٧٧٩ ـ 🗱 ابوداود، كتاب الجهاد، باب في الدلجة: ٢٥٧١ ـ

<sup>🕸</sup> مسلم، كتاب الامارة، باب مراعاة مصلحة الدواب في السير....: ٤٩٥٩، ٤٩٦٠.

<sup>🗱</sup> مسلم، كتاب الامارة، باب السفر قطعة من العذاب:٤٩٦١.



#### آ دابِخواب

نیند کواللہ تعالی نے اپنے انعامات اوراحسانات میں شار کیا ہے اور فرمایا ہے:

﴿ وَمِنْ أَبِيَّهِ مَنَا مُكُمُّ بِالَّذِلِ ﴾ (٣٠/ الروم: ٢٣)

''اوراللّٰہ کی نشانیوں میں ہے ایک تمہارارات کوسونا ہے۔''

سورهٔ فرقان میں فر مایا:

﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَّذِلَ لِيَاسًا وَالتَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ التَّهَارَ نُمُورًا ٥ ﴾

(٥٦/ الفرقان:٧٤)

''اوراسی نے تمہارے لیے رات کو پر دہ، نیند کوآ رام اور دن اٹھ کھڑے ہونے کو بنایا۔''

سورۂ نبامیں ہے:

﴿ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَأَتًا ٥ وَجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا ٥ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ٥ ﴾

(۷۸/ النا:۹-۱۱)

''اورہم نے نیندکوتمہارے لیے آرام اوررات کو پردہ اورون کو کاروبار بنایا۔''

ان آینوں کا اشارہ میہ ہے کہ نیند کے لیے رات کا وقت ہے اور دن کا وقت کاروبار اور محنت کے لیے ہے۔ یعنی دن کا بڑا حصہ محنت اور کام میں گزرے، البتہ دوپہر کوگری کے سبب سے پچھ دیراہلِ عرب آ رام کرتے تھے، جس کو قبلولہ کہتے تھے، جس کا ذکر سورہ نور میں ہے:

﴿ وَحِيْنَ تَضَعُونَ ثِيَابِكُمْ قِنَ الطَّهِيْرَةِ ﴾ (٢٤/ النور:٥٨)

''اوررات آ رام میں گزاری جائے اور ہو سکے تواس کے پچھ حصوں میں اللہ کی یاد کی جائے۔''

جیسا کہ دوسری آیوں میں ہے، غرض یہ ہے کہ جو آرام طلب لوگ دن کورات اور جوعیش پیندلوگ رات کو دن ہوائے ہیں، یہاں تک کہ ساری رات کو دن بناتے ہیں، یہاں تک کہ ساری خلاف ورزی کرتے ہیں، یہاں تک کہ ساری رات عبادتوں ہیں جاگ جاگ کر کا ٹنا بھی پیندیدہ نہیں۔ آنخضرت منافید آئے نے فر مایا کہ'' تمہاری آنکھ کا بھی تم پر جق ہے۔' کا بیت ہیں، جن کی تعریف بھی تم پر جق ہے۔' کا بیت ہیں گئی ہے:

﴿ كَانُوْا قَلِيلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهُجَعُونَ ﴿ ﴾ (٥١/ الذاريات:١٧)

''لعنی تھےوہ رات کوتھوڑ اسوتے۔''

🛈 سنت نبوی نے سونے اور جا گئے کے طریقے اور اوقات بتا دیئے ہیں، نمازعشاء پڑھنے سے پہلے سونا

🆚 بخاری، کتاب النکاح، باب لزوجك علیك حتی:۱۹۹

نِينَةُ عَالِينَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ١٩٤٥ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ ﴿ ١٩٤ أَلَهُ مِنْ أَلَّهُ لَمَ لَمُ اللَّهُ مَا لَمُ اللَّهُ مَا لَمُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّقَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّعَالَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللللللللللللللللللللللل

نہیں چاہیے، کیونکہاس سے پہلے سوجا ناغفلت کی نشانی ہے اور نماز عشاء پڑھ کر پھرفضول بات چیت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ضروری کاموں سے اگر کوئی باقی رہ گیا ہو فارغ ہو کرفوراً سوجانا چاہیے۔ 🗱 بیاس لیے، تا کہ جج تڑ کے آئکھ کل جائے اوراخیررات میں اللہ کی عبادت میں نیند کی کمی کے سبب سے ستی نہ ہو۔

کیکن اگر کوئی ضروری یا مفید کام پیش ہوتو نماز عشاء کے بعداس کے لیے بات چیت کرنامنع نہیں ، چنانچیدحضرت ابوبکر طالفنڈ آنخضرت مَلْاتَیْتِم کی خدمت میں نمازعشاء کے بعدبعض ضروری کاموں میں مشورہ کی غرض سے حاضر ہوئے ہیں اور آپ نے بات چیت فرمائی ہے۔ 🥸

- احتیاط کا نقاضایہ ہے کہ سونے سے پہلے بستر کوجھاڑ لینا جا ہے، پھر داہنی کروٹ لیننا جا ہے۔ 🗱 2
- الیی حجیت پرنہیں سونا چاہیے، جس پر منڈ ریا جالی نہ نگی ہو۔ 🧱 کیونکہ الیں حالت میں زمین پرگر یڑنے کااندیشہ ہے۔
  - 🗗 پاکی کی حالت میں سونا جا ہیے ، ہلکہ سونے سے پہلے وضوکر لیناا چھاہے۔ 🤁
- پیٹ کے بل نہیں سونا جا ہے۔ ایک باررسول اللہ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ ایک خض کوای طرح سوتے ہوئے دیکھا تو فرمایا که 'سونے کا پیطریقه الله کویسندنہیں۔' 🤁
- ایک پاؤل کواٹھا کراس پردوسرے پاؤل کورکھ کر لیٹنانہیں جاہے \* کیونکہ عرب کے لوگ عموماً تہبند باندھتے ہیں، اس لیے اس میں کشف عورت کا احمال ہے، البتہ اگریداندیشہ نہ ہوتو جائز ہے۔ کیونکہ ایک حدیث میں ہے کدایک بارخودرسول الله مَنَالَيْمُ اس طريقه سے ليے تھے۔ 🗗
- 🥏 سونے کے وفت گھر کا دروازہ بند کرلینا چاہیے۔کھانے پینے کے برتن کوڈ ھا تک دینا چاہیے، چراغ کو بجھادینا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات تیل کی خاطر چوہے چراغ کی بتی کواٹھالے جاتے ہیں۔جس سے گھر میں آ گ لگنے کا ندیشہ ہے۔ یہی حال آ گ کا بھی ہے۔ایک بار مدینہ میں رات کوکسی کے گھر میں آ گ لگ گئی تو رسول الله مَنْ ﷺ خِرْم نِي كَهُ 'آگ تمهاري دَثْمَن ہے، جب سوؤ تواس كو بجھاديا كرو'' 🌣

<sup>🐞</sup> ابــوداود، كتاب الادب، باب في السمر بعد العشاء:٤٨٤٩ ـ 🌣 صحيح مسلم، كتاب الاشربة، باب اكرام الضيف:٥٣٦٥ \_ 🕻 ابوداود، كتاب الادب، باب ما يقول عندالنوم:٥٠٥٠ـ

<sup>🇱</sup> ابوداود، كتاب الادب، باب في النوم على السطح....: ٥٠٤١.

<sup>🕸</sup> ابوداود، كتاب الادب، ياب مايقال عند النوم، ٤٦٠٥ تا٤٨ ٥٠ وباب في النوم على طهارة: ٥٠٤٢ ـ ٥٠

<sup>🏚</sup> ابوداود، كتاب الادب، باب في الرجل ينبطح على بطنه: ٠٤٠٥ــ

<sup>🗱</sup> ترمذي، ابواب الاستئذان، باب ماجاء في كراهية في ذلك:٢٧٦٦ـ

<sup>🤀</sup> ترمذي، ابواب الاستئذان، باب ما جاء في وضع احدى الرجل على الاخرى مستلقيا: ٢٧٦٥ـ

<sup>🥸</sup> بمخاري، كتاب الاستئذان، باب لاتترك النار في البيت عند النوم:٦٢٩٤ وباب غلق الابواب بالليل: ٦٢٩٦ مگریداس حالت کے متعلق ہے جب گھر کی چھتیں بیت ہوں اور بق کا پرانا دیا جلایا جائے۔

۱۰ ٤٩: ابو داود، كتاب الادب، باب مايقول عند النوم: ٩٩٠٥-



لباس سے اصلی مقصد دو ہیں، ایک جسمانی اور دوسراا خلاقی جسمانی ہیے ہے کہ جسم کوسر دی اور گرمی کی تکلیفوں سے بچایا جائے اور اخلاقی ہیے ہے کہ انسان کے بدن کے جن حصوں پرغیروں کی نظر نہیں پڑنی جا ہے وہ چھپے رہیں۔اسلام کے علاوہ شاید کوئی اور غد ہب نہیں جس نے برجنگی کواعتراض کے قابل سمجھا ہو، اسلام پہلا مذہب ہے جس نے ستر پوٹی کو فد ہب کا ایک ضروری جزو گھرایا، یہاں تک کہ بلامجبوری اس کے بغیر نماز بھی اوا نہیں ہوسکتی۔

مردوں کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ اور شریف آزاد عورتوں کے لیے سر کے بالوں سے
لے کر مخفوں اور گوں تک اور لونڈیوں کے لیے پہیٹ اور پیٹھ سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ ستر قرار دیا گیا ہے، 4 بس کا غیر کے سامنے کھولنا جا کر نہیں، یہاں تک کہ تنہائی میں بھی ان کا بے وجہ کھولنا لینند بدہ نہیں۔ ایک صحابی نے آنخصرت مُثَالِیْنِیْم سے لوچھا کہ اگر ہم تنہائی میں ہوں یعنی کوئی دوسرا دیکھنے والا نہ ہو؟ فرمایا:''اللہ تو دیکھتا ہے ،اس سے اور زیادہ حیا کرنا چاہیے۔' بھا ایک اور صدیث میں ہے کہ آپ شَلَیْکُم نے فرمایا:'' بھی نگلے نہ ہو، کیونکہ تبہارے ساتھ فرشتے رہتے ہیں، جو بھر ورت بر بنگلی کے وقت تم سے الگ ہو جاتے ہیں، تو ان سے شرم کرواوران کا کھانظ رکھو۔'' بھ

حصرت آ دم عَلَیْمِلِا اورحواعیْنام کو بہشت میں جو بہتی جوڑے ملے تھے،اللہ کی نافر مانی کرنے ہے وہ ان کے بدن سےاتر گئے تو وہ فو را درخت کے پتوں سے اپنی برہنگی چھپانے لگے:

﴿ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمُ اسْوَاتُهُمَّا وَطَفِقًا يَخْصِفْنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ﴿ ﴾

(٧/ الاعراف:٢٢)

''تو جب ان دونوں نے درخت کو چکھا، ان کے ستر ان پر کھل گئے، تو اپنے او پر درخت کے پتوں کو جوڑنے لگھے''

اس سے معلوم ہوا کہ ستر پوشی اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت بنائی ہے، مگر دنیا میں آ کریہ فطرت بھی بگڑ جاتی ہے اور اس کا نتیجہ ہے کہ وحش ، جنگی اور صحرائی قومیں ستر کے حدود کو صرف شرم گا ہوں تک محدود کر لیتی ہیں، عرب میں بھی بہی حال تھا، بلکہ رجج میں انھوں نے یہ دستور بنایا تھا کہ قریش کے علاوہ دوسر ہے بیلوں کے مرداور عورت خانہ کعبہ کے طواف کے وقت اپنے کپڑے اتارد سے تھے اور اگر قریش اپنے کپڑے دیے تو وہ کہن لیتے تھے، اور اگر قریش اپنے کپڑے دیے تو وہ کہن لیتے تھے، وہی الہی نے انسانوں کو تہذیب وسلیقہ کا بیسبتی دیا۔

الله عورت كا چره ، قدم اور بته يا السرين واظ كنيس . الله سنن تومذى ، ابواب الادب ، باب ما جاء فى حفظ العورة : ٢٧٩٤ . الله السفيا ، كتاب التفسير ، العورة : ٢٧٩٤ . الله السفيا ، كتاب التفسير ، العورة : ٢٧٩٤ . خذوا زينتكم ١٥٥٠ وطبرى ، تفسير آيات ذيل ، ج٨ ، ص : ٩٩ .

رَيْنَا وَالْمِيْنَ الْمُرْفِيِّ الْمِيْنِ وَالْمِيْنِ الْمِيْنِ الْمِيْنِ وَالْمِيْنِ الْمِيْنِ وَالْمِيْنِ الْمُنْفِقِيلِ الْمِيْنِ وَالْمِيْنِ الْمُنْفِقِيلِ الْمِيْنِ وَالْمِيْنِ وَلِيْنِ وَالْمِيْنِ وَالْمِيْنِيْنِ وَالْمِيْنِ وَالْمِيْنِ وَالْمِيْنِ وَالْمِيْنِ وَالْمِيْنِيِقِيْلِيْنِ وَالْمِيْنِ وَالْمِيْنِ وَالْمِيْنِ وَالْمِيْنِ وَالْمِيْنِ وَالْمِيْنِيِقِيلِيْنِي وَالْمِيْنِ وَالْمِيْنِ وَالْمِيْنِ وَالْمِيْنِ وَالْمِيْنِ وَالْمِيْنِ وَالْمِيْنِ الْمِيْنِيلِيْنِ وَالْمِيْنِ الْمِيْنِ وَالْمِيْنِ وَالْمِيْنِ وَالْمِيْنِ الْمِيْنِ لِلْمِيلِيِيِيْلِي وَالْمِيْنِ لِلْمِيْنِ الْمِيْنِ وَالْمِيْنِ الْمِيْنِ

﴿ لِيَكِنَّ أَدَمَ قَدْ الْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِياسًا يُوارِي سَوْانِكُمْ وَرِيْمًا ﴿ وَلِياسُ التَّقُوٰى وَٰلِكَ خَيْرٌ ۗ ﴾

(٧/ الاعراف:٢٦)

''اے آ دم کے بیٹو! ہم نے اتاری تم پر پوشاک جو ڈھائلے تمہاری ستر اور زینت کا سامان ۔ اور پر ہیز گاری کالباس بیر ہمتر ہے۔''

﴿ لِيَنِي الْدَمَ خُدُّوا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْيِعِدٍ ﴾ (٧/ الاعراف: ٣١)

''اے آ دم کے بیٹو! ہرنماز کے وقت اپنی زینت (لعنی لباس) اختیار کرو۔''

﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللهِ النَّتِيِّ أَخُرَجَ لِعِبَادِم ﴾ (٧/الاعراف:٣٢)

'' کہہ دے کس نے اللہ کی اس زینت کو جس کو اس نے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے،منع کیا ہے۔''

﴿ قُلْ إِنَّهَا حَرَّمَ رَبِّي الْفُوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾ (١/٧ عراف ٣٣٠) '' کههوے که میرے رب نے تو بے حیائی کی ہاتوں کوخواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی ہوں منع کیا ہے۔''

ان آیوں میں جس بے حیائی کی طرف اشارہ ہے وہ برہنگی ہے اور جس زینت کے اختیار کرنے کا تھم ویا گیاوہ ستر پوشی ہے۔ ان آیوں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کپڑے سے مقصد ستر پوشی کے علاوہ زیب وزینت بھی ہے، پہلی آیت کے آخر میں لباس کے باب میں اصول کلیے کی صورت میں ایک بلیغ فقرہ ہے، جو بہت می جزئیات کو حاوی ہے:

﴿ وَلِياً سُ التَّقُوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ اللهِ ١٦٠) (٧/ الاعراف: ٢٦)

''اور پر ہیز گاری کالباس سیہ بہتر ہے۔''

پرہیزگاری کے لباس سے کیامقصود؟ بعضوں نے مجاز سمجھ کراس سے ایمان، دوسروں نے اعمال صالحہ
یا شرم و حیا مراد کی ہے، لیکن حقیقت ہے ہے کہ مجاز سے پہلے خود حقیقت پرغور کرنا چاہے، اس لیے پچھ فسرول
نے اس کوحقیقت ہی پرمحمول کیا ہے۔ مشہور تابعی مفسرا ہن زید نے اس سے مطلق پوشاک مراد کی ہے، کسی نے
زرہ اور خود وغیرہ لڑائی کے سامان کولباس تقوی قرار دیا ہے، کسی نے اس سے زہد دورع کے صوفیانہ کپڑے
سمجھے ہیں، 4 لیکن یہ بھی حقیقت سے دور ہونا ہے، تھے یہ کہ لباس التقوی سے تقوی اور پر ہیزگاری ہی کا
لباس مراد ہے، یعنی وہ لباس پہننا چاہیے جو تقوی اور پر ہیزگاری کا منشا ہے، اس کو آن مخضرت من اللی این میں لکھتے
قولی اور عملی تفسیر سے ظاہر فرمادیا ہے، شاہ عبدالقادر محدث دہلوی اس آیت پر ترجمہ قرآن کے حواثی میں لکھتے

<sup>🖚</sup> روح المعاني، تفسير آيت مذكور، ج٨، ص:٩٠ـ

ہیں: ''اب وہی لباس پہنوجس میں پر ہیزگاری ہو، مردلباس رکیتی نہ پہنے اور دامن دراز ندر کھے اور جوشع ہوا ہے سونہ کر ہے اور عورت باریک نہ پہنے، کہ لوگوں کو نظر آئے اور اپنی زینت ندد کھائے۔'' (تغییر سور ہَاعُراف آیت فدکور) اسلام میں لباس و پوشاک کی حد بندی اس کے سوا کچھے اور نہیں کی گئی ہے، اس حد بندی کی تشریح احادیث کے مطابق حسب ذیل ہے:

- ① مردوں کو کسی ضرورت اور مجبوری کے بغیر خالص ریشم کا بنا ہوا کیڑا نہیں پہننا چاہیے، کیونکہ اس سے زنانہ بن کا ظہار ہوتا ہے اور وہ اس عیش و تعم کی زندگی کی یا ددلا تا ہے جو مردوں کی جدو جہداور محنت کی زندگی کے خلاف ہے۔ ضرورت اور مجبوری کی تشریح ہے ہے کہ لڑائی میں زرہ کے بنچے رہیشی کیڑے پہنتے ہیں، تا کہ لو ہے کی کڑیاں بدن میں نے چھیں، یا کسی کے بدن میں تھجلی ہوتو سوتی کیڑے کے کھر درا بن سے بدن کے تھیل جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے ان دونوں موقعوں پر مردریشمی کیڑے بہن سکتے ہیں، اگر کوئی دو چار انگل کی رہیشی دھی کیڑے ہیں سکتے ہیں، اگر کوئی دو چار انگل کی رہیشی دھی کیڑے ہیں لگا لے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ ♣
- ② مردوں کے لیے عورتوں کی ہی پوشاک اور عورتوں کے لیے مردوں کی ہی پیشاک پہننا جائز نہیں ، کیونکہ اس سے دونوں کی اخلاقی تنگ دامانی کی کھلی شہادت ملتی ہے۔ آنخصرت مَثَاثِیْمِ نے ان عورتوں پر جومردوں کے لباس اور طور وطریق کی مشابہت کریں اور ان مردوں پر جوعورتوں کے لباس اور طور وطریق کی نقالی کریں لعنت فرمائی ہے۔ ﷺ
- © عربوں میں لباس کا دامن اتنا لمبایا تہبندا تناینچے رکھنا کہ وہ زمین پر گھٹتا ہوا چلے بڑائی کی نشانی سمجھی جاتی تھے۔ جاتی تھی ،ان کے بڑے بڑے امراءاور رئیس اسنے بھی المبادات تنے بھی المبادات تناہی نیچ تہبند با ندھتے تھے۔ آنخضرت مُنَا فَیْدُ فِر مایا:''جوکوئی اینالباس فخر وغروراور بڑائی کے اظہار کے لیے گھیدٹ کر چلے گا،اللہ تعالیٰ اس کی طرف قیامت کے دن نظر نہیں اٹھائے گا۔'' کا اس لیے مردکو پائجامہ کی مہریوں اور تہبند کو اتنا نیچا نہیں کرنا چاہیے کہ 'نیا نجامہ اور تہبند نصف سماق تک ورنہ کم از کرنا چاہیے کہ نخوں سے اونی اربے کہ ناز اربی چلاکا ناغرور کی نشانی ہے اور اللہ غرور کو بسند نہیں فرما تا۔' کا البت عورتوں کو دامن یا گھیر نیچ تک لاکا نا بلکہ ایک آ دھ بالشت نیچے رکھنا درست ہے۔
- ایسالباس جس کی طرف بے اختیار لوگوں کی انگلیاں اٹھیں، پہنناٹھیک نہیں۔خواہ دہ امیروں کی زرق برق پوشا کیس ہوں یا مولو یوں کانمائش عبا، جتبہ، یا صوفیوں کا گیروارنگ۔ کیونکہ ایسے کپڑوں کے پہننے والوں کا اصل منشا اپنے کو دوسروں سے متناز بنانے کی چھپی خواہش ہوتی ہے اور بہ تفوق وامتیاز کی ہوں نفس کا کھلاغرور ہے۔

🗱 ابو داود، كتاب اللباس، باب ماجاء في اسبال الازار: ٤٠٨٤ - 🍕 ايضًا.

 <sup>♣</sup> صحيح مسلم، كتاب اللباس، باب تحريم لبس الحرير: ١٠٤٥ تا ٢٨٤٥ .
 ♦ ابوداود، كتاب اللباس، باب في قدر موضع الازار: ٩٣٠٤ .



- © ایبا کپڑا پہننا جس سے پوری ستر پوٹی نہ ہو۔ کینی اس سے ستر کے پورے حدود نہ چھییں ، جائز نہیں۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ ڈلٹٹیٹا کی بڑی بہن حضرت اساء ڈلٹٹیٹا کوئی ایبا ہی (یاباریک) کپڑا پہن کرحضور مُنَاٹِیٹِٹِ کے سامنے آئیں تو آپ مُناٹِٹیٹِلِ نے فرمایا:''اے اساء! جب عورت جوان ہوجائے تو اس کو چہرہ اور بھیلیوں کی طرف اشارہ کرکے فرمایا کہان کے سوا کچھکھولنا حلال نہیں۔''
- ک مرد شوخ رنگ خصوصا سرخ رنگ کے کپڑے نہ پہنیں ،سرخ دھاری کے کپڑے جائز ہیں ،الیمی سرخ دھاری کے کپڑے جائز ہیں ،الیمی سرخ دھاریوں کی چا درآ پ مَنْ اللّٰهِ اُورْ آپ مَنْ اللّٰهِ اورْ آپ مَنْ اللّٰهِ اورْ آپ مَنْ اللّٰهِ اورْ آپ مَنْ اللّٰهِ اورْ آپ مَنْ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلَّلْمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللللّٰمُ الللّٰمُ ال
  - مردوں کے لیے عام طور سے سفیدرنگ کے کیڑے آپ مَنْ النَّیْمُ نے پسند فرمائے ہیں۔
    - آ سنین والی پیشاک پہنتے وقت پہلے دائے ہاتھ میں آ سنین ڈالنی چاہیے۔
- 🐠 نیالباس پینتے وقت آپ مَالیْشِیْم دعا پڑھا کرتے تھے،جس میں اللّٰدتعالیٰ کی اس نعمت پراس کاشکرادا

فرماتے تھے، پید ماپڑھتے تھے: 🌣

((ٱلْحَمْدُلِلَّهِ الَّذِيُ كَسَانِيُ هلذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِيِّيُ وَقُوَّقٍ)) \* (الْحَمْدُلِلَّهِ الَّذِيُ حَمْدُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُولِ اللهِ عَلَى الل

<sup>🏚</sup> صحيح مسلم، كتاب اللباس، باب النسآء الكاسيات: ٥٥٨٢

بن اللباس، باب فيما تبدى المرأة من زينتها: ٤١٠٤-

ا آن باب كى بيرمارى حديثين صحاح اور سنن كى كتاب اللباس مين بين، مير ييش نظراس وقت الوداود اور ترفدى بين ان مساكل كى تصيدات فقد كى كتاب السلباس ، باب ما يقول اذا لبس ثوبا جديدا: ٤٠٢٣ نوف : الوداود مين "هذا النَّوْت" كے الفاظ بين -



انسان کوجن چیزوں پرمسرت حاصل ہوتی ہے ان کی کوئی انتہانہیں۔ مال ودولت ،علم وفضل ،عہدہ و منصب ، شادی بیاہ ،عیداور تہوار ،غرض انسان کواپنی زندگی میں اظہار مسرت کے سینکڑوں مواقع پیش آتے ہیں ،لیکن بیمسرت جب حداعتدال سے بڑھ جاتی ہے تو اس کی سرحد فخر وغرور سے مل جاتی ہے ، قارون نے اپنے مال ودولت کی کثرت پر جب ای قتم کی فخر آمیز مسرت کا اظہار کیا تو اس کی قوم نے نا گواری ہے کہا:

﴿ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ ۞ ﴾ ( ٢٨/ القصص :٧٦)

''جب کہااس کواس کی قوم نے اتر امت ،اللّٰد کوئییں بھاتے اتر انے والے۔''

اسلام نے چونکہ تمام جذبات میں اعتدال پیدا کرنا جاہا ہے، اس لیے اس نے اس قتم کی مسرتوں کو انسان کی ایک اخلاقی کمزوری قرار دیا ہے:

﴿ وَكَبِنَ اَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَا مِنْهُ ۚ إِلَّهُ لِيَّوُسُّ كَفُورٌ ۗ وَلَيِنَ اذَقْنَهُ نَعْمَآ عَ بَعْدَ ضَرَّآ ءَمَسَّتُهُ لَيَقُوْلَنَّ ذَهَبَ السَّيَّاتُ عَنِّيُ ۖ إِنَّهُ لَقَرِحٌ فَنُورٌ ۗ ﴾

(۱۱/ هو د:۹-۱۰)

''اورا گرجم چکھادیں آ دمی کواپی طرف ہے مِبر پھروہ چھین لیس اس ہے تو وہ ناامید، ناشکر ہوا اورا گرجم چکھادیں اس کو آ رام بعد تکلیف کے جو پہنچے اس کوتو کہنے گئے کئیں برائیاں مجھ ہے تو وہ خوشیاں کرتے بڑائیاں کرتا۔''

اوراس کی ممانعت کی ہے:

﴿ وَلَا تَقْرُحُوا بِمَا الْتُكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُغْمَالٍ فَنُورِهِ ﴾ (٥٧/ الحِديد: ٢٣)

''اور نداتراؤاس پرجوتم کواس نے دیااوراللہ نہیں چاہتا ہے کسی اتر اتنے بڑائی مارتے کو۔'' .

ساتھ ہی اس کے مسلمانوں میں مردہ ولی نہیں پیدا کی ہے، بلکہ معتدل طریقہ پر اظہارِ مسرت کی اجازت دی ہےاوراس کے معتدل طریقے بتائے ہیں۔

جب مسلمان کوکوئی مسرت حاصل ہوتو اس کواللہ کا شکرا داکرنا چاہیے کہ اس کے فضل وکرم ہے اس کو بیہ خوثی حاصل ہوئی ، اگر کوئی بڑی خوثی حاصل ہوتو سجدہ شکر بجالانا چاہیے، تاکہ غایت مسرت کی حالت میں دنیوی فخر وغر در کے بجائے انسان کی نیاز مندی کا اظہار ہو۔ رسول اللہ مَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا

امت کے لیے شفاعت کی دعا کی تواس نے میری ثلث امت کے لیے شفاعت قبول کر لی، اس لیے میں اپنے اللہ کاشکر اوا کرنے کے لیے ہی درخواست کی تواس نے میری ثلث امت کے لیے بہی درخواست کی تواس نے میری ثلث امت کے لیے اللہ کاشکر اوا کرنے کے لیے ہیں اپنے اللہ کاشکر اوا کرنے کے لیے سجدہ میں گریڑا، پھر میں نے یہی التجا کی تواس نے میری ثلث امت کے لیے اور میری التجا کو قبول کیا، تو میں اینے اللہ کے لیے تعدہ میں گریڑا۔''

صحابہ کرام کا یمی دستورتھا۔ چنانچہ حضرت کعب بن ما لک بڑائٹٹ کی توبہ جب قبول ہوئی اوران کواس کا مژدہ سنایا گیا تو وہ مجدہ میں گر پڑے۔اس تتم کے مسرت آمیز موقعوں پر دوسر ہے مسلمانوں کا اخلاقی فرض بھی بیہ ہے کہ وہ اسپنے بھائی کومبارک باددے کراس کی مسرت میں شریک ہوں۔ چنانچہ اس موقع پر صحابہ کرام بھی ان کے پاس جوق در جوق آئے اوران کومبارک باددی۔ ﷺ

سفر ہے واپس ہونے کے بعد بھی انسان کو وطن میں پہنچنے کی مسرت ہوتی ہے، اس موقع پر اعزہ و احباب کی دعوت کی جاستی ہے کہ وہ بھی اس مسرت میں شریک ہوں، چنانچہ ایک باررسول اللہ مثانی فیلم سفر سے مدینہ میں آئے واونٹ یا گائے ذکح کر کے لوگوں کو کھلا یا، ایک اس موقع پر دوسروں کا فرض بھی ہے ہے کہ سفر سے واپس آنے والے کا استقبال کریں، تا کہ اس طریقہ ہے ان کی مسرت کا اظہار ہو۔ رسول اللہ مثانی فیلم جب غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو لوگوں نے ثنیۃ الوداع تک جاکر آپ مثانی فیلم کا استقبال کیا، جس میں خزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو لوگوں نے ثنیۃ الوداع تک جاکر آپ مثانی فیلم کا استقبال کیا، جس میں خیج بھی شامل متھے۔ گ

اجتماعی طور پراظہار مسرت کا عام موقع شادی بیاہ میں پیش آتا ہے اور اس موقع پر اسلام نے اظہار مسرت کے لیے گانے اور ڈھول بجانے کی اجازت دی ہے، تا کہ خوب اعلان ہواور سب کواس نکاح کی خبر ہو جائے ،رسول اللّٰہ مَنَّ الْثِیْرِ نے ارشاوفر مایا ہے:

((فصل مابين الحلال والحرام الدف والصوت))

" حلال اورحرام میں دف بجانے اور گانے سے فرق پیدا ہوتا ہے۔ "

یعنی زنااور نکاح میں فرق بہ ہے کہ دف بجا کراور راگ گا کر نکاح کا اعلان کیا جاتا ہے، تا کہ عام طور سے سب کومعلوم ہوجائے کہ فلاں مرداور فلاں عورت نے باہم مل کراز دوا جی زندگی بسر کرنے کامعاہرہ کیا ہے اور زناحیسے کرچکیے سے کیا جاتا ہے کہ کسی کوخبر نہ ہونے پائے۔

<sup>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</sup> 

<sup>🐞</sup> ابــوداود، كتاب الجهاد، باب في سجود الشكر:٢٧٧٥ ـ 🍇 بــخاري، كتاب المعازي، حديث كعب بن مالك:٤٤٨٨ ـ 🅸 ابو داود، كتاب الاطعمة، باب الاطعام عند القدوم من السفر:٣٧٤٧ ـ

<sup>🗱</sup> ابو داود، كتاب الجهاد، باب في التلقي: ٢٧٧٩-

<sup>🏚</sup> ترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء في اعلان النكاح:١٠٨٨ ـ

حضرت رہیج بنت معو ذین عفراء خلیفیا کا نکاح ہوا تو رسول الله سُلُٹینِلِم تشریف لا کران کے پاس بیٹھے، چندلڑ کیاں دف بجا بجا کرحضرت رہیج بنت معو ذیر لٹنٹیا کے ان بزرگوں کی تعریف میں اشعار گانے لگیں، جوغز وہ بدر میں شہید ہوئے تھے، اس حالت میں ایک نے یہ مصرع گایا:

وَفِيُنَا نَبِيٌّ يَعُلَمُ مَافِيُ غَدٍ.

''ہم میں ایک پیمبرے جوکل کی بات جانتا ہے۔''

توآب مَنَا يَيْمَ نِفَر مايا كُهُ اس كوچور دواور جوگار بي تحييس اس كوگاؤ ، ' 🏕

ایک بارحضرت عائشہ و انگرانے ایک انصاری ہے اپنی ایک رشتہ دارعورت کا نکاح کر کے اس کو رخصت کیا، تو رسول اللہ مُنا ﷺ نے فرمایا کہ''عائشہ! تم لوگوں کے ساتھ گیت نہ تھا، حالانکہ انصار کو گیت بسند ہے۔'' ایک روایت میں ہے کہ آپ مُنا ﷺ نے فرمایا:'' تم لوگوں نے اس کے ساتھ ایک لونڈی کیون نہیں جھیجی جودف بجاتی اور گاتی جاتی ۔'' ﷺ

((بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير))
"تهارك ليالله مبارك كرے، تم پر بركت اتارے اور تم دونوں ميں بھلائى ميں ملاپ
د كھے" الله مبارك كرے، تم پر بركت اتارے اور تم دونوں ميں بھلائى ميں ملاپ

شادی بیاہ میں دوستوں اور عزیز دوں کی دعوت مسنون ہے، اس کو ولیمہ کہتے ہیں۔جس سے جو کچھ ہو سکے اور جتنا ہو سکے عزیز دوں اور دوستوں کواس موقع پر کھلائے۔ آنخضرت مَنَّا اَثْنِامْ نے فر مایا:'' اور کچھ ہیں تو ایک بکری ذرج کر کے کھلا دو۔' ﷺ اور خود کبھی پنیر، کھی اور چھو ہارہے بھی کھلائے ہیں، ﷺ اسی طرح دوست اور عزیز کواس کی شادی ہیں تحفہ کے طور یہ بھی کچھ جسکتے ہیں۔ ﷺ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

<sup>🕸</sup> بخاري، كتاب النكاح، باب ضرب الدف في النكاح والوليمة:١٤٧ ٥ ـ

<sup>🗱</sup> بخاري، كتاب النكاح، باب النسوة التي يهدين المرأة الي زوجها ودعاء هن بالبركة:١٦٢هـ

الله المتزوج: ٢١٣٠ للنكاح، باب اللهو والغناء عندالعرس:٣٣٨٥ لله البوداود، كتاب النكاح، باب ما يقال للمتزوج: ٢١٣٠ لله بخارى، كتاب النكاح، باب الوليمة ولوبشاة:٢١٣٠ لله نسانى، كتاب النكاح، باب البناء في السفر:٣٣٨٩ لله نسائى، كتاب النكاح، باب البناء في السفر:٣٣٨٩ لله نسائى، كتاب النكاح، باب الهدية لمن عرس: ٣٣٨٩

عبشی لوگ عید کے دن فوجی کرتب دکھاتے تھے اور رسول الله سَائِیْوَ اس کو پہند فرماتے تھے، ایک بار عید کے دن بیاوگ عید کے دن بیاوگ ای قسم کا کرتب دکھار ہے تھے تو رسول الله سَائِیْوَ اِن خود حضرت عائشہ طالِحَیْ کو بیتماشا دکھایا اور حبشیوں سے کہا کہ' بال بنوارفدہ''! اس ہے آ ب کا مقصد ان میں مستعدی اور نشاط بیدا کرنا تھا، یہاں تک کہ جب حضرت عائشہ طالحہ اللہ تھک گئیں تو آ ب نے کہا کہ' بس' انھوں نے کہا، بال ارشاد ہوا:'' تو حاؤ۔'' گا

مسرت کے اس طریقہ اظہار کا نام' تقلیس' تھا، جس کے معنی دف بجانے ، گانے اور ولچپی کے لیے شمشیر بازی ، نیز ہ بازی وغیرہ کے کھیل تماشے دکھانے کے ہیں ۔ بعض لوگوں کے نزدیک اس کے معنی یہ ہیں کہ لڑکے اور لڑکیاں راستوں پر کھڑ ہے ہوکر ڈھول بجا کراچھلیں کو دیں ، تماشے دکھا کمیں ، عہدرسائت میں عید کے دن اس کا اس قدررواج تھا کہ جب صحابہ کوکسی جگہ مید کے دن اظہار مسرت کا پیطریقہ نظر نہیں آتا تھا، تو ان کو تجب ہوتا تھا، چنا نچے ایک بار حضرت عیاض اشعری ڈلٹٹیڈنے نے انبار میں عید کی تو فر مایا کہ جس طرح رسول اللہ من اللہ عن اللہ عن اللہ عن کی یاس لوگ ' تقلیس' کیا کرتے تھے، اس طرح تم لوگ کیوں نہیں کرتے ۔

<sup>🗱</sup> نسائى، كتاب صلوة العيدين: ١٥٥٧\_ - 😫 بخارى، كتاب العيدين، باب سنة العيدين لاهل الاسلام: ٩٥٢\_ - فع يشرطيكماس كے مضامين الخلاقي اور نم تهي حيثيت ہے برے نہ ہوں۔

<sup>🗱</sup> بخاري، كتاب العيدين، باب الحراب والدرق يوم العبد: ٩٥٠-



حضرت قیس بن سعد فر ماتے ہیں کہ''رسول الله مَانَّةُ عِلَم کے زمانہ میں جو چیزیں تھیں وہ سب میں نے د مکھے لیس ، بجز ایک چیز کے کہ عید کے ون رسول الله سانٹی عِلم کے سامنے''تقلیس'' ہوتی تھی۔ 🗱

عیدین کے دن خوشی و مسرت کے اس طریقہ اظہاری اجازت کا فلسفہ یہ ہے کہ فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ قوم کی زندگی میں سال میں ایک دوموقع ایسے نہ ہی وقو می جشن کے آئیں، جن میں لوگ کھل کرخوشی کرسکیں اور مسین سے متین سے متین آدی کچھ دیرا نبساط خاطر کا اظہار کر لے ، اس لیے ان دنوں میں روز سے رکھنے کی ممانعت آئی ہے اور آپ مظافی آٹھانے اور یا دالہی کے ہیں۔' بی اور آپ مظافی آٹھانے اور یا دالہی کے ہیں۔' بی اسلام نے خوشی میں بھی اس کو یا در کھا ہے کہ قلب کو اللہ کی یا دسے خفلت نہ ہو، اس لیے عید کے دونوں موقعوں پر اسلام نے خوشی میں بھی اس کو یا در کھا ہے کہ قلب کو اللہ کی یا دسے عیدگاہ کو جائیں اور دوسر سے راستہ سے لوٹیں، تاکہ ہرطرف اسلام کی شان وشوکت کا اظہار ہواور ﴿ وَلَيْتُكُونُو اللّٰهُ عَلَى مَا هَدُد لَكُمْ ﴾ (۲/ انسف قرن میں اور کو کا خوب کی میں ہو۔

<sup>🗱</sup> ابن ماجه، كتاب الصلوة، باب ماجاء في التقليس يوم العيد:١٣٠٣ـ

<sup>🗱</sup> شرح معانی الآثار طحاوی، ص: ٤٢٩، يهان بعال كاتر جمدائل وعمال سے لطف اٹھانا كرديا گيا ہے۔



خوثی اورغم تو اُم ہیں، جس طرح انسان خوثی میں بے اعتدالی کرتا ہے، غم کی حالت میں بھی وہ اعتدال کے خوثی اورغم تو اُم ہیں، جس طرح انسان خوثی میں بے اعتدالی کرتا ہے، غم کی حالت میں بھی وہ اعتدال سے گزرجا تا ہے، عربوں میں فخر وغرور اور جہالت ووحشت کی وجہ سے تعزیت و ماتم کی عجیب جمیس قائم ہوگئیت تھیں، فخر کا خیال موت کے بعد بھی نہیں جاتا تھا، اس لیے اظہار فخر کے بہت سے طریقے جاری ہوگئے تھے، سب سے مقدم یہ کہ میت جس درجہ کا ہوائی شان سے اس کا ماتم ہونا چاہیے چنا نچہ بڑے بڑے بڑے سردار جب مرتے تھے تو وصیت کرجاتے تھے کہ ان کا ماتم ان کی شان کے موافق کیا جائے۔

ایک شاعراین بیوی ہے کہتا ہے:

اذا متُّ فابكينى بِمَا انا آهُلُهُ وشقى عَلَىَّ الجيب يا ابنة معبد الله معبد جب مين مرجاؤن تو ميرے ليے ميرے درجہ كے موافق رونا اور ميرے ليے كريبان كوچاك كروُالنا

منہ پڑھپٹر مارنا، چھاتی کوشا، سرکے بال کھول دینا، عام رسم تھی اور شعراءاس کا نخر بیا ظہار کرتے تھے: من کان مسرورًا بمقتل مالك فلیات نسوت نا بوجہ نہار جوش مالک کے قبل سے خوش ہوتا تھا تو ہماری مستورات کودن دھاڑے آ کرد کھے

يَجِدالنساءَ حواسرًايندبنه يلطمن اوجههن بالاسحار

وہ دیکھیے گا کہ عور تیں سرکھول کرنو حہ کر رہی ہیں ۔ اورضیح کے دفت! پنی گالوں پرطمانچہ مارر ہی ہیں ۔ پیرینز میں میں میں میں میں میں سیخت میز میں سی سی میں ایک اللہ میں ایک اللہ میں ایک اللہ میں میں میں میں میں م

آ تخضرت مَنَّ اللَّهُ فَيْمَ نِهِ ان رسوم سے نہایت تختی ہے منع کیا، آپ مَنْ اللَّهُ فِي نَے فرمایا که' جو تخص گریبان پھاڑتا اور گالوں پرطمانچہ مارتا اور جاہلیت کی طرح چیختا اور چلاتا اور بین کرتا ہے، وہ میری امت میں سے نہیں۔' علی یعنی بیری امت کے کامنہیں۔

حضرت جعفر طیار برنانی است کے خضرت مٹالی کے کہا ہے محبت تھی، ان کی شہادت کی جب خبر آئی تو ان کے خاندان کی عور توں نے نوحہ شروع کیا، آپ نے منع کرا بھیجا، وہ باز نہ آئیں، دوبارہ منع فر مایا، جب پھر نہ مانیں تو آپ نے تھم دیا کہ 'ان کے منہ میں خاک بھردو'' ﷺ

یبھی فخر میں داخل تھا کہ میت پر کثرت ہے رونے والے ہوں ،اس بنا پر دور دور سے عور تیں بلا کر آتی تھیں ،رفتہ رفتہ بیرسم مبادلہ کے طور پر داخل مراسم ہوگئ تھی ،لینی کسی میت کے لیے کسی خاندان کی عورتوں نے

🀞 شرح المعلقات السبع، طرفة بن العبد، ص:٦١-

<sup>🎎</sup> ترمذي، كتاب الجنائز، باب ماجاء في النهي عن ضرب الخدود:٩٩٩ـ

<sup>🕸</sup> صحيح بخاري، كتاب الجنائز، باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن: ١٢٩٩ـ



نوحہ کیا ہے تواس میت کے خاندان پر گویا بیا کی فرض ہوتا تھا جس کا ادا کرنا ضروری تھا۔ ایک دفعہ ایک خاتون نے آنخضرت مُنَّا لِیُمُنِّم سے بوچھا کہ''وہ کون کی بات ہے، جس میں ہم کوآپ کی نا فرمانی نہیں کرنی چاہیے؟ آپ مُنَّا لِیُمُنِّم نے فرمایا یہ کہ''نوحہ نہ کرو''۔وہ بولیں کہ میرے چھانے جب انتقال کیا تو فلاں خاندان کی عورتیں آپ مُنَّا لِیُمُنُونِ مِن اَن کا یہ فرض مجھ کوادا کرنا ہے، آپ نے منع فرمایا ، کیکن وہ کسی طرح نہ مائیں ، بالآخران کے بار باراصرار پراجازت دی، کیکن وہ خاتون آنخضرت مَنَّا لِیُمُنِیْمُ کا اصلی منشا سمجھ کئیں تھیں ، اس لیے پھر بھی کسی کنوحہ میں شریک نبیس ہوئیں۔ 40

وستورتھا کہ جب کوئی مرجا تا تھا تو عام منادی کراتے کہ لوگ کثرت ہے آئیں ،اس کوعربی میں "نہ عی"
کہتے ہیں ، آنخضرت مَنْ لِنْیَوْمْ نے اس ہے بھی منع فر مایا ،حضرت حذیفہ دٹالٹیڈ جب مرنے گئے تو (فر مان نبوی
کی اس قدرا حتیاط مدنظرتھی کہ ) وصیت کی کہ''میرے مرنے کی کسی کوخبرنہ کرنا ، میں نے آنخضرت مَنَّ اللَّیْمُ کو اعلان مرگ ہے منع کرتے دیکھا ہے اور شاید خبر کرنا بھی اعلان میں داخل ہو۔' ﷺ

جنازہ کے ساتھ نوحہ اور ماتم کرنے والے چلتے اور بخور دان جلا کرلے جاتے ، ﴿ آنخضرت مَالَّيْمِ اِلْمَا مِنْ اِلْمَ نے تھم دیا کہ جنازہ کے بیچھےکوئی آگ اور راگ نہ لے جائے ، راگ سے مقصود کفار ہند کی طرح گانا بجانا بھی ہوسکتا ہے، تب یہ مطلب ہوگا کہ'' جنازہ کے بیچھےکوئی آگ اور باجانہ لے جائے۔'' ﷺ

ایک دفعهآ مخضرت مَثَاثِیَّا ایک جناز ہ میں شریک تھے،ایک عورت انگھیٹی لے کرآ ئی،آپ نے اس کو اس زور سے زجر کیا کہ وہ بھاگ گئی۔ 🗱

جنازہ کے پیچھے چلتے تھے تو چا در پھینک دیتے تھے،صرف کرنتہ بدن پررہ جاتا تھا،ایک دفعہ آپ مُلَّ ﷺ نے لوگوں کواس صورت میں دیکھا تو فرمایا کہ'' جاہلیت کی رہم پر چلتے ہو؟ میرا بیارادہ ہوا کہ میں تمہارے حق میں ایسی بددعا کروں کہ تمہاری صورتیں بدل جائیں۔''لوگوں نے فوراْ چا دریں اوڑ ھالیں اور پھر بھی کسی نے ایبانہیں کیا۔ ﷺ

آ مخضرت مُنْ ﷺ نے سوگ کی مدت بھی مقرر کر دی اور فر مایا کہ''کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ تین دنوں سے زیادہ کسی کا سوگ کرے،البتہ بیوہ کو چار مہینے دس دن سوگ کرنے کا تھم دیا،جس میں وہ کوئی رنگین کیٹر اند پہنے،خوشبو نہ لگائے اور نہ کوئی اور آرائش وزیبائش کرے۔'' ﷺ کسی عزیز کی موت پر آ تھوں سے

<sup>🏶</sup> ترمذي، ابـواب التفسير، باب ومن سورة الممتحنة : ٣٣٠٧. 🛚 فلا تـرمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في كراهية النعي: ٩٨٦ ـ فلا مسلم، كتاب الايمان: ٣٢١؛ مسند احمد، ج٤، ص:٩٩١ ـ

<sup>🇱</sup> ابو داود، كتاب الجنائز، باب في اتباع الميت بالنار: ٣١٧٦\_ 🌣 اسد الغابة، ج٤، ص: ٣٩٥\_

<sup>🤃</sup> ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ماجاء في النهي عن التسلب مع الجنازة:١٤٨٥ -

<sup>🗱</sup> ترمذي، كتاب الطلاق، باب ماجاء في عدة المتوفى عنها زوجها:١١٩٦،١١٩٥ـ

النينية النيخ المنافقة المنافق

آ نسونگانا جوفطرت کا اقتضا ہے، برانہیں ۔ لیکن زور زور سے چیخنا چلانا بین کرنامنع ہے اور اس پر سخت تہدید فرمائی، آنخضرت مُنَّ ﷺ کے صاحبزادہ حضرت ابراہیم علیہ اللہ نے جب وفات پائی تو آنخضرت مُنَّ ﷺ کی آنکھوں سے آنسو کے چند قطرے نکل آئے اور فرمایا کہ' اے ابراہیم! ہم تیری جدائی سے مغموم ہیں، لیکن زبان سے وہی نکلے گاجورب کی مرضی ہے۔' ،

آ تخضرت مَلَاثِیْنِ نے فرمایا که''مردہ پراس کے اعزہ کے رونے سے عذاب ہوتا ہے''۔صحابہ اور محدثین کے درمیان اس حدیث کے مطلب میں اختلاف ہے جس بات پرسب کا اتفاق ہے وہ ہیہے کہ عرب میں جیسا کہ پہلےمعلوم ہو چکا کہاوگ فخر وغرور کے لیےحسب حیثیت ماتم کرنے کی وصیت کر جاتے تھے،اس وصیت کے مطابق اس پررونے ہے اس کوعذاب ہوتا ہے۔ 🗱 ہمدردی کا تقاضا ہے کہ جب کسی مسلمان کے گھر میں کوئی موت ہوتو مناسب ہے کہ عزیز ، دوست ، یا محلّہ کے لوگ اس کے ہاں کھانا بھیجیں ، کیونکہ تم کے سبب ہے اس کے گھر میں کھانا ایکانے کا سامان مشکل ہوتا ہے، آنخضرت مَالْتَیْمَ نے حضرت جعفر وَالْتَعَمَّدُ کی شہادت کےموقع پران کے گھر کھا نابھجوانے کاحکم دیا تھااور فر مایا کہ' ان کے گھر کےلوگوں کوآج کھا نا پکانے کا موقع نه ملےگا۔' 🍓 ایک مسلمان کا فرض مشکلات میں صبراوراللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہے،صبراور دعا دفع غم كا وہ نسخہ ہے جس كوقر آن نے مسلمانوں كے ليے تجويز كيا ہے۔ ﴿ وَاسْتَعِينُوْا مِالْصَابُو وَالْصَلُوةِ ۗ ﴾ (۲/ البقرة :8٥) صبر کاموقع حادثہ کے شروع ہی میں ہے، نہیں کہ شروع میں خوب روپیٹ لیاجائے اور پھر آخر میں مجبوری کاصبر کیا جائے ، آنخضرت مثل الیو ایک عورت کوجوا ہے بچیکی موت پر رور ہی تھی سمجھایا ، مگر و نہیں مانی ، بعد کو جب اس کومعلوم ہوا کہ بیرسول اللہ تھے تو معذرت کرنے آئی اورصبر کا کلمہادا کیا، آپ مَنْ لَيْنَا مِنْ نَے فرمایا کہ''صبرصدمہ کےشروع ہی میں کرنا جاہیے۔'' 🗱 الله فرما تا ہے کہاچھےمسلمان وہ ہیں کہ جب ان کوکوئی مصیبت پیش آئے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اس کی طرف لوٹ جائمیں گے، ﴿ قَالُوٓۤٓ اِلَّا لِلَّهِ وَإِلَّا لِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾ (٧/ البقرة: ١٥٦) اس ليمسلمانوں ميں دستور ہے كہ جبغم كى كوئى خبر سنتے ہيں تو انا لله وإنا اليه راجعون پڙھتے ہيں اور يدستومتحسن ہے۔تقدير كاعقيده عم كا حياره كارہے، جو يجھ ہوااللہ ك حكم اور مصلحت سے ہوا، بداسلام كى حكيمان تعليم باوران تعليم كافائدہ بھى قرآن نے بتايا ہے:

﴿ لِكَذِلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَالْكُمْرُ ﴾ (٥٧/ الحديد: ٢٣) "تاكةتمهار كهاته سے جوجا تار ہے اس يرغم ندكرو''

<sup>🐞</sup> مسلم، كتاب الفضائل، باب رحمته الصبيان والعيال:٦٠٢٥ ـ

<sup>🕏</sup> فتح الباري، ج٣، ص: ١٣٢\_ 🗱 ابو داود، كتاب الجنائز، باب صنعة الطعام لاهل الميت:٣١٣٣ـ

۱۲۱۲۵ ايضًا، باب الصبر عند المصيبة: ٣١٢٤-



انسان کی بعض جسمانی حالتیں ادب، تہذیب اور وقار کے خلاف ہوتی ہیں، ان کود کھے کرنا گواری پیدا ہوتی ہیں، ان کود کھے کرنا گواری پیدا ہوتی ہے، مثلاً: جمائی لینے میں انسان کا منہ کھل جاتا ہے آہ، آہ ویا ہاہ ہاہ کی نا گوار آواز منہ سے نکتی ہے اور چبر سے کی قدرتی ہیئت بدل کر مضحکہ انگیزشکل پیدا ہو جاتی ہے، اسی مفہوم کورسول اللہ منگائی ہے، تو شیطان اس کے فرمایا ہے: ''جمائی شیطان کی جانب سے ہے اور جب کوئی اس حالت میں آہ آہ کہتا ہے، تو شیطان اس کے بیٹ کے اندر سے اس پر ہنتا ہے۔' کے بعض حدیثوں میں ہے کہ ''جب تم میں کوئی جمائی لے تو اپنے منہ کو بند کر لے، کیونکہ شیطان اس کے منہ کے اندر گھس جاتا ہے۔' کے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب اس میں حقیقت و مجازی اس طرح تطبیق و سے ہیں کہ شیطان مجھی یا مجھم کواڑا کر اس کے منہ کے اندر داخل کر دیتا ہے، کے اسلام نے مختلف طریقوں سے اس بدنمائی کودور کیا ہے۔

- 🛈 پہلاتھم توبیہ ہے کہ جمائی رو کئے کی چیز ہے،اس کیے جہاں تک ممکن ہواس کوروکنا چاہیے اور ہاہ ہاہبیں کہنا چاہیے اوراگرید نہ ہوسکے تو منہ پر ہاتھ رکھ لینا چاہیے۔ 🧱

- انگڑائی اور ڈکار کے متعلق اگر چہ آپ منگاٹیائم نے کوئی خاص حکم نہیں دیا ہے، تاہم اس سے انکار نہیں
   ہوسکتا کہ عام مجمع میں انگڑائی اور ڈکار لینا تہذیب کے خلاف ہے، خصائص کی بعض کتابوں میں ہے کہ
- 糠 ترمذی، كتاب الادب، باب ماجاء ان الله يحب العطاس ويكره التثاؤب:٢٧٤٦\_ 磐 ابو داود، كتاب الادب، بــاب فــى التثاؤب:٢٦٠٥\_ 磐 حــجة الــلّــه البــالغة آداب الصحبة، ج٢، ص:١٤٩\_ 磐 تــرمذى، كتاب الادب، باب ماجاء ان اللّه يحب العطاس ويكره التثاؤب:٢٧٤٧\_ 磐 ايضًا:٢٧٤٧.٢٧٤٦
- ◄ حجة الله البالغة، باب العطس والتثاؤب، ج٢، ص:٩٩ ١ ـ ترمذى، كتاب الادب، باب ماجاء كيف يشمت العاطس: ٢٧٤١ ـ
   إشمت العاطس: ٢٧٤١ ـ

たいととこれによりないこといいかないしはも難しくれるといるようしない

قىدىدار ئىزىدادى ھا كى كى خىڭ كى ئىڭ ئىڭ ئىلىنىڭ دى ئىلى ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىن كىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنى

المناسطة ال

- جـ ت بير كعده ن بين ما يه فرايد الراد لا مع بيرك ري ن اي ال<del>ب</del>

تان المنارية لمدين المالا المنارية الم

中でしていまったとっていましたましたとう

سِنيةِ وَالنَّهِ وَالْمَالِيُّ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ

ہو، یا سوتے وفت چراغ کوجلائے رکھنا، اس بنا پر رسول اللہ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَالْ

- بعض آ داب ایسے ہیں جن سے عجمیول کے مسر فانداور عیاشانہ تمدن کی مخالفت مقصود ہے، مثلاً: حریر، تصویر دار کیٹر ول اور حیا ندی سونے کے برتنول میں کھانے یہنے کی ممانعت۔
- گ بعض چیزیں وقارہ تدن کے منافی ہیں اور انسان کو بالکل و شیوں اور بدوؤں میں شامل کردیتی ہیں، اس لیے رسول اللہ سَنَ اللّٰهِ عَن اَن کی ممانعت فرمائی ، تا کہ افراط اور تفریط کے درمیان توسط واعتدال کی راؤ کل آئے۔ \*\*

  اس تفصیل کے پیش نظر رکھنے کے بعد یہ معلوم ہوسکتا ہے کہ دنیا کی تمام مہذب قوموں کے اجتماعی و معاشرتی آ داب کی بنیا دجن اصولوں پر قائم تھی ، اسلام کے احکام میں اور رسول انام مَن اللّٰهِ عَلَیْ اَن وَ اَب میں وہ سبطوظ ہیں اور ندہ ہی ، اخلاقی ، تمدنی اور طبی ، عرض ہوتم کے نوائد و منافع پر شتم ل ہیں ، لینی ان آ داب کی پیروی سے اللّٰہ کی رضا ، رسول مَنا اللّٰهِ کی اللّٰہ اللّٰہ کی اللّٰہ اللّٰہ کی اللّٰہ اللّٰہ کا خاص تمدن و معاشرت ہے۔ ہو تی ادران ، می کے مجموعہ کا نام اسلام کا خاص تمدن و معاشرت ہے۔

اسلام نے ان آ داب میں بڑی کیک رکھی ہے، یعنی ان میں جو اصلی اور بنیادی باتیں ہیں، ان کی تو قر آن پاک اوراحادیث نبویہ منگالی ہیں پوری تا کید کردی ہے اورای تا کید ہے ان کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔
لیکن ان میں بعض ایسے امور ہیں، جو وقعی مصلحت، عرب کی ملکی معاشرت اور زمانہ کے حالات کے بدلنے ہدل سکتے ہیں، اسی لیے ان کے متعلق کوئی ایسی تا کیز ہیں کی جس سے ان کا شعار اسلامی ہونا ظاہر ہو یا ان کے چوڑ نے پر کوئی وعید فرمائی گئی ہو، بی اوراسی لیے ان کے دنیوی مصالح اور فائد ہے بھی بتادیے گئے ہیں، اس کے معنی بید ہیں کہ اگر ان میں پھھ ایما تغیر کیا جائے جس سے اصل مقصد فوت نہ ہو، بلکہ اس کی خوبی اور زیادہ کے معنی بید ہو جائے ، تو وہ بر انہیں ۔ جیسے جہاں ہاتھ دھونے میں اصل مقصد مضائی اور پاکیزگی ہے، وہاں اگر مٹی کی جگہ صابی استعال کیا جائے ، تو اسے اسلام عالی کیا ہو ہو ان کیا ہو ہو ان کا لا جائے ، تو الے استعال میں لائے جائیں ، کھانے میں ہاتھ کے بجائے چچوں سے کھانا نکالا جائے ، چھری سے گوان کی بار ملک کے دہنے والے اپنے ملکی طریقہ کا جائز لباس پہنیں ، حلال کھانا کھا ہیں ، بیضے اور سونے جائے ہے جائے ہو دور ایک میں ہو جو دا کے اپنے میں ہو گئی ہو کہ جائز لباس پہنیں ، حلال کھانا کھا ہیں ، بیضے اور سونے کے جائے ہو دائی کی بیروی اجازت ہے ، لیکن اس اجازت کے باوجو دا کی مرتبہ عشق و کے مناسب سامان استعال کریں تو اس کی پوری اجازت ہے ، لیکن اس اجازت کے باوجو دا کی مرتبہ عشق و عبی میں ۔ گوری اور کی اجازت ہو کہوں ہیں ، حکوری ہو ہوں ، ان کے لیے زمانہ کے کھی بیں ۔ خواط کے ، مگران کی نظر میں وہ ہی ادا کیں مجوب ہیں جو مجوب سے نسبت رکھتی ہیں ۔

<sup>🗱</sup> حجة الله البالغة ، ج٢، ص: ١٣٣ - 🗱 همار فقبان الى كوسن البدى اورسنن الروائدى اصطلاحول مين بيان كيا ب

<sup>🚯</sup> آنخضرت مَنْ تَنْ اللهُ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ الل



## حكمتِ رباني كاچشمه نور

﴿ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبُ وَالْحِلْمَةَ وَيُذَكِّيهُمْ ﴿ ﴿ ﴿ البَّهِ مَا ١٢٩)

ناظرین! آپ نے کتاب کا ایک ایک صفحہ پڑھ لیا، اسلام کی اخلاقی تعلیموں اور پینیمبراسلام مثل الیکی کی اخلاقی ہدایتوں کا ایک ایک حرف آپ کی نظر کے سامنے آگیا، آپ نے دیکھا کہ اسلام کا فلسفۂ اخلاق کتنا کمل، اس کی تعلیم کتنی کا مل، اس کے تہذیب و تدن کے اصول کتنے اعلی اور اس کی اخلاقی تربیت کے نظریے کتنے بلند ہیں اور بیسب کچھا یک نبی ای علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانِ وحی ترجمان سے اوا ہوا۔ اگر حضور کی صدافت کی کوئی دلیل نہ بھی ہوتی تو یہی ایک چیز کا فی تھی کہ جس بلندی تک حکمائے زمانہ، فلاسفہ روزگار اور قوموں کے معلم کی بہنچنے سے عاجز رہے، دمعلم ای مثل الیکن میں انسانی تعلیم کے سہارے کے بغیروہاں تک پہنچے گئے۔

اگر چدید بات خود بھی اپی جگہ پر بہت بڑی ہے، کیکن اس ہے بھی بڑی ہے کہ اس قوم کو جو تہذیب و تمدن سے نا آشنا، اخلاق عالیہ سے بیگانہ اور سلیقہ و شعور سے عاری تھی، نہ صرف اخلاق و تمدن کے ایسے بلند حکیمانہ اصول اور نظر بے سمھائے، بلکہ اپنی تعلیم و تربیت کے شقل سے ان میں ایس جلا بیدا کردی کہ دنیا ان کے اخلاقی جلوؤں کود کھے کر سششدررہ گئی اور حضرت ابراہیم عَالِیْلا کی وہ دعا قبول ہوئی یا یہ کہنے کہ وہ پیشین گوئی پوری ہوئی جو اساعیل نسل کے خاتم الرسلین منافیلی کی آمدے لیے گئی تھی ۔ ﴿ وَیُعَیّلُ مُعْهُ مُو الْکِیلَة بُورِ کَا اللہ کے احکام اور اخلاق و حکمت سکھائے اور ان کو اپنی تعلیم و تربیت سے پاک وصاف کر ایسا نبی جو ان امیوں کو اللہ کے احکام اور اخلاق و حکمت سکھائے اور ان کو اپنی تعلیم و تربیت سے پاک وصاف کر کے کھار دے' ۔ بینکھار نے والا آیا اور نکھار کر دنیا کو پر بہار بنا گیا۔ (مَنَّ اللہُ عَلَیْ اللہُ کے اللہ کے اللہ کے اور ان کو اپنی تعلیم و تربیت سے پاک وصاف کر کے کھار دے' ۔ بینکھار نے والا آیا اور نکھار کر دنیا کو پر بہار بنا گیا۔ (مَنَّ اللہُ کَا

امیدوارِرحمت رئیرمشیلمان ندوئ ۲۹دیقعده ۱۳۵۷ه

#### www.KitaboSunnat.com

